



اپنے معالمات میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی چین کے اندرونی معالمات میں راخلت کرنے کاموقع نہیں ہل رہا تھا۔ فرانس نے حال میں مشین تیار کی تھی۔ وہاں نئے کیلی پیتھی جاننے والے اپنے حفاظتی انظامات میں مصوف رہا کرتے تھے۔

ا مریکا ابھی مخالف کملی پیشی جانے والوں کے حملے سے محفوظ تھا۔ وہ دس کمیلی پیشی جانے والوں کے ذریعے بردی کامیابی سے مختلف ممالک کے معاملات میں براخلت کرنے لگا تھا۔ اسکاٹ لینڈیا رڈوالے نمبر تھری کی وجہ سے کچھ پریشان موسل تھا کہ وہ چین ہوگئے تھے۔ ویسے انہیں اتنا اطمینان حاصل تھا کہ وہ چین کے اندرونی معاملات کی جاندونی کرسکتے تھے۔

سیرین است میں بوٹوں کے جاسوس اس کے اینڈیا رؤ کے جاسوس چین کے سرکاری اواروں میں اپنے آلہ کار بنارہ پے تھے۔
انسیں چین سے جنتی وشمنی تھی اتنی ہی بابا صاحب کے ادارے سے بھی تھی۔ کیونکہ ٹراز نیار مرمشین کا نقشہ بابا صاحب کے ادارے سے ہی دہاں پنچایا گیا تھا۔ ان کے لیے ساحب کے بیات بھی نا قابل پرداشت تھی کہ چین میں بابا صاحب کے ادارے کی ایک شارخ قائم کی گئی تھی اور وہاں دو سری تھیلے ادارے کی ایک شارہ اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی تھیں۔ پچھلے تعلیمات کے طاوہ اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی تھیں۔ پچھلے

چین کے ٹملی پیقی جانے والے بھی اپنے ملک ہے ہا ہم
منیں گئے۔ یہ ان کی دائش مندی تھی۔ وہ ٹملی پیتھی کے
ور لیے دنیا کے گوشے کوشے میں پہنچ سکتے تھے۔ اگر جسمانی
طور پر کمیں جاتے تو دغمن سے ضرور سامنا ہو آ۔ وہ اپنی
وہانت اور دلیری کے بادجود زخمی ہو سکتے تھے بھار پر سکتے تھے
اور کمی حادثے کا شکار ہوکر دہائی طور پر کزور ہو گئے تھے۔
الیے وقت دشموں کو اپنے اندر آنے سے نمیں روک سکتے
تھے۔ وہ ایسی نادانیوں سے فتح رہے تھے۔ اس کیے ان کا ایک
سمی ٹیلی پیتھی جانے والا اب تک کی کے ہا تموں مارا نمیں
میری تیلی پیتھی جانے والا اب تک کی کے ہا تموں مارا نمیں
میری تیلی پیتھی جائے والے پیدا

ان کی این تھکت عملی کے دو سرے تمام ٹیلی پیشی جانے والے جس میں جلا رہتے تھے کہ وہ اپنے ملک کے اندر رہ کرکیا کررہے ہیں اور کس طرح ان کے آئم را زوں تک پینچ رہے ہیں۔

اسمرائیل تیں ٹرانے فار مرمشین تیار کرنے کے بعد الپا کی نیٹویں حرام ہوئی تھیں۔ اس کے اپنے ملک میں اسے مسائل پیدا ہورہے تھے کہ دہ چینی ٹملی پیتی جاننے دالوں کی طرف توجہ نمیں دے سکتی تھی۔ روس میں بھی بجاپیل وغیرہ

ديوتاته

وس ماہ کے عرصے میں ہیں ... چینی ماشندول نے جناب عبدالله واسطى كے ہاتھوں دین اسلام قبول كيا تھا۔

امر كي نبلي بينضي جانب والانمبر قورياج مانحت نبلي بينفي جانے والوں کے ساتھ خیال خواتی کے ذریعے چین پہنچا رہتا تھا۔ وہاں کے کئی شعبوں میں آلہ کاریناکر ان کے دماغوں میں رہا تھا۔ اس نے اینے ماتحتی سے کما "بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرانس میں انہوں نے بایا صاحب کے اوارے کو فولادی قلعہ بنار کھا ہے۔ ہم یہاں اس اوا رے کو مضوط قلعہ بننے نمیں ویں کے تم سب اس اوا رے کے اندر پہنچے کا راستہ نکالو۔ اس ادارے میں سیروں چینی طلبا وطالبات تعلیم و تربیت حاصل کررہے تھے بری عمرے لوگ بھی دہاں کے مخلف شعبوں میں طرح طرح کے ہنر سکھ رہے تھے فرانس ے بابا صاحب کے اوارے کے کئی ما مرین کو وہال بلایا كماتھا۔ وہ ما مرين برى ذے دارى سے اسے فرا بض ادا کررہے تھے علی اور احمد زبیری وہاں مار حل آرٹ اور جمنازیم کے شعبوں میں طلبا اور طالبات کو ٹریننگ دیتے رہتے تصل للي ماريا اور دليرآ فريدي وبال كي انظاميه من اجم فرائض ادا کررہے تھے۔ چینی حکام دہاں کی تعلیم و تربیت ہے جناب عبدالله واسطى اين حجرك من بيته عبادت من

معروف رج تھے اور روحانی نیلی میتی کے ذریع اس اوارے کے ایک ایک فرد کو چیک کرتے رہے تھے ایے وقت اسیں معلوم ہو آ رہتا تھا کہ وہاں آنے والے صدق ول سے تعلیم و تربیت حاصل کردے ہیں یا کسی سازش کے ارادے ہے وہاں جنبے ہوئے ہیں۔

اس ادارے میں مستقل رہنے والوں کے وماغوں کو لاک کیا کیا تھا۔ کوئی مخالف ان کے اندر تبیس آسکتا تھا۔ مبع آنے اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد شام کو واپس جانے والے افراو کو خاص طور پر چیک کیا جا یا تھا۔ تمبرور نے اس ادارے میں داخل ہونے کی پہلی کوشش کی۔ ایک چینی باڈی بلڈر مارشل آرٹ سلینے کے لیے اس اوارے میں جایا کرنا تھا۔ تمبرورنے اسے ٹریپ کیا۔ بیٹانزم کے ذریعے اے اپنامعمول بنایا۔وہ باؤی بلڈرود سری سبح بابا صاحب کے اوارے میں جاکر تربیت حاصل کرنے والا تھا۔ تمبرنور اس

کے اندر رہ کروہاں کے ایسے اہم شعبوں تک پہنچ سکتا تھا جہاں مرف خاص افراد کو جانے کی اجازت ملتی تھی۔ ووسری سیج وہ باؤی بلدر ادارے کے داخلی کیٹ میں

آیا ٔ وہاں اس نے ایک معین میں اپنا شناختی کارڈج کیا۔ تمبر

فور اس کے اندر تھا۔ جب وہ کارڈ ج کرنے کے بعد کیٹ کھول کر واحل ہوا تو اچانک ہی تمبرور کی سوچ کی لیرس اس ك وماغ سے نكل كئير۔اسے جمراني جونى كدوه ا جانك كيون کل آیا ہے؟اس نے دو سری بار اس کے دماغ میں پیچنا جا ہا تو اس کی سوچ کی لبرس بھٹک کروائیں آگئیں۔

اس کی منجھ میں نہیں آیا کیراس کا وہ معبول اور محکوم بلاصاحب کے اوا رے میں قدم رکھتے ہی کمال کم ہو کیا ہے۔ خیال خواتی کی لہوں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ تمبر فور کے ایک ماحت نے اس سے کما "سر! اہمی میں ایکِ طالبہ کے دماغ میں تھا۔ وہ مجھے محسوس میں کررہی تھی کیلن دہ جیے بی اداریے کے کیٹ سے اندر کی۔ میری سوچ کی امریں خود بخور واپس آئئیں۔ میں دوبارہ اس کے دماغ میں جانا جاہتا موں لیکن میری سوچ کی لسریں بھٹک کروالیں آرہی ہیں۔ ایسا تو بھی سیں ہو تا۔ اس طالبہ کا تو دماغ ہی نہیں غائب ہو گیا

جب شام کووہ طالبہ اور باڈی بلڈر ادارے سے نکل کر باہر آئے اور اینے کھروں کی طرف جانے یکے تو ان خیال خوالی کرنے والوں کو پھران کے اندر جکہ مل کئے۔ تمبر قور نے باؤی بلڈر سے کما "م میرے معمول اور محکوم ہو- اس اوارے میں داخل ہوتے ہی تمهارا دماغ کماں کم ہو کیا تھا؟

تم میری سوچ کی لرون کو سیس مل رہے تھے" ا يے وقت جناب عبدالله واسطى نے كما "بير روحانى نملی پیتھی ہے۔ جس طرح تم کبی ایک کے دماغ کو لاک كروية موان طرح بم روحاتى نلى بيقى ك ذريع بورك اوارے کولاک کویتے ہیں۔ اس اوارے کے احاطے کے اندر بھی کسی کی خیال خواتی کی لیرس میں سلیں گی۔ تم نے آج آزمایا ہے۔ساری زندگی بھی آزماتے رہو تو دسمن بن کر

بھی یماں قدم سیں رکھ سکو محب" ان امری نملی چیتی جائے والوں کی طرح اسکات لینڈیارڈ کے سراغ رسانوں نے بھی بھی کوششیں کی بھیں اور اس ادارے کے اندر پہنچے میں ناکام رہے تھے۔ اس سے بھی کوئی کارروائی میں کر عیس عمد تمرور نے کما "کوئی

سکے بھی تمام وشمن نیلی ہیتھی جاننے والے فرانس میں بابا صاحب کے ادارے کے اندر میجنے کی ناکام کوششیں کر بھے تھے۔ اسیں یہ تسلیم کرنا بڑا کہ وہ اس ادارے کے خلاف بات سیں' ہم اس اوا رے کے باہر ایے مطلوبہ افراد کو ر کے این این ٹارگٹ تک پہنچے کا ایک راستہ بند ہو تو دوسرے کی رائے تلاش کے جاکتے ہیں۔ روحالی کی

پیتی ہر جگہ ر کادٹ نمیں ہے گ۔"

بینک میں امریاکی طرف سے ایک منعتی میلد لگایا کما تھا۔سفارتی تعلقات کی بنیاد برابیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے ہے عداوت رکھنے والے ممالک دو سرے معاملات میں ایک دوسرے سے سامی تقافق اور کاروباری تعلقات رکھتے ہیں۔ اس ملے میں خواتمن سے متعلق سامان ویکر کاسینگیں اور نے ڈروائن کے ملوسات وغیرہ کی دکانیں سجائی کی محس چنی دوشیزا کیں بیرونی ممالک کے آعفز کو بہت پیند کرتی ہیں۔ اللی کو بھی السی چیزوں کا شوق تھا۔ وہ میک اب کاسامان اور ملبوسات خریدنے لگی-

دلير آفريدي نے كما" اتى چزى خريد كركياكو كى الائث میں اپ کے ذریعے تمارا حن عمر آما ہے۔ بس اتا ہی

" دنیا کی کوئی عورت سنے سنورنے کے معاطم میں بس سیں کرتی۔ وہ اینے مرد کے سامنے زیادہ سے زیا وہ خوبصورت ین کررہنا جاتی ہے۔ تم بھی اپنے لیے پچھ خریدو۔"

" مجھے معاف کرو۔ تم خرید لی ہوئی المجھی لگ رہی ہو۔ میں اوھرریٹورنٹ میں کائی پینے جارہا ہوں۔ خریدا ری کے

وہ اس وکان ہے نکل کر ٹیلنے کے انداز میں آہستہ آہستہ چلنا ہوا ایک ریشورنٹ میں آگر بیٹھ کیا۔وہاں علی ایک چینی دوشیزہ وان شی کے ساتھ میشا کائی بی رہا تھا۔

وان تی بایا صاحب کے ادارے کی ایک طالبہ تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ مارشل آرٹ سکھ رہی تھی۔ وہاں علی ٹریننگ دیا کر آ تھا۔ ٹریننگ کے دوران میں وہ اس ہے متاثر ہوگئی تھی۔ ابتدا میں وہ وان ثی ہے کترانے کی کو مستیں کر آ رہا بھروہ بھی اس سے متاثر ہو گیا۔ آج کل وہ دونول بزا رومان برورودت كزارر يصقصه

دلير آفريدي دو سري ميزي طرف جار ما تھا۔ على نے كما عہم سے کیوں کترا رہے ہو' یہاں آجاؤ۔"

وه قريب الكر يولا "هل كباب من بدي نمين بنا جابتا-کیوں وان خی مهمیں بڑیاں پند ہیں؟"

وہ مکراکر ہولی "میں گوشت کے ساتھ بڑیاں بھی چباتی

موں۔ویسے تم بڑی سیں ہو ، بحث نہ کرو بیٹھ جاؤ۔" وہ ایک کری صینج کر بیٹھ گیا، علی نے بوچھا " الل کماں

"شاپنگ کردی ہے۔ میں بور ہورہا تھا اس لیے یہاں علا آیا۔اب تم دونوں کو بور کروں گا۔ میری موجودگی میں تم ونوں مخاط رہو گے ' کھل کریا تیں نہیں کر سکو سے " على نے كما معتم بھول رہے ہو'ہم خيال خواتی كے ذريعے

ایک دو سرے کے اندر چینچ کر رومانس کریں گے۔ تم یمال آگر بیٹھ گئے ہو' ہارے اندر آکرتونئیں بیٹھو گے ؟'' ا پیے وقت میں ایک چینی نوجوان ان کے قریب آیا گھر وليرآ فريدي سے بولا "امارے ملك چين من جورا ميك نمين <u> ہوتے۔ پھر بھی مہیں اپنا سامان اوھراوھر چھوڑ کر شیں آنا</u>

آفريدي نے كما وهيس نے ابناكوئي سامان كسيس سيس چھوڑا ہے۔ م کون ہو؟ کیا تمہیں سی کا کوئی سامان ملاہے؟"

وہ بولا منیس تمہارے سامان کو پہانتا ہوں۔ تم اسے کاسینکس کی دکان میں چھوڑ آئے ہو۔ وہ بہت خوبصورت ہے 'کوئی آسے اٹھاکرلے جاسکتا ہے۔"

یہ کمہ کروہ ہننے لگا۔ آفریدی نے اس کے اندر پہنچ کر خیالات بڑھے تو ایک دم ہے انچل کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے خیالات کمہ رہے تھے کہ کوئی اس کے اندر سایا ہوا ہے اور اہے مجبور کررہا ہے کہ وہ آفریدی کے پاس جاکراس سے بیر سب کھے کے جو اہمی کمہ رہا تھا۔ آفریدی نے لل کے دماغ میں چھلانگ لگائی تو پاچلا' وہ اس د کان میں سیں ہے۔ اس فن فیرکراؤنڈ سے باہر کسی کے ساتھ کار میں جارہی ہے۔ کار کی چپلی سیٹ پر سحرزدہ سی جیٹھی ہے۔ علی نے یو چھا 'دکیا ہوا'

وہ بریشان ہو کر بولا" للی کو کڈ کیپ کیا جارہا ہے۔" وہ دونوں خیال خوالی کے ذریعے للی کے اندر پہنچے محک آفریدی نے اے خاطب کیا" للی! بدلوگ کون ہں؟ تم ان کے ساتھ کہاں جارہی ہو؟"

للی کے اندر ایک اجبی کی آواز سائی وی۔ «مہلو آفریدی کل رات تم کھوڑے پچ کرسوتے رہے۔ بچھے للی کو · مزور بناکر بیناٹائز کرنے کا موقع مل کیا تھا۔ اب یہ میرے

علی آور آفریدی نے للی کے دماغ پر قبضہ جمانے کی حشق کی۔ بتا چلا وہ بہت مضبوط شکنج میں ہے۔ تمبر ٹور کے . یا بچ تیلی جیمی جانے والوں نے اسے جکرر کھا تھا۔ آفریدی

نے یو چھا"تم کون ہواور کیا چاہتے ہو؟" اتم على اور احمد زبيري كے ساتھ حلے آؤ۔ ہم تساري مجوبہ کو بیجنگ ہے با ہر کہیں چھوڑ دیں تھے۔ تم آگرا سے واپس

ا کیے وقت احمد زبیری نے آفریدی کے دماغ میں آگر کما ''انجمی کسی نے ٹیلی فون کے ذریعے بچھے اطلاع دی ہے کہ للی کواغواکیاجارہا ہے۔ اگر ہم اس کی دائسی چاہتے ہیں تو بیجنگ کے باہر ہائی دے پر چلے آ میں۔"

کیے وہاں نہ جاتے تو للی اسیس زندہ دکھائی نہ دیتی۔ اس آفريدي نے كما "يہ سے ہے۔ الى خطرے يس ہے۔ يس کجھوں کو سلجھانا تقریباً ناممکن تھا۔ دیسے یہ بات مولی ہی <sup>عق</sup>ل وہاں تنها جاؤں گا۔" میں بھی آسکتی تھی کہ ایک لڑی کی جان بچانے کے لیے تم على نے كما "وہ ہم تينوں كووباں آنے كے ليے كمه رہے مروجوانوں کوائی جان سے سیں جانا جاہیے۔ ہں۔ ہم بابا صاحب کے ادارے کے اہم افراد ہیں۔وہ ہمیں آفریدی نے کہا" للی اجو مخص تمهارے ذریعے ہمیں ایک جگہ بلا کرایک ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔'' میمانستا جاہتا ہے' وہ بہت بڑا ہے و توف ہے۔ اس احمق کو ا<sub>تب</sub>ا آفریدی نے کہا ''ان کی پانگ صاف طور پر سمجھ میں تو سجعنا چاہیے کہ میں تمهارا عاشق ہوں مجہیں بچانے کی آری ہے۔ای لیے میں وہاں تنیا جاؤں گا۔" خاطرا می جان پر کھیلنے کے لیے آسکتا ہوں کیکن علی تیور اور احد زبری نے کما "تم تناجاؤ۔ مرہم تم سے چھے سیں ا جمد زبیری بھلا گیوں اپنی جان پر کھیلنا چاہیں تھے۔ میں اس وممن سے كمتا مول كه لل كے سليلے من مرف مجھ اين وہ دونوں ریسٹورنٹ کے باہر آئے علی نے چونک کر ٹار کٹ پر بلائے کیاوہ میری بات س رہاہے؟" یو حیما" وان شی کها*ل ہے*؟" للّٰ کے اندر ایک اجبی آواز سٰائی وی "مجھے احق وہ نظر نہیں آرہی تھی۔علی نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے ایڈر پہنچ کردیکھا۔وہ دو ژتی ہوئی فین فیٹر کراؤنڈے مجھنے والے 'میں تم سب کو خاک میں ملادوں گا۔ بیہ نہ سمجھنا کہ مرف میں میرے علنج میں ہے۔ ہم نے علی کی محبوبہ دان یا ہر گئی تھی۔ وہاں ایک کار میں جارہی تھی۔ علی نے یو چھا تنی کو بھی انچھی طرح جگزا<u>یا</u> ہے۔" «کهال جاری ہو؟" وہ کاراشارٹ کرکے آ محے بردھاتے ہوئے پولی دہمیں للی یہ سنتے ہی علی نے وان ٹی کے دماغ میں خیال خوائی کی چھلا تک لگائی'ا س سے یو جھا''وان ٹی!تم خیریت ہے ہو؟'' کے اندر چیچ کرا س کے حالات معلوم کر چکی ہوں۔ دشمنوں کو وہ مسلرا کربولی" پہلے خیریت سے مہیں تھی کسی نے لل کئی طرف ہے کھیرنا ہوگا۔ میں اپنے طور پر کچھ کردں گی۔" کی طرح مجھے بھی جکڑلیا تھا۔ لیکن میں اس سے نجات حاصل علی اور آفریدی دو ژتے ہوئے اس کراؤنڈ ہے باہر آئے۔ پھرائی این کار میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایسے وقت للی نے وحم نقین سے کیے کہ علی ہو' ہوسکتا ہے وہ دعمن آفریدی کے دماغ میں آگر کما "سوری آفریدی! میں اینے تمهارے اندر رہ کرحمہیں ڈھیل دے رہاہے؟" افتیار میں نہیں ہوں۔ اپنے عامل کی مرضی سے بول رہی "الی کوئی بات سیں ہے۔ جس نے میرے وماغ کو ہوں۔ تمہیں علی اور احمد زبری کے ساتھ آنا ہوگا۔ ورنہ جکڑلیا تھا' اس کے ساتھ شایہ اُجا تک کوئی سئلہ پیش ہوگیا علی کے بھی دماغ میں لل نے کما "میرے عامل کی مرضی تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا کیا تھا۔ میں موقع سے فائدہ اٹھاکر تیزی سے کارڈرا ئیو کرتی ہوئی بایا صاحب کے ادارے کے کے خلاف مختلف سمتوں ہے آؤگے تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یمال تم سب کومیری لاش ملے گ۔" احاطے میں واحل ہو کئی ہوں۔" اس ادارے کے احاطے کے اندر میلوں دور تک تھک ای وقت احمد زہری کے دماغ میں بھی للی نے روحاتی ٹیلی جیتھی حاوی تھی۔ وہاں کوئی دستمن کسی کے اندر الی بی بات کی۔ وہ تیوں خیال خوالی کے ذریعے ایک نمیں آسکتا تھا اور جور شمن کیلے سے موجود رہتا تھا۔ وہ دو سرے ہے بولنے لکے۔ آفریدی نے حیراتی ہے کہا" لل احاطے میں داخل ہوتے ہی دماغ سے نکل جاتا تھا۔ پھرود بارہ بيك وقت بم تيول كرواغول من آكركيم بول عتى هـ" علی نے کہا ''انجھی ہارے اندر للی تنہیں بول رہی تھی۔ اس دماغ پر حاوی سیس ہوسکتا تھا۔ علی نے خوش ہوکر کما "خدا کا شکرہے "تم نے زہانت وہ ایک تہیں 'کئی نیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ ان میں سے ہر ہے کام لے کر وشنوں سے نجات حاصل کرلی ہے۔ ب ایک نے للی کی آواز اور کہتے میں ہم تیوں کو وارنگ دی عاری للی بری طرح ہیسی ہوئی ہے۔" وہ آفریدی کے دماغ میں آیا 'آفریدی اور احمد زبیری وہ تیوں اپنی اپنی کار میں ہائی وے پر جارہے تھے۔وہ

161

ہے کوئی ایک انجمی جلا آئے گا۔" ایک خکست خورده می آواز میں کما گیا"وان می 'جاری مرفت میں میں۔ ابھی پا جلا ہے کہ وہ بابا صاحب کے ادارے میں جاکر چھپ کئی ہے۔ اِب ہم صرف ایک لل کو ر غال بناکر تمهاری مجوریوں اور کمزوریوں سے تمیں تھیل سلیں گئے۔ہاری یہ جال کمزدر ہو گئے ہے۔'' آ فریدی نے کما "تو پھرمیری بات مان لو۔ میں آئی للی کو مامل كرت كي ليدوان تما آول كا-" ونس إبم تمهاري جال بازيوں كوسيجھ يكتے ہيں۔ تم بظاہر تنا آؤے مرتمارے دوسرے ساتھی مخلف سمتوں ہے ہمیں کھیرنے آئیں عے۔ ہم یہ بازی چھوڑ رہے ہیں اور اللي كور ماكرر بي بين- چربهي تم ب نمني ليس محل آفریدی کے وہاغ میں خاموشی چھائی۔ عقل یہ بات حليم نيس كرتى محى كه دو للى كو كوئى نقصان يخيات بغيررا روس مے۔ آفریدی نے کما "ویلھو! تم انہی بات کسہ رہے ہوجس پر یقین نہیں کیا جاسکا۔ تم اے ثابت وسالم والیں

سیں کو عمر میں وارنگ دیتا ہوں'اکر اے جسمانی یا دماغی طور پر تقصان پنجاؤک تو میں تمہارے ملک کے اکابرین کو سكون سے ميں رہنے دول گا۔" آفریدی اسیں دھمکیاں دے رہا تھا لیکن اس کے اندر خاموتی تھی۔ نہ للی بول رہی تھی'نہ کوئی دسمن بول رہا تھا۔

احمد زبیری نے کما "وہ جاچکا ہے۔ جمیں للی کی خبر لیا

آن تمنوں نے خیال خوائی کی پروا ز کی۔ لل کے اندر پینچ مستحکہ وہ وہاں ہے کئی کلومیٹردور ہائی وے کے کنارے ایک اوین ریٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آفریدی نے یو چھا " للى التم خريت سے ہو؟"

وہ بولی "اوہ میری جان آفریدی میں تمهارا کب سے ا نظار کررہی ہوں۔ تم آتی دیر بعد میری خبرلے رہے ہو؟" "ہم تقریباً ایک کھنٹے ہے تمہاری سلامتی کے لیے جدوجید کررہے ہیں۔ دشینوں نے تمہارے دماغ کو جکڑلیا , تھا۔ تم غائب دماغ ہوگئی تھیں اور وہ سپ ہمارے اندر تاکر مماری آواز اور کہتے میں بول رہے تھے ہم ہیہ جھتے رہے ہ تم دشمنوں کی مرضی کے مطابق ہارے اندر آگر ہول رہی

"ال میں کھے وہر کے لیے عائب دماغ ہو کئی تھی۔ اب مسوس کررہی ہوں کہ ایس کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نامعلوم وسمن جھے اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ گئے ہیں۔ کیا تم آرہے

آفریدی پہلے ہی کاراشارٹ کرکے تیزی سے ڈرائیو

ہے وہ مجمی اس ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہوگئے تھے۔علی نے کما" یہ دشمنوں کی چال ہوسکتی ہے۔ آفریدی تمہیں اس ریسٹورنٹ میں چینچ کرمخاط رہنا جاہیے۔' احد زبیری نے کما "آفریدی آئی رفار کم کو- پہلے ہمیں دہاں چھنچے دو۔ تمہارے خیالات بتارہے ہیں کہ تم<sup>ا</sup>نی لل کے لیے جذباتی مورہ مو- ان حالات میں جذباتیت

کرتا ہوا ادھرجارہا تھا۔علی اور احمد زبیری جہاں تھے' وہاں

آفریدی نے کام کی رفآ رست کرتے ہوئے لل سے پوچھا ''دشمنوں نے تمہیں آزاد چھوڑدیا تھا۔ اس وقت تم نے مجھ سے رابط کیوں نہیں کیا؟ کیا دماغی کمزوری ہے؟ کیا ابھی خیال خواتی کے قابل شیں ہو؟" " پہلے کمزوری محسوس کررہی تھی لیکن اب خیال خوانی

كرسكتي موں-تمهارے اندر آربي موں-" على نے نورا كما" آفريدي!اے اپنے دماغ میں نہ آنے

وو۔اس کے ذریعے و حمن بھی ہئیں عمہ مرف ہم اس کے وماغ میں جاتے رہیں گے۔"

آ فریدی نے کما " للی! اہمی تم دماغی الجھنوں میں رہی ہو۔خیال خوائی نہ کروئیں تمہارے اندر رہوں گا۔"

آفریدی ست رفاری ہے ڈرائیو کریا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ للی جس ریٹورنٹ میں جیتھی ہوئی تھی' وہ وہاں ہے ووسو کز کے فاصلے پر تھا'وہ بولا" لل! ریٹورنٹ سے باہر آگر ریکھو۔ بہت دور تنہنیں ایک بلو کلر کی کار وکھائی دے گی' وہاں

لل این جگه سے اٹھ گئی۔ کاؤنٹریر بل اوا کرکے اس نے باہر آگرہ کھا۔ بہت دور ایک کار بجنگ کی طرف جانے ، کے لیے پوٹرن لے رہی تھی۔ آفریدی نے کما ''ہاں یہ وہی کار ہے۔ میں اے واپسی کے لیے موڑ رہا ہوں۔ چلی آؤ' مکر آہستہ آہستہ آؤ۔ میں تمہارے آس ماس جھیے ہوئے دشمنوں كو سمحسنا جابتا مول تم وبال كول رك كي بو؟ كوئى يريشاني

وه آم برهت موني بولي ونهيس اليي كوئي بات نهيس ہے۔ میں آرہی ہول۔"

علی اور احمد زبیری بهت پہلے ہی وہاں پہنچ کئے تھے۔ویسے وہ خود نمیں آئے تھے' جارعد دھینی باشندوں کو آلہ کاربناکر اس ریسٹورنٹ میں پہنچایا تھا۔اس طرح دسمن ان دونوں کی موجود کی کووہاں سمجھ نہیں سکتے تھے۔

وہ دونوں وہاں سیتے ہی اینے آلہ کارول کے ذریعے وشمنوں کی بو سونگھ رہے تھے کئی کی شاخت نہیں ہورہی ھی۔وہاں سب ہی ہائی وے سے کزرنے والے مسافر تھے۔

كتابيات يبلى كيشنز

اس دھمن کو ہاتوں میں الجھارہے تھے علی نے وہاں آگر کہا

دیں۔ تم ہم میں ہے کسی ایک کو ایے ٹارکٹ پر بلاؤ۔ یمال

مقل میں کہتی ہے کہ ایک لڑگ کی خاطرہم تینوں اپنی جان نہ

جہاں تک گئے تھے'وہں رک گئے۔ سوچ میں بڑگئے کہ ایسے <sup>\*</sup>

وتت کیا کرنا چاہیے۔ دشنول نے محق سے دارنگ دی

ا جائك بريك لكاكر ايك جمط سے روكا تووہ ركتے ركت ايك للی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کار میں آگر آفریدی کے ساتھ والی طرف محومتی ہوئی ایک درخت سے الرائی۔ اعالیک بریک سیٹ ربیٹے گئے۔اس نے کاراشارٹ کرکے آگے پڑھادی۔ لگانے کے بعد کلی سامنے ڈیش بورڈ ہے عمرائنی تھی۔ اللی اس کے قریب ہوکر اس سے چیک گئے۔ پھز بولی وشمنوں نے اس کے ذریعے کولی چلائی تھی کیکن ایسے ورت ہے " مینکس گاڈ! ایک معیبت سے نجات کی ہے۔ جھے ایک ہاتھ بھی بمکتا ہے۔ نشانہ بھی چو کیا ہے۔ وہ اس کے ذریعے ہاتھ سے اپنیازو میں او۔" آ فریدی بر دو سری کولی نه چلاسکے میمونک کل بری طرح زخمی اس نے ایک ماتھ سے ڈرائو کرتے ہوئے اسے ہو گئی تھی۔ علی اور اجمہ زبیری کو اس کے کمزور دیاغ میں جگر دوسمرے ہاتھ ہے اپنے قریب سمیٹ لیا۔ کار تیزی ہے مِل کئي تھي۔ اب وحمن اسے بوري طرح اپني كرفت ي<sub>م</sub> چاری تھی۔ اندر کا ماحول رومان پرور ہو کیا تھا۔ وہ بولا وہتم مجھ ہے لگ کرمیرے اندر آگ بھڑ کانے لگتی ہو۔" آ فریدی نے اس کے ہاتھ سے گرے ہوئے ریوالور کہ وہ بولی "میں تمہارے بدن سے لگ رہی ہوں۔ کیا تم اٹھالیا۔ پھر کما"ہم اتنے نادان ٹمیں ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ أ تحسوس کررہے ہو کہ میرے ساتھ موت بھی تم سے للی ہوئی لل ك وماع ميں چھپ كر آؤكم ميں نے اسے بحانے ك کے بہ خطرہ مول لیا تھا۔اب کیا کرو تے؟" اُفریدی نے اپنی تمریس چیجن سی محسوس ک<sup>و</sup> وہ بولی <sup>ود</sup> پیر وحمن نے کما "ہم تم تیوں تک نہ چیچے سکے۔ کوئی بات ربوالورہے۔ میرے دماغ میں الجل مجانے اور میرے ہاتھ سیں لل کے اندر زلزلے پیدا کرکے اسے ابھی حرام موت ے ریوالور کرانے کی حماقت نہ کرنا۔ کولی چل جائے گی' رام موت موکے۔" علی اور آحمہ زبیری الرث ہومجے لیکن ان کے الرث آ قریدی نے لل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کما "غ مارناجانتے ہو۔ ہم بچانا جانتے ہیں۔ لکی زندہ رہے کی اور ا<sub>ک</sub> ہونے میں در کئی۔ کی نیلی چیتھی جاننے والے دشمنوں نے طرح زندہ رہے گ۔" لل کے دماغ کو جکڑلیا تھا۔ آفریدی نے کما" للی! میں حمہیں اس نے لل کے سرکو ڈیش بورڈ پر دے مارا 'اس کے وشنی ہے باز رہنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں تم طل ہے ایک جنح نقل۔ پھروہ ایک دم ہے سایت ہو لراس ا ان کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہو کئی ہو۔ تم وہی کرد کی جو وہ آغوش میں ڈھلک گئے۔وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ایس حالت میں اس کے اندر زلزلہ پیدا سیس کیا جاسکا تھا۔ ہوش وہ دستمن کی مرضی کے مطابق بولی "تم نے میرے عامل وحواس سے محروم رہنے والے دماغ پر خیال خواتی کی لرر کو احمق کما تھا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف مجھ جیسی ایک ارژانداز سیں ہوتی ہیں۔ لِڑی کے ذریعے تم تیوں کو ٹریپ کرنا اور ہلاک کرنا جا ہتا ہے۔ اس نے سنگدنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اپنی محبوبہ کو زخمی ک گر افسوس<sup>، تم</sup> تینوں اس کی جاٰلا کی کو سمجھ نہیں بائے۔ اس تھا۔اس کے سرکو ڈیش بورڈ ہے ٹیراکرا ہے تکلیف پہنجاأ کی اصل حال نہی تھی' وہ میرے ذریعے پہلے حتہیں پھانستا تھی۔ اے بے ہوش کردیا تھالیکن بھی بھی زندگی کو بچائے چاہتا تھا'اب ہم دونوں اس کے شکنے میں ہیں۔" کے لیے بے رحم ڈاکٹروں کی طرح اپنوں کو آیے آریش ۔ محروہ بولی و میں علی اور احمد زبیری سے بول رہی ہوں۔ تم دونوں صرف ایک کے لیے تین جانوں کی قربانیاں سیس دینا وہ تیز رفاری سے کارڈرا ئیو کرتا ہوا بابا صاحب کے چاہتے تھے کیکن اب دو کے لیے تو قرمانی دی ہی ہوگ۔ اوارے کی طرف جارہا تھا۔ اس اوا رے کے اندر پیٹنجے ۶ تمہارے لیے میں بھی اہم ہوں اور آفریدی بھی اہم ہے۔ کیا للی ہوش میں آنے کے بعد بھی محفوظ رہ سکتی تھی۔ کولَ م جاہوئے کہ میں آفریدی کو گولی ماردوں اور دسمن بچھے مار وحمّن نیلی چیتی کے ذریعے باہا صاحب کے ادا رہے کے اندر پنچ نئیں پا آخا۔ آفریدی نے کہا ''واقعی دشمن بہت مکار ہے۔ اس کی چال کمزور نمیں تھی۔ ہم دھوکا کھا گئے۔ اب بولو کیا جاہتے بائن نوڈ نے اولڈمن کو دوست بنانے کی کوشش ک ہو؟ علی اور احمد زبیری مجھے اور للی کو بچانے کے لیے ضرور تھی۔ اس پرا مرار ہوڑھے نے نیلی جمیتھی کی دنیا میں آتے ؟ آئیں گے۔ بتاؤ'انہیں کہاں آنا جاہیے؟'' مجھ سے نگرلی تھی۔ شیوانی اور پورس کو نقصان پہنچاکر بہ وممن لل ك ذريع جوام كحد كمنا عاسة تصليكن

جانبے والوں کو بھی دن میں تارے دکھا تا رہے گا۔ ہائرن ٹوڈ اور اس کے ساتھیوں نے اس سے متاثر ہوکر سویا تھاکہ اس سے دوستی کرے اے مسٹری بین سے لزایا ماسکتا ہے۔ آگر مسٹری مین اس کے مقابلے میں کمزور بڑے كاتوبائن نودات قلع بمكان من كامياب رب كالميكن یات نه بن سکل۔وہ بو ڑھا بہت مغرور تھا۔ اس نے صاف کمہ ریا تھا۔ وہ کی ٹیلی پیتھی جانے والے کو دوست تہیں بتائے گا۔غلام بنا آ رہے گا۔ مارلی کاوہ قلعہ اور جزیرہ لن ماؤبت اہم ہے۔ وہ جلد ہی اس قلعے کے اندر پنچ کرانی طاقت کامظا ہرہ کرے گا۔ اں کے اس چینج نے بائران ٹوڈ اور اس کے ساتھیوں کو تشویش میں مبتلا کردیا تھا۔ انہیں اس کی قوت کا صحیح اندازہ

نہیں تھا لیکن اس کے تیور بتارہے تھے کہ وہ اس قلع کے اندر تھی کررہے گا۔

بائزن ٹوڈ نے ایک آلہ کار کے ذریعے مسٹری مین کو مخاطب کیا۔ اس سے بوچھا دیمیا تم کسی بوڑھے کیلی جیتی جانے والے ہے واقف ہو؟"

مسٹری مین نے کہا "میں ایسے کسی بوڑھے سے واقف

"حميس معلوم مونا جامي، وه بورها مم سے زياده یرا سرار ہے۔ تمہارے بارے میں اے اتا علم ہے کہ تم بورپ کے کسی علاقے میں رہتے ہو۔ تمہارے ماتحہ ں کے بارے میں بھی نسی حد تک علم ہے۔ نیکن اس بو ڑھے کا کوئی۔ یا ٹھکانا سیں ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس طرح کر گئے ہو کہ اس نے فرماد علی تیمور کی بہو شیوانی کو مارڈالا ہے۔ دنیا کے سب سے یرانے نیلی جمیعتی جانے والے کے لیے چیلنج بن

ممثری من نے کما "تعجب ہے۔ وہ برا مرار بورما اچانک کمال سے پیدا ہو گیاہے؟ وہ بھی ہم ہے بھی ظراسکا

"میں نے یمی سوچ کراہے دوست بنانے کی کوسٹش کی مھی۔ اے یہ آفر دی تھی کہ ہم متحد ہوکر فرماد کے بورے خاندان کو نیست و نابود کریجتے ہں۔ بابا صاحب کے ادارے میں جی سرنگ بنا کتے ہیں لیکن وہ بہت مغرور ہے۔ کی ہے دوی سیں کرنا جاہتا۔ اس نے چیلنج کیا ہے کہ وہ ہمارے قلعے کے اندر جلد بی بہنچے گا۔ ہم سب کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور

"جم موم کے بنے ہوئے تمیں ہیں کہ وہ اپنی تیلی ہیتیں سے ہمیں پلملادے گا۔ وہ اینے متعلق کچھ زیادہ ی خوش مہی میں جلا ہو گیا ہے۔ویے تم نے اس سے دوستی کرنے کی معطی

كى مھى- وہ دوست نه بن سكا دستمن بن كيا- تم في امارے کے ایک نی مصیبت پیدا کردی ہے۔" "وہ مصیبت خورپیدا ہوئی ہے۔ بچھے الزام نہ دو۔ " وجميس مجھ سے مثورہ كرنے كے بعد اس كى طرف دوسی کا ہاتھ برمانا جانے تھا۔ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے۔ م میرے خلاف اسے دوست بنائے کی کوشش کررہے عصے" معتم بکواس کررہے ہو۔ میں کسی کو بھی دوست یا وشمن " بیرنه بھولو کہ اس قلعے پر ہاری مشتر کہ حکمرانی ہے۔ تم

موگا۔ ہاری کمزوری سے وحمن فائدہ اٹھا کیں گے۔ ہارے درمیان بیہ معاہرہ ہوا تھا کہ ہم ایک دو سرے کے مشوروں سر عمل کرتے ہوئے اپناا قدّار قائم رکھیں تھے۔" "تعک ہے۔ آئندہ میں تمہاری لاعلمی میں کسی کو دوست یا دسمن سیس بناؤل گا۔ ویسے تم پرا سرار رہ کربہت ے پہ اسرار محرموں کو جانے ہو۔ ان میں سے ہرایک کے اندر کھس کرمعلوم کرد۔ آخروہ پراسرار بوڑھا کون ہے؟" "میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ضرور اس کا

کی کو بھی دوست یا دسمن بناؤ کے تو یہاں جارا اتحاد کمزور

ان کا رابطہ حتم ہو کیا۔ بائرن ٹوڈ نے اپنے ساتھیوں ہے کہا "ہم اپنے مزاج کے خلاف مسٹری مین کے اقتدار کو اس فلع میں برداشت کردہے ہیں۔ تم سب آ خرکیا کردہے ہو؟" ماردے نے کہا"مسٹری مین نے قلعے میں سیکسورتی ا فسر اور وہاں کے مسلح گارڈز کو آلہ کار بنار کھاہے۔ ابھی اس سکورٹی افسر کی ڈیوٹی حتم ہونے والی ہے۔ دہ سیح تک آرام كرنے كے ليے اپنے كوارٹر میں جائے گا۔ میں نے اسے ٹریب کرنے کے انظامات کیے ہیں۔"

و مرے ساتھی بیکر برائٹ نے کہا "آج رات ہمیں

ایک بری کامیانی حاصل ہوگی۔ ہم اس سیکورتی ا ضرکے ذریعے دو سرے گارڈز تک بھی جیجتے رہیں گے۔"

بائزن نودُ اور مسٹری مین بظا ہر دوستانہ انداز میں قلعہ اور جزیرے کے حکمران بنے ہوئے تھے کیکن اندرہی اندر ایک دو سرے کی جزیں کانبنے کی کوششیں کررہے تھے۔ مسٹری مین نے بائرن ٹوڈ وغیرہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جس مارلی کو انہوں نے قلعے کے اندرہلاک کیا تھا وہ نیویا رک میں زندہ

وه اور اس کا مامحت ان نون اس ڈی مارلی کو اصلی سمجھ رہے تھے۔اس کے اندر یہ شدید خواہش پیدا کررہے تھے کہ ، فرہاد جب بھی اس کے اندر آ بارے گا۔وہ اسے دوبارہ قلعے

ديوتاه

جوابًا کچھ کہنے سے پہلے ہی آفریدی نے تیز رفار گاڑی کو

كتابيات يبلى كيشنز

طابت کیا تھا کہ وہ زبروست ہے۔ <sup>س</sup>سئندہ دو سرے نیلی جیھ

<u>ا</u>وروه پراسرارین کررہنے والا مسٹری مین صرف ایک جھے پر "وہ دعویٰ کررہا ہے کہ میرے اور تمهارے کی اللہ كزاراكر\_كا\_" کاروں کے اندر مینے چکا ہے۔ ہم کتوں کو کولی ماریں مے؟ وہ بہت خوش تھے اور آئندہ زیادہ سے زیادہ جھے حاصل قلع کے اہم افراد مرتے رہیں کے بعد میں ہم دو سرول کو کرنے کی پلانگ کررہے تھے میں اور سونیا و تیا فو تیا قلعے کے الد كار بنائي ك تويا حلے كاكه اولا مين ان ك اندر بحى انجارج سیکورتی ا فسراور انظامیہ کے اعلیٰ عمدے واروں کے اندر چیخے کی کوشتیں کرتے رہے تھے اور وہ سالس مائرن ٹوڈ کے ساتھی ہاردے نے اولڈ مین بن کر ہنتے روك ليا كرتے بحصہ جميں إربار واپس آتا يز ما تھا۔ باربار موے کما "تم سب کوشش کرکے دیلے لو۔ اب مجھ سے نجات تاکای ہوتی تھی کیلن ہے امید تھی کہ بھی نہ بھی کامیابی حاصل ھامل نہیں *کرسکو حج*ہ آج میں نے ایک جہاز کو تاہ کیا ہے۔ مجھے میرا حصہ نہیں ملے گاتو میں یمال سے بھی استظر کی کے ا بیے وقت بازکن ٹوڈ اور مسٹری مین ایک دو سرے کے جہاز کو گزرنے نہیں دوں گا۔اس سے پہلے کہ کسی دو سرے آلہ کاروں کے اندر جگہ بنانے کی سازشیں کرنے گئے اور جهاز کو تاه کرون ابھی میرا حصه مقرر کردو-" رفتہ رفتہ ایک ایک کو ہمتا ٹائز کرنے گئے تو میں اور سونیا ایسے مسٹری مین مجبور ہو کیا تھا۔ اگر وہ حصہ مقرر نہ کر تا تو مل کے دوران میں ان کے اندر پہنچ گئے ایکے صرف دو دو سری رات وہاں ہے ایک اور جہاز کررنے والا تھا۔ اس افراد کے اندر جکہ ملتے ہی ہم نے وہاں کے اہم افراد کو جہاز کے مالکان بھی اے ایک لاکھ ڈالر اداکر چکے تھے وہ نظرانداز کیا۔ قلع کے عام خدمت گاروں کے اندر جگہ جرائم کی دنیا میں نا قاتل اعتاد کہلانے والا تھا۔ پچھ عرصے کے کیے جہاز وہاں ہے کزرنا چھوڑ دیتے تو ہر رات لا کھوں روپے کی آمدنی رک جاتی۔ وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے والا تھا۔اس اس دور ان میں تانی نے مجھ سے کما "یایا امیں کر شی کے نے بائرن ٹوڈ سے یو تھا''تم کیا گہتے ہو؟'' وماغ میں خاموتی ہے اس کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ ایسے بائران ٹوڈ نے کہا "میں کیا کمیہ سکتا ہوں۔ ہمیں اس وقت میں نے اس کے اندرا یک اجبی کی آواز سنے۔" مسٹری مین اور ان نون کرشی کے سلیلے میں وھوکا سمندر میں اپنے دھندے کو جاری رکھنا ہے۔ اس برا سرار اولڈمن کو حصہ دینا ہی بڑے گا۔ اس بو ڑھے ہے سمجھو تا کرنا ۔ کھارہے تھے کہ وہ میڈم مارلی ہے۔ لیکن تمبر آٹھ اور سڈنی یہ جانے تھے کہ کرئی کومیڈم مارلی بنایا کیا ہے۔ مری من نے کہا "محک ہے۔ ہم اولڈ مین کو اپنی آمنی کادس فیصد دیا کریں گ۔" میں نے ٹائی سے کما "میں تہماری معمول کرشی کے دماغ میں آرہا ہوں۔ ویسے یہ اندازہ ہوچکا ہے کہ تم وهوکا ہاروے نے اولذ مین کی حیثیت ہے کما "کیا مجھے خیرات کھاتی رہی ہو۔ وہ اجبی شاید پہلے ہے کرٹی کے دماغ میں وے رہے ہو؟ بمال سے جنی آملی ہوتی ہے'اس کے تین موجود تھا۔" ھے کیے جائیں گے۔ میں انصاف کی بات کمہ رہا ہون۔ ہم مں کرٹی کے اندر پہنچ کراس کے چور خیالات معلوم تیوں برابر کے جھے دار رہی گے۔" كرنے لگا۔ ایسے وقت اس اجبي كي آواز سالي وي۔ مسٹری مین مجبور ہو گیا تھا۔ پائرن ٹوڈ بھی مجبوری طاہر "مبلوثاتی! اگرچہ میہ مارلی بنی ہوئی ہے سیکن میں جانتا ہوں۔ کردہا تھا۔ دہ اسے برابر کا حصہ وا رہنانے پر داضی ہو گئے۔ اس سے پہلے تم نے اے اپنی ڈی بنایا تھا۔ ای وقت جھے بإردے نے اسیں ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ مبرہ تاکر کمای "بارہ معلوم ہو کیا تھا کہ تم ٹانی ہو۔ 🐕 کھنے کے اندر اس اگاؤنٹ میں میرے ھے کی کہلی رقم جمع کرادی جائے۔" میری بد تمام بلانک ویلفتے رہے ہو۔ شاید بد سمجھ کئے ہو کہ میہ فیصلہ ہوگیا۔ بائن ٹوڈ اور اس کے ساتھیوں کی میں نے کرشی کو مارلی کیوں بنایا ہے۔" چاندی ہوئی۔ پہلے وہ آمدنی کا فقتی پر سنٹ وصول کرتے اس نے کما "ان نون کے بارے میں اتنا جانیا ہوں کہ یتھے۔ اب وہ مسڑی بین کے مقابلے میں زیادہ حصہ حاصل وہ پہلے ہانگ کانگ میں تھا اور مارلی کے قلعے پر قبضہ جمانا جاہتا کرنے والے تھے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا ''اب ہمیں مسٹری بین تھا۔ تم کرئی کو مارلی بتاکر دھو کا دے رہی ہو کہ وہ مردہ نہیں ہے نمنے کا راستہ ل گیا ہے۔ آئدہ ہم ایک اور فرضی دعمن زندہ ہے لیکن مید معلوم نہ ہوسکا کہ ان نون کے ساتھ وہ کو قلعے کے اندر لائیں گے اور وہ فرضی دہمن بن کر آمدیی ود سرائيلي پيٽي جاننے والا مخص کون ہے۔" کے چارجھے کریں گے۔ اس طرح ہمیں تین جھے ملیں کے ٹانی نے کما''وہ ایک بہت ہی پر اسرار نیلی بیتھی جائے ديوتاه دىوتاھ كتابيات يبلى كيشنز

آلہ کار ایک دو سرے کے ہاتھوں سے نطقے جارہے ہیں۔ وہ کے اندر حانے کے لیے بولتی رہے گی۔ وہ فرماد کو مجبور کرے وونوں سیکورتی ا فسرا ور انجارج کے بعد دوسرے آلہ کامدل کی تو دہ مارلی کو دوبارہ قلع میں پنجانے کے لیے بائرن ٹوڈ اور کے مقفل دماغوں میں بھی پہنچ رہے تھے۔ مسٹری مین کے خلاف کارروائی کرے گا توایسے وقت مسٹری ایک رات ایک استظر کا جماز قلعے کے سامنے سمندر مین مارلی کے اندر رہ کر فرماد کی کارروائیوں سے باخبررہے گا ے گزررہا تھا۔ ایسے وقت بائن ٹوڈینے سیکورٹی افسرے اور بائن ٹوڈ بے خبری میں نقصان اٹھاکروہاں سے بھا گئے ہر دماغ پر قبضہ جمایا۔اس ا ضرف اس کے علم کے مطابق اینے مجيور ہوجائے گا۔ ماتحت گارؤز کو علم دیا که اس جهاز کو گزرنے نه دیں۔ تاه مسٹری مین ایک تو ڈمی مارلی کے ذریعے ایسی جالیں چل روس ان تمام سیکورتی گاروز نے قلعے کی بلندیوں سے رہا تھا۔ دو سرا یہ کہ وہ بھی قلعے کے اندر بائزن ٹوڈ کے خاص راکوں سے صلے کیے اور اس جہاز کے پر چچے اڑا دیے۔ آل کاروں کے اندر پہننے کی کوششیں کررہا تھا۔ بائران ٹوڈ نے مسٹری مین کے ماتحت وا رنر نے کما "باس! غضب فلعے کے انچارج اور وہاں کی انظامیہ کے عمدے واروں کو ہو کیا۔ ہمارے سیکورٹی ا ضرنے اس مال بردا رجماز کو تیاہ کردیا اینا آل کار بنار کھا تھا۔ ان تمام آل کاروں کے دماع مقفل ہے۔جس کا اسمگر ہمیں مقررہ حصہ دے چکا تھا۔" تھے وہ دونوں ایک دو سرے کے آلہ کاروں کے اندر نہیں مسٹری مین نے سیکورنی ا صرکے دماغ میں آگر عصے سے کما" یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تہیں بتایا گیا تھا کہ اس جماز کے ویسے بیران کے کمزور حفاظتی انتظامات تصران دونوں استظرنے ہماراً حصہ ہمیں ادا کردیا ہے۔ اس جہاز کو سلامتی کے پاس اتنے زیادہ نیلی چیتھی جاننے والے شیں تھے کہ وہ ے گزرنے رہا جائے کیکن تم نے کرد ژوں روپے کا مال اس قلعہ کے اندر اینے تمام آلہ کاروں کے اندر رہ کردن رات جہاز سمیت سندر میں ڈبوریا ہے۔ جرائم کی دنیا میں مجرم ایک ان کی تکرالی کرتے ان دونوں کو اینے دو سرے معاملات دو مرے سے وعدہ خلاقی میں کرتے ہیں کم نے ایما کیوں میں بھی مصوف رہنا پر تا تھا۔ ایسے وقت کوئی بھی' کسی وقت بھی سی آلہ کار کے اندر سرنگ بنا سکتا تھا۔ بائرن ٹوڈ نے سیکورٹی افسرکے اندر قبقہہ لگاتے ہوئے اوری ہورہا تھا۔ ایک رات مسری من نے انجارج کها و میں اولڈ مین ہوں۔ میں نے چیننج کیا تھا۔ اس قلعے کے کے کھانے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملادی۔ اس کا نمیجہ وہی اندر ھس کر رہوں گا۔ میں نے اس سیکورٹی افسر کے اندر ہوا جو بیشہ ہو یا آیا ہے۔ مسٹری مین کو انجارج کے اندر جگہ جگہ بنالی ہے اور تم یہ میں جانتے کہ میں اس کے ذریعے بنانے کے سلطے میں کئی ماہ لگ گئے تھے یہ کام آسان تمیں تھا کتنوں کے رہاغوں میں پہنچ چکا ہوں۔ تم کتنوں کو کولی مارد کئے' ں مسلسل کو ششوں کے بعد آسان ہو گیا تھا۔ مجھے کتنوں کے دماغوں سے نگالنا جاہو گئے؟" تھیک ای طرح بائن ٹوڈ کے ساتھیوں نے مسلسل مسری مین نے حرائی ہے بوچھا "تم نے میرے آلہ کوششوں کے بعد مسٹری مین کے خاص آلہ کار سیکورنی ا فسر کاروں کے اندر کس طرح جگہ بنائی ہے؟" کے دماغ میں رسائی حاصل کی تھی۔ نسی کے آلہ کار کوٹریپ وہ بولا ''صرف تمہارے ہی تہیں' میں نے بائرن ٹوڈ کے کرنے کے بعد انہیں اینا آلہ کاربنانے اور بیک وقت دسمن آله کاروں کے اندر جی جکہ بنائی ہے۔ان سب کے خیالات کابھی آلہ کاربنائے رکھنے کے چند مخصوص طریقے تھے۔ ر منے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے کون کس کا آلہ ماروے نے سیکورتی ا فسر کو بیٹاٹائز کرکے اس کے دماغ کارے اور اب تو یہ سب میرے بھی محکوم اور معمول بن میں یہ بات نقش کی کہ وہ بدستور مسٹری مین کامعمول بنارہے گا کیکن خاص سکیل ملتے ہی وہ مسٹری مین کے خلاف یا ٹرک ٹوڈ مسٹری میں نے ایک آلہ کار کے ذریعے بائران ٹوڈ سے کما کے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ "ا بني حماقت كالتميجه و مليدلو- ثم اولدُ من ت دوسي كرنا چاہيے بائن ٹوڈ نے جمی یمی کیا۔ اس نے قلعے کے انجارج کو تصے وہ دشمن بن گرہارے تمام اہم آلہ کاروں کے اندر پہنچ ا ینامعمول بنالیا۔ آئندہ مسٹری مین اس انجارج کے آندر پہنچ کرید معلوم سیں کرسکیا تھا کہ بائزن ٹوڈ بھی اس کی طرح کی مَّارُن تُودُ نے کما ''مجھے غصہ نہ دکھاؤ۔ میں تمہارا محکوم طاليس جل رہا ہے۔ اورغلام میں ہوں۔ وہ اولڈ مین جتنے آلہ کاروں کے دماغوں دونوں ایک دو سرے کے خلاف ایک جیسی حالیں چل میں پہنچا ہوا ہے۔ اسمیں کولی ماردو۔ اسے بھال سے بھگانے رے تھے مخاط انداز میں اپنے آلہ کاروں کے چور خیالات کا نہی ایک طریقہ ہے۔" بھی پڑھتے رہتے تھے لیکن یہ معلوم نہیں کرسکتے تھے کہ وہ تمام

اندر مجھے پہنچاسکوگی مرحال مجھے بناؤ میں وہاں تک کیے بہنچ یاس آئی ہو۔ میں اینے دشمنوں کو بھی معاف نہیں کر تا۔ تم كو بهجانة بن مم كوئى في مع الم والا ہے۔ میں اس کا نام بتا تھی ہوں لیکن مجھے بھی معلوم ہونا نے بچھے گالی دی ہے ممہیں سزا منرور ملے گی۔" "ان! نیا ہوں۔ اعدر کراؤنڈ سیل میں رہنے والے چاہیے کہ تم کون ہو؟" اس نے خیال خواتی کی پرواز کی۔ سونیا کے اندر پنجنا مں نے انی کو وہاں کے انجارج کالر، ولعجہ سایا۔ اس خطرناک دس میں سے ایک ہوں۔" ودتم فراد على تيوركى بهو مو-تم لوكون سے كوئى بات چاہا۔ تمراس کی خیال خوالی کی لیری بھٹک کروایس آئئیں۔ نے یمی لب ولعجہ اے ساکر کما ''اے ذہمٰ تشین کرد۔ پھر مائرن ٹوڈ نے کما "بید کیا ہورہا ہے۔ بید فولادی قلعہ غیر چھپی نہیں رہتی۔ تم سب دنیا کے تمام نیلی پیٹھی جانے والوں سونیا نے عارضی طور پر ایک مردہ عوریت کالب و لہد اختیار خیال خوانی کرو۔ تمهارے ول کی مراد بوری ہو کی۔ جمال پرندہ محفوظ ہوگیا ہے۔ یمال ایک کے بعد ایک نیلی بیتی جانے کو ان کی آدا زوںاور کہجوں سے بہجانتے ہو۔ میں تم سے خود کو ر سیں ارسکنا۔ وہاں تم چنجو محب" کیا تھا۔ پھر سانس روگ کر بیٹھ کی تھی۔ اس طرح وہ اس واليطي آريس" نہیں چھیاؤں گا۔ میں ایک نوزائیدہ امریکی نیلی پیشی جائے اس نے اس لب و کہتے کو آجھی طرح ذہن نشین کیا۔ پھر کے دماغ کو چھو کر بھی نہ کزر سکا۔ نمر آٹھ نے کما جمع سب نااہل ہو۔ آگر میں یمال کا تنا ولیال خوانی کی پرواز کرتے ہی قلعے کے انجارج کے اندر پہنچ وہ پھراس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ ہنتے ہوئے بولی دکمیا حکمان ہو یا تو تم میں ہے کسی کو یمال کھنے نہیں دیتا۔ ویسے "نوزائیده ہو۔ تحریرا سرار ہو۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ تم لیا۔ اس کے ذریعے طلع کے اندرولی ماحول کو دملے لگا۔ مجھے ڈھونڈ کر طے آئے" تہاری نااہلی نے میری کامیابی کے دروازے کھول دیے ان وس تملی جمیعی جانے والوں میں سے ایک ہو جو اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ تب یقین ہوا کہ واقعی وہ اس وه بولا " بجهے نادان نه مجھو۔ من مجھ گيا ہوں۔ تم سونيا ہیں۔ میں یہاں ہے اپنا حصہ بھی لوں گا اور بہت جلد تم سب انڈرکراؤنڈسل میں رہتے ہیں۔" ہو۔ایسی مکاری تم ہی د کھا گئی ہو۔" کویماں ہے اکھاڑ پھیٹلوں گا۔" \_ فولاوی قلعے کے اندر پہنچ چکا ہے۔ "تمهارا به اندازه درست ہے۔ تم نے تواشارہ ملتے ہی اس نے خوش ہو کرا مرکی فوج کے اعلیٰ افسران کو اپنی "ہاں میں سونیا ہوں۔ تمہاری خیریت معلوم کرنے آئی مسٹری مین نے کہا " زیادہ ڈیٹیس نہ مارو۔ ایک کامیانی تھے پیچان لیا ہے۔اب اس پراسرار کیلی پیتھی جانے والے ا کار کردگی کی رپورٹ سنائی "سمرامی نے اپنی میلی رپورٹ پیش مول ' سوچا بو زھے ہو۔ بتا نہیں تس وقت دم نکل جائے۔ عاصل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لیتا کہ ہم تسارے مقابلے تمہاری خیریت معلوم کرتے رہنا جا ہے۔' میں مزور ہیں۔ مارے خلاف تماری کوئی سازش کامیاب کی تھی کہ میں فزباد علی تیمور کی بھو ٹائی تک پہنچ چکا ہوں۔ اس "اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اے مسٹری مین کتے ایک کامیابی کے بعد آج دو سری بت بدی کامیابی حاصل "تم مجھے غصہ دلاؤ کی۔ مگر مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ '' یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی حصہ طے *کر*و۔ موئی ہے۔ ہانگ کانگ کے جنوب مظرب میں ایک جزیرہ لن اصل بات بتاؤ۔ میرے یاس کیوں آئی ہو؟" " آئی سے۔ یہ این نون مسٹری مین کا ماتحت ہے۔ اب میر ناؤ ہے۔ وہ استظروں اور دیکر مجرموں کے لیے بھی اور فوجی " تمهارے پاس کیے آؤں کی؟ اپنا پا ٹھکانا بناؤ کے تو میری معلومات کے مطابق یمال تین حکمران تھے میں چوتھا ڈمی ارلی کے ذریعے قلع پر قبضہ جمانے کے خواب دیلم<sup>©</sup> رہے نقط تظرے بھی بہت اہم ہے۔جو وہاں کے طلعے یر قبضہ جما آ ہوں۔ اب آمدنی کے جار تھے ہوا کریں گے۔ بنک آف ہے۔وہ اس جزیرے کاب آج بادشاہ بن جا آہے۔وہاں کئی "مِين موت كو اينا بها مُه كانا بناسكما مول به حمهي بهي امراکا داشکنن میں میرا اکاؤنٹ ہے۔ اس اکاؤنٹ میں "تمهاری اطلاع کے لیے بنادوں کہ مسٹری مین ادر ئیلی میتھی جاننے والوں نے قبضہ جمار کھا ہے۔ آج میں نے میرے جھے کی رقم جمع کرادو۔ ہارہ کھنٹے کے اندر پیر رقم جمع بائن ٹوڈ قلعے یر اور جزیرہ کن ماؤیر قبضہ جمایتھے ہیں۔ انہوں وہ بنتے ہوئے بول "تم مجھے ڈرتے کول ہو؟" نیں ہوگی تو میں قلعے کے اندر تخریبی کارروائیاں شروع بھی وہاں سرتک بنالی ہے۔ اب میں وہاں کے اہم افراد کے نے میڈم مارلی کو قتل کیا تھا۔ کئی بار اے قتل کرکے وحوکا وماغوں میں جکہ بنانے والا ہوں۔ آپ سے اجازت جاہتا "حفاظتی تدابیر رعمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کردول گا۔ اس قلعے کو کھنڈر ہنادوں گا۔ اس کھنڈر میں الَّو کھا ہے ہیں۔ وہ زندہ ہوئی رہی ہے۔ میں نے پھراسے زندہ موں کہ بچھے دہاں معروف رہنے کی اجازت دی جائے" بولیں گے اور تم الووں پر حکمرانی کرو گے۔" میں ڈریا ہوں۔ تمہاری بوری مسٹری سے واقف ہوں اور اے اجازت دے دی گئے۔ دہ اپنے ماتحتی ل کے وہ اسے چوتھا حصہ وینے پر مجبور ہو گئے۔ بامرن ٹوڈ نے اس سینج پر پہنچا ہوں کہ بھی تمہارے روبرہ نہیں آنا تم انہیں الجھا رہی ہو۔ وہ مارلی کے بھرایک بار زندہ ساتھ وہاں برے احمینان سے ایک کے بعد ایک کے واغ مسٹری مین کو ہے و قوف بنایا تھا۔ ایک ڈی اولڈ مین وہاں پیدا چاہے۔میں دورہی دور رہ کرتم پر غالب آسکوں گا۔" ہونے سے تشویش میں متلار ہیں تھے۔" کرکے اس کا حصہ وصول کررہا تھا۔ اس بار بچ بچ ایک حصدار مں بینچے لگا۔ یہ معلوم کرنے لگا کہ کس لب و لیج کے ذریعے ''جلو دور ہی دور ہے دوستی کرد۔ تم مجھے فائدہ پہنچاؤ۔ میں نے ٹانی ہے کہا ''بنی! اس قلعے کو میدانِ جنگ ان کے دماغوں کولاک کیا گیا ہے۔ وہ ایسے تمام لب و لیجوں کو يدا ہو کیا تھا۔ من مميس فائدہ پنجاوں کی۔ آگر تم نے تقصان پنجایا تو میں ہنادیا کیااس امر کی نیلی ہیتھی جاننے والے کو وہاں پہنچا ڈ۔" مونیا نے مجھ سے کما مکلیا خیال ہے۔ اس ڈی کو پچ کچ وہن تشین کرنے لگا۔ وہاں کی افراد کے دماغوں میں چیتھنے کے مجمى تمهيس نقصان پينچاؤں گي۔" عانی نے اس سے کما "کیا تم بھی اس قلعے پر قبضہ جمانا أولَّهُ مِين منا ديا جائے؟" بعد اس نے بائرن ٹوڈ اور مسٹری مین کو مخاطب کیا ''ہیآو! میں "میں بھی تمہاری دوئتی کے فریب میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کما "ال ایارن ٹوڈ وحوکا دے کروگنا حصہ اس قلعے کا ایک نیا حکمران بول رہا ہوں۔" جب کہ تم ہے وشمنی ہو چکی ہے۔ تم شیوانی کی ہلاکت کا "چین کے جنوب مغرب میں یہ قلعہ بہت اہم ہے۔ میں حاصل کردہا ہے۔ اِسے اضانی آمنی سے محروم کیا جائے ان دونوں نے حمرانی ہے تو چھا "تم کون ہو؟ ہارے انقام ضرو رلوگی۔" اس قلعے کے اندر بہنچنے کی کوشش کروں گا۔" یوں بھی ہم اس قلعے کو میدان جنگ بناکری رہیں گے۔" اس آلہ کار کے دماغ میں کیے چیچے گئے ہو؟" "میہ خیال ذہن ہے نکال دو کہ تم اے ہلاک کرنے میں «کیامی حمهیں وہاں پہنچادوں؟" سونیائے اس پر اسرار بوڑھے کے لب و کہیج کویا و کیا۔ "انسانی دماغوں میں سرتک بنانے کے بے شار راہے کامیاب ہوگئے تھے تم سرا سرناکام رہے تھے میں شیوانی کا وکیا یہ اتنا آسان ہے؟ آگر آسان ہے تومسر فرماد اس پھر خیال خواتی کی پرواز کرتی ہوئی اس کے اندر پہنچ گئے۔ اس ہں۔ تم نے وماعوں کو لاک کیا۔ میں نے وہ تمام لاک انقام تم سے نہیں لول کی۔ مجھے تم سے کوئی دھنی نہیں طعے سے محروم ہو گئے ہیں۔ پہلے تودہ ان کے اور مارلی نے کرنے ہوئے ہو تھا "کون ہے؟" تو زدیے۔ یہ نہ یوچھو لیے تو زدیے۔ یہ ٹوٹ میکے ہیں اتب بی سونیا نے کہا "میں ایکس-وائی زید کوئی بھی ہوں۔ تو تمبارے کو میں مس کرتم سے بول رہا ہوں۔ یماں آگریا "میں نے شیوانی کو بری طرح اذبیتیں پنجائی تھیں۔اس "ہم اب بھی وہاں قبضہ جما تکتے ہیں لیکن ہمیں اس تلفے تمهارا برا نام سنا ہے۔ اس کیے ملنے آئی ہوں۔ تمر میرے چلا ہے کہ تم تین حکمران ہو۔ بائرن ٹوؤ مسٹری بین اور ایک بات کاانقام ضرورلو ک\_" اِیّے ہی تم غرانے گئے ہو۔ مجھے کتوں کی غراہٹ انچھی نہیں ہے کوئی دلچیں سیں ہے۔ تم حاری سیں اپنی بات کرد۔ برا سرار اولڈ من ہے۔ اب آمنی کے جار سے کرنے ہوں " بيه تمهاري معمولي سي دعتني تهي- اس سليله مين تمہیں وہاں تھنے کا موقع ملے گا تو تم مائرن ٹوڈ اور مسٹری مین لکتی- آدی کی طرح بولو۔" کے۔ چوتھاحصہ بھی ادا کردو۔" پورس تم سے انقام لے گا۔ میں تو تمین فائدہ پنجانے آئی وہ غرا کر بولا "تم مجھے کیا کہ رہی ہو۔ جانتی ہو کس کے کی شه رگ تک پہنچ سکو تھے۔" مسری مین نے پوچھا"ہم پرانے ٹیلی پیشی جانے والوں " بچھے یقین سیں آرہا ہے کہ تم اس فولاوی قلعے کے ديوتاه كتابيات يبلى كيشنز ديوتانه كتابيات يبلى كيشنز

وہ خیال خواتی کی پرواز کرتا ہوا قلعے کے سیمورتی افسر وتم مجھے کیا فائدہ پہنچاؤگی؟" کے اندر پہنچ کیا۔ اس کے چور خیالات بڑھنے لگا۔ اس کے وكياميذم مارل ك أس قلع كيار يدم صافح بوجو زریعے وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے ماحول کو دی<del>کھنے</del> لگا۔ فارايث ميں بري اميت كا حال ہے؟" اے بھین ہوگیا کہ وہ قلعے کے اندر پہنچ چکا ہے اور اب وہاں "جانتا ہوں۔ پاٹرن ٹوڈ اور مسٹری مین اس قلعے کے دور تک اہم افراد کے داغوں پر تبغیہ جماسکتا ہے۔ مشترکہ حکمران ہیں۔ میں ایک دن اسمیں دہاں سے مار بھگاؤں اب کی پیچرانی حتم میں ہورہی تھی کہ سونیا نے اس بر گا۔ابھیاس قلع کے اندر پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔" به مرانی کیوں کی ہے؟ یہ بات بھی اس کی سمجھ میں سیں "اگرتم جوان ہوتے تو آمتی کہ وہاں کا راستہ ڈھونڈتے ہمکتی تھی۔ سونیا نے اسے ٹیلی پلیتی جائے والوں کی ہمیٹر میں وموردت بوره موجاد ك اب يه كمنا جا بيك پہنچا دیا تھا۔ وہ وہاں تنا قبضہ جمانے اور جا کم بننے کے لیے وهوندت وهوندت مرجاؤ حمد وہاں صرف میں ہی ممہیں ب سے لڑنے والا تھا۔ ایسے وقت بھی نہ بھی اس سے کوئی پنجاستی ہوں اور ابھی پنجاستی ہوں۔" چھوٹی بدی غلطی ہوسکتی تھی اوروہ غلطی ہمیں اس کی شہ رگ اس نے جرانی سے نوچھا"م مجھے کس طرح دہاں جنجاؤ تک پنجاستی سی۔ کی؟ بھی مارلی اور فرہاد کا دہاں قبضہ تھا۔ دوسرے کیلی جیسی میں نے سونیا سے کما " ٹیلی پیشی کی دنیا میں سب ہی جانے والوں نے اسیس بھگادیا۔ اگر تم جھے وہاں پہنچا علی ہو تمهاری مکاریوں سے ڈرتے ہیں۔ تم اس سلسلے میں بری طرح تو فرماد كو بھى پنچاستى مو - پھر فرماد كو چھو ر كر جھى ير كيول مرمانى وه بولي "صحيح الفاظ استعال كرو- مين بدنام نسين- نيك " بچھے' فرماد۔ اور بابا صاحبِ کے ادارے کو اس قلعے نام ہوں۔ آگر مکاربوں کے ذریعے نلط کام کرنی بچھ ہے بے ے کوئی دلچیں تمیں ہے۔ میں تنہیں ایک آداز اور لیجہ کتابوں کو نقصان پنچا تو ایسے میں مجھے بدنام کما حاسکتا تھا سناری ہوں'ا ہے یا و کرو اور وہاں پہنچ کر میرا کمال دیلھو کہ کین میں توانی مکاریوں سے شیطانیت کا منہ توڑ جواب دی آ میں نے کیسے ایک فولادی قلعے کے اندر تمہیں پہنچایا ہے۔ تم ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا۔" "سوری! مجھ سے غلطی ہوئی۔ تم پہلی نیک نام خاتون بھی کیایا و کرو گئے۔" مونیا نے اے قلع کے سیکورٹی افسری آواز اور لہجہ ہو۔جس سے بچے سیں بڑے ڈرتے ہیں۔ وہ یر اسرار اولڈ شایا۔وہ اے یا دکرتے ہوئے بولا "تمہاری مکآری موت کے من برے وہشت ناک طریقے سے کیلی پیٹھی کی ونیا میں آیا منہ میں پنچاوی ہے۔ تمہاری اس مرمانی کے پیچیے چھپی ہوئی ہے۔اس کی ٹیلی پیتھی کی قوتمیں اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ مکاری میری مجھ میں سیس آرہی ہے۔ کیا تم جنت کا راستہ وہ زبروست سے اپنے کالف کولوے کے بینے چیانے رمجبور و کھاکر جہنم میں پہنچانے والی ہو؟" کروے گالین تعجب ہے وہ بھی تم سے ڈر آ ہے۔' "بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک تو میں نیکی کررہی د میں اس خوش صی میں سیں ہوں کہ وہ مجھ سے ڈر <sup>تا</sup> ہوں۔ اور سے بدنام ہورہی ہوں۔ تم وہاں جسمائی طور بر ہے۔ اس نے ابھی کہا ہے کہ وہ مجھ سے ڈر ٹا سیں ہے بلکہ سیں جاؤ کے مہیں کوئی نقصان سیں مہیے گا۔ تم وہاں جاکر محاط رہتا ہے اور مخاط رہنا بزدلی سیں دا تشمندی ہے۔' ويمهو- وه قلعه پندِ نه آئے تو واپس چلے آنا۔ سی گویا نہیں "وه برا سرار اولثهِ مين اكر دا تشمند مو يا تو خود كو ظا هرنه علے گاکہ تم دہاں گئے تھے" <sub>ب</sub> کریا۔ ہاں خاموتی ہے کہیں بیٹھ کرہم سے اور دو سرے تیلی وه تذبذب مِن بِرْ گیا۔ وہ تمھی یقین نہیں کرسکتا تھا کہ میمی جانے والوں سے تمنتا رہتا' ہم سب بریثان ہوتے سونیا اس پر مهمان ہورہی ہے۔ اگر دہ مسکرا کر پھول پیش کرتی رہے اوراس نامعلوم مخص کو ساری عمر تلاش کرتے رہے۔ تو دہ بھول کو بھی قبول نہ کر آ۔ یمی خوف رہنا کہ اس بھول میں تب بھی وہ نہ ملتا۔ اس طرح پر اسرار رہا جا یا ہے۔ سین کوئی كوئى بم چھپا ہوا ہوگا۔ ہاتھ میں لیتے ہی بھٹ بڑے گا۔ مجى زبردست نيلي بيتحى جانخ والاخود كو ظاهر كيے بغير نبيل سونیا اے الجھا کر جلی آئی۔ وہ سوچنے لگا۔ میں کیول... خوامواہ ور رہا ہوں۔ آگر میں کسی کے دماع میں سینچوں گا تو دہ مونیانے کما "بیرانسان کی فطرت ہے۔ اس کے پاس مجھے گولی نہیں مارے گا۔وہ مجھے اپنے اندر محسوس کرے گا تو ب بناه قوت ہو اور غیرمعمولی صلاحیتیں ہوں تو وہ خود کو

مین کو این طاقت اور غیرمعمولی صلاحیت پر اعتماد ہے۔ پیر اعتاد اے لے ڈوبے گا۔ ہم نے طلعے کے اندر کی جیمی حانے والوں کا جمعہ بازار لگادیا ہے۔ وہ اس جمعہ بازار میں بَعْنَكِتِ بِعِنْكِتِ بِ نَقَابِ مِوجًا كُلُّ-" "وشمنوں کو آپس میں ازاتے رہنے کے لیے تماری

کوردی بدا کام کرتی ہے۔ تم نے دیکھا وہ قلعہ اور جزیرہ لن آؤ خمام على بيتى جائے والوں اور بدنام زماند مجرموں كے لیے بہت اہم ہے۔ تو تم نے اسے طلعے کو کتوں کا پنجرہ بنا کرتمام نلی ہیتھی جاننے والوں کو دہاں پہنچا دیا ہے۔" "ابھی تمام ٹیلی جیتی جانے والے وہاں نہیں منچے کچھ

"وہاں اور کتنی بھیڑلگاؤگی؟ویے زیادہ سے زیادہ دشمن ا یک جگه رہنے رہمجور ہوجا تیں تو زیادہ سے زیادہ قریب رہ کر ایک دو سرے سے لڑتے رہنے کے نتیجے میں نقصان اٹھاتے رہی مے یا تو جان سے جاتے رہی کے یا بے نقاب ہوتے

رہیں گےنہ ہاں تو اگلا کون ہے؟" "زاؤ کوم کو برا اوہ شروع ہے اس غرور میں مبتلا ہے کہ تنهایهاں کے تمام نیلی پیشی جانے والوں پر سبقت لے جائے گا اور قلعے اور جزئرے کا حکمران بن جائے گا۔ اے بھی ہیہ حسرت بوری کرنے کا موقع دیا جائے گا۔"

یہ پہلے بیان کرچکا ہوں کہ کوبرا اور ان نون نے ایک دو سرے سے دوستی کرنے اور پختہ اعتادِ حاصل کرنے کے لیے ا یک دوسرے کی بہن ہے شادی کی تھی۔ یہ مسٹری مین کی حال تھی۔ وہ ان نون کی بمن کے ذریعے کوبرا کو بھانسنا جاہتا تھا۔ دوسری طرف کوبرا نے بھی ہی سو جا تھا کہ وہ اپنی بسن کے ذریعے ان نون کو اپنامعمول بنالے گا۔

ان دونوں نے شاوی کی رات این این بمن کے ذریعے ایک دو سرے کو اعصابی کزوریوں میں مبتلا کیا تھا۔ ایسے دفت میں سونیا کے ساتھ ان کے وہاغوں میں پہنچ گیا تھا۔ ہم نے مسٹری مین کو ان پر تنوی عمل کرتے دیکھا تھا۔ کوہرا کسی طرح مشری من کے عمل ہے محفوظ رہا تھالیکن وہ ہارے زر تص اے یقین تھا کہ ایں پر کوئی غالب نہیں آئے گا وہ پہلے کی طرح اب بھی نا قابل تسخیر ہے۔

کوبرا ان نون کی بمن کودل ہے جائے لگا تھا۔ کچھ عرصے تک احتیاطاً اس نے دور رہنے کے بعد اس پر تنویمی عملِ کیا تھا۔ اس کے وماغ کولاک کرنے کے بعد مظمئن ہو گیا تھا کہ ان نون اور مسٹری مین اس کے ذریعے اسے نقصان سپی پنچائمیں حک ان نون کی اس بمن کا نام السخلا عرف المستحل تھا۔ اب دہ اپنی وا نف استحی کے ساتھ لندن میں ایک عام ديرتان

شری کی حیثیت سے زندگی تزار رہا تھا۔ بھی سرعام خیال خوانی سیں کرنا تھا۔ اس پر کوئی شبہ سیں کرسکتا تھا کہ وہ میلی پیتھی جاننے والا اور اینے مخالفین کے سرمکم کرنے والا زاؤ کوبرا کو بیہ معلوم تھا کہ لندن اور اسکاٹ لینڈیارڈ کے انڈر ورلڈ میں جم کاف کی ہلاکت کے بعد کوئی نیا گاڑ فادر آما ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اسکاٹ لینڈیا رؤمیں ٹرانے ارمر شین تیار ہو چکی ہے۔وہ بنے گاؤ فادر کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کررہا تھا اور بیسوچ رہا تھا کہ جلد ہی قلعد پر قبضہ جمانے کے بعد وہ اسکاٹ لینڈیا رڈ والوں پر برتری

زراژلائےگا۔ جب البے معلوم ہوا کہ ہاٹرن ٹوڈ اور مسٹری مین اس قلعے کے مشترکہ حکمران بن میلے ہیں۔ تب وہ کی حد تک ما يوس ہو گيا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا كہ ان تمام نيلي ہيتھي جانئے والوں کے مقابلے میں تنہا کچھ نہیں کرسکے گا۔اے قلعے اور جزیرے پر حکمرائی کے خواب نہیں دیکھنا جاہئیں۔

حاصل کرے گا اور وہاں کے نیلی پیٹھی جاننے والوں کو اپنے

ایی مایوسی کے وقت میں نے نون کے ذریعے اس ہے رابطہ کیا۔اس نے ریسپوراٹھاکر ہوچھا"ہیلو کون ہے؟" میں نے کما وہیں تمارا دوست اور عدرو مول۔ تمهارے کام آنا چاہتا ہوں۔"

"تم کون ہواور کیوں میرے کام آنا جاہتے ہو؟" میں نے کہا "مسٹران نون!کیا تم جھے سیں بیچان رہے ہو۔ میں میڈم مارلی کے طلعے کا انجارج بول رہا ہوں۔ ایک ہفتہ پہلے ایک کاک تیل یا رتی میں ہماری ملا قات ہوئی تھی۔" کوبرا میری به ماتیں س کرمخاط ہو گیا۔ سمجھ کیا کہ رانگ تمبرلگ کیا ہے۔ قلع کے انجارج نے ان نون کے تمبرڈا کل كے موں م كيك الفاق سے وہ لائن برآ كيا تھا۔ وہ ورا بي بولا "ہاں مجھے یاد ہے۔ ایک کاک ثلی یارٹی میں ہاری الله قات مولى محى- تم في جھے ليے ياد كيا ہے؟"

وحتم اس ملاقات میں میرے دماغ کے اندر آنا جاہتے تھے لیکن دسمن نیلی ہمیتی جانے والوں نے میرے دماغ کو لاک کردیا تھا۔ میں ہاٹرن ٹوڈ اور مسٹری مین کو اس طلع ہے بھگانا چاہتا تھا لیکن اب دو سرے ئیلی ہیٹی جاننے والے بھی ا کئے ہیں۔ میں نون پر زیادہ سیں بولوں گا۔ ابھی انفاق ہے المار ہوں۔ تم میرے مزور وماغ میں آگریمال کے حالات

اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر خیال خوانی کی رواز ک- میں انجارج کے لب و سبح میں بول رہا تھا۔وہ اسی لبو لہم کے مطابق انجارج کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات

دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے مظرعام بر آجا آے۔

اس اعتاد کے ساتھ کہ کوئی اے کم تر نسیں بنا تھے گا۔ اولڈ

ديوتا

زیادہ سے زیادہ سانس روک لے گا۔ میں اس کے دماغ ہے

نکل آؤں گا۔اے بھی بتا نہیں طبے گا کہ کون اس کے اندر

آیا تھا۔ مجھے حوصلہ کرنا جاہیے۔

پڑھنے لگا۔ جب اے معلوم ہوا کہ واقعی انجارج کے ذریعے تلعے کے اندر پہنچ گیا ہے تواس کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی۔ میں نے اس کے خیالات کے ذریعے بین ظاہر کیا کہ انجی اس نے فون کے ذریعے ان نون ہے بات کی ھی۔

اس نے خوش ہو کرا سکی کو گلے لگا کریا ر کرتے ہوئے کما "میری جان تم میرے لیے بہت کی ہو۔ قسمت مجھ ر مران موئی ہے۔ میں نے قلعے کے اندر جگہ بنالی ہے۔ میں ابھی مسلسل خیال خواتی میں مصروف رہوں گا۔ تم مجھے

وہ پھرانجارج کے دماغ میں آگیا۔اس کے خیالات ہے یا چلا کہ اب اس قلعے اور جزیرے کے جار حکمران ہیں۔ بإثمان نُودْ مسٹری مین 'تمبرآثھ اور اولڈ مین'اب کوبرا پانچواں حکمران اور حصہ دارینے والا تھا۔ اس سے پہلے وہاں کے زیاوہ سے زیادہ اہم ا فراد کو اپنا آلہ کاربنائے رکھنالازی تھا۔ لنذا وہ بری خاموتی ہے اہم افراد کے دماغ میں سرنگ بنانے

میں نے پارس مورس اور ٹانی کو قلعے کے اہم افراد کے لب و کہجے سائے۔ پھران ہے کہا" یہ تمام آوازیں اور کہجے ذہن تشین کرلو' پھر ضرورت منجھو توا نے تخالفین کو اس قلعے کے اندر پنچادو۔وہاں زیادہ سے زیادہ نیکی پیشی جانے والوں کی بھیڑرگاتے رہو۔ ہم تماشائی بن کرایک دلچیب تماشادیکھنے

تیج پال اور اس کے ساتھی سوگ منارہے تھے۔ان کا ابك برانا اوربهترين ثبلي بيتضي جانئة والاسائهي مائك مورو مارا کیا تھا۔ اس کی ہلاکت ہے پہلے یہ طے پایا تھا کہ بج پال دوسرے ون کرونا سے شادی کرے گا۔ کرونا اسے محبت کا جھانسا دے رہی تھی۔ لیکن اس سے شادی کریا اور اس کے ساتھ خمائی میں ونت گزارنا شیں جاہتی تھی۔ وہ ہیشہ وو سروں سے برتر رہنا جاہتی تھی۔ کسی کوشو ہر بنا کرخود کو کم تر سیں کرنا جاہتی تھی۔

اس نے الیا کو اینا آئیڈیل بنایا تھا۔وہ الیا کی طرح کسی ا یک ملک کی تنها حکمران بنتا جاہتی تھی۔ اگرچہ الیا کے سریر آج نہیں تھا لیکن اسرائیل پر برسوں ہے اسی کی حکمرانی تھی۔ وہ کسی کو محبوب یا شو ہر بناکر اینے ساتھ کہیں رکھتی

کرونا بھی کہی جاہتی تھی۔ای لیے اسرائیل سے فرار موار روس آنی می وہاں اسے کامیانی کی توقع تھی۔ پھر یارس ہرمشکل وقت میں اس کے کام آیا تھا۔ اس کے تعاون سے عمرانی کے خواب پورے ہو سکتے تھے۔ كتابيات يبلى كيشنز

وه یارس کی اصلیت نسیس جانتی تھی۔ ایک سر پھرا یا گیل جوان اس کی زندگی میں آگیا تھا۔ وہ بیہ سوچ کر حیران ہو لی تھی کہ اینے مزاج کے خلاف اس ہے متاثر کیوں ہوجالی ہے۔ وہ اس بات ہے بے خبر تھی کہ لاعلمی میں یارس کی معمول نی

یارس اسرائیل ہے جرمنی تک کردنا کے ساتھ رہا تھا۔ اں کے ساتھ وقت کزار ہا رہا تھا اور دلیسے تمایتے کر ہا رہا تھا۔ پھراے اچانک چھڑکیا تھا دہ اِے یاد کرتی تھی۔ خیال خوانی کے ذریعے ایسے پکارتی تھی لیکن اس پاکل کے دماغ تک سیں پہنچ یائی تھی۔ یہ مانتی تھی کہ بھی برا وقت آئے تو

وہ خوابوں میں آگراس کی مدد کریا ہے۔ ما تک مورو کی ملاکت کے بعد تیج مال اور اس کے ما می کونا سے مینے کینے رہے گئے تھے۔ اگرچہ کونانے

ما تک مورد کو ہلاک سیں کیا تھا نمین دہ کرونا کے دروا زے کے سامنے ہی مارا گیا تھا۔وہ ہوس پرستی کی دھند میں اس کے کھررات گزارنے آیا تھا۔ لیکن کھریں داخل ہونے ہے پہلے ہی موت کے منہ میں چلا کیا تھا۔ بیزون' بڈی را برٹ اور جوزف وسکی نے بیج پال سے کما "ہم شروع سے کونا کی مکاریوں کو دیکھتے اور مجھتے آرہے ہیں۔ یہ ناقابل اعماد

یڈی رابرٹ نے کیا "الیا نے اس پر احسان کیا تھا۔ اے نکی پلیتی سکھائی تھی۔وہ الیا کو دھوکا دے کرا سرا نیل ے فرار ہوگئی۔ اس نے فرینگفرٹ چپنچ کر میرے دماغ میں زارلے پیدا کیے۔ اگر تم سب جھے نہ سنبھالتے تو میں دماغی مريض بن كرره جاتا-"

جوزف وہسکی بہت پہلے سے یارس اور کیونا کا معمول بنا ہوا تھا۔ یہ بات نہ وہ جانا تھا نہ اس کے ساتھی جانتے تھے۔ وہ کردنا کا مخالف ہونے کے باوجود اکثر اس کی حمایت میں بولٹا رہتا تھا۔ اس نے ایسے ساتھیوں سے کہا ''کرونا نے وہی کیا ہے جو دو سرے نیلی پیتھی جانے والے کرتے ہیں۔ ہم نے مجھی امر کی ٹرا نے ارمرمشین سے ٹیلی جیھی سلیمی تھی۔ پھر ایے بی ا مربلی ا کابرین کو دھو کا دے کروہاں سے فرا ر ہو گئے

یج پال نے کما ''جوزف تھیک کمہ رہا ہے۔ ہم سب اپنی ا نی سلامتی اور برتری کے لیے دو سروں کو دھو کا دیتے ہیں۔ میں نے کرونا کی ذہانت اور مکآری کو انکھی طرح سمجھ کرہی اے انی تیم میں شامل کیا ہے۔ وہ ہماری معمول ہے۔ ہم اس ہے مخاط رہیں گے۔ اس کے چور خیالات پڑھتے رہیں ھے اور اس کے اندر ہے اپنے تنویمی عمل کو ضالع سیں ، ہونے دیں کے تووہ ہماری وفادا رسا تھی بن کررہے گے۔'

تج یال اور اس کے ساتھی۔ پارس اور کرونا سب بی اس بات سے بے خبرتھ کے جب بدی رابرے دماغی تکالف من جلا تعاب امركي للي بيتى جائے والے نمبرون نے اس کے واغ میں جکہ بنال حق بڑی رابرٹ اب جسمانی اور وما في طور يرصحت مند بوچكا تعا- اس يح دماغ كولاك كردوا عمیا تھا۔ لیکن تمبردن تحصوص لب و سبحے کے ذریعے اس کے اندر پنچا رہتا تھا۔ ان کے اندرونی معاملات کو سمجھتا رہتا

مڈی رابرٹ نے تمبرون کی مرضی کے مطابق کیا "میرا ل كتا ہے كہ ما تك مورد كى ہلائت ميں لييں نہ لييں ہے كونا كالجي باتد ب كيا ايا سيل موسلاً كه كونان مونوریا کے دماغ پر قبضہ جماکراس کے ذریعے مائک مورد کو

تج ال نے كما "بذى! تم خوا مخواه شبه كرد به مو- بم ے کوٹا کے چور خیالات پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ما تک مورد کو حل کیا کیا تب کونا اپنے کرے میں کمری فیند سوری

مڈی نے کما محمم مجمعی چور خیالات بھی دھوکا ویتے ہیں۔ میں تو کرونا پرشبہ کمرتا یہ ہوں گا اور بار بار اس کے خىالات ىزھتا رہوں گا۔"

" یہ اچھی بات ہے۔ اس سے مخاط رہو۔ بار بار اس کے خیالات پڑھتے رہو۔اس طرح اس کے چور خیالات ہے اس کے اندر چھپی ہوئی دو سری اہم باتش معلوم ہوئی رہیں

بیزون نے کما ''تج بال! تم اس سے شادی کرو گے۔وہ تمهارے بچوں کی ماں ہے کی تو بچوں کی خاطر تمهاری اور زیادہ فرمانبردا ربن کر رہے گی۔'

جوزف وہسکی نے کما "ہم وس دنوں تک سوگ مناحکے ہیں۔ ہم سوک منانے کے دوران میں دو سرے اہم معاملات ے تمنیتے رہے ہیں۔ شاوی بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ کرونا کو بوری طرح اینے شلنے میں رکھنے کے لیے بھی یہ شاوی

ہے یال نے کما "میں بھی می سوچ رہا ہوں۔ تم لوگوں سے کنے والا تھا کہ جلد سے جلد اس سے شادی کرنا جاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں کرونا کی مرضی معلوم کرنا چاہیے۔ اسے ای اس میننگ میں بلانا چاہیے۔"

بڈی رایٹ نے کما ڈکروٹا کی مرضی کیوں معلوم کی جائے وہ پہلے ہی تمہاری معمول بی ہوئی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اسے بوی ہے زیادہ اپنی معمول بنا کرر کھا جائے۔" ہزون اور جوزف وہلی نے بڑی کو سمجھایا کہ بے شک

اے بیشد اپنا معمول بناکر رکھا جائے گالیکن کونا کو یہ آثر ویتا چاہیے کہ ہم دوئتی میں اسے برابر کا درجہ دیتے ہیں اور

اہم معاملات <u>م</u>ں اُس سے مشورے بھی لیتے ہیں۔' وہ سب اس بات پر متعق ہو کر خیال خوانی کے ذریعے کرونا کے اندر چیچے گئے۔ اس وقت وہ گمری نیند میں تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں نہ کوئی خواب تھا نہ نیال تھا۔ پیج یال نے اس کے خوابیدہ دماغ میں کہا ''کرونا! میں تم ہے ضروری ہائیں کرنے آیا ہوں۔ شادی کا معاملہ بہت اہم ہو آ ہے۔ اس کیے میں تم سے خواب میں شادی کی بات تنہیں کوں گا' نینز سے بیدار ہوجاؤ۔ اجی دوپسرے تم بوقت

اس کی آگھ کھل گئے۔ وہ اٹھ کربیٹھ گئے۔ وہ بولا "میں تیج یال بول رہا ہوں۔ ہاری شادی کے معاملات طے ہو کیے تقے جس دن شادی ہونے والی تھی۔ اس سے ایک رات یملے ہمارا عزیز دوست ہم ہے چھڑ کیا تھا۔ اس لیے شادی کا يروكرام ملتوي موحميا تفاب الب تم كيا كيتي مو؟ "

کونا شادی سیس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کما "تمهارا بہت ہی رانا اور بہترین ساتھی تم سے ہیشہ کے لیے جدا ہوگیا ہے۔اس کے کیے کم از کم جالیس دنوں تک سوگ مناتا

میہ کوئی ضروری سیں ہے۔ ہم دیں دنوں تک سوگ مناہلے ہیں۔اس کے لیے مزید سوک مناتیں یا نہ مناتیں۔وہ المارے ولوں میں زندہ رہے گا۔ ہم اینے دو سرے اہم معاملات سے نمٹ رہے ہیں تو پھرشادی کے معاملے ہے بھی

بیزون' بڈی رابرٹ اور جوزف وسکی کرونا کے اندر رہ کراہے شادی کی طرف ما کل کررہے تھے۔اسے بحث کرنے کا موقع نمیں دے رہے تھے۔ کرونا ان سب کی مرضی کے مطابق شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ تیج مال نے خوش ہو کر کما "کل ہی جاری کورٹ میرج ہوگ۔ روس کے تمام ا کابرین کو شادی کی دعوت دی جائے۔ دن کو کورٹ میرج کے بعد رآت کو کھانے پینے کی یارٹی دی جائے گ۔ تم سب انجھی ے انظامات شروع کردو۔"

وہ سب کرونا کے دماغ سے چلے آئے۔بڈی را برٹ نے کما "دوستو! کیاتم سب نے اس کے جور خیالات سے بیہ معلوم نمیں کیا ہے کہ وہ شادی سے کترا رہی تھی۔ چالیس ونوں تک سوگ منائے کے بہانے اس معاملے کو ٹال رہی

بیزون نے کما "ہم انچی طرح سے مجھ رہے ہیں کہ وہ امجمی شادی سیں کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے تو رسمی طور پر اس کی

بدوه مجھے اپنے فلنے ہے لگئے نمیں دیں عرب کو اینے بند روم میں ہیٹھی ہوئی تھی<del>۔ تب</del> تمبردن بیجیال کالب بھی سانپ بن کراس کے پاس آنا ہوگا اور پچے پیدا کرنے رضا مندی حاصل کی ہے دِرنہ وہ توایک معمول اور کنیز ہے۔ و لہجہ اختیار کرکے اس کے اندر آیا۔ وہ اے محسوس نہ و پهر شادي کرلو تمر صاف صاف که . دو که نیچ پیدا پہلے اسے تنوی عمل کے شلنے میں لیا گیا ہے 'اب شادی آور کرسکی۔ آس نے اے مخاطب کیا "ہائے کرونا! شادی ہے ووغه مي بولي " بچ مح جسم مي-" "كرم عيم" "اده گاژ!کیاده تا کن تمهارے بیچے پیدا کررہی ہے؟" بچوں کے شانع میں رکھا جائے گا۔" "بان! اب تك ويره مونيح بيدا كريل ب- يمال جوزف وہ کی نے کماموں شادی کے بھترین نتائج بر آمہ وه چونک کربولی دختم کون موج "میں به آواز مملی بارس خاندانی منصوبہ بندی سیں ہے۔ ہم اس دنیا میں زہر پھیلانے نہوں گے۔وہ تیجیال کی فرماں بردا رہوی بن کر رہا کرے گی۔" " پلیز بوں کی باتیں نہ کرو۔ ابھی توشادی سیں ہوئی ہے کے لیے ای کٹل بڑھاتے رہتے ہیں۔" دو سری طرف کردنا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجبوراً "میں تیج یال کالب و لہد افتیار کرکے آیا ہوں۔ اس اور نہ ہی ہوئی چاہیے۔ "اگر ایما ہو کہ شادی ہوجائے مگریج پال تمہارا غلام بن «کیاوہ تمام بچے انسان بن کریمال آئمں ھے؟" شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اب یارس کو یاد کرتے ہوئے یے تم نے جھے محسوس سیس کیا۔ اب اپنی آواز میں بول رہا "وہ ایک ہزار برس کے بعد ہمیں گے۔ مہیں بریثان سوج رہی تھی۔ تم کمال مرجاتے ہو میں خیال خواتی کرتی موں۔ سالس روک کر بھگاؤ کی تو میں پھر بیجیال کے لب و کہجے کررہے؟" "رکیے ہوسکتاہے؟دہ غلام نس بے گا۔" سیں ہونا جاہیے۔" ہوں مگر تمہارے دماغ میں جگہ نہیں ملتی۔ بم کہتے ہو چھلے جنم میں تمہارے اندر آجاؤں **گا۔** میں تمہارے اندر چھپ کررہ "تمهاري به تمام باتين مجھے بكواس لكتي ہيں۔ ليكن ميں میں ناگ سانپ تھے۔ایک ہزار برس تک زندہ رہنے کے بعد سکتا ہوں۔ مگربیہ دستمنی ہو گی۔ میں دوست بن کر تمہارے کام "شو مرول سے بوچھو۔ دہ سم کھاکر اسیں سے کہ شادی نے انڈین لٹریچر میں ایک جنم کے بعد دو سرا جنم لینے والی انسان کے ردی میں آئے ہو۔ میری خیال خوالی کی لیروں کو كے بعد مرد غلام بن جاتے ہيں۔" واستامیں برمی میں۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ واقعی تم تمهارے زہر ملے دماغ میں جکہ سیں ملے گ۔ و حتم کس طرح میرے کام آؤ محے؟ میں تمهارے بارے واگروہ نیل بے گاتویں شادی کرکے بری طرح مجنس زہر ملے ہو۔ جب بھی تم سے ملتی تھی۔ سحرزدہ ہوجانی تھی۔ اے یقین نہیں تھا کہ اس دنیا میں ناگ سانپ ہزار من کھے متیں جانتی۔ تم یر لیے بھروساکروں؟ پہلے اپنے بارے پھر کھانے میں اعصابی کمزوری کی ددا ملائی گئی تھی۔ ہم دونوں برس تک زندہ رہتے ہیں۔ پھردد سرا انسانی جنم کیتے ہیں کیکن "میں کے کاغذ پر لکھ کر دیتا ہوں کیہ وہ تیمارا غلام بن نے وہ دوا ملایاتی پا تھا۔ تم یر کوئی اثر تمیں ہوا۔ تم بہت یر " يبل مجھ كام آنے دو۔ من تهيں تيج يال وغيرہ سے یہ حقیقت وہ دیکھے رہی تھی کہ اس کے زہریلے دماغ میں خیال جائے گا۔ تم میری ہو۔ میری رہوگ۔وہ تمہیں بھی ہاتھ تئیں اگائے گا۔" ا سرار ہو مجیب و غریب ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں بھی خوانی کی لیروں کو جکہ سیس ملتی ہے۔ نجات دلاؤں گا تو تم مجھ پر بھروسا کرنے لکو کی۔ اس کے بعد بھی حمہیں بھول جایا کرتی ہوں' سج پال وغیرہ کو میرے چور وہ بے چین ہوکر سوچنے لکی کہ تیج پال ہے لیے نجات میں تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا تو تم دوست بن ہاریں ایہا کہنے کے دوران میں اسے اپنی بات پر قائل خیالات سے کچھ معلوم نہیں ہو تاہے۔" حاصل کرنا جاہے۔ دل نے کما' ایک بار پھراس یاگل کے کرمیری تخصیت کو را زمیں رکھو گی۔" کر تا چارہا تھا۔ اور دہ قائل ہورہی تھی۔ آخر کہنے لگی ''میں "تم بھیے تیج پال اور اس کے ساتھیوں سے کیسے نجات ولاؤگے؟" " خر تمهيل برياني كيا بي؟ كيا ميرا زبر حمهيل نقصان دماغ میں بینیجنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا دل کیا کے گا۔ پارس اس کے اندر کہ رہاتھا۔ تمهاری بات مان کر بیشه فا کدے میں رہتی ہوں۔ وعدہ کرو شادی کی رات مجھے تناخبیں چھو ڑو گے۔ تم خیال خواتی شیں "حتم نقصان تبیں فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہو۔ تمر مجھے اے اپنے وماغ میں آنے کے لیے ماکل کررہا تھا۔ اس نے "اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر آگر ہینا جانتے یہاں نہیں آگئے کیلن اس وقت مجھے اپنے اندر آنے الجھاتے رہتے ہو۔ میرے ساتھ کوئی ایبا سلسلہ رکھو کہ میں خیال خوانی کی برواز کی تو اس کے دماغ میں جکہ مل کی۔ خوش ٹائز کرنے وو۔ میں تمہارے وماغ کو لاک کروں گا۔ پھر کوئی وو کے توجھے تنہارا سارا ملتارے گا۔" جب جاہوں تمہارے یاس چیجے جایا کروں۔" ہو کر ہوتی "میں ہوں۔ میں تمہارے یاس آئی ہوں۔" تمهارے اندر نہیں آسکے گا۔" «میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کی رات تمہیں تنائی کا ''میں کو شش کروں گا۔ انجمی تم کیوں آئی ہو؟'' وه سهم كربولا "كون بي كون بلا آئي ہے؟" وہ بولی "میں نادان بچی تمیں ہوں کہ اینے اندر تمہیں احساس میں ہوگاتم دلهن بن کرنیج پال سے بولتی رہوگی اور و جمہس معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جبج پال کل مجھ سے میں بلا سیں ہوں۔ تمہاری کونا ہوں۔ تم کتے ہتھے کہ توی مل کرنے دوں اور تہماری معمول بن جاؤں گویا تحبوبه بن كرمير\_ياس آتى رہوكى-" شادی کرنے والا ہے۔" "دیارک ہو۔ گریج کے معالمے میں تم میری ناگن کا تمهارے زہریلے دماغ میں جگہ نہیں کے گ- بھراب کیے آسان ہے کر کر تھجور میں اٹک جاؤں۔' وہ پارس کی مرضی کے مطابق خیال خواتی کا رابطہ حتم جکہ کل رہی ہے؟" "میں جانتا تھا۔ تم راضی نہیں ہوگی۔ دو سرا راستہ یہ کرکے دماغی طور پر حاضر ہوگئ۔ پھر دد سرے ہی کہتے میں مقابله تبین کرسکو کی تهاری دنیا مین خاندانی منصوبه بندی "اس وقت میرے اندرے زہر کا اٹناک حتم ہوچکا ہے کہ کل شادی کی رات تم بیجیال کو اعصابی کمزوری کی دوا یارس کو بھول گئے۔ وہ سمیں جاہتا تھا کہ وہ اس کے متعلق ہے۔ میری تا کن ابھی تمام ذہرجوس کریمال سے گئی ہے۔' کھلاؤ۔ میں اسے بینا ٹائز کرکے تمہارے دماغ ہے اس کے موچی رہے اور ایسے میں بج<sub>یا</sub>ل اور اس کے ساتھی اس کے ' کواس مت کو۔ بس بیہ شادی نہیں کوں گی۔ تم "تم نے پہلے بھی ایک نائن کا ذکر کیا تھا۔ آخر یہ ہے تنوی ممل کو حتم کردوں گا۔" خیالات پڑھ لیں۔وہ اکثر خود کو کرونا کے ذہن سے مٹاریا کر آ میری زندگی میں آھیے ہو۔ تہارے بعد کوئی دو سرا نہیں "جب میں اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کروں گی تو یہ میری ایک ہزار برس پرانی محبوبہ ہے۔ ہمیا مال میں اے ابنا معمول اور محکوم بھی بناسکوں گی۔ میں تہمیں کیاب یج پال اور اس کے ساتھی شادی کی تیا ریاں کررہے "تو پھرشادی ہے انکار کردد۔" سانیوں کے مسلن میں بار بھری زندگی گزارتے رہتے تھے۔ تھے۔ روس کے اکابرین اور وہاں کے اعلیٰ عمدیدا روں کو میں بڈی بناکر کیوں رکھوں؟" وم جانة مو- مين الكار مين كرسكون كي- ميرا دماغ "میری دوستی کے جذبے کو معجھو۔ تم تنا ہو۔ تمہیں وعومیں دے رہے تھے۔ کردنا اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ ابھی اس کے ایک ہزار برس پورے سیں ہوئے ہیں۔ اس ان کے شکنے میں رہتا ہے۔" لیے وہ میری طرح انسان سیں بن یائی ہے۔ یوں بھی عورت ے س بھی سی۔ابان کے ساتھ ایک بنگلے میں رہا کرنی ا یک بے لوث ساتھی کی ضرورت ہے۔ جو بیشہ تمہارے کام "میں اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہوں? تیجیال کو تمہارے بھی انسان شیں بن یا تی۔" تھی۔ بڈی رابرٹ اینے وہ سرے ساتھیوں کی طرح کرونا کے وماغ سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے مار ڈالا دماغ میں کی وقت بھی پہنچ جایا کر ہا تھا۔ درا مل ا مرکی ملی "به کیا بواس ہے۔ کیامی انسان شیں ہوں؟" "میرے بے لوث ساتھی! مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو بیملی جائے والا تمرون بذی کے ذریعے کونا کے پاس آیا کر آ «ثین تنهاری نبین اس ناکن کی بات کردم ہوں۔ ئیں تمہیں بلالوں کی۔ اگر تم مکآر اور خود غرض نہیں ہوئے تو "اے ہلاک کرنے ہے بھی بات نمیں ہے گی۔ اس تھا۔ اس کے اندر مِلّہ بنائے کاموقع ڈھونڈ یا رہتا تھا۔وہ شام سانیوں کے ناگ راج نے مجھے علم ریا ہے کہ جب تک وہ ابھی تمہاری بات مان لوں گ۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنا کے دوسرے ساتھیوں نے بھی میرے دماغ میں جلد بنائی ہولی أَنا كُنِ انسان كے روپ میں نہیں آئے گی۔ تب تک مجھے بھی كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

تعارف بیش کرو-این بسٹری بیان کرو؟"

ومیں ایک ایبا نیلی پیتھی جائے والا موں۔جس کے ذرانع ونیا کے ایک مرے سے دوسرے سرے تک ال-میرے ایک علم سے میرے ملک کی فوج بیال حلے كرتكى ہے۔ مارے سامنے روس جیسا بڑا ملک کھنے نیک دیتا

'رویں نے عارضی طور پر صرف امریکا کے سامنے کھنے شکے تھے۔ کویا تم امریکا کے ان دس نیلی بیٹی جاننے والوں میں سے ایک ہو۔ جنہیں زندہ در کور کیا گیا ہے۔ یا آل سے لكل كريمال آئے ہو۔"

"تم نے میری ایک بات پکڑلی اور مجھے بھیان لیا۔ میں ا نکار سمیں کروں گا۔ میں ان دس میں سے ایک ہوں۔ تمبر ون کہلا تا ہوں۔ اب تم غور کرد کہ میرے پیچیے کتنی بری طاقت ہے۔ امریکا بھی جھکتا شیس جھکا آئے ، تم میرے ساتھ ره کراینے دشمنوں کو جھکا تی رہو گی۔"

"اُور تمهاری کنیر کملاتی رہوں گی۔ تنہیں میری ہسٹری معلوم نہیں ہے اگر مجھے کنے بن کر رہنا ہو تا تو میں الیا ہے بیچھا چیزا کریماں نہ آتی۔ میں معمول نننے کے لیے نہیں معمول بنانے کے لیے بیدا ہوئی ہوں۔ یہ ملک روس بھی سریاور تھا۔ میں یہاں حکومت کرنے اور روس کو دوبارہ سریاور بنانے آئی

"ا بنی حثیت سے او نے خواب نہ دیکھو۔ تم تیجیال کی سيم مي ايك معمولى سے كنيزى موئى مو- تمهارى كيا او قات ہے۔ ان میں ہے جو چاہے گا' وہ تمہیں رات کو اپنے یاس

"تم جل بھن کربول رہے ہو۔ میرے بارے میں جس طرح جاہو معلوم کرلو' ان میں سے کوئی بچھے ہاتھ بھی سیں لگا یا ہے اور نہ تلی میری مرضی کے خلاف کوئی جھے چھوسکے گا۔ میں کنیز ہوں۔ کیلن مجبور اور بے بس سیس ہوں۔ چلو احیھا ہوا کہ تمہاری موجودگی یہاں ظاہر ہو کئی ہے۔ میں تم

ے محاط رہوں کی۔" اس نے سانس روک لیا۔ وہ اس کے دماغ ہے نکل کیا۔ یارس بڑی در ہے ان کی ہاتیں سن رہا تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب وہ تمبرون تج ہال کے لب و کہتے میں اس کے اندر چھپ کر آئے گا۔ کرونا بھی کمی سوچ کر پریشان ہورہی تھی کہ وہ اس کے اندر چھپ کر آیا ہوگا اور ابھی اس کے خیالات یڑھ رہا ہوگا۔ یارس نے ایک عامل کی حیثیت ہے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو بیج مال اور اس کے ساتھیوں کے لب و کیج اس کے ذہن ہے مٹ گئے ایسے وقت وہ صرف یارس کی

معمول تھی۔ اس کے دماغ میں تیجال وغیرہ نہیں آگئے تھے۔

دو سرے لفظوں میں نمبرون بھی اب نہیں آسکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی قون کی تھنٹی سنائی دی۔ اس نے ریسپورا ٹھاکر کان ے لگایا چربوجھا"ہلوکون ہے؟"

سیس موں مبرون۔ میں جران موں کہ تم نے تیج ال ك لب و سبح كو بعى اين وماع ي نكال دوا ي- من ف بڈی رابرٹ مبیزون اور جوزف وہسلی کے لب و سہیج میں بھی " نے کی کو شش کی مکرنا کام رہا ہوں۔"

كوناني يارس كى مرضى كے مطابق كما "تم كون مو؟ اوریہ مجھ سے لیس باقیل کررہے ہو؟ اوریہ تمبرون کیا ہو تا

وچکرونا انجان نہ بنو۔ مجھے ٹالنے کی کو مشش نہ کرو۔ میری

بات كاجواب دو-تم نے بچھے دماغ سے ليے نكالا ہے؟" «میں کوں کو آینے دروا زے پر نمیس آنے دیتی۔ رہ کئی وماغ میں آنے کی بات تو ہے پال اور اس کے ساتھی جب چاہتے ہیں چلے آتے ہیں۔ یقین نہ ہو توان ہے یوچھ لو۔'

تمبردن سيج يال وغيره كو مخاطب سيس كرسلتا تھا اور نہ ہی امیں کرونا کے بارے میں پھے بناسکتا تھا کیونکہ ان میں ہے کوئی تمبرون کو نہیں جانتا تھا۔ وہ تو صرف بڈی را برٹ کے وماغ میں جگہ بناکر رہتا تھا۔ اس نے بڈی کے اندر آکراہے کرونا کے دماغ میں جانے کا حکم ریا۔

اس نے علم کی تعمیل کی۔ کرونا کے اندر پہنچ گیا۔ تمبرون نے جرائی سے بڈی کی آواز اور کھے میں کما "کونا! میں ڈی رابرٹ بول رہا ہوں تھوڑی دریکے بچھے تمہارے دماغ میں جكه سيس مل ربى تھى۔ اب مل ربى ع، تم نے بھے كس طرح آنے ہوك روا تھا؟"

"میں نیج پال اور اِس کے ساتھیوں کو بھی اینے اندر آنے سے نہیں روک علق اور نہ ہی ابھی آنے سے روکا

تمبرون نے کہا وہتم جھوٹ بول رہی ہو۔ پہلے میں تنہا تمهارے اندر آیا تھا۔ مجھے جگہ تبیں کمی تھی۔ اب بڈی را برٹ کے اندر کھس کر تما ہوں تو جکہ مل رہی ہے۔'

وہ یارس کی مرضی کے مطابق بولی"اکر تم میرے بارے میں ایک بیج جاننا چاہتے ہو تو بج پال کے دماغ میں کھس آؤ۔" د میں اس کے دماغ میں سیں جاسکوں گا۔"

"تو پھر بیزون اور جوزف وہسکی کے دماغوں میں رہ کر

"میں صرف بڈی رابرٹ کے دماغ میں رہ کر آسکتا ہوں۔ یہ میرا معمول اور فرمانپردار ہے۔''

"اجھا سمجھ کی۔ جب میں نے اسے زہنی مریض بنایا تھا۔ تب ہی ہے تم نے اس کے اندر جگہ بنالی تھی۔ چلواجھا

مداکہ تم نے صرف بڑی رابرٹ کے دماغ میں جکہ بنائی ہے۔ میں ابھی اے گول ماردوں گی۔ اس کے بعد تم کس کے دماغ میں نہیں آسکو تھے۔"

وہ بو کھلا کر بولا "مجواس مت کو۔ تم اے کولی نہیں ماروی۔ میں اے مرنے سیں دوں گا۔ اسے سمال سے لے حاربا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ وہ کوتا کے دماغ ے چلا کیا۔ یارس بدی کے اندر چیج کیا۔ جب وہ وماغی مریض بنا ہوا تھا تب وہ جمی اس کے اندر جلبہ بناچکا تھا لیکن ات تک اے بڑی کے اندر تمبردن کی موجود کی کا پاسیں چلا تھا۔ اب مہ را ز کھل گیا تھا۔ تمبرون نے کرونا کو اپنی کنیز یانے کے لیے بڑی جلد ہازی کی تھی۔ اگر پہلے کی طرح چھیا رہتا تو آئندہ کسی مرحلے میں کامیاب ہوسکتا تھا۔ لیکن اب فلا ہر ہوچکا تھا۔اے کرونا کی طرف سے خطرہ پیدا ہو کیا تھا۔ ا آگر کرونا بڈی کو گولی ماردیتی تو تمبردن ایک اہم آلہ کار ہے محروم ہوجا آ۔ اگرچہ وہ روس کے چند اہم افراد کے وماغوں میں جکہ بنا چکا تھا۔ سین وہ بڈی کے اندر رہ کریج پال وغیرہ کے قریب رہ سکتا تھا اور بھی موقع پاکر بچیال کو اپنا غلام بناسكا تفاتيج إل يرغالب آنے كے متيج ميں وہ روس كا تاديدہ ب ماج بادشاه بن سكما تعا۔

تمبرون بڈی کے دماغ پر قبضہ جماکرا ہے وہاں سے وور لے جارہا تھا۔ وہ ایک کار میں بیٹھ کراسے ڈرائیو کرتا ہوا ماسکو شمرے یا ہر جارہا تھا۔ ہائی وے پر پولیس جو کی میں اسے رو کا گیا۔ وہاں کے مسلح ساہوں نے آیے رو کا۔ اس نے کما "ميرا نام بدي رابرت ہے۔ ميں الحيكل برائج كا اليسر آن

الميكل ديوني مول- كيث كمول دد- مجص جاني وو-" اس جو کی کے افسرنے کما "سرا آپ اپنا آئی ڈی کارڈ

''میں اپنا کارڈ کھرمیں بھول آیا ہوں۔ گیٹ کھول در۔'' یارس نے چوکی کے اس افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ افسرنے بڈی کونٹانے پر لے کر کہا ''ذے دارا فسر ہو کر کارڈ بھول آئے ہو۔ جہنم میں جاؤ۔"

اس نے بڈی کو گولی ماردی۔ ایک کے بعد وو سری اور وو مری کے بعد تیسری۔ تین گولیاں کھاکر وہ ایک دم سے ہمشہ کے لیے ٹھنڈا را گیا۔

تمبردن اس کے مردہ دماغ سے نکل کر دور ایک آلہ کار کے دماغ میں آگیا۔ چرانی سے سوینے لگا۔ یہ کونا کیا بلا ہے۔ اس نے کما تھا کہ ابھی بڈی کو گولی مارے گی اور اسے گولی مار

پارس کرونا کے پاس آگیا۔ وہ اس کی مرضی ہے بج پال کے دماع میں پہنچ کر ہوئی "میں کرونا ہوں۔ ابھی میرے دماع ديوتاته

میں ایک اجنبی آیا تھا۔ کمہ رہا تھا کہ وہ ان دس ا مرکی نیلی ہیں جاننے والوں میں ہے ایک ہے۔ جو انڈر کراؤنڈ سیل من رہتے ہیں۔وہ خود کو تمبرون کمد رہا تھا۔" تیج پال نے یو جھا''وہ تمہارے دماغ میں کیسے آگیا؟'' ''وہ کمہ رہاتھا کہ اس نے بڑی را برٹ کواس وقت سے

ا بنامعمول بنار کھا ہے جب وہ دماغی تکالیف میں مبتلا تھا۔" "اوہ گاڈ۔ اس کا مطلب ہے۔ وہ اب تک بڈی کے اندر چھپ کر مارے بارے میں بت کھ معلوم کر تا رہا

کرونا نے کما "بڈی مجھ ہے کمہ رہا تھا کہ میں تمبرون کو تنو کی عمل کرنے کی ا جازت دوں اور اس کی کنیزبن جادں میلن میں نے انکار کردیا اس نے دھمکی دی کہ اگر میں تمبرون کی کنیز شیں بنوں کی تو تمبرون مڈی کو گولی مار دے گا۔ میں نے کما "میں ابھی تبج یال کے پاس جاکر اسے بڈی کی حقیقت ہتاؤں کی تو وہ اور اس کے ساتھی یڈی کو اس کے شکنے ہے نکال میں گے۔ اس بات پر بڈی غصہ د کھاکر چلا گیا ہے۔''

"میں جران ہوں کہ ایک نامعلوم وسمن ہارے درمیان رہ رہا ہے اور ہم اس سے بے خبررہے ہیں۔ ہم ابھی بڈی کو اس کے شلنے ہے نگالیں تھے۔"

یہ گہتے ہی اس نے خیال خوالی کی پرداز کی۔ بڈی کے دباغ میں پہنچنا جاہا تو خیال خواتی کی لہریں بھٹک کروالیں آ کئیں۔ مردہ دماغ سوچ کی لہوں کو قبول سیں کر آ۔ بیجیال کے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔ ما ٹک مورد کے بعد اس کا دو سرا اہم ساتھی بڈی را برٹ مارا کیا تھا۔

اس نے بیزون اور جوزف وہسکی کویڈی کے متعلق ہتایا۔ انہیں لھین نہیں آیا۔ انہوں نے خیال خواتی کے ذریعے بڑی کے پاس پنجنا چاہا تب ایوسی ہوئی۔ اس کی موت

بيرون نے كما "بيكيا مورما ہے؟ يه مبرون يمال مارك لے تادیدہ معیبت بن کررے گا۔ ہارے لیے مسائل پیدا كريارے كا۔ اور بم ميں سے يا سيس كے بلاك كرے كا؟ کے معمول بنائے گا؟ وہ امر کی ہے۔ یمال ٹرا نسفار مرمیش کو تاہ کرنے اور نئے نملی ہیتھی جاننے والوں کو ہلاک کرنے آیا ہے۔ ہمیں جلد سے جلد اس کا سراغ لگانا ہوگا۔ یہ کرونا موس ہے۔ جب سے یمال آلی ہے، ہم نا قابل برداشت نقصان اٹھا رہے ہیں۔"

تج یال نے کما "اے منوی کنے سے مارے سروں پر منڈلانے والا خطرہ نہیں ملے گا۔ یا کیں وہ تمبرون یہاں کس کے دماغ میں جمیا ہوگا'اب و تعین اینے سائے سے بھی مختلط رہنا ہوگا۔ اب ہم تین ساتھی رہ کئے ہیں۔ ہمیں پہلے کی طرح كتابيات ببلي كيشنز

دىوتاق

روبوش رہنا چاہیے۔" بیرون نے کما "یی مناسب ہے۔ ہم پہلے کی طرح صرف دنیا والوں ہے نہیں بلکہ آیک وو سرے سے جی چھپ

کر رہیں گے۔ ضرورت کے وقت خیال خوائی کے ذریعے بیج یال تے ہاں آیا کریں گے۔" یجیال نے کما "میں یہاں سے جارہا ہوں۔ تم دونوں بھی یماں سے فورا نکلو۔اب ہم کہیں جھینے اور حلیہ ہد گئے کے بعد

ایک دو سرے سے رابطہ کریں گے۔ خیال خواتی کے ذریعے یماں کے اکابرین اور تمام اہم افراد کو اطلاع دو کہ ہم حالات ہے مجبور ہو کر روبوش ہورہے ہیں۔ ہم نیلی پیٹھی کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے رہی گے۔"

وہ تینوں اپنا مخضر سا ضروری سامان سفری بیک میں رکھ کرایے اپنے نگلے ہے نکل کر جانے گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کماں جانا ہے اور محفوظ بناہ گاہ تلاش کرنے میں انہیں کماں کماں بھنگتا ہو گا۔

كوتائ تيج يال ي يوجها" بجم چھوڑ كركماں جارہ ہو؟ کیا شادی نمیں کرو عے؟ بچھے دسمن کے رقم و کرم پر چھوڑو

وہ بولا "میرے ہاتھ میں شادی کی لیسرسیں ہے۔ میں حمیس دھمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تم کوئی نادان بچی سیس ہو۔ بہت جالاک اور مکار ہو۔ تم وہیں رہو اور ہارے ضروری احکامات یر عمل کرتی رہو۔ اب میرے اندرے جاؤ۔ آئندہ میں کسی کو اپنے اندر نہیں آنے دول

گا۔ ضرورت ہو کی تو میں تمہارے پاس آیا کروں گا۔" اس نے سانس روک لیا۔وہ اس کے دماغ سے نکل کر ائی جگہ دماغی طور ہر حاضر ہو گئی۔ خوش ہو کرسو چنے لگی۔ یہ تو کمال ہو کیا۔ پھر شادی ملتوی ہو کئی اور اب تو وہ بھی شادی نمیں کرے گا۔ دو سری بات یہ کہ ان کے جانے سے میدان صاف ہوگیا ہے۔ میں یماں رفتہ رفتہ اہم افراد کو اینا معمول بناتی رہوں گی۔ اگر وہ یا گل کا بچہ میری دو کر آ رہے گا تو میری کامیانی کے رائے میں کوئی رکاوٹ پیدا تمیں ہوگی۔

ایا سوچے کے دوران میں اے یاد آیا کہ اس نے بڈی رابرے کو گوئی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے ایک کھنٹے کے اندروہ مرگیا تھا۔وہ کیسے مرگیا ہے بھی معلوم نمیں ہوا تھا کیلن خیال خواتی کی امروں نے اس کے مردہ ہونے کی تقید تق

اس نے خیال خوانی کے ذریعے یارس کو مخاطب کیا۔ اس نے یو چھاد کیا بات ہے۔ پھر کوئی مسلّہ بیدا ہو گیا ہے؟" "مسئله يدا سي موا بلكه حل موا ب- اب ميري شادی نہیں ہوگ۔"

كتابيات پبلى كيشنز

"تم بدی عبرت تاک چر ہو۔جو تم سے شادی کرتا یا ہے گا اس کے دوست یا رشتہ دار مرتے رہیں گے۔ ویسے تمہیں اطمینان ہے کہ اب وہاں خالی میدان مل رہا ہے۔ وہاں کی حكمران بن كررمنے كى خواہش بورى كرسكوكى اور وہال كے ا ہما فراد کومعمول بناتی رہوگی؟''

" اب میں اطمینان اور سکون سے ایبا کرسکوں

ردیوش ہونے کے بعد تہمارے دماغ کو کنٹرول نہیں کریں عمر سمبیں اپنی ابندیوں میں نہیں رکھیں تھے؟"

وہ خوش ہورہی تھی۔ مایوس ہو گئے۔ کہنے گئی "میں الیا کی طرح حکمران بننے کے جنون میں اپنے حالات کا ملیح مجزیہ کرنا بھول جاتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید مِن اب تک دشمنوں یر غالب آگریماں تک پہنچ نہ یا لی۔ تم کمال ہو عمیرے یاس کیوں سیس آرہے ہو؟ مجھے ایک سنری موقع مل رہا ہے۔ اگر میں بیج پال اور اس کے ساتھیوں کو اینے دماغ سے بھگانے میں کامیاب ہوجاؤں کی تو پھر بڑے برے چیلنج کا سامنا کرسکوں گی۔ اتنی مختاط رہوں گی کہ آئندہ

یارس نے چند سکنڈ کے لیے بچ مال کے اندر پہنچ کر والی کرونا کے اندر آگر بولا "تمہیں مایوس نہیں ہونا

جاہیں۔ میں نے تم سے کما تھا کہ جھے اکثر غیب سے اہم باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی میرے اندر پیربات پیدا ہورہی ہے کہ تم بچیال کے دماغ میں جاؤگی تو وہ سالس روگ كرجى تمهيل سين بعظا سكے گا۔"

ديرتاته

وتتم خوش *ہو کر بول رہی ہو*'جب کہ بیہ افسوس کا مقام ہے۔ایک بارلزی کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھراس کے دروا زے بررشتے سیں آتے"

وہ ہنتے ہوئے بولی "تم میری بات کو نداق میں اڑاؤ مگر میں بہت خوش ہوں۔ میں بھی جماح پران ہو کر سوچتی ہوں کہ عصے عیبی مدد ملتی رہتی ہے۔ میں نے دسملی دی تھی کہ بڈی کو کولی ماردوں گی۔ میری دھمکی کے ایک ٹھٹے کے اندر ہی وہ مر

"برى كالى زبان ب تمهارى-"

" یہ عجیب اتفاق ہے۔ یج یال نے دو سری بار مجھ سے شادی کرنی چای تو اس کا دوسرا ساتھی بھی جشم میں پہنچ گیا

وتم مبرون کو بھول رہی ہو۔ کیا وہ آسانی سے تمہارا پیچیا چھوڑوے گا؟ کیا تم جانتی ہو کہ وہ ابھی کس کے دماغ میں چھیا ہے اور کیا کررہا ہوگا؟ اور کیا تج مال اور اس کے ساتھی.

كوني مجھے معمول تهيں بناسكے گا۔"

ديکھا۔ وہ ايک خفيه پناه گاہ ميں پہنچ کرا پنا حليه بدل رہا تھا۔ وہ

مرسب پر غالب آجای ہوں۔ میرے سن وشاب ہے میری 19 سے وقت نضول ہاتیں نہ کیا گو۔ تم نے اسرائیل اداؤں نے تمسی دیوانہ بنایا ہے۔ تم تھے تھا تیوں میں ہے آتے وقت ثابت کیا تھا کہ تمہیں غیب سے اہم ہاتیں معلوم ہوتی ہں۔ تہیں میرا نام بھی معلوم ہوگیا تھا۔ مرب حاصل کرتے رہے ہو۔ اس سے زیادہ تم نے مجھ سے کھ نس ہوسکا کہ میرا عال میری موجود کی سے مجور ہوجائے گا سیں لیا ہے۔ مرف دیتے ہی رہتے ہو۔ تم خود غرض اور لا کی اور مجھے اپنے دماغ سے نہیں بھگا سکے گا۔" سیں ہو۔ مجھے نیلی پیسی کی دنیا میں تا قابل شکست سرلیڈی ادتم بھین نہ کرو مساری مرضی ہے۔ میرے دماغ سے یتاتے رہو گے۔اب میں تمہار بے بغیر سیں رہوں کی۔ جہاں بھی چھیے ہو چلے آؤ۔"

منیں تم سے کہ چکا ہوں کا ال میں سانیوں کے مسلن

''نفطول ہاتیں نہ کرد۔ مجھے ایک جنم کے بعد دو سرا جنم کینے والی احقانہ ہے تکی کھانیاں نہ سناؤ۔ تم مجھ ہے اپنی اصلیت چھیاتے رہے ہو۔ میں بھی یہ سوچ کر نظرا نداز کرتی ربی کہ جھے ہم کھانے سے مطلب ہے۔ تم سے فائدے حاصل کرتی رہوں گی اور حمہیں آزماتی رہوں گی۔ بس بت ہوچکا۔ میں نے آزمالیا ہے۔ مجھے تم ہے بمترالا کف یارٹنر بھی نئیں طے گااور نہ ہی میں تمہارے بعد کسی کواپنی زندگی میں آنے دول گی۔ تم میرے عاشق ہو۔ ابھی آؤ۔ میں بھولوں کی سیج کی طرح تمهارے قدموں میں بچھ جاؤں گے۔"

''هِمِن قريب آوَل گا تو ہم دونوں ہي سِکتے رہیں <u>عرب</u> پھر کامیابیاں عاصل کرنے کے دوران میں ہم ایک جگه رہی مے تو اجاتک دشمنوں کے حصار میں آجاتیں سے۔ ہمیں امر کی نمبرون کو فراموش نمیں کرنا چاہیے۔"



اس نے سوچاتیجیال کے اندر جاکر آزمانے میں کیا حرج

ہے۔ وہ یا گل کا بچہ عجیب و غریب ہے۔ اس کی ہربات عجھے

فائدہ پہنچاتی ہے۔ جعے اس کی اس بات کو بھی آزمانا

آتی نے خیال خوانی کی پرواز ک۔ اس باریارس کے

ایک مخصوص لب و لہجہ کو کرفت میں لے کرتیج مال کے اندر

پنجی تواں نے اے محسوس نہیں کیا۔ تیجیال کو اس مخصوص

وہ اس کے اندر رہ کر اس کے خیالات پڑھٹا جاہتی

اس نے پارس کی سوچ کے مطابق خیال خوانی کے

وہ اس سوچ سے مطابق اے بیناٹا ئز کرنے لگی۔وہ پہلے

ذریعے اسے سلایا تو وہ ایک منٹ کے اندر سوگیا۔ پھرپارس

نے اس کی سوچ میں کما "مجھے اس پر تنویمی عمل کرئے اپنا

بی پارس کا معمول بنا ہوا تھا۔اب مختفرے تنویی عمل کے

بعد کرونا کا بھی معمول اور محکوم بن گیا۔ جو بات ناممکن تھی'

وہ منٹوں میں ممکن ہو گئی۔ تیج پال کوئی معمولی فمخص نہیں تھا۔

جب وه نیلی چیتھی نہیں جانتا تھا۔ تب بھی نیلی چیتھی کی دنیا میں

نا قابل فکست بن کررہتا تھا۔ خیال خواتی کرنے والے اس کی

ذہانت سے متاثر ہوکر اس کے دوست اور فرمال بردار بن

مِن عصد خیال خواتی سکھنے کے بعد تج یال روس کا جیسے

حكمران بن كيا تھا۔ وہاں كے تمام اعلیٰ حكام اور اعلیٰ

عمدیداران اور فوج کے اعلیٰ ا ضران اس کے مطبع اور

فرما فبردار تھے اب وہ تمام اہم افراد کرونا کے مطبع و

فرمانبردا ربن کر رہنے والے بتھے کیونکہ تجیال اس کا غلام

ین کیا تھا۔وہ مسرتوں سے نیال ہو کرپارس سے بولی "م نے

مجھے نیج پال کے اندر پلک جھیکتے ہی پہنچادیا۔ تمہارے تعاون

ہے میں نے اسے غلام بنالیا ہے۔ میں اب تم سے دور سیں

ر ہول کی۔ میں انھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تم میرے عاشق

تھی۔ یارس نے اس کی سوچ میں کما"ابھی اس کے خیالات

ر برهنا ضروری سیں ہے۔ میں فاموشی سے تھیک تھیک کر

اب و لہجے کے ذریعے بیناٹا ٹز کیا گیا تھا۔

اہے سلاؤں کی توبہ سوحائے گا۔"

معمول بنالينا جاميي-"`

«م بهت زیاده مخاط رہتے ہو۔ احجا تواسی شهریس ہونا؟ "بان سیس اسکو میں موں۔ موقع کمتے ہی تمارے یاس آؤں گا۔" میں اہم معاملات میں مصروف رہوں کی اور تمهارا انظار کرتی رہوں کی۔ بلیز اب مجھ سے اپنی اصلیت نہ چھاؤ۔ جھے بتادو 'تم كون ہو؟" "یارس...یارس علی تیورابن فرماد علی تیور\_" اس کا اوپر گا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس کے تن من کو نوشخەالا كوئى اورچھىلاشىي تھا۔ يارس بى تھا۔ وہ ایک حمرا سانس نے کر بولی "مجھے پہلے ہی سمجھ لیتا چاہیے تھا کہ میہ تم ہی ہو تکتے ہو۔ میں اسرائیل سے فرار ہوئے والی تھی۔اس سے پہلے ایک رات تم میرے بنگلے میں آئے تھے میں تم سے ڈرتی تھی کہ تم مجھ پر حاوی ہوجاؤ محملہ مجھے اپنی کنیر بنالو کے کیلن تم بڑی شرافت ہے واپس کے گئے تھے۔اس کے بعد میں گمری نیند سوئن تھی۔ایسے ہی وتت تم نے مجھے اپنی معمول اور کنیر بنالیا تھا۔ پھر مجھے بھی ہیہ . سوچنے کا موقعہ سیں دیا کہ تم شرافت ہے واپس جانے کے بعد کماں کم ہوگئے تھے۔شرافت دکھاکر اب تک مجھ سے بدمعاش كرت آرم مو- وي ايك بات كول؟ تم بت پارے اور دِل مِی اتر جانے والے بدمعاش ہو۔" "م نه كهو- تب بعي تهارے خيالات بره كر سجمتا رہا ہوں کہ تم بدمعاش سے ہی زیر ہوتی رہوگ۔ تم الیا کی ہم مزاج ہو'مغرور ہو' اس کی طرح یہودی ہو۔ میرے نصیب میں یہ دو سری بمودی لڑکی لکھی گئی ہے۔ بہلی مجھے زندگی کے ہر موڑیر دھوکے دی رہی۔ تم ہے بھی کی بھربور توقع رکھتا الي كل محمد فلط ند سمجمود من الياكي طرح ب وفاتيس ہوں۔ بیشہ تمہاری وفادار بن کر رہوں گی۔ تمہارے سوالسی دو سرے کا منہ ہیں دیکھول گ-" "وفاداري كالقين نه دلاؤ - من في دل كي عِلمه بقرركه لیا ہے۔ میں تمہیں داشتہ بناکر رکھوں گا۔ شادی بھی تمیں "تم میرا ول توژ رہے ہو۔ مگر میں اپنی وفاداری سے تمهارا ول جيت لول کي-فون کی تھنی بجنے آئی۔ کونانے ریسور اٹھاکر کان سے لگایا۔ پھر کما "بيلو" مي اور ذيذي موجود سيس بي- بعد ميس 'آسی لیے فون کیا ہے کہ تم اکملی ہو۔شرمیں تیجال اور اس کے ساتھی لیس دکھائی میں دے رہے ہیں۔ وہ کمال مم

یو کنے کی آوازائیں تھی'جیسے بادل دهیمی آواز میں گرج

كتابيات يبلى كيشنز سر

رہے ہو۔ وہ بولی "اچھا تو تم تمبرون ہو۔ آوازبدل کربول ومیں تمبرون میں ہوں۔ میرا کوئی نام میں ہے۔ کوئی تمبر شیں ہے' مجھے اولڈ مین کما جا یا ہے۔ پر اسرا ربو ڑھا۔ بیہ بوڑھاچندروز پہلے پیدا ہوا ہے۔" پارس نے بچھے مخاطب کیا "پایا! وہ اولڈ من کرونا کے

اندربول رہاہے۔ آپ مما کے ساتھ فورا آئیں۔" میں سونیا کے ساتھ کرونا کے اندر پہنچ گیا۔ وہ بوڑھا کمہ رہا تھا "تم جب ہے ماسکو آئی ہو میری تظروں میں ہو۔ پیج بال اور اس کے ساتھی ایسے سخت تفاظتی انتظامات کے ساتھ رہے ہیں کہ مجھے اسی ٹریب کرنے کا موقع سیں مل رہا ہے۔ مروہ سب اینے منصوبوں سمیت میری تظرول میں رہے ہیں۔ تم تو تلی مور دل کی بے تلی مور اس بورھے کو گوگداری ہو۔ کیادد سی کردگی؟"

کونانے سونیا کی مرضی کے مطابق پوچھا "تمہیں سمجھے ستہ کدیں ہے " بغیردوسی کیے کرول؟"

" پہلے اعتاد قائم ہو تا ہے۔ پھردوستی ہوتی ہے۔ تم ابھی مجھ پر اعتاد کردگ۔ یہاں ابھی تمہارا سب سے خطرناک نادیدہ وسمن امر کی تمبرون ہے۔ میں انھی اسے تمہارے قدموں

نچادول کا۔'' سونیا نے کرونا کی زبان سے پوچھا" کیسے پہنچاؤ کے؟ وہ تو اعذر کراؤنڈ سل میں رہتا ہے۔ وہ وس ٹیلی جیتھی جانے والے اس بیل سے نکل کرزمین کے اوپر آنے کا راستہ نہیں جانے بن-وہ یماں میرے قدموں میں لیے آئے گا؟"

''وہ سیں آساتا۔ تم اس کے اندرانڈ رکراؤنڈ سیل میں پہنچ عتی ہو۔ ابھی خیال خواتی کی پرواز کرد اور اس کے اندر

لونا' سونیانے اور میں نے فورا ہی ایک ساتھ خیال خوالی کی چھلا تک لگائی۔ دو سرے ہی کھے ہم اسر کی تمبرون کے

وه انڈر گراؤنڈ سل میں تھا۔ ہم اس انڈر گراؤنڈ خفیہ اؤے میں پہنچ گئے تھے وہاں تک پنینا نہ بحوں کا تھیل تھا اور نہ ہی بردوں کے لیے ممکن تھا۔ کوئی یہ بھی نئیں جانتا تھا کہ وہ انڈر گراؤنڈ تیل امریکا کے کس علاقے میں ہے؟ شايد ہم جاننے والے تھے۔

ویسے یہ بقین کرنے والی بات نہیں تھی کہ اس پرا سرار بوڑھےنے ناممکن کو ممکن کرد کھایا ہے۔ کیاوه کوئی شعیده باز تھا؟

میں اور سونیا ایک دو سرے کو سوالیہ نظروں ہے دیکھنے

و باریاں انسان کے ساتھ کی رہتی ہیں۔ شدندرین كرريخ والع بهى قدرتى طالات سے مجور ہوكر كمزورين ماتے ہیں۔ پرا سرار بن کر رہنے والوں کو کوئی ڈھونڈ نہیں ين كين بياريان اسين وحود مع بين اس امر في على بيتى جانے والے تمبرون کے ساتھ کی ہوا تھا۔ اے اچاک يارى نے راوج ليا تھا۔

وبرا سرار بوڑھا روس کے ایک اعلیٰ عمدے دار کو اپنا غلام بنانے کے لیے اس کے دماغ میں آیا تھا۔ وہاں آتے ہی اس نے ایک ٹملی چیقی جانے والے کی آوازیں سنیں۔ وہ اس عدے دار کو بیناٹائز کررہا تھا۔ اولڈ مین وہاں خاموش رہ کراں اجبی نیلی میتنی جانے دالے کو تنو کی عمل کرتے دیکھتا ربا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اجبی جس لب و لیج کے ذریعے اس عدے دار کے وماغ کولاک کرے گا وہ اس لب و کہے کویاد كرك أئده اس كاندرجا يا آيار ب كا-

لیکن ده اجبی اینا تنویمی عمل عمل نه کرسکا-اجاتک اس کے علق ہے ایک کراہ نظل۔ جیےوہ اجا تک کسی تکلیف میں جلا ہوگیا ہو۔ اولڈین فورای وہاں سے خیال خوانی کی رواز کر ہاہوا اس اجنبی کے اندر پہنچ گیا۔

وہ اپنا سینہ تھام کرایک صوفے پر کرا بڑا تھا۔ اس کے ساتھی اے سنبھالتے ہوئے اے قوری طور پر طبق امداد پہنچا رہے تھے اس کے خیالات نے ہمایا کہ وہ نیلی جیمی جانے والے دس امریکیوں میں ہے ایک ہے۔اے تمبرون کما جا یا ہے۔اس کے باتی نو ساتھی اے فوری طور پر طبی امداد پہنچا رہے تھے جہلی باراس پرول کا دورہ پڑا تھا۔

اس کے خیالات نے ہتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین کے پیچے ایک بیل میں ہے۔ یہ وہی انڈر کراؤنڈ بیل تھا۔ جس کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی اس خفیہ انڈر کراؤنڈ بیل تک بھی نہیں پہنچ سکے گالیکن طالات اور نمبر وك كى بد تصيبى في اولد من كووبال تك يسجا ديا تعاـ

اولڈمین باتی نو نیلی چیقی جاننے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کررہا تھا۔ نمبرون کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس کے نو ساتھیوں میں دو نمایت مجربے کار ڈاکٹر ہیں۔ ان میں کمینک اور الجنیرتمی ہیں۔ اس نہ خانے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تووہ اپنی بھتری صلاحیتوں اور ہنرمندی ہے مسائل کو حل كدية تصر بابرى دنيات وه مجمى رابط سيس كريكة تتحیر نہ بی ان کے اکارین اور فوج کے آعلیٰ ا فران ان کی مدد كرتے تھے مرف تين يوكا جانے والے افران اس انڈر کراؤنڈ میل کا پا جانے تھے۔ان دس ٹلی چیقی جانے

والوں کی ضروریات کا سامان پنجانے کے لیے وہاں بھی بھی وہ تین خاص افسران بھی یہ خانے میں پینچنے کے بعد دس

نلی چیتھی جاننے والوں کی صورتیں نہیں دیکھ کیتے تھے وہ تینوں اس نہ خانے کے مرف اسٹور روم تک جائلتے تھے۔ اس کے بعد آئی دیواری تھیں۔ان دیواروں کے پیچے ان وس افراد کی رہائش کے لیے آرام دہ کرے تھے کی بڑے ہال نما ممروں میں کمپیوٹرز' الکیٹرونک کے جدید آلات' تعینیں 'میڈیکل ہے تعلق رکھنےوائی معینیں اور آلات بھی

وہ وہاں مینمے مینمے کمپیوٹرز کے ذریعے تمام دنیا کی معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ تی دی اور ریڈیو کے ذریعے دنیا کے تمام ممالک کے حکمرانوں اور فوجی ا ضران کے جرے دیکھتے تھی اور ان کی ہاتیں سنتے تھے وہ ای میل کے ذریعے ونیا کے کمی بھی جھے میں کسی ہے بھی رابطہ کرسکتے

وہ تین خاص اعلیٰ اضران دہاں سامان پینچانے کے بعد ته فانے اور آتے تھے بھروہاں سے الیٹرا تک آلات کے ذريعية خانے ميں اسٹور روم كا آہنى دروا زه كھول ليتے تھے مجروہ وس ا قراد اس اسٹور روم سے ابنی ضروریات کا سامان حامل کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے سامان لائے والے تمن ا فسران کو نہ کبھی ویکھا تھا نہ ان کی آوا زیں سی تھیں۔

اولڈ مین نے پہلی فرصت میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ انڈر گراؤنڈ سل امریکا کی کون سی ریاست میں اور س علاقے میں ہے۔ اس نے وہاں کا تحل و قوع معلوم کرنا چاہا لیکن مایوی ہوئی۔ وہ دس نیلی پیھی جاننے والے یہ سیس جانتے تھے کہ انہیں دنیا کے کس تھے میں زمین کے اندر چھیایا گیا ہے اور نہ ہی خیال خوائی کے ذریعے کسی کے دماغ من بہتے کروہاں کا پامعلوم کر سکتے تھے۔ کیونکہ امری اکابرین فوج کے اعلیٰ ا فسران اور دوسرے اہم عمدے دا روں میں ہے کوئی بھی اس انڈر گراؤنڈ سل کے بارے میں چھے سیں

صرف ایک نیلی جمیقی جانے والا یو گا کا ما ہر تھا۔ جو ان دی افراد کے وماغوں میں آ تا رہتا تھا اور ان کی کارکردگی کی ر پورٹ حامل کر ہا رہتا تھا اور ان کے چور خیالات پڑھ کر مظمئن ہو تا رہتا تھا۔

اولڈ مین تمبرون کے ذریعے محدود معلومات حاصل کر آ رہا۔ان معلومات کے ذریعے اس انڈر گراؤنڈ بیل کا سراغ

ديوتان

نمير راكايا جاسكا تفا- نمبرون عارضي طورير دماغي كمزوري ميس مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر اولڈ مین اے میناٹائز کر آپواس کا پی<sup>عمل</sup> باتی نو ساتھیوں سے چھیا نہ رہتا پھریہ کہ وہ ٹیلی پیتھی جانے والا ہوگا کا ہا ہرجو ان کا سپروا ئزر تھا۔وہ نمبرون کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ اینے سپروا ئزر کو مسٹر بلیک کمہ کر مخاطب کیا کرتے تھے مسٹربلیک نے انہیں علم وا تھا۔ جب تک نمبر ون صحت یاب نہ ہوجائے اور اس کی دماغی توانائی بحال نہ ہوجائے۔ تب تک تم سب باری باری اس کے دماغ میں سلسل رہو محمد اس کے خیالات بتارہے ہیں کہ روس کے ایک عمدے وار کو بیٹاٹائز کرتے ہوئے اس پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہاں تیج یال جیساغیرمعمولی ذہانت رکھنے والا مخفس موجود ہے۔ اس کے نیلی پیشی جاننے والے بیہ معلوم کریں تھے کہ کسنے اس عمدے داریر ادھورا تنویی عمل کیا تھا۔وہ سی چور رائے سے تمبرون تک پہنچ سکتے ہیں۔ لنذا اس کے دماغ مي ملسل رياكد-

اولڈمین نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایڈر گراؤنڈ سیل میں وینچنے کے بعد بھی کوئی خاص کامیانی حاصل نمیں کرسکے گا۔ بمبرون کو اینامعمول نہیں بنا سکے گا۔وہ ماسکو میں نج پال اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر تا رہے گا اس کی نظر کونا پر بھی تھی۔وہ اے اپنی کنیز بنانا جاہتا تھا۔اے کونا کی ہسٹری معلوم تھی۔ وہ ایس جالاک اور مکار عورت کو این زیراژ رکھنا جابتا تھا۔

جبوہ مجھ گیا کہ نمبرون کے اندر پہنچ کر بھی کچھ عاصل نہیں کرسکے گا تو اس نے سوچا 'کونا ہے دوستی کرنے کا یہ ا جھا موقع ہے۔ وہ تمبرون سے نجات حاصل کرنا جاہتی ہے۔ اگروہ اولڈین کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ کر کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکے گی۔ اس کا فائدہ اے بھی ہنچے گا بھر یہ کہ کونا اس کی احمان مندرہے گی۔ اس پر اعماد کرے کی۔ نمبرون کو اپنے قابو میں نہ کرسکی تو اس ہے نجات حاصل کرنے کے لیے اے مارڈالے گی۔

اس نے کونا کوایزا احمان مندینانے کے لیے اسے تمبر ون کے دماغ میں پہنچا دیا۔اس کے ساتھ میں 'سونیا اور ہاریں بھی پہنچ گئے تھے ہمیں بھی وہی محدود معلومات حاصل ہورہی

سونیا نے کما "واقعی ان امریکوں نے برے سخت انظامات کے ہیں۔ اتن رازداری سے کام لیا گیا ہے کہ ان کے اپنے نیلی ہمیھی جانبے والے بھی اس انڈر گر اؤنڈ سیل کا ياسي جانے بي-"

كتابيات ببلى كيشنز

ہیں لیکن مسٹربلیک ان ہے بھی زیادہ اہم ہے۔وہ ان رہے

وماغوں میں بھی جگہ مل سکتی ہے۔" ہم آپس میں خیال خوانی کے ذریعے یا تمیں کررے یے تھے اولڈ مین جاری موجودگی ہے بے خبر تھا۔ اس کا خیال تھا اس نے مرف کرونا کو نمبرون کے دماغ میں پنجایا ہے۔

کونانے کما ''میں بمی سوج رہی ہوں۔ نمبون برہان اور پارس اس کے اندر بہنچے ہوئے تھے۔ انیک ہوا ہے۔ اس کی طبیعت بحال ہونے میں خاصا وز لکے گا۔ یہ دس بارہ کھنے سے پہلے دماغی توانائی حاصل نم کرسکے گا۔ کوئی تدبیر سوچنے کے لیے ہمارے پاس کانی دنہ ہے۔ تم بھی سوچو۔ میں بھی سوچوں گی۔"

اس کے ساتھ میں' سونیا اور پارس بھی اس کے اندر پنج 🖟 تھے اور اس کے جور خیالات بڑھ رہے تھے وہ کردا موجود کی کے باعث ہمیں محسوس نہیں کررہا تھا۔وہ س نہیں سکتا تھا کہ کونا کا تعلق یارس سے ہوگا اور ہم اس ا ے فائدہ اٹھا کراس کے اندر پہنچ جائمں گے۔

اس کے چور خیالات سے معلوم ہوا کہ وہ ردی بے آج کل ماسکو کے مضافات میں ایک محل نما عمارے ہم رہائش پذہر ہے۔ زار روس کے دربار میں راسیو ٹین 🖔 ایک بہت ہی یرا سرار مخص رہا کر تا تھا۔ اس کے بارے ا مخلف رائے قائم کی جاتی تھیں۔ یہ کہا جاتا تھا کہ دہا؛ نفسات ہے۔ کچھ ایسے برا سرار علوم جانتا ہے کہ دلوں۔ بھید ہتادیتا ہے برانی تشویشتاک بیاریوں کا علاج کر آے ا ا بنی خطرتاک ہی مکھوں ہے سامنے والوں کو سح زدہ کردیتا ہے اس کے بارے میں متفقہ طور پر کہا جاتا تھا کہ وہ جادو کرتھا اس نے زار روس کی ملکہ اور شاہی خاندان کی دوسرا عورتوں کو سحرزدہ کر رکھا تھا۔ زا رجیسا مغرور اور سنگ ط بادشاہ بھی راسیوٹین کا عقیدت مند تھا اور اس کے ہرجا

میں نے کہا " یہ دس نیلی چیتی جانے والے بر<sub>سال ای</sub>ر ناجائز مشوروں پر عمل کر نا قعام اس بوڑھ کے خیالات نے بتایا کہ دہ راسیونین کے چیقی جانے والوں کا آقا ہے۔ وہ اے آیے دانوں یا سے کابیتا ہے۔ روس کے معزز اکابرین اور او کی سوسا کی کے آنے سیں روک سے ہیں۔ "مسریل کے لبولی افراد اے راسولین سوم کتے تھے وہ بوڑھا نہیں تھا۔ ذہن نظین کو۔ یہ مخص واشکن یا امریکا کے کی دو ر خال خوانی کے ذریعے خود کو پوڑھا ظاہر کر یا تھا۔ جس طرح علاقے میں رہتا ہوگا۔" ہمیں رہتا ہوگا۔" سميس بدل تراصلي چره چھپايا جاتا ہے۔اي طرح ده بو ژها بن پارس نے کما جمیں تو باتی نوٹیل پیشی جانے دالوں سرتمام لیل پیشی جائے دالوں کو دھوکا دے رہا تھا اور دھوکا می لب و سیج وین تعین کردما مول- بھی نہ بھی ان رہے میں کاساب مورما تفام کیونکہ تمام ملی بیشی جانے الے جس میں بتلا رہ کر کی بوڑھے کا سراغ لگا رہ

مقدرنے جارا ساتھ دیا تھا۔ ہم اولڈین کے بارے میں اہم معلومات حاصل کررے تھے ایب اے تلاش کرنے لدا ہے بولا "اپی ذائت ے کام لو۔ سوچ کہ کس طی کے لیے بھٹلنے کی ضورت سیس بن محک- اس وقت وہ کی آئندہ بھی تمبون کے ذریعے اس انڈر گراؤنڈ سل بسمجھ رہا تھاکہ اس نے کونا کو پھالنے اور اسے دوست بنائے کے لیے اپنے دماغ میں آنے کی جگہ دی ہے۔ جبکہ میں مونیا

اس کا خیال تھا کہ جب تک کرونا اس کے دماغ میں رہے گی وہ اسے تمبرون اور انڈر کراؤنڈ سیل کے معاملات مِن الجمائة ركھے گا۔اے اپنے چور خیالات بڑھنے کا موقع نہیں دے گا۔ وہ اس خوش نئی میں دھو کا کھا گیا تھا کہ کرونا

وہ یہ باتیں اولڈ مین کے وہاغ میں پہنچ کر کمہ رہی تم ، کے اندر کوئی نہیں ہے اور وہ تنا اس کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔اس نے کما "متم دیکھ رہی ہوکہ میں نے تم سے دوستی ارنے کے لیے نامکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ حمیس تمبرون اور اعدر گراؤند سیل کے اندر پنجادیا ہے۔"

وه بول "ب شك تم ميرب بهترين دوست بن عكت مو-" وهيں نے تمهارا اعتاد حاصل کرنے کے لیے تميس ا ندر آنے کی اجازت وی ہے۔ تم نے اتن در تک میرے اندر رہ کرمیرے جور خیالات برھے ہیں اور نہ مجھے کی طرح کا نقصان پہنچایا ہے۔"

'بے شک تم مجھ پر اعماد کررہے ہو اور میں تمہارے عتاد پر پوری از رہی ہوں۔ اس طرح میں بھی تمہارے لیے

مجھے بھی آزماؤ۔ مجھے بھی اپنے اندر آنے دو۔اب تو

اليس بحروسا كررى مول- جب مجى بت ضروري موكا مہیں اپنے اندر آنے سے سی روکوں گی۔ ابھی میں تعالی میں نمبرون کے سلط میں غور کوں گی کہ اے س طمع اسنے قابویس کرسکتی ہوں۔"

27

"ابھی ہم دونوں مل کرغور کرسکتے ہیں۔ تم اپنے بنگلے میں تها مو- رات رتمین مجی موگی اور جماری دوستی مستحکم موتی "تم کیے جانتے ہو کہ میں اپنے بنگلے میں تنا ہوں؟" " پیہ جانتا کون ہی بڑی بات ہے۔ میں تمہاری ممی اور ڈیڈی کے خیالات پڑھ کرمعلوم کردیا ہوں۔وہ ماسکو سے باہر

" تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ میرا ایک آئیڈیل محبوب ہے۔ میں اسے دل و جان سے جاہتی ہوں۔ اس کی جگہ کسی وو سرے کو شیں دول کی۔"

"اجماتو لسي نے يملے بى تمارا ول بيت ليا ہے۔ كون ے خوش نصیب؟"

"اس كے بارے من مت بوچھو- من اے دل من چھيا کرر کھتي ہوں۔"

"کوئی بات نہیں۔ بھے تماری محبت نہیں کے گ۔ دوسی تو ملے گی۔ بسرحال نمبرون کم از کم مبیح تک دماغی کمزوری من مثلارے گا۔اس سے سلے اے ٹریٹ ند کیا گیا قرمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ہمیں اس کے دماغ میں جگہ نہیں کے گی۔ انڈر گراؤنڈ سیل میں چینچنے کا پھر کوئی ذریعہ نہیں رہے گا اب تم جاؤ۔ میں سوچوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کرسکتا

استنے سالس روک لیا۔ کرونا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کریارس سے بولی 'کلیا تم بھی اس ادلڈ بین کے اندر ہنچے ہوئے تھے؟ کیاتم نے اس کے چور خیالات پڑھے ہیں؟" یارس نے اس سے جھوٹ کما"میں نے کوشش کی تھی کیلن وہ برا کھاگ ہوڑھا ہے۔ وہ اپنے چور خانے کو متعلل

"مبرون کے بارے میں بتاؤ۔ ہم کس طرح آئندہ مجی اس کے دماغ میں رہ سلیں گے؟ وہاں انڈر کراؤنڈسیل میں اس کے نیلی پیتھی جاننے والے نوسائھی ہیں۔وہ ہاری ہاری اس کے دماغ میں مملسل رہیں گے پھر آن سب کا ایک یرا سرار ہاں ہے۔ جسے وہ سب مسٹربلیک کہتے ہیں۔''

"تمبرون کے خیالات نے تایا ہے کہ وہ دس نیلی جیشی جاننے والے مٹربلیک کے اندر نہیں جائےتے۔ بلیک ان کے اندر آیا رہتا ہے۔وہ ان کاعامل ہے' آقا ہے اور ان کے ٹیلی ہمیتھی جاننے والے شعبے میں سب سے اعلیٰ افسر ہے۔"

"مسرطیک اس دقت تک بہت محاط رہے گا۔ جب تک نمبرون دماغی توانائی حاصل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد

ی اے اطمینان ہوگا کہ کسی نے بھی نمبرون کو تنویمی عمل کے ذریعے رہے سیں کیا ہے۔"

کونانے کما "میں ماسکو آنے کے بعد یہ سجھتی رہی کہ تیج یال اور اس کے ساتھی میرے سب سے برے مخالف ہیں۔ مجھے صرف ان سے ہی نمٹنا ہوگا۔ ان سے نمٹ چکی ہوں۔ تمبرون میرا نخالف بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک تمبرا یرا سرار نیلی پیتھی جانے والا بوڑھا پیدا ہو کیا ہے۔ میں بچ یال کی طرح تمبرون کو اینا معمول نه بناسکی تو اے ہلاک کردوں کی۔ورنہ یہ دماغی توانائی حاصل کرنے کے بعدیماں میرے لیے مسائل پیدا کر ہا رہے گا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا رہ جائے گا۔ جب سے تم میرے ساتھ ہو۔ میں کسی سیس ڈرنی ہوں۔اس بو ڑھے ہے بھی نمٹ لوں گ۔"

یارس نے کما "تمبرون کو ہلاک کرنے میں جلدی نہ كرناب أخر وقت تك انظار كرنابه موسلنا ب دما في تواناني بحال ہونے تک ہمیں اے بیٹاٹا ئز کرنے کا اچا تک کوئی موقع مل جائے حالات کو بدلتے ہوئے دیر نہیں گئی۔ ہوسکتا ہے حالات جارے موافق ہوجا كي-"

وہ اور یارس وقفے وقفے سے تمبون کے اندر جانے ککے خود کو بوڑھا بنا کر پیش کرنے والا راسپو بین سوم بھی بار بار انڈر گراؤنڈ سیل میں جارہا تھا اور کی دیکھ رہا تھا کہ ان نو ا فراو میں ہے کوئی نہ کوئی تمبرون کے اندر موجود رہتا ہے۔ بھی بھی اس کے اندر مسٹربلیک کی بھی آوازس سنائی دنتی تھیں۔ وہ ان سب کو مستعدا در مخاط رہنے کی مآکید کر تا رہتا

سونیا جی تمبرون پر قابویائے کے سلیلے میں اپنی تمام تر فہانت سے سوچ رہی تھی۔ میں بھی تمام معروفیات چھوڑ کر سوچ رہا تھالیکن جو ہات ناممکن ہو تی ہے۔وہ قدر تی حالات کی تبدیلی سے بھی ممکن ہوجاتی ہے الی تبدیلیوں کے وقت فائده الفايا حاسكتا ي

ہم سب تمبرون کے دماغ میں کسی بمترین موقع کا انتظار کرتے رہے تقریباً دس کھنٹے گزر گئے۔ تمبرون کی کمزوریاں دور ہو کئی تھیں۔وہ رفتہ رفتہ دماغی توا نائی کی طرف آرہا تھا۔ ا پسے وقت کردنا بڑی خاموثی ہے اس کے دماغ کو غیر محسوس طریقے سے نقصان پنجانے لگی۔ اس کے وماغ میں رہے والے ایک ساتھی نے پوچھا" یہ تہیں کیا ہورہا ہے؟ میں ایبا محسوس کررہا ہوں۔ جینے کوئی تمہارے وماغ کو ریگ ال على على را إ-"

کردہا ہوں محرتم یقین کو۔ کوئی دھمن میرے اندر سیں ر میں نے بھی کی کو خود پر حاوی ہونے کا موقع سیں دیا ہے۔ «ہم ابنی دانست میں دشمنوں کو موقع سمیں دیتے ہیں' وہ ہماری لاعلی میں ہم پر حاوی موجاتے ہیں۔ تم روس ا ایک اعلیٰ عمدے داریر تنوی عمل کردہے تھے۔ ایے وو تم پر ہارٹ انیک ہوا تھا۔ کیا ایسے وقت کوئی دعمن تہا<sub>ر</sub> اندر شين آسکناتها؟"

مشربلیک کی آواز سنائی وی۔ وہ کمہ رہا تھا "نم تمہارے خیالات نے بتایا ہے کہ تم جس پر تنوی عمل کر تھے۔ وہ عمدے وار نیلی چیتی جانتا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہر ی تمهارا تنوی عمل ادهورا ره گیا تھا۔ کیا اینے وقت عدے دار لیك كرتمهارے اندر تبیس آیا موكا؟"

تمبرون نے کما ''وہ ٹرانس میں آجکا تھا۔ سحرزدہ ہو تھا۔ ایسے وقت وہ بلٹ کر خیال خوانی کے ذریعے میرے از

نهير آسکاتھا۔"

"بکواس مت کرد-جب تنوی عمل ادهورا ره جایا. توعامل کا تحرثوث جا یا ہے۔ یہ یقین ہوچکا ہے کہ وہ تمہار اندر موجود ہے۔ ہارے سخت حفاظتی انتظامات کو رکھ ہے۔اے یقین ہوجا ہے کہ وہ تمہیں ٹریب تمثیں کریجا تم ومائی توانانی حاصل کرکے' اے اپنے دماغ سے بھا کے اس لیے وہ تمہیں توانائی حاصل کرنے کا موقع نم دے رہا ہے برے بی غیر محسوس طریقے سے پھر تمہیں لا

نمبون این عامل اور آقا سے بحث نمیں کرسکانا اس نے عاجزی ہے کما "مر! آپ زیردست ہیں۔ آب، ہمیں زبروست سیکورٹی میں رکھا ہے۔ پلیز مجھے کسی طرہ ا ے تجات دلا میں۔"

مسٹربلیک نے کما''میں اس نیلی بیتھی جانے والے ؛ مخاطب ہوں اس سے کمہ رہا ہوں کہ اس کے دماغ ہے: جائے ورنہ میں اسے کوما میں رکھوں گا تو پھر کوئی دوست وتمن اس کے اندر نہیں آسکے گا۔"

كونا به نهيں جاہتي تھي اگر وہ كوما ميں جلا جا يا توا رات اس کے کوما ہے والیں آنے کا انتظار کرتے رہنا بڑو صرف کونا ہی نہیں ہم سب ہی اپنی مصوفیات <sup>چھوڑ</sup> تکمل اس کے دماغ میں نمیں رہ سکتے تھے سونیا نے "ہم نہ سبی ہمارے ماتحت نیلی ہیتھی جاننے والے کیا! ویکرے کوما میں رہنے والے کی گھرانی کرسکتے ہیں۔ ہمیں گ وه بهت بریشان بور با تھا۔ کہنے لگا "میں الکل ہی محسوس ون کو زندہ رکھنا چاہیے۔"

ماری نے ہارے فیلے کے مطابق کونا سے کما "مبر ون کوہلاک نہ کرو۔ انڈر کراؤنڈسیل کے حالات معلوم کرنے كاسى ايك ذريد بيد كوايس رے كاتو بميں اميد رے كى ے ہم اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کرسکیں گے۔ اے کزور بناتی رہو مربلاک نہ کو۔" ا نے وقت کرونا نے پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کرتے

ی سانس روک لیا مجریارس کے اندر آگریولی "شاید دہ بو زما میے داغیں آنا جاہتا ہے۔ جھے بتاؤ کیا کرنا جا ہے؟" «بی تمهارے اندر رہوں گا۔ وہ تمہیں نقصاُن نہیں

پارس اس کے اندر آگیا۔ راسپوٹین خیال خوانی کے ذریعے دو مری بار اس کے اندر آیا تو کونا نے محرا کر کہا "ول كم إيس اي وعدے كے مطابق تهيس اي اندر آنےدے رہی ہوں۔"

''تم بت انچھی ہو۔ آج میں نے تمہارے اعماد کو جیتا ے۔ کل تمہارا دل بھی جیت لوں گا۔ بھی میرے روبرو آؤگی اور مجھے دیکھو گی تو اینے آئیڈیل محبوب کو بھول کر مجھے اپنا

آئدُ مل لا نف يار ننر بنالُوگ-" "بربعد كي اتن بن ابعي كس لي آئي مو؟"

"میں نمبرون کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تم اے پھر کروری میں جلا کرری ہو۔ مسر بلیک اے کوما میں لے جاناجا ہتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر ہم اے نقصان نمیں

وہ بولی ''کوئی بات نہیں۔ آخروہ کننے دنوں تک اے كوما مين ركھے گا؟ وہ مسٹربليك كا اہم نيلي بيتھي جانے والا ہے روس میں کامیابیاں حاصل کررہا ہے۔وہ اسے جلد ہی کوما ہے واپس لائے گا۔ ہوسکتا ہے اس دوران میں ہمیں ا ٹی کامیابی کا کوئی ایبا موقع مل جائے جس کی ابھی ہم توقع سیں کررہے ہیں۔ بعض او قات خلاف تو تع کوئی سنمرا موقع

" میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ ہمیں کوئی شہرا موقع مل سکتا ہے لیکن ہم اس کوما میں رہنے والے کی گھرائی دن رات بندے کیے گئے ہیں ج

وه بولي "هم دو نيلي ميتھي جانے والے بيں اور شايد تمهارے اور مجمی تملی چیقی جانے والے ساتھی یا ماتحت ہوں

"ال ميرك ماتحت بين- مي تهماري بات سجير را ہوں۔ ہم سب اِری باری نبترون کی نگرانی کرتے رہیں گے۔

اے مارڈا لئے ہے چھم ہاتھ نہیں آئے گا۔وہ زندہ رہے گا تو کامیانی کی امیدرے کی۔" دهیں میں واہتی کہ مسرلیک ایک نلی بیقی وانے والی عورت کی موجود کی کو متمجھے اس طرح وہ سمجھ لے گا کہ روس میں ایک میں ہی تمبرون کی مخالف ہوں۔ تم مسر بلک ےمات کو۔"

اس نے اے خاطب کیا "بیلومسٹربلیک ایماتم نمبون בוגני עיפנים?"

" إل! موجود مول- تم كوئي بھي مويد ديكھ رہے موكد یہاں کس قدر سخت حفاظتی انتظامات ہیں۔ تم نمبردن کو ہلاک کرعمتے ہو۔اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کرعتے۔" "هي بادان نهيں ہوں۔ اے ہلاک نهيں کوں گاليكن اسے دماغی کمزوری میں جتلا رکھوں گا۔اس طرح کم از کم انڈر كراؤنذ بيل مِن پنچتار بول كا-"

"پننچ کر کیا کو گے؟ یہ دی ٹیلی پیتھی جانے والے یماں ہے باہر نگلنے کا راستہ نہیں جانتے اور نہ ہی اس انڈر گرا دُيوُ ڀيل کا ڪل د قوع جانتے ہيں۔"

"وه کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے میں اس بحث میں نمیں بڑوں گا۔ کامیابی کی امید لے کراس کے اندر آیا

وہ بولا "شیطان جان سے سیس مار آ ہے مرملکان کرآ ہے۔ تم تمبرون کو ہلاک تمیں کو محے کیکن اے کمزور بناتے رہو کے میں ایسا تمیں ہونے دوں گا۔"

اس کی بات حتم ہوتے ہی تمبرون کے ایک ساتھی نے اس کے بازو میں ایک انجاشن لگایا۔ اجامک اس کا دماغ ساکت ہوگیا۔ مسٹربلک کی آوا ز سنائی دی ''دیکھو! یہ جھت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دن رات ای طرح دیلمتا رہے گا۔ اینا سمر تہیں تھما سکے گا۔اس کے کان بن تہیں علیں تھے۔اس کی زبان بول نمیں سکے گی۔ اس کے دماغ میں سوچ کی اس س آئمں کی کیلن اے متاثر نہیں کرعیں گی۔ نہ ہی اے کمزور بناعلیں گ۔ یہ صرف سائس لیتا رہے گا اور انجکشن کے ذریعے خوراک حاصل کرتارے گا۔"

مسٹربلیک قنقهه لگا کرخاموش ہوگیا۔ آئندہ ہم سب نمبر ون کے اندر جاکراس کے ذریعے صرف ایک چھت کو دیکھ سکتے تھے۔اس کے کسی بھی ساتھی کی آواز نہیں من کئتے تھے اور نہ ہی اے دماغی نقصان پہنچا سکتے تھے مسٹر بلیک نے ایے تمبرون کو نا تعلوم مرت کے لیے ہم سے دور کردیا تھا۔ میں نے اینے جار ماتحوں کو ہدایات دیں کہ دہ باری كتابيات يبلى كيشنز

اسٹری کریں گے۔ اس کی بہت می کنرد ریاں معلوم کریں گے پھراس کے دماغ میں تھیں گے۔" بے شک جلدی نمیں تھی۔ ہم نمبردن کے سلط میر انتظار کررہے تھے۔ راسیو بین کے سلطے میں بھی انتظار کر۔ لگے۔

040

نمبون کے بعد ابھی آیک نمبر تقری تھا۔ وہ اسکان لیڈ

یارڈ اور لندن کے انڈر ورلڈگاڈ فادر کے سلطے میں مصوفہ

تھا۔ اس نے اسکان لینڈیارڈ کے سراغ رسانوں کو ٹریہ

کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن پورس نے اے ٹاکا

بنا دیا تھا بحروہ انڈر ورلڈ کے گاڈ فادر کو ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔

یمان بھی پورس نے اے گمراہ کیا۔ اے یہ ماڈر دیا کہ وہاں

وہ انیتا ہے متاثر ہوگیا تھا۔ اس نے اس سے دوئم

مزار ہوگیا ہے۔ آزادی چاہتا ہے اور آزادی ممکن نہیم

بیزار ہوگیا ہے۔ آزادی چاہتا ہے اور آزادی ممکن نہیم

کرنے کے لیے یہ بتایا تھا کہ وہ انڈرگراؤنڈ سل میں رہ کا

ہے۔ انیتا نے پورس کی مرضی کے مطابق اے آلی دی تھا۔

انڈرگراؤنڈ کے طالات بتا تا رہے گا توہ اس کی نجات کا کو۔

داستہ ضرور نکالے گی۔

داستہ ضرور نکالے گی۔

اس نے اختا ہے کما تھا کہ وہ اس ملسے میں غور کرے کہ اے اختا پر کس حد تک اعتاد کرنا چاہیے۔ جب ا اعتاد ہو گا تو وہ اختا کو اپنے دماغ میں آنے دیا کرے گا۔ اس مایوی اور آزادی کی خواہش ہے یہ یقین ہوا تھا کہ دہ اخ

حدودی کرے گااور اے اپنا اندر آنے دے گا۔
لین انتیا کیلی جیتی نہیں جائی تھی۔ پورس نے بائنگ کی کہ انتیا کی جگہ کہیں نہیں جائی تھی۔ پورس نے بائنگ کی کہ انتیا کی جگہ کہی گاؤ فادر کی جگہ کام لیا جائے اور آئندہ کیری گرانٹ بن کرر کی گاؤ فادر کی جگہ وہ خود کیری گرانٹ بن کرر کی گاڑ فادر کی حاول اس لیا نگل کے مطابق اس نے بایا صاحب کے اوار آگئی جیتی جائے والی لاگئی جیتی جائے والی لاگئی جیتی جائے دالی لاگئی جیتی جائے دی موادن و مدوگار کے طور پر طلب کیا۔ انجارج تعلی کا کرا ہے۔ وہ خوش جو کی انہا ہے۔ بی انہا کہ ماجھ کا مرک کا موقع لی رہا ہے۔ بی انہا کی مرک کے سی انہا کے دائے جی سی انہا کے دائے جی سی انہا کی دائے جی سی انہا کے دائے جی سی کی دائے جی سی کا دول اوا کرنا ہے۔ کی دائے جی سی کی دائے جی سی کی دول اوا کرنا ہے۔ کی دائے جی سی کی دول اوا کرنا ہے۔ کی دائے جی سی کی دول اوا کرنا ہے۔ کی

باری نمبون کے دماغ میں رہا کریں آگر وہ اچانک کوما ہے نگلے اور اسے بیٹاٹا ٹرز کرنے کا موقع لیے تو آیک لحد بھی ضائع کیے بغیرا ہے معمول بنالیں اور اس کے دماغ کولاک کردیں یہ یہ بات اس کے ذہن نشین کردیں کہ وہ اس تنویی عمل کو بھول جائے گا اور مسٹر بلیک کو یمی ماثر دے گا کہ وہ دشمنوں ہے محفوظ ہے۔

راسپوٹین بھی اپنے ماتھوں کو کئی تھم دے رہا تھا۔
اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوچکا تھا کہ ماسکو کے
مضافات میں ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ اس عمارت کو
راسپوٹین پیلس کتے تھے۔ وہ اس پیلس میں رہتا تھاپارس نے
ہمیں وہاں کے چند افراد کے دما غوں میں پنچایا۔ ہم ان افراد
کے ذریعے راسپوٹین پیلس کے بارے میں معلومات حاصل
کے ذریعے راسپوٹین پیلس کے بارے میں معلومات حاصل

پاچلا کہ اس پیلس کا مالک ایک بہت ہی خوب رو مخف ہے۔ اس کی شخصیت بری گر کشش ہے۔ جو اس ہے ماتا ہے وہ اس کا دوست اور عقیدت مند بن جاتا ہے۔ وہ اپنے داوا راسیونین کی طرح پہلی ہی ملا قات میں عورتوں کو سحرزدہ کرلیتا س

وہ مورتوں کو بھانستا تھا۔ ہم نے مورتوں ہی کے ذریعے
اسے بھانستا شروع کیا۔ ہم یہ سیجھتے تھے کہ اس پیلس میں اس
کے تمام خدمت گار ہوگا کے ماہر ہوں گے۔ یہ کی عام مخفس
کو اپنا لمازم نہیں رکھے گا چھریہ کہ جو بھی اس سے ملا قات
کرنا ہوگا۔ وہ اس ملا قات کرنے والے کے خیالات ضرور
مرحتا ہوگا۔

سونیا ایک ایس حسینہ کے اندر پہنچ گئی جو اس کی خاص محبوبہ تھی۔ وہ اے اپنی داشتہ بناکر پیلس میں رکھتا تھا۔ اس حسینہ کے خیالات سے پتا چلا وہ بیشہ پیلس میں نہیں رہتا ہے۔ بھی بھی چند دنوں کے لیے کمیں چلا جا ہاہے۔ ان دنوں بھی وہ پیلس میں نمیں تھا۔ راسیو ٹین کے چور خیالات سے جمیں یہ معلوم ہوچا تھا کہ وہ ماسکو میں ہے۔ اس حسینہ کے خیالات سے پتا چلا کہ ماسکو میں رہنے کے باو جود وہاں سے چند میل کے فاصلے پر اپنے پیلس میں نمیں آرہا ہے۔

میں نے سونیا نے کما''اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسکو میں بھی اس کی کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ ہے۔ جب تک وہ پیلس میں نہیں آئے گا ہم اس حیینہ کے ذریعے اسے قریب سے نہیں دکھ سکیں گے۔''

سرائیا مونیائے کما ''کوئی جلدی نمیں ہے برا کب تک اپنی خیر منائے گا بھی تو پیل میں آئے گا۔ ہم اطمینان ہے اس کی

ديوتاا

ہمری پڑھ چی سی۔ بورس نے اس کے پاس آگر بوجھا ارانٹ یماں اعثر ورال کا گاؤ فادر ہے۔ تم اس کے مجمی خیالات برده کرومال کے بھی حالات معلوم کرسکوگی۔" اس نے علیزا کو انتا اور کیری کرانٹ کے داغوں میں پیچا را۔ وہ بت خوش محی۔ جلد سے جلد لندن پیچنا جاہتی تھی۔ بابا صاحب کے اوارے کے بیلی کاپٹر میں جاستی تھی اے بیس چھوڑ رہی ہوں۔" لین ادارے سے باہر نہ جانے کتنے دھمن آک میں لگے رہے تھے اس اوارے میں آنے جانے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ اگر وہ ہیلی کاپٹر سے اندن چیچی تو یماں سے وہاں تک یا چل جا آ کہ ایک لڑگی اس ادارے سے نکل کرلندن میکی ہوئی ہے۔ وہ پزرید کار ... وہاں سے روانہ ہوئی۔ اگر تعاقب كرنے والے اس كے پیچھے آتے تووہ آتے كس الس ڈاج وے کر کار تبدیل کر علی تھی اوا رے سے لے کر پیرس تک راہتے میں اس ادارے کے کئی نظیہ کیراج تھے وہ ڈرائیو كرنے كے دوران خيال خوالى كے ذريعے پہلے انتا كے خيالات پرهتي ري-عقب نما آئينے مي جي ديمتي ري- لي يرشبه تهيس بورباتها-وحمن بھی جالاک موتے ہیں۔ گاڑیاں بدل بدل کر تعاقب کرتے ہیں۔ وہ مل تربیت یافتہ محک۔ دھوکا سیں کھاسکتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹی سی آبادی میں چینچ کر انہیں ڈاج دیا۔ مختلف راستوں اور گلیوں سے گزر کراس نے ایک ہو تل کے سامنے گاڑی روک دی۔ خیال خواتی کے ذریعے اطلاع دے چی تھی کہ دوسری گاڑی تار رکھی جائے وہ پہلی گاڑی ہے اتر کرہوئل کے اندر آئی پھر ہوئل کے مختلف اندرونی راستوں سے گزرتی ہوئی چھلے وروا زے ہے نکل کر ایک کلی میں چیچی۔ وہاں دو سری کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے خیال خوائی کے ذریعے بوچھا دھمیا کمی کار ولیں میڈم ! کاریس جانی موجود ہے۔ ڈلیش بورڈ کے نىلى چىتىقى جانتى مو؟" غانے میں لوڈ کیا ہوا ربوالور اور پچاس ہزار ڈالر رکھے ہوئے وہ اس کار میں آگر ہینہ گئے۔اے اشارٹ کرکے آگے

بڑھ گئے۔ عقب نما آئینے میں دیکھتی رہی۔ وہاں کوئی کار اس کے پیچیے نہیں آئی تھی۔وہ انتا کے خیالات پڑھ کربت کچھ معلوم کرچکی تھی۔اب کیری گرانٹ کے خیالات پڑھنے لگی۔ کیری کرانٹ ہوگا کا ماہر تھا۔ بورس نے علیزا کو مخصوص اب ولیج کے ذریعے اے اس کے اندر پنجایا تھا۔ وہ پیرس کے اثر پورٹ بیٹنے تک کیری کرانٹ کی پوری

... کتابیات پہلے کیشنز

وه أين بنذيك مين بجاس بزار ذالر ركمت موئ بولي "ا رُبورث میں مول- لسی مجمی پیلی فلائٹ سے آرتی مول-یماں کار کے ڈلیش بورڈ میں ایک ربوالور رکھا ہوا ہے۔ میں

پورس نے بوچھا "کیوں؟ اسے اپنے پاس سیں

وہ بولی "فرماد صاحب کے خاندان کا کوئی فرد اینے یاس کوئی ہتھیار میں رکھتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہ کردشمنوں ے خال ہاتھ منفنے کی کوششیں کرتی رہوں گی۔"

"تمارے اندر خوداعمادی ہے۔ حوصلہ ہے۔ تم بتھیار کے بغیر کام کرسکو کی ہے ہمارا مجربہ ہے کہ بعض او قات برے وقت نه ہتھیار کام آتے ہیں نہ کیلی چیمی کام آلی ہے۔ ہم مرف ذبانت اور حاضر دماغی سے تحفوظ رہتے ہیں۔" و و کاؤنٹر بیرآگر لندان جانے والی فلائنس کے بارے میں

معلوم کررہی محمی ایک کھنے بعد ہی ایک فلائٹ وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔اس میں کوئی سیٹ خالی سیں تھی۔دو خیال خواتی کے ذریعے المی سیٹ حاصل کرنے لگی۔ جس آ مسافر ابھی وہاں آیا تھا۔ کاؤنٹر کرل سے باتیں کررہا تھا۔ وہ اس محض کے دماغ میں پہنچ کر اس کے سفر کا ارادہ ملتوں كرنے لكى۔وه كاؤ تركرل سے بولا "ميں لندن جانا جا ہتا ہون ليكن دل كمبرا رما ب- ميري سيث ينسل كردو- آج مين سز

علیزانے کاؤنٹر گرل ہے کہا" پھرتو میں کلی ہوں۔ ٹھیک وقت پریمان چیج کی ہوں۔ان کی سیٹ بھے دے دیں۔ اس مخص نے معرا کر کہا "یوں لگتا ہے۔ جیسے تم میرا بي مآك مين لكي موني تحيي- مين لندن جانا حابتا تفاكر تمهارے پاس آتے ہی ا رادہ بدل کیا ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ کیا

وہ مسرا کربول "اگر نیلی جیشی جانتی تو یماں آنے ع سلے کو بیٹھے کسی کی بھی ریزروسیٹ تبدیل کرا عتی تھی۔ کیا ک نىلى بىتىنى جانىية ہو؟"

وہ بولا "میرے جاننے ہے کیا ہو تا ہے۔ کیا تم جھے کئی وماغ میں آنے دوگی؟ مگر شیں آنے دوگی۔ میں جانتا ہوں سانس روك لوگي-"

بورس نے کما"اے آنے دو۔وہ تمہارے چور خیالات سين يزه سك كا-"

دبوتا

ومتراكربولي "مالس روكے سے كيا موتا ہے۔كيا تم دماغ میں خیں آسکو مے؟ میں نے تو سنا ہے کیلی بیتی جائے ا والے سی کے بھی وماغ میں چلے آتے ہیں۔ تم میرے وماغ

من آكرو يمو-" دومرے ی لیجے میں اس نے اجبی سوچ کی لروں کو محسوس کیا انجان بن کرسوچنے کلی "البینے کیا یہ ٹیلی پیتھی جانا ہے۔ میری یہ شدید خواہش ہے کہ کوئی نیلی پیقی جانے والا میری زندگی میں آئے اور جھے بیشہ کے لیے اپی لا کف

مار منها ك زندگي كتف عيش و آرام سے گزرے كي-" اس کے اندرایک اجبی نے کما"اچھاتو تمہارا آئیڈیل كو كى شلى بيقى جانے والا ب-شايد من تمهارا آئيڈيل بن

پورس نے محسوس کیا۔ علیزا کے سامنے جو مخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آواز مختلف تھی۔ اجمی علیزا کے اندر ہولئے والے کالب ولیمہ اس سے الگ تھا۔ پورس نے اس سامنے والے مخص کے دماغ میں پہنچ کراس کے خیالات پڑھے وہ ٹلی پیتھی نتیں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے پورس کی سوچ کی لہوں کو محسوس کیا تھا۔ اس کا مطلب بیہ تھا کہ وہ محض ایک آلہ کار تھا۔ کوئی ٹیلی پیٹھی جاننے والا اس کے اندر آ یا رہتا

اں مخص کے خیالات نے ہتایا کہ کوئی اس کے اندر آگر ہواتا ہے اس سے بڑے مشکل کام کرا یا ہے اور اسے ہزاروں ڈالرز دیا کر تا ہے۔ وہ چند ماہ میں بہت دولت مند بن کیا ہے۔ اہمی اس نیلی پیتھی جاننے والے نے اے لندن آنے کا علم دیا تھا۔ اس سے کوئی ضروری کام لینا چاہتا تھا۔ اب وہ اس کے اندر آگر کہ رہا تھا "تم کسی دو سری فلائٹ ے آجادَائے مکٹ پر اس لڑکی کو آنے دو۔"

مچراس نے علیزا ہے کما "میں تمہاری پیرخواہش پوری کوال گا۔ مجھ سے لندن میں ملو۔ مجھ سے مل کر تمہیں مایوسی سیں ہوگ۔ میں تمیں برس کا جوان ہوں۔ تم جاہو کی تو میں مهيس بيشه كرل فريند بناكر ركھوں كاتم جس تحص كالمحلث کے رہی ہو یہ میرا غلام ہے۔ یہ حمہیں ایک چھوٹا سا پیکٹ دے رہا ہے۔ اے چمپا کر رکھ آبو۔ میں اندن میں تم تے ہے پکٹ اوں گا۔"

علیزائے اس مخص ہے وہ پیکٹ لے کرایئے سفری بیک میں رکھ لیا بحروہاں ہے جماز میں سوار ہونے کے لیے جائے میں۔ اس سے بولی "اس پیٹ میں کیا ہے؟ کیا تشم والے بھے سیں پائیں گے؟"

وہ منتے ہوئے بولا "تم نے اہمی ٹیلی جمیتی کا کمال نہیں ریکھا ہے میں تشم والوں کو غائب دماغ بنا دوں گا۔ وہ اس پکٹ کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں سے۔ نیلی بیتی جے چاہتی ہے عارضی طور پر اندھا بنا دیتی ہے۔ تم چلو میں تمہیں بير كمال د كھاؤں گا۔"

وہ حیرت اور مسرت کا اظہار ایسے کرری تھی۔ جیسے ٹیلی پیتی اس کے لیے مجوبہ ہو۔ اس نے پوچھا "کیا تم سلسل ميرے دماغ ميں رہو كے؟"

وکیا میری موجود کی تمہیں پریشان کررہی ہے؟" "تم میرے خیالات بڑھ کر معلوم کر سکتے ہو۔ میں بہت حساس ہوں کوئی غیر معمولی بات ہو تو آسے برداشت نہیں کرتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار برائی سوچ کی لبریں میرے اندر آئی ہیں۔ میں ایک نہ معلوم ی بے چینی اور بوجھ محسوس کردہی ہوں۔"

"باں میں تمہاری اس بے چینی کو محسوس کررہا ہوں۔ تھیک ہے۔ میں مسلسل تہارے دماغ میں نہیں رہوں گا۔ لندن چنچوگی تو تمهارے دماغ میں آؤل گی۔ ابھی جارہا

وہ چلا گیا۔ علیزانے سمجھ لیا کہ اس کی سوچ کی لبریں جاچکی ہیں۔ وہ طیا رے میں آگر بیٹھ کئی تھی۔ اس نے پورس کے دماغ میں آگر کھا "پا نمیں اس پکٹ میں کیا ہے؟ میں ا ہے کھول رہی ہوں۔ تم بھی دیکھو۔"

وہ اے کھول کر دیکھنے گئی۔ اس پکٹ کے اندر ایک كمپيوٹر دسك ركها مواقعا۔ وہ بولي "پكٹ ميں صرف يي ہے۔ یا سیں اس ڈسک میں کیا ہوگا؟ ایک اندازے ہے کمہ علی ہوں کہ فرانسیبی حکومت کا کوئی را زلندن پنجایا

"تمهارا اندازه درست بوسلاً ہے اور آمے سوجو۔ آج

کل فرانسیبی حکومت کااہم را زکیا ہوسکتا ہے؟" وہ بولی" یمال نئ ٹرا نے ارمرمشین تیار ہو چکی ہے۔ کتنے ہی فرانسیں نیلی ہیتھی جائے والے پیدا کیے جارہے ہیں۔'

التم محج سمت میں سوچ رہی ہو۔ اب بتاؤیہ راز کون

وہ بولی "میساکہ اہمی معلوم ہوچکا ہے۔ چرانے والا تیلی بميتى جانيا ہے۔ لندن میں کوئی ٹیلی بلیقی جانئے والا نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈیا رو میں خیال خوائی کرنے والے سراغ رسان ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے میں آپ تمام افراد کی کار کروکی کے سلسلے میں بازہ ترین رپورٹ پہنچتی رہتی ہے اور

ہم سب اس ادارے میں بیٹھ کر آپ لوگوں کی دن رات کی مصوفیات کے بارے میں بیٹھ کر آپ لوگوں کی دن رات کی معموم کرتے رہتے ہیں۔ "
وہ پورس کے سلسلے میں حالیہ رپورٹ سنانے لگی کہ اس نے اسکاٹ لینڈیا رڈ کے چار سراغ رسانوں کو فرانس جانے سے روک دیا تھا۔ ان کی جگہ تھری ہے کو قید سے رہائی دلائی سے روک ریا تعمیل میں اور انسیں وہاں سے نکال کر فرانس کے ایک ویران سامل پر پہنچاویا تھا۔

ملیزانے یہ تمام رپورٹ سانے کے بعد کما "آپ اسکاٹ لینڈیا رڈ کے سراغ رسانوں کو ان کے مثن میں ناکام بنا رہے ہیں لیکن آپ کی لاعلمی میں پکھ اپنے سراغ رساں ہیں۔ جو فرانس کے اہم افراد کو آلہ کار بناکر فرانس کی ٹرانسفار مرمشین اور ٹیلی چیشی جانے والوں کے بارے میں اہم معلومات حاصل کررہے ہیں۔ وہ معلومات اس ڈسک میں۔ ہیں۔"

پورس نے کما ''اس طرح تم اس نتیج پر پہنچ رہی ہو کہ فرانس کے اہم راز کو اس ڈسک میں محفوظ کرکے وہاں سے چرالانے والا اسکاٹ لینڈیا رڈ کا کوئی سراغ رساں ہے۔'' ''میں اسی نتیج پر پہنچ رہی ہوں۔ لندن ائر پورٹ میں جو ٹملی پیشی جانے والا تجھے لیے گا۔وہ اسکاٹ لینڈیا رڈ کا سراغ ٹملی پیشی جانے والا تجھے لیے گا۔وہ اسکاٹ لینڈیا رڈ کا سراغ

کلی بیھی جانے والا جھے کے گا۔وہ اسکاٹ لینڈر رسال ہوگا آپ اس سلسلے میں کیا کتے ہیں؟'' ''هن تر سے متغق میں الیا ی سمحے یہ

"میں تم سے متنق ہوں۔ ایبا ہی سمجھ رہا ہوں لیکن بعض او قات ہارے اندازے کے خلاف کوئی بات ہوجاتی ہے۔"

''جو ہوگا دیکھا جائے گا ججھے بڑا مزہ آرہا ہے۔ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد پہلی یار مجھے ادارے سے باہر آگر عملی طور پر بہت کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ اس ڈسک کے ملسلے میں کیا گئے ہیں؟کیا اے اس کے حوالے کیا جائے گا؟ یا اے دھوکا دیا جائے گا؟''

"اگر میں کموں کہ اے وحوکا دینا چاہیے تو تم کیا ۔ ردگی؟"

وہ بولی وطندن میں ہمارے ٹیلی بیتھی جانے والے سراغ رساں ہیں۔ میں ان ہے کموں گی کہ وہ الی ہی ایک ڈسک لے کر فورا اگر پورٹ پہنچیں۔ وہاں کے کمی فرد کو آلہ کار بناکراہے میرے قریب جمیح میں وہ ایک ڈسک لے کر میرے پاس آئے گا۔ طیارے ہے اثرتے وقت اس ڈسک کا تبادلہ ہوجائے گا۔"

"شاباش! تهیں بی کرنا جاہیے۔ ابھی اینے لوگوں سے رابطہ کرداور انہیں ایک فاضل ڈسک لانے کو کہو۔ ائر

پورٹ کے عملے کا کوئی اہم فرد آلہ کاربن کرجہاز کے قریب نمبارے پاس آئے گاتو کوئی اے نمیں رد کے گا۔تم میرے انداز بیں سوچتی ہوا دریلانگ کرتی ہو۔"

"شکرید میں آپ کی اور مسٹرپارس کی ڈیلی ریورٹ توجہ سے بڑھتی ہوں۔ آپ لوگوں کے طریقہ کار کو بڑی <sub>مد</sub> تک سجھنے کی ہوں۔"

وہ اپنی پلانگ کے مطابق ڈیک کے جاد لے کے سلیے میں خیال خوانی کرنے گلی۔ لندن پینچے تک وہی ہوا جو ر جاہتی تھی۔ طیارے ہے اترتے وقت ایک سیکیورٹی افر وہیں اس کے سفری بیگ کو کھول کرچک کیا پھراس بیک ہے اصل ڈیک کو نکال کردو سمری ڈیک رکھ دیا۔

وہ اپنا سنری بیک اٹھا کر کشم والوں کے پاس آئی۔ ایے اوقت وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے وہاغ میں آگیا تھا۔ اس کے کہ رہا تھا ''بیمال جو بھی افسر تمہارا بیک چیک کرے گا میں اس عائب وہاغ بنا دوں گائم بخیریت وزیخرز لابی میں آؤ گی۔ میں یمال انظار کر رہا ہوں۔ ''۔ وہ تھوڑی ویر بعد ایک کشم افر کے سامنے ہے گزر کر آگی۔ اس نے سفری بیک کو کھول کر دیکھا۔ وہ سمجھ دہی تھی کہ اس نے سفری بیک کو کھول کر دیکھا۔ وہ سمجھ دہی تھی کہ اسے عائب وہاغ بنا دیا گیا ہے۔ وہ توجہ سے چیک نیس

پھریں ہوا۔افسرنے اے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں ہے وزیٹرز لالی میں آگی۔ ایک درمیانے قد کے جوان نے اس کے سامنے آگر کھا ''ہاۓ علمبزا ایس ہوں تمہارا اجنبی دوست۔''

یمرا بیل بول مهارا ۱۰ کادوست ده بولی «می کیسے یقین کرول کیے تم دہی ہو؟"

اس نے وہاغ میں آگر کھا ''دیکھو میں با ہر بھی ہوں اور تمہارے اید ربھی۔ کیالیتن آیا؟''

وہ مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے بولی ''تم نے تو کمال کریا۔ اس افسرنے بیگ کو کھول کر دیکھا لیکن اسے چیک نہیں کیا۔''

''ابھی میں بہت ہے کمالات و کھاؤں گا۔ میرے ساتھ …"

وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک کار میں آگر بیٹھ گئ بھر بولی"ہم کمال جارہے ہیں؟"

ں ''نی الحال ایک فائر اشار ہوٹل میں میرا ایک سوئ ''کی الحال ایک فائر اشار ہوٹل میں میرا ایک سوئ ہے۔ تم کموگی تو تعمارے لیے ایک بہت بوا بنگلا خریداوں گا-نم موج بھی میں سکتیں کہ مجھسے مل کر کتنی دولت مند ہے الی ہو؟''

وہ بزی خوشی کا اظہار کررہی تھی۔ اپنے دولت مند بنے پر جران ہورہی تھی۔ اس نے ہوٹل کے سوئٹ میں پہنچ کر اپنے سزی بیگ کو کھولا گھراس میں سے پیکٹ نگال کراس کی لمرنی پیھاتے ہوئے کہا"میہ ہے تمہاری ایانت۔ اسے کھول کرد کھولوں"

رد میرود ده مشرا کربولا "کیادیکموں؟ مجھ سے پہلے تم اسے کھول کرد کیے بچلی ہو۔ کیا اس پیکٹ کے اندروہی پہلے والا ڈسک ہے؟"

وہتم میری موجودگ ہے بے چینی محسوس کرتی ہو۔اس لیے میں جہاز کے ایک مسافر کے اندر رہ کر حسیں دیکھ رہا خارتم اس پکٹ کو کھول کرڈسک نکالنے کے بعد سوچ میں مم ہوگئی تھیں۔ ججھے شبہ ہواکہ تم خیال خوانی کررہی ہویا بھر کوئی خیال خوانی کرنے والا تہمارے اندر موجود ہے۔ تب میں تمارے اندر پچھے گیا۔"

وہ اتنا کہ کرچپ ہوگیا۔ باقی باقیں علیزا اورپورس کی سمجھ میں آگئیں۔ کیونکہ پورس اس وقت جہاز میں اس کے اندر بول رہا تھا۔ اندر بول رہا تھا۔ ان کی موجود کی کے باعث علیزانے اس اخبری سوچ کی لہوں کو محسوس نمیں کیا تھا۔

وہ دونوں ذرک کو تبدیل کرنے کے سلمے میں باتمیں چھوٹ گیا تھا۔

کررہے تھے اوروہ اجبی من رہا تھا۔ ابوہ ہوٹل کے سوئٹ محسوس کرنے
میں پیچنے کے بعد کمہ رہا تھا دہتم بہت گری ہو۔ تم اپنے کی علیزانے گھو
یارے باتمی کرنے میں معموف تھی۔ اپ وقت میں نے
تمارے مخترے چور خیالات پڑھے تھے۔ تم نے بایاصاحب قابل نہ رہا۔
کے اوارے میں نملی پیشی کیلی ہے اور زبردست زینگ وہ اس
عاصل کی ہے۔ تمارے پیچے بے شار ٹیلی پیشی جانے جناب کا؟ ام

وہ بول میری طاقت کا علم ہونے کے باوجود تم جھے یہاں لے آئے ہو۔ کیا تم اپنے اطراف خطرہ محسوس نہیں کررہے ہو؟"

"تمهاری اصلیت معلوم ہوتے ہی میں اپنے لیے حفاظتی انظامات کرچکا ہوں۔ انجمی تمہیں کزور بنا کریمال سے لئے جادل گا۔ چو لوگ تمہارے اندر رہ کر میری با تمیں سے لے جادل گا۔ چو لوگ تمہارے اندر رہ کر میری با تمیں سے بیں۔ وہ لیقین کرلیں کہ کمی نے مجھے نقصان پنچانا چاہاتو میں اسے زیدہ تمیں چھوڑوں گا۔"
اس نے ریوالور نکال کر قرعی میزرے ایک بھری ہوئی

سرنج اٹھائی پھراس کی طرف پڑھا کر کہا "اے خود ہی اپنے جسم میں انجیکٹ کرد۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔ ذراسی کزوری ہوگ۔ انکار کردگی تو کوئی مار کرزخی کردں گا۔"

مروری ہوں۔ اندار موں ہو ہوں کا رزز می موں ہ۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور دو سرے ہاتھ میں سریج تھی۔ وہ سریج لینے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے کہا گاری ان کے کہا گئے ہے اچھار سے میں

"کوئی چالاکی نه دکھانا ورند کوئی چل پڑے گی۔" وہ بہت مختاط اور مستعد کھڑا ہوا تھا۔ کسی بھی چال بازی سے نمٹنے کے لیے تیار تھا لیکن نفسیاتی حملے اکثر کاسیاب ہوتے ہیں۔وہ بول" تم نے جمعے مجبور اور بے بس بنادیا ہے۔

میں تمهارا کچر بگاڑ تو کسیں سکوں گی تحرابے اندر کا غصبہ فکالنے کے لیے تمہیں گالیاں ضرور دوں گی۔ " دہ ہشتے ہوئے بولا "کنرور عور تمیں بیشہ گالیاں دتی ہیں۔

مں برا نہیں مانوں گا۔ یہ انجکشن لو۔ دیر بنہ کرد۔"

علیزانے ہاتھ پرھاکراس سے سریج لیتے وقت اچانک نی اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا۔ صرف گالیاں دے گی۔ اس کے اچانک تھوکئے ہے وہ ذرا ساگڑ براگیا۔ یوں گڑ برائے ہی علیزانے اس کے ربوالوروائے ہاتھ کو پکڑ گونپ دیا۔ سا ٹیلنسر کے ہوئے ربوالور سے گوئی نکل کر م گھونپ دیا۔ سا ٹیلنسر کے ہوئے ربوالور سے گوئی نکل کر م چھت میں بیوست ہوگئ۔ وہ دو سری گوئی چلانے کے قابل نہ دہا۔ معلیزانے ایسا واؤ استعمال کیا تھا کہ ربوالور ہاتھ ہے چھوٹ گیا تھا۔ دو سری طرف وہ دوا زود اثر تھی۔ وہ گزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آئکسیں پھاڑ چھاڑ کراہے و کھ رہا تھا۔ طرف لڑ کھڑا کراس کے منہ پر ایک لک ماری۔ وہ چیچے کی طرف لڑ کھڑا کرائی صونے پر گریڑا پھروہاں سے اٹھے کے

وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر بول "حال کیا ہے جناب کا؟ اس وقت تمہارے چور خیالات پڑھے جارہے میں۔ تمہاری اصلیت معلوم کی جارہی ہے۔ تم نے تو اپنی حفاظت کے سلط میں بڑے زبردست انتظامات کیے تھے۔ مجھے یہ معلوم ہوجائے گا کہ تمہارے بعد یمال میرے لیے اور کوئی خطرہ ہے یا نہیں۔"

یورس اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک اتنا

مشهور و معروف اور اہم نملی بیشی جانے والا تھا۔ جس کی دہاں موجودگی کی توقع نہیں کی جائتی تھی اور بھی ہیہ سوچا نہیں جائتی تھی اور بھی ہیہ سوچا نہیں جائت تھا کہ وہ اچا گا۔ وہ بائن ٹوذ تھا۔ وہ اضی میں جھسے کرا آ رہا تھا۔ اب قلعے میں مسٹری مین 'راسید مین (اولا مین) اور امر کی ٹیلی قلعے میں مسٹری مین 'راسید مین (اولا مین) اور امر کی ٹیلی

بیقی چاننے والوں سے گرا رہا تھا۔ ان دنوں لندن میں معیم تھا۔ وہاں رہ کر اعدُر ورلڈ کی بادشاہت حاصل کرنے کی آ كوششين كررما تغاب

ایک بارجب وہ ہانگ کانگ میں تھا تو میرے ملنج میں آگیا تھا اس کے ساتھی ہاروے نے کسی طرح اے رہائی دلائی تھی۔ اب ادارے کی ایک نئی نیلی چیشی جانے والی طالبہ نے اسے جاروں ثانے دیت کردیا تھا۔ اس کے خالات نے تمایا کہ وہ اندن میں رہ کر فرانس اور اسکاٹ لینڈیا رڈ میں پیدا ہونے والے نے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے سليلے ميں معلومات حاصل كرتا رہتا ہے۔

اس نے فرانس کے کئی نیلی ہیتھی جانے والوں کے لب و کہجے ریکارڈ کیے تھے۔ ان کے نام ہے اور تصویریں بھی حاصل کی تھیں۔ جو نکہ وہ یہ تمام ہاتیں یاد نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایں لیے اس نے ان تمام معلومات کی ایک ڈسک تیار کرلی تھی۔ اس کا ایک آلہ کار ڈیک کو اس کے پاس پنچانے والا تھا۔ ایسے وقت علیزا اس کے راہتے میں آئی تھی۔ اس نے اے ایک معمولی لڑکی سمجھ کر اینا آلہ کاربنایا تھا۔ جب طیارے میں اس کے جور خیالات پڑھنے کاموقع ملاتو یہ معلوم کرکے خوش ہوگیا کہ اس کا تعلق بابا صاحب کے ادارے ے ب اور وہ بورس كے ساتھ كام كرنے كے ليے لندن

بائن ٹوڈ میری کسی نہ کسی مزوری سے کھیلنے کی کو مشیں کرتا رہنا تھا۔ پہلی بار اس نے شیوائی کو اغوا کیا تھا۔ یورس نے اس کی سزا اے دی تھی۔ اس کے دو نیلی جمیعی جانے والوں کو جسم میں پہنچا رہا تھا۔ دو سری بار وہ شیوانی کو زیگی ك دوران من حم كرنا جابتا تحاب اليه وقت راسيونين شیوانی کوہلاک کرنے آگیا تھا۔وہ بھی میری بہو کواور پوتے کو ہلاک کرکے میرے کیے زبردست چیلیج بنا جاہتا تھا۔

بسرحال تیسری بار پھراہے بورس کی ایک نئی ساتھی علیزا کو ٹریپ کرنے کا موقع مل رہا تھا۔وہ اے اپنے علنجے میں رکھ کرتمام نیلی چیتھی جاننے والوں پر بیہ ٹابت کرنا جاہتا تھا کہ وہ بورس سے فرماد علی تیمور سے اور بابا صاحب کے ادارے سے اگرا جاتا ہے اور ان کی کمزوریوں سے کھیل کر اشیں بے بس بناویتا ہے۔ پورس نے کہا ''ہم کمی ہے دشمی کرنے کے لیے اس پورس نے کہا ''ہم کمی ہے دشمی کرنے کے لیے اس

کے گھر نہیں جاتے محرتم لوگ خوا مخواہ ہمارے راستوں میں آجاتے ہو۔ تم نے میری شیوانی سے دشنی کی تھی۔ اب علیزاے وشنی کرنے آئے تھے۔ سوچو کہ تھارا کیا انجام

ہوتےوالا ہے؟" اس نے اب تک اتنی دشمنی کی تھی کہ اب سمجھ یا ہٹجاؤں گی۔'' المرانا ہوں تم نے ایک بار برا زبروست فائدہ پہنچایا کرنے کی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ پورس نے مجھے نخاطر کرکے کما "بایا! بائزن نوڈ نے پھر مجھ ہے وشنی کرنے کی ہے۔ میں تسارے در لیے قلعے میں پہنچ گیا ہوں۔" پر چھو کی جھ بانانے کما"اس قلع میں تمہارے کی دشمن ہیں۔ کیا کوشش کی محتی۔ حارے اوا رے کی ایک طالبہ نے بری ذبات اور دلیری کا ثبوت روا ب بائن تود کو دماغی کردری مرد شنول کی تعداد کم کررہے ہوجہ

«میں تم کرنا جاہتا ہوں۔ تعیداد برحتی چلی جاتی ہے۔ میں بہلا کرویا ہے۔ اب آپ مشورہ دیں کہ بچھے اس کے بال میرے بعد ایک امرکی نیلی میشی جانے والا پہنچ کیا ہے۔ ساتھ کیا کرنا چاہے؟" اس کے بعد زاؤ کوم کوبرا پہنچ گیا ہے۔ میں تساری مکاریوں

میں نے کما ''اے میرے حوالے کردو۔ یہ میرا شکار کو تبجہ رہا ہوں۔ تم ہم سب کو قلعے کے پنجرے میں پہنچا کر ہے اوروہ طالبہ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟"

يكروس عرارى او-" بورس نے علیزاے کما "پایا حمیس بوجھ رہے ہیں۔ "میں نے تم یر احسان کیا ہے۔ تم سے کوئی مکاری نمیں ان کے ہای جاؤ۔"

وہ خوش ہو گئے۔ میرے یاس آگر لرزتی ہوئی آوازیں گا ہے سلے اس قلع میں پنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اب اجا تک بولى "مرا بجھے يقين نہيں آرہا ہے كه مِن آپ كے پاس آ ا الما مکن کیے ہوگیا ہے؟ صرف تم وہاں پینچے کے راتے جانتی ہو الما مکن کیے ہوگیا ہے؟ صرف تم وہاں پینچے کے راتے جانتی ہو مول- آج کا دن میں بھی سیس بھولوں گی- آپ نے مجھے الما نىلى بىيقى جانے دالوں كو د ہاں پہنچاتى رہتى ہو۔"

ہے۔ بچھے عظم دیں انجی تعمیل کردں گی۔ آپ کی توقع پر پور ک ''میں تمہیں بھرایک فائدہ پنچانے آئی تھی گرتم مجھے ازام دے رہے ہو۔ میری مکاریاں تمارے حواس بر چھاگئی میں نے کما "تم ابتدائی مرحلے میں ہاری توقع ہے زیادہ

ب- المك عم جارى مول-" کام دکھا چلی ہوں۔ تم نے ایک بہت ہی زبروست کیلی جسی ا "بِكَيْرِ ابْنِي نِهِ جِانا۔ اتنا تو بتا دو كه مجھے اور كس طرح جانے والے کو زہر کیا ہے۔ میں نے تمہیں وش کرنے کے

لیے بلایا ہے۔ آئی وش یو گذلک اب جاؤ اور خوب حاضر "أب من قلع سے دشمنوں کو ختم کرتے رہنے کے

ومائی سے کام کرتی رہو۔" استے پر تہیں لے جانا جاہتی ہوں مگر تم اس قابل نہیں وہ دماغی طور پر خاضر ہو کرخوشی کے مارے اوھرے ادار 🔐

ممل رہی تھی۔ اس ہوئل سے نکل کربورس کے پاس جانے "میڈم مجھ سے علظی ہو گئے۔ بچ ہتاؤ کیاوا فعی تم اس قلع والی تھی۔ میں نے سونیا ہے کما "بائران ٹوڈ ایک کیلے ہوئے سے میرے دشمنوں کو حتم کرسکتی ہو؟ تعجب ہے۔ میں ہزار سانب کی طرح بے بی سے ایک ہوٹل کے تمرے میں بڑا ہوا کو شھوں کے باوجود کی کوٹریٹ نمیں کرپا رہا ہوں۔ تم کمان ہے۔ بولو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ میں اے ہتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ کس طرح دِشنوں تک بہنچ جاتی ہو؟ ہج آسان موت نهيس دينا جا ہتا۔" اؤ کیا قلعے سے کوئی دخمن کم ہوسکتا ہے؟ اگر تم نے اپیا کر

''وہ ہم سے لڑنا ہی رہا ہے۔ آج کل قلع کے اندر کئے کھایا تو میں تہمیں دیوی مان کر تساری یوجا کر تا رہوں گا پھر

ي ملي بيتى جانے والوں ، جنگ كروا ، حس طرا بعى تميس غلط نيس متجول كا\_" "تم میری بوجا کردیا نہ کرو۔ میں تہیں بائن ٹوڈ کے بدترین بحرم کوخوں خوار کتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اگا طرح اے تمام مخالف ٹملی چیقی جانے والوں کے حوالے مدر پہنچا رہی ہوں۔ انجی جاؤ۔ میں نے اس کے دماغ کے كدد-وه سب مل كرات نوج كلسون حربي محس" مدان كول دي بيس"

وہ راسپونین کے پاس کی۔ اس نے تمام ٹیل میں اس نے فورآ ہی خیال خوانی کی جلا تک لگائی۔ اے جانے والوں سے رابط کرنے کے لیے آلیہ کار کو منرر کیا مُلن ٹوڈ کے اندر جگہ مل گئے۔ وہ جرت اور مسرت سے واپس تفا۔ وہ اس کے وماغ میں آگر بولا "تم میرے پاس بونس شیل کربولا "میڈم آپ کیا چیز بیں؟ کاش میں آپ کے پیدے را ہو آل کیا میں آپ کو مال کمہ سکتا ہوں؟ آپ کو مال کمہ آني مو- آنے كامقصد بتاؤ-" "تمهارے پاس جب بھی آوں گ۔ تمیس فائدہ رفور کرسکا ہوں۔"

وہ بولی "بیٹے! برحایے میں مال نمیں کمتی۔ موت کمتی ہے اسے پہلے کہ کوئی اس کے دماغ میں پہنچ کر قبضہ جمائے تم اے اپنے ملتج میں کس لو۔اگر اس کے ساتھی اس کے اندر پہنچ جائیں گے تو تمہیں اے ٹریپ کرنے کا موقع کبھی نہیں

دو سری طرف میں نے ہاردے سے کمہ دیا تھا کہ بازن ٹوڈ ہم سے عمرانے کی سزایا رہاہے۔"جاد اپنے ساتھی کو سزا

ہاروے فورا ہی اینے دو سرے ساتھی بیکر برائٹ کے ساتھ اس کے دماغ میں چیچ گیا تھا۔ وہاں راسیو نین قبقہ لگا كركمه رباتها "تم قلع من مجه سے الرارے تھـاب كسے الراؤ گے؟ تم تو خارش زدہ کتے بن گئے ہو۔ اب تو میرے غلام بن کری زندہ رہو گے۔''

بائران نوڈ ممزوری کے باعث سورہا تھا۔وہ اس کی نسی بات کا جواب دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ باروے اور بیکر 🛚 برائٹ اینے ساتھی کی کمزوری اور بے بھی کو سمجھ رہے تھے اس ونت خاموش تھے راسپو بین کو اس پر نو می عمل کرنے کا موقع رینا جائے تھے ایسے وقت اس کے دماغ میں موجود رہ کر اس کی حفاظت کرنا جائے تھے۔وہ بعد میں کوئی موقع و مکھ کرا ہے ساتھی کو اس کے شکنے ہے نکال بکتے تھے۔

سونیا نے ایک آلہ کار کے ذریعے مسٹری مین سے کما '' بھی طرح قلعے کے اندر نیلی بیتھی جانے والوں کا میلہ لگ چکا ہے۔ ای طرح بازن ٹوڈ کے اندر بھی میلہ لگ رہا ہے۔ تم بھی میلہ لوننے جائے ہو در کرد کے تووہ ہاتھ سے نکل

اس نے دہر مہیں کی۔ ہائرن ٹوڈ کے اندر چینچ گیا۔ وہاں راسیو مین تو کی عمل شروع کررہا تھا۔ مسٹری مین نے کما "ا ب اوبده محوس إكياب دماغ تير باب ي جاكير بع؟ میں تجھے اس پر قبضہ جمانے تمیں دوں گا۔"

وہ پریشان ہو کربولا "تم کماں سے مرنے آگئے؟" میں نے کوبرا کو بھی اس کے اندر پہنچا دیا تھا۔ اس نے کہا ''میں بھی یہاں پہنچ گیا ہوں لیکن مرنے نہیں مارنے آیا

راسیوئین نے غصے سے بوجھا "کیا مصیبت ہے؟ تمہیں کیے معلوم ہوا کہ ابھی ہائران نوڈ کے اندر حمہیں جگہ مل سکتی

سٹری مین نے کما "میں سوال میں تم سے کر آ ہوں۔ تہمیں کیے بتا چلا کہ بید دماغی طور پر ابھی کمزور ہے؟''

"میرے اپنے ذرائع ہیں۔ میں معلومات عاصل کرنے ا کے لیے ستاروں ہے بھی آئے پہنچ جاتا ہوں۔" کورا نے کہا "اور میں تمام کیل پیشی جانے والوں کے دماغوں ہے گزر جاتا ہوں۔ سب ہی اپنے خفیہ ذرائع رکھتے ہیں۔" ہیں۔" مسٹری مین نے کہا "جس طرح ہم میڈم مارلی کے قلعے میں پہنچ محلے تھے۔ اس طرح بمال ایک کے بعد ایک پہنچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھی باروے اور میکر پرائٹ بھی اس

والوں کا میلد لگ رہا ہے۔" کو پرانے کما ''ٹو اولڈ مین! بائزن ٹوڈ کو ہم میں ہے کوئی بیٹاٹا کر شمیں کرسکے گا۔ ہم اس کے اندر رہ کراسے زیادہ ہے زیادہ دماغی مریض بنا تکتے ہیں یا ہلاک کر بکتے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نمیں اٹھا تکتے۔ میں تو اسے مار ڈالوں گا۔ ایک دخمن تو کم ہوگا۔"

ك اندر فاموشى سے موجود مول كيد لى في مجھ سے

ورست کما ہے کہ قلعے کی طرح یمال بھی ٹیلی پیتی جائے

ہاروے نے کہا ''جب تک ہم اس کے اندر ہیں اے مرنے یا عذاب میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔''

راسپوٹین نے کما ''میں بھی ہائن ٹوڈ کو مرنے نہیں دول گا۔ یہ زندہ رہے گا تو آئندہ بھی اس سے فائدہ اٹھاسکوں گا۔ لندا میں ہاروے اور بیکر پرائٹ کی طرح اس کے دماغ پر مخق سے قبنہ جمائے رکھوں گا۔ کوئی اس کے اندر زلزلہ پیدائمیں کر سکے گا۔''

مشری مین نے قبقہہ لگاتے ہوئے کہا مہم اس کے چور خیالات پڑھ کرمعلوم کر چکے ہیں کہ بیہ لندن میں ہے او را یک فائیو اشار ہوٹل کے سوئٹ میں بے یا رو مددگار پڑا ہوا ہے۔ یمال میں انڈرورلڈ کا گاڈ فادر ہول۔ میرے آلہ کار ابھی اس ہوٹل میں پہنچ کراہے گولی مارویں گے۔"

کو پرانجی لندن میں ہی تھا۔وہ اپنی موجود گی دہاں طاہر نمیں کرنا جاہتا تھا۔ اس نے کھا "میرے آلہ کارنجی اس ہوٹل میں ڈپنچے والے ہیں اب ہمیں کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔"

مشری بین اور کوبرا اس ملیلے میں ہم خیال تھے۔ بائن ٹوڈ کو ہار کر قلعے کے اندر سے ایک دخمن کو مثادیا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہاروے اور بیگر برائٹ اپنے ساتھ کو بچانا چاہتے تھے۔ راسپوٹین بھی ان کے ساتھ ہوگیا تھا۔

ہاروے اور پیکر برائٹ ان کی بحث کے دوران میں اپنے آلہ کاروں کے ذریعے ہائزن ٹوڈ کو اس ہوٹل سے نکال کر لے

جارے تھے یہ بات اس کے مخالفین کو معلوم ہوگئی تھ کہ اور ہم سب ایک دو سرے کے متعلق ایسے اس کے دماغ میں رہتا اس کے دماغ میں رہتا اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ کارٹی اندازے کرتے ہیں کہ کون س ملک اور کس شہر میں رہتا مجھیلے جسے میں ایک اسٹریکر بڈیر لٹایا گیا تھا۔ اس کی اندازے کرتے ہیں کہ کون میں ہو۔ بیاں اندر ورلڈ کے گاؤ پاؤں بائدھ دیے تھے۔ ماکہ و مثمن اسے المحضر پر مجبور کر ہوگا۔ دیسے تم منروں لیک ماتحت کیلی چیتی جانے والحق نہ تماری یا تمارے ایک ماتحت کیلی چیتی جانے والحق نہ منروں ہے۔ بیال نہیں رہوے تو والحق نہ منری میں اور کورانے اس کے دماغ میں زار والے کی بیال موجودگی ضروری ہے۔ بیال نہیں رہوے تو مسال میں اور کورانے اس کے دماغ میں زار والے کی بیال موجودگی ضروری ہے۔ بیال نہیں رہوے تو مسال میں بیاتھ سے نکا رہائے گا۔"

مسئری مین اور لوبرائے اس کے وہاغ میں زلار والے کا پینی موست تہمارے ہاتھ ہے لکل جائے گی۔ "
کرنا چاہا گر ناکام رہے۔ ہاروے " پیکروائٹ اور رائے!! اعزرورلڈی حکومت تہمارے ہاتھ ہے لکل جائے گی۔ "
مزال اہم کی ٹیلی پیشی جائے والے اور اسکاٹ لینڈ
نہوی مضبوطی ہے اس کے دہاغ پر تبضہ جمایا ہوا تھا۔
وہ گاڑی ایک جگد رک گئی۔ وہ معلوم نہ کرئے کے حال خواتی کرنے والے کئی سراغ رساں انڈرورلڈ
ہاروے وغیرہ نے اے کمال رد کا ہے۔ تعوثری دیر ایک بیان میرا ایک ٹیلی پیشی جائے والا ہا تحت موجود ہے۔
مخص گاڑی کے پچھلے ہے میں آیا پھراس نے ایک سرائی ایمی دو سرے تمام نیلی چیشی جائے والوں کو نظرانداز
ذریعے اس کے بازد میں دوا المجیکٹ کی۔وہ دو سرے ہی سرے تمام نیلی چیشی جائے والوں کو نظرانداز

جی ہوش و حواس سے بگانہ ہوگیا۔ اب بے ہوشی کا ہا مسید اللہ ہوں رہے ہوں رہے ہو۔ اب بولنے کے لیے کیارہ جی کوئی دعمٰن اس کا پچر منیں بگاڑ سکنا تھا۔ مسٹری جن نے ایک آلہ کار کے ذریعے باروے یہ ''جہم دونوں ایک دو سرے کے دعمٰن سمی لیکن بعض ''اے کب تک بے ہوش رکھو گے؟ ہم قلعے سے ایک معالمات جی ایک دو سرے سے تعاون کر کتے ہیں۔ اگر تم چیتی جانے والے کو کم کرکے ہی رہیں گے۔ برش سانتھاون کروٹے تو جی انڈرورلڈکی آجائی جی سے تعہیں حصہ

۔ ن بات ووالے کو در اس قلعے میں بڑے مسائل ہماروں گا۔" جمارے حوالے کرور اس قلعے میں بڑے مسائل ہماروں گا۔"

بوے مائل پر توجہ دو۔"
"ہم تمام کیلی پیتی جانے والے دھیہ مانگتے نہیں ہیں۔
کو برانے کما "تم سب ایزی چوٹی کا زور لگالو۔ ہم انچین لیتے ہیں۔ ہم قلعے میں بھی ایک دو سرے سے چھینے
ٹوڈ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔"
جھینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم چاہو گے کہ میں یمال
قلعے میں کن کملی چیتی جانے والے تھے۔ سباہمارے تمام مخالفین کے خلاف تممارا ساتھ وول۔ میرے
دو سرے کے لیے مسائل پیدا کررہے تھے۔ اب بائرن انساتھ دینے میرے جیساایک مخالف تممارے رائے و

دو سمرے کے لیے مسائل پیدا سمراہ بالسلام کے دیئے ہمرے جیسا کیلہ محالف تمہارے رائے ہے زندگی اور موت کا ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگیا تھا۔ دہ جہاہت جائے گامیں تمہارے لیے آسانیاں کیوں پیدا کروں؟" مسئلے میں الچھ رہے تھے ہم میں چاہتے تھے اس کے '' مسٹری مین نے کہا ''تم خرواغ ہو۔ بائرن ٹوڈ کو ہلاک نے بائرن ٹوڈ کے دماغ میں ٹیلی پیتی جانے والوں کی بھٹا کرنے کے سلطے میں میرے ہم خیال ہو۔ ہم دونوں مل کر لندن می تھی۔ آئندہ وہ سب اور زیادہ مسائل میں الجھنے والے غامے مسلم کر سیس سکے۔ اسی طرح ہم دونوں مل کر لندن میں مسٹری مین نے ایک آلہ کار کے ذریعے کوبران بھی ہمت بچھ کرسٹیس گے۔"

"تم نے لندن میں ان نون کی بمن سے شادی کی تئی۔ ؟ "تم جھے باتوں میں الجھا کر جھ سے یہ اگلوا تا جا ہے ہو کہ میرے تملے سے بچ نکلے تھے ان نون کی بمن استجی کہنٹ ابھی لندن میں ہوں۔ چلو میں یماں ہوں۔ آؤ جھے ڈھونڈ کر بھاگ گئے تھے میں دھو کا کھا گیا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ اُٹھالو۔"

ا مبنی کو کوئی اہمیت نمیں دی ہے لیکن تم اس کے باتشہ میں چینی نہ کو۔ اگر تم اندن میں ہوتو میں چند گھنٹوں نکط بعد میں اے خائز کا لائے۔ اب دہ بھی تمہاری ملک تسمیس ڈھونلڈ نکالوں گا کی تمہارے جیسے کد ھے کو ٹیلی روپوش رہتی ہوگ۔ کیا میں فلط کمہ رہا ہوں؟''
''دم کی ہات کو۔ تم کمنا کیا جائے ہو؟ کیا ایک میں در اسل ختم ہوگیا۔ ملیز ایا بران ٹوڈ کو دما فی کمزوری

یں جٹلا کر گے؟" " الاش کو گے؟" " تلاش کیا کرنا ہے۔ میں کسی حد تک یقین ہے کہ آگئ تھی۔ وہاں ایک اسٹریٹ میں پورس اس کا منتظر تھا۔وہ موں کہ تم اپنی محبوبہ کے ساتھ لندن میں کمیس رہے ہو۔" ک کے پاس آگر کار میں بیٹھ گئے۔ اس سے مصافحہ کرتے

ہوئے بول "بیہ اماری کہلی الما قات ہے۔ میں آسے ، کی بھترین وست راست بن کر رہنے کی کوشش کول گی۔ ابھی ہم کمال چل رہے ہیں؟"

وہ کار اشارت کرکے آگے بڑھاتے ہوئے بولا دہیں مہت بہت بہت بہتا از مہت اپنا کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا دہیں مہت بہت بہتا از کول گا۔ امر کی لیلی پیتی جانے والا نمبر تحری انتیا کے آئر آیا ہا اور یہ سجھتا ہے کہ وہ یمال اندر ورلڈ کی لیلی پیتی جانے والی گاڈ مر ہے۔ تم اس کے خیالات پڑھ کریہ سب پچھ معلوم کر چی ہو۔ یہ ہتاؤ اور کیا معلوم کراہے ہیں۔ اور کیا معلوم کراہے ہیں۔

وہ بولی الجب بیں اس کے خیالات پڑھ رہی تھی تو نمبر قری ایک بار اس کے اندر آکر بول رہا تھا۔ اس کی باتوں سے یقین ہوگیا ہے کہ وہ واقعی اندر کر اؤنڈ سل میں رہ کر بیزار ہوگیا ہے۔ زمین کے اور معلی فضاحی آنا چاہتا ہے اور آنے سے پہلے انتیا جیسی ٹیلی بیتھی جانے والی گاڈ مدر سے دوسی رکھنا چاہتا ہے۔ ماکہ باہر کی دنیا میں وہ اکیلا نہ رہے۔ اندر گراؤنڈ سیل سے نگلے ہی اسے اندر ورلڈ کی بادشاہت مل

پورس نے کما "ہم نمبر تھری کے ذریعے انڈر گراؤنڈ پیل کا راستہ معلوم کرکتے ہیں۔ اگرچہ نمبر تھری خودوہاں سے نگنے کا راستہ نمیں جانتا ہے اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ امریکا کے کس علاقے میں وہ انڈر گراؤنڈ سیل ہے۔" ملیرانے کما "جمیں معلوم کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ نامکن

لگناہے محرنامکن نہیں ہے۔" دگئر میں سال دینے کی میں گرو

د گرد اس طیط میں تم کیا گرنا چاہوگی؟"

"ایمی بابا صاحب کے اوارے سے روانہ ہونے سے
پہلے میں نے آج کی نازہ رپورٹ وہاں پڑھی تھی۔ مشر
فراد علی تیور 'میڈم سونیا اور مشرپارس عارضی طور پر نمبرون
کے ذریعے انڈر گراؤنڈ سیل میں پہنچ ہوئے ہیں۔ نمبرون کے
خیالات۔۔۔ سے سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں ضروریات کا سامان
پہنچانے کے لیے دو چارا فران نمایت را زواری سے آتے
ہیں اور کوئی مشرپلیک ہے جو وس ٹیلی پہنچی جانے والوں کا
عامل اور اعلیٰ افر ہے۔ میں آپ کے تعاون سے مشرپلیک
عامل اور اعلیٰ افر ہے۔ میں آپ کے تعاون سے مشرپلیک

''تجھے آپ نئیں تم کمو۔ ہمارا ایک دو دن کا ساتھ نئیں ہے۔ بائی داوے میں امر کی فوج کے تمام افسران تک باری باری پنج رہا ہوں ان کے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ وہ سب خفیہ انڈر گراؤنڈ سل کے بارے میں کچھ نئیں جائے ہیں۔ جبکہ وہ

نے وہاں پہنچے ہی مجھے فون کیا ہے۔" پورس نے کما "اے کون ہے بے تو۔ مجھے ایسجی کمہ رہا ہے کیا میں فون پر لڑکی د کھائی دیتا ہوں؟ اپنے باپ کو ہلا۔" "یماں کوئی باپ سیں ہے۔ تم کون ہو؟" "باب سیس ہے؟ معنی توباب کے بغیر پیدا ہو کیا۔ دنیا میں غلارائے سے آیا ہے اور اب میرے رانگ نمبرر پہنچ گیا م ورائے خیال خوانی ک۔ اس کے دماغ میں پنجا۔ وہ سانس روک کربولا "اے ابھی میرے اندر خطرے کی تھنی بی تھی۔ کیا تو نملی ہیتھی جانتا ہے؟ کیا ابھی میرے اندر آیا کوبرانے کما "میں ٹیلی پیقی نہیں جانتا ہوں۔تم نے کمے سمجھ لیا کہ میں خیال خواتی کرسکتا ہوں؟" پورس نے چونک کر کما"ارے ہاں ابھی یاد آیا۔تم نے كى المبنى كو مخاطب كيا تھا اور مسٹرى من نے جھ سے كما تھا که گوبرا کی محبوبہ کا نام المبنجی ہے۔ میں سمجھ گیاتم کوبرا ہو۔ ابھی تم میرے دماغ میں آنا جائے تھے تھیک ہے۔ میں فون نمرے ذریعے تمهاری رہائش گاہ کا پتا معلوم کرے ابھی آرہا موں۔ کہیں نہ جانا۔ ہم دو متی دو ستی تھیلیں گے۔" اس نے فورا ہی ریسیور رکھ دیا۔ تیزی سے جاتا ہوا ایک كمرے من آيا۔ اينا سفري بيك نكال كر ضروري سامان ركھنے لگا۔ مسٹری مین نے اے چیلنج کیا تھا کہ چند کھنٹوں میں اے اس شریں ڈھونڈ نکالے گااور دو تھنٹے کے اندر ہی اس کا کوئی الحت نون کے ذریعے کی حد تک اس کے پاس پہنچ کیا تھا۔ وہ اینا سزی بیک لے کرتیزی ہے جاتا ہوا بنگلے کے باہر آیا پھر ائی کار میں بیٹھ کرایک اڑیورٹ کی طرف جانے لگا۔ اب وہ اس ملك مين تمين رمنا جابتا تھا۔ يه دہشت طاري ہو گئي تھي کہ مٹری مین کے کتے اس کی بوسو تلھتے بھررہے ہیں۔ الورس نے ایک آلہ کار کے ذریعے اس کی کار کوبرا کی کار سے عمرا وی۔ ٹریفک بولیس والوں نے ان دونوں کو کڑلیا۔ ایک افسرنے دونوں کا ڈرائیونگ لائسنس طلب كيا- كوبرائ ابنا لائسنس وكهات موس كما وميري عطى میں ہے۔ جھے جانے دو۔ میری فلائٹ مس ہوجائے گ۔" اس افسرنے چونک کر پوچھا "بیہ میرے دماغ میں کون بول رہاہے۔" پورس کے آلہ کارنے کما "میں بول رہا ہوں۔ میں کیل میتی جانیا موں۔ مجھے مجی جلدی جانے وو۔ میں ایک خطرناک نیل پیقی جانے والے کو حلاش کررہا ہوں۔" ديوتاه

سب ہوگا جانے والے افسران ہیں۔" "آپ ان ہوگا جانے والوں کے اندر کیے پہنچ رہے ''ان فوجوں تک پنجا کچھ مشکل نہیں ہو تا۔ ان میں ہے بیشتر نملی پیتھی جانے والے عادت سے مجبور ہیں۔ رات کو شراب ہتے ہیں پھر صبح نیند پوری ہونے تک نشہ حتم ہوجا آ ہے۔ ان کی دمائی توانائی بحال ہوجاتی ہے۔ میں سطے کے دوران ان کے خیالات پر متا موں۔ تم انتاکی حیثیت سے نمبر تحری کے ذریعے اہم ہوگا جاننے والے اور نیلی پیتھی حانے والے افسران تک پہنچ سکو گی۔" وہ اپنے ایک بنگلے میں پہنچ گیا۔ طیزا کارے اتر کراس كے ساتھ اندر آئى۔ بورس نے كما "تم شاور لے كر فريش موجاؤ بحريس حمهيں بينا ٹائز كروں **گا۔**" "میں بعد میں شاور لوں گی۔ پہلے کام کرنا جاہتی ہوں۔" ''یہ انچھی بات ہے۔تم پہلے کام کو اہمیت دیتی ہو۔'' اس نے ای وقت اے بیٹاٹائز کیا۔ اس کے ذہن میں کمل انتیا کو نقش کردیا مجربولا "تم آئندہ مجھے بورس نہیں سمجھوگی میں کیری گرانٹ ہوں۔ نہم یہاں انتا اور کیری مران کی حثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اب تم آرام اس نے علیزا کو ایک گھنے کے لیے تنویمی نیند سلا دیا۔ وہ بہت پہلے ہی کیری گرانٹ کو غائب کرچکا تھا۔ خود اس کی عگہ ہاگیا تھا۔ دو گھنٹے پہلے مسٹری مین اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اے کیری کرانٹ سمجھتا رہا تھا پھراس سے اہم گفتگو کرنے کے بعد چلاگیا تھا۔ پورس علیزا کو تنویمی نیند سلانے کے بعد نمبر تھری اور دو سرے ا مرکی اہم افسران کے سلسلے میں کچھ ملانگ کرنا جاہتا تھا۔ ایسے وقت اس نے پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کیا۔ مسٹری مین بول رہا تھا ''کیری! مجھے بقین کی حد تک شبہ ہے کہ کوہرا یماں لندن میں ہے۔ یماں کے تمام جرائم بیشہ افراد ہاری تظروں میں رہتے ہیں۔ کوبرا ان مجرموں کو اینا آلہ کاربنا آ ہوگا۔ میں نے اپنے دو سرے ٹلی پمیقی جاننے والے ماتحت کیا ہے اور تم سے بھی کسہ رہا ہوں۔ یماں کے تمام مجرموں کے وماغوں میں جھاتلتے رہو۔ ان کے اندر رہے ہے کوہرا کے علاوہ وو سرے تملی بيتحى جانے والوں كابھى سراغ مل سكتا ہے۔" بورس نے کما "باس! میں آپ کے علم کے مطابق یماں کے تمام جرائم پیشہ افراد کے خیالات پڑھتا رہوں گا۔ آگریماں کوبرا ہے تو ضرور ہاری نظروں میں آئے گا۔"

مسٹری مین اس کے اندر سے چلا گیا۔ وہ بھی سوین نہیں سکتا تھاکہ اس کا اپنا خاص ماتحت کیری گرانٹ جنر پینچ کیا ہے اوروہ پورس کو کیری گرانٹ سمجھ رہا ہے۔ جیا کہ پلنے بیان موچکا ہے۔ ہم بہت پلنے ہی اُن اور کوبرا کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ چو نکہ کوبرا لندن مِن اس لیے ہم نے پورس کو مخصوص لب د کہنے کے ذریعے کے اندر پنجاریا تھا۔ بورس ماری طرح کورا کو ڈھیل دے رہا تھا۔ ضرورت کے وقت اس کی رسی تھینچ سکتا تھا۔ اس و تستا نے کوبرا کے اندر جمانک کر دیکھا۔ وہ ایسجی کے ساز كرنے كے ليے ايك ريسٹورنٹ ميں پہنچا ہوا تھا۔ اي کمہ رہاتھا" یہاں میرے لیے خطرات پیدا ہورہے ہی۔ ا بے بچاؤ کے طریقے جانتا ہوں۔ بہت زیادہ خطرہ پیدا ہ میں ایک لیحہ بھی ضائع کے بغیرا س شمرے چلا جاؤں گا۔" 'میں ایک لیحہ بھی ضائع کے بغیرا س شمرے چلا جاؤں گا۔" آ ۔ بیجی نے کہا ' جہیں کسی مشکل میں بڑنے ہے پا به شرچهو ژوينا چاہيے۔ كيول نہ ہم ا مريكا حِلْح جاكير؟" د میں کمیں جھی جائندہ تنها جاؤں **گا۔** مسٹری مین جازا که میں تمهارا دیوانه مول اس کابیه اندازه درست، میں تمہیں اپنے پاس چھیا کرر کھتا ہوں۔وہ نسی جھی ہٹکئ ے تمارے اندر سنے گاتواہ مجھ تک پینچے کا راز وہ اس کا ہاتھ تھام کرپولی "میں نسیں چاہتی کہ مملا ے تم یر کوئی معیبت آئے تم ابھی جھے چھوڑ کر طا میرا دل کمتا ہے کہ تم میرے بغیر نمیں رہ سکو گ۔ آل چھے کر جھے کے رہو گے" " ہاں تم جمال بھی رہوگی۔ میں تمہاری طرف 👫 آؤل گا۔ فی الحال تم اسی شریس رہ کر مجھ سے دور ہوجاؤ

لندن ايب بورن من مول- تم ويب بورن جلى جادً-ابھی وہاں تمہاری رہائش کے انتظامات کردوں گا۔" و و پنج کے بعد وہاں ہے اٹھ گئے۔ اپنے نگلے ٹی اُ

ا جي نے اينا ضروري سامان سفريك كيا بحروه وال رِا نیویٹ فلا نکک لمپنی میں آئے۔ ایک طیارہ د<sup>یے ہے</sup> کی طرف جانے والا تھا۔ استجی بڑے بیا رہے رفعت اس طیارے میں چلی گئے۔

وہ اٹی خفیہ رہائش گاہ میں آگر مارلی کے طلع لم چاہتا تھا۔ اس وقت فون کی تھنئ بیخے گئی۔ اس نے الا یاں آگر رہیعور اٹھا کر مسکراتے ہوئے کیا "ہیاوا" ک ے انظار نہ ہوسکا کہ میں تمہاری خیبت معلوم کو<sup>لا ا</sup>

41

کوبرا ایک وم سے پریشان ہو گیا۔ اس کے دماغ نے چخ

كركما "يه ميرے سامنے مسٹري من كانيلي بيتي جانے والا

ماتحت ہے میں اے اہمی زخی کرے اس یر غالب آسکا

موں۔ مسٹری مین کے چیلنج کے جواب میں اس کے ایک ملی

پولیس کیس میں تھنے گا۔ اس ملک سے باہر نہیں جاسکے گا۔

ر این کے افسرنے بورس کے زیر اڑ رو کر ان دونوں

کو جائے دیا۔ کوبراکی کاریس خرابی بیدا ہوگئی تھی۔ اس نے

بورس کے آلہ کارے کما"ایا تہاری علمی ہے ہوا ہے۔

جانے تکی تو اس نے ربوالور نکال کر کما ''اس میں سائیلنسرلگا

ہوا ہے۔ آواز نمیں ہوگ۔ زندگی چاہتے ہو تو گاڑی ایک

طرف روکو اور مسٹری مین کو اپنے پاس بلاؤ۔ میں اس ہے

کررہے ہو؟ میں وس ا مرکی نیلی چیتھی جاننے والوں میں ہے

ایک ہوں۔ تم بھے مار کر بھی نہیں مار سکو کے کیونکہ تم نے

میرے ایک آلہ کار کونشانے پر رکھا ہوا ہے۔"

اس آلہ کارنے بوجھا "تم کس مسٹری مین کی بات

کوبرائے بوجھا دیمیا واقعی تم امری نیلی پیتی جائے

ومیں اینے بارے میں کہ چکا ہوں۔ تمہارے متعلق

اندازہ کررہا ہوں کہ تم بھی کوئی نیلی چیتی جانے والے ہواور

نیلی پیتھی جاننے والے مسٹری مین ہے دشمنی رکھتے ہو۔ اب

میں تمهارا بیجیا نمیں چھوڑوں گا۔ تم میرے آلہ کار کو گولی

مارو۔ میں دو سرے آلہ کار کے ذریعے ای جگہ ہے تمہارا

وه يريشان مو كرسويخ لگا- "بيد مين كيسي مصيبتوں ميں يز

يورس ات الجما رہا تھا۔ بحركا رہا تھا۔ عليزا سورى

تعاقب کروں گا۔ تہماری اصلیت معلوم کرکے رہوں گا۔"

رہا ہوں۔ مشری مین سے دور جانے کے لیے میں یہ ملک

چھوڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی ایک امر کی نیلی پیقی جائے

تھی۔ اُس کے جاگئے تک ذرا تفریح کررہا تھا۔ کوہرا کے

سامنے یمی ایک راستہ تھا کہ وہ فوری طور پر امر کی نیلی پیقی

جاننے والے ہے بیجھا چھڑا لے۔ آئندہ وہ کمی دو سرے آلہ

کارکے ذریعے تعاقب کر آتو پھراس ہے بھی نمٹ لیا جا تا۔

اس نے بڑی خاموشی ہے آلہ کار کو گولی مار دی۔ کوبرا

كتابيات پبلى كيشنز

والاميرے چيھے يركيا ہے۔"

وہ اس کی گاڑی میں آگر بیٹھ کیا۔ جب گاڑی آگے

پھراس کی عقل میں بیات آئی کہ اے زخمی کرے گاتو

پلیخی جانے والے کو ناکارہ بنا سکتا ہوں۔"

تم بچھے اپنی کا ڈی میں ائر پورٹ پہنچاؤ۔"

بات كول كا-"

كيا باس كى جيب من ايك قل كرف والا كوئى آلد ب کے نصیب میں الجمنا اور بھٹکنا لکھا ہوا تھا۔ نھیک انہی کمات اے نکال لو۔ یہ سید می طرح قابو میں تمیں آئے گا۔" میں اسکاٹ لینڈیا رؤ کا ایک سراغ رساں فٹ پاتھ پر کمٹزا اس کے ساتھی نے کما"اس کے قریب جاکر جیب سے ائے ایک ساتھی کا انظار کررہا تھا۔ وہ کار میں بیٹھے ہوئے کچھ نکالنا مناسب نمیں ہوگا۔ یہ مجھ پر اٹیک کرے گا۔ آگر یہ اس آله کار کو بھیا نیا تھا۔وہ آلہ کارایک بینک ڈیمٹی میں ملوث ایے دماغ میں آنے ہے روک رہا ہے توا ہے زحمی کرد۔" وہ زحمی ہونا سیں جاہتا تھا۔ اس نے بلباری لیب کر وه سراغ رسال سوچ رما تھا کہ ابھی جاکراس کی کردن حمله كرنا جام مروه دونول بمترين تربيت ميافة سراغ رسال دبوچ لے گا۔ ایسے ہی وقت اس نے دیکھا۔ اس آلہ کار کے تھے ایک نے اس کے بلتے ہی چھیے سے لات ماری۔ دیدے پھیل گئے تھے وہ سیدھا بیٹھا ہوا تھا پھرا سیئر تک کی دوسرے نے اس کے پاؤں میں کولی ماری وہ اس کرزمین طرف وصلكا موا اين ساتھي ير حرنے والا تھا۔ اس كے ر كريزا- مرد عور من عج سم كردور جانے لك- انهول ساہمی بینی کوبرانے اسے بھرسیدھا کرکے سیٹ پرسیدھا بھا نے اینا آئی ڈی کارڈ تکال کرد کھاتے ہوئے کما "ڈرنے کی ریا تھا اور اس کے آھے سیقٹی بیلٹ باندھ ریا تھا۔ آکہ وہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم انتملی جس والے ہیں۔ ہم نے ایک ادهرادهرد هلك ندسك-مجرم كو قابو من كيا ب-اب كولي سين حلح ك-" وه اسكاك لينتريار و كاثبلي بيتني جاننے والا كھاگ سراغ بولیس کی گاڑی آگئی تھی۔ انہوں نے بولیس افسرے رساں تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ بینک ڈیٹنی میں ملوث رہے کما "اُس سامنے والی کار میں ایک لاتی ہے۔ اے کے والا مجرم مرجا ہے۔ اس کے ساتھی اے ایک زندہ انسان کی جاؤ۔ بد قال ماری کشدی میں رہے گا۔" طرح بٹھا کر کارے باہر نکل رہا ہے۔ کوبرا اس کارے نکل کر ان میں ہے ایک سراغ رساں خیال خواتی کے ذریعے آھے جا کر کسی نیکسی میں بیٹھنے کے بعد ائر پورٹ جانا جا ہتا تھا۔ اسکاٹ لینڈیا رؤ کے کمانڈر ہائیڈے کمہ رہا تھا" سراجم نے جبوہ سراغ رسال کے قریب سے کزر کرجانے لگاتو ایک تیلی بیسی جانے والے کو قابو میں کیا ہے۔ آپ اس کے اس نے اس کی پشت ہے ربوالور لگاتے ہوئے کما "رک جاؤ۔ ذرا بھی جالا کی دکھاؤ کے تو کولی چل جائے گ۔ اینا نام وماغ مِن آجا مِن-" کمانڈر ہائیڈ اس کے ذریعے کوبرا کے اندر پہنچ گیا۔ اس بتادُ اور اینے دونوں ہاتھ لیجھے کردن پر رکھو۔" کے ابتدائی چند خیالات بڑھ کربولا ''اچھاتو تم کوبرا ہو۔ ہانگ ربوالور کی نال اس کی پشت ہے گئی ہوئی تھی۔ وہ ذرا كاكك سے يمال آئے موريمال مارے سراغ رسانوں كو ی بھی حرکت کر تا تو مارا جا آیا زخمی ہوجا تا۔ اس نے علم کی ٹرے کرنے کی پلانگ کررہے تھے اور ابھی مسٹری مین کے تمیل کی دونوں ہاتھ اٹھا کرانی کردن پر رکھ لیا۔ ایسا کرتے خوف سے بھاگ رہے تھے" وقت وہ خیال خواتی کے ذریعے سراغ رسال کے اندر پہنچا تو زاؤ کوم کوبرا سفّاک قائل تھا۔ بے شارلوگوں کے سر اس نے سالس روک کیا۔ ملم کے تھے جب تک ایک بہاڑ کے غارمیں تنا اور کمنام رہ حرانی ہے کما''اوہ گاڑ! تم ٹیلی ہیتھی جانتے ہو۔ میرے كرزندكى كزار تارماتب تك محفوظ رما- خود كونا قابل شكت وماغ میں آنا جاہتے ہو۔ اب ذرا میں تمهارے دماغ میں آلر سمجمتا رہا۔ اب وہ بری بے بی سے ایک فٹ یاتھ بریزا ہوا تھا۔ اے اسر بچر وال کر ایک گاڑی کے بچھلے تھے میں اس نے دماغ میں آنا جاہا تو کوبرا نے سائس روک لیا۔ سراغ رساں نے بنتے ہوئے کہا "تم تو ہارے ٹی لی بھائی ہو۔ وہ شہ زور تھا۔ ایک گولی کھانے کے باوجود اینے بیروں اب مجھے وہاغ میں آنے دو گے یا تمہیں زحمی کرنے کے بعد ر کھڑا ہوسکتا تھا۔مقاملے یہ آنے والوں سے مقابلہ کرسکتا تھا لیکن دماغ میں آنے والوں کو اپنے خیالات پڑھنے سے سیں کوبرا ایک مشکل سے نکل کردو سری مشکل میں پھنسا تھا روک سکتا تھا۔ وہ بے بس سے سوچ رہا تھا۔ میں کیا کروں۔ وو سری سے نجات حاصل کرنے کے بعد تیسری مشکل میں بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہا ہے۔ بیہ لوگ مجھے اپنا غلام بنالیں مچنس رہا تھا۔ ایسے وقت اس سراغ رساں کا دو سرا ساتھی عمد مجھے تو مرجانا جا ہے۔ آگیا۔ اس نے اپنے ساتھی ہے کما" یہ ایک نیلی پیتھی جانے كماندر بائيد نے كما "جم عميس مرنے ميں ديں كے- م والا قاتل ہے۔ ابھی اس کارمیں اس نے ایک تخص کوہلاک دىوتا 🖭

تر ہارے بہت کام کے آومی ہو۔ اہمی تمهارے خیالات نے ممانول کا آرڈر دوا۔ پورس نے کما "تمهارے لیے آازہ ترین بتاما ہے کہ تم مارلی کے قلعے میں پہنچ کتے ہو۔ وہاں بڑے بڑے اطلاع یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈیا رڈ والوں نے زاؤ کوم کوبرا کو ٹیلی ہمیتھی جاننے والوں سے مقابلہ کرتے رہنے ہو۔ " قيدى بناليا بي-" کمانڈر ہائیڈ نے اسے مارشل کی ٹوکے حوالے کرتے

وہ ایک ریسٹورنٹ میں آھئے۔ انہوں نے ای پیند کے

وہ بولی "بعنی اے اپنا معمول بنالیا ہے۔ اب اس کی

"ال رفته رفته تمام نیلی بیتی جانے والے وہاں پہنچ

کھانے کے دوران علیزانے برائی سوچ کی اروں کو

اس نے دوسری بار سوچ کی لیروں کو محسوس کیا پھر ہولی

"کُولَ بات نمیں۔ مجھے بھپان کراپ اندر آنے دیتی

علیزانے اے بھانے کے انداز میں کما "یہ صرف

كراؤند سيل كاكوئي سراغ ل جائے تو ميں ارتی ہوئی وہاں پہنچ

وہ بولا "یمال سے رمائی یانا بہت مشکل ہے۔ یمال

جاؤل کى۔ اپنی جان پر کھیل کر تمہیں رہائی دلاؤں کی۔ " .

جارے ایک ساتھی تمبردن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ایسے

وقت کوئی دسمن اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ نمبرون کو

معمول بنانا عابتا تفاكين نهيل بناسكنا تفاه جارا عامل

مسٹولیک اور ہم ہاتی نیلی ہمتھی جاننے والے اس کے اندر

موجود تھے کوئی دھمن اینے ارادے میں کامیاب سیں

ہوسکتا تھا۔ ہمارے ساتھی تمبردن کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ مسٹر

"ہم امر کی نیلی پینتی جائے والوں کا سربراہ ہے۔ ہارا

كتابيات يبلى كيشنز

علیزانے یوچھا"یہ مسٹربلیک کون ہے؟"

بلك نے اے بحالیا ہے۔"

ہوئے کما "اے تم قیدی بناگر رکھو۔ میرا مشورہ ہے اے فورا مناٹا تزکر کے اس کے دماغ کولاک کردو۔ورنہ دو س یورس دفت گزا رئے کے لیے کوبرا کو اُلوبینا رہا تھا۔ مجمی

اعی سخصیت حتم ہوجائے کی اور ہاں اسکاٹ لینڈیا رڈ والے ملی پیتی جانے والے اس کے اندر پہنچ جائیں گے۔" بھی اس کے ذریعے طلعے میں پیچیں کے یہ تو ہزا ولچیپ تماشا ہورہا ہے۔" مسٹری مین بن کر' بھی امر کی خیال خوانی کرنے والا بن کر رہے ہیں۔ وہ قلعد ان کے ظلے میں بڈی کی طرح اٹکا رہ اسے ڈرا رہا تھا اور وہاں ہے بھگا رہا تھا۔ بعد میں اے بھر گا۔ ان میں سے کوئی وہاں سے جاتا تھیں جاہے گا۔ وہاں اس کے حال پر چھوڑ دینے والا تھا کیکن گئیل ہی کھیل میں وہ دو سرول کا قضه برداشت سیس کرے گا اور وہاں رہ کردشمنوں

اسكات لينذيارة والول كے ستے ج مد كيا۔ يورس ان كے كے بيداكده ماكل من الحتارے كا۔" ہاتھوں میں جانے ہے اسے روک سکتا تھالیکن اس نے نہیں روكا يه سوچاكه اسے ان كى قيديم رہے ريا جائے اس محسوس کرتے ہی سائس روک کر کہا "مسٹرپورس! میرے کے ذریعے اسکاٹ لینڈیا رڈ والے بھی قلعے میں پہنچیں گے۔ دماغ من آؤ-" اس قلعے کو نیلی ہیتھی جاننے دالوں کے ذریعے ہاؤس فل کردیا وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوگیا۔ علیزا تو می نیند "اچھا تمبر تعری تم ہو۔ میں نے پہلے تمہاری سوچ کی لروں کو

سير پيجانا تعا-" سے بیدار ہونے کے بعد شاور کے لیے کئی تھی۔ جبوا پس آئی توایک شوخ رنگ کے لباس میں پہلے سے زیادہ فریش ادر يركشش لكري تعى - يورس نے كما "يو آرسو بولى قل\_" ہو۔ یہ تمہاری دو تی کا ثبوت ہے۔' وه مسكرا كربولي "تمييك يو-كيا آپ شاور سيس ليس دوئ كالميس-ميرى محبت كابعى ثوت ب-جب تمن "آب سيس مم- من واته روم من جاربا مول- ميري ائی حالت زار بیان کی ہے۔ میں تمارے بارے میں بی والیبی تک انیتا کے وماغ میں جاؤ اور اس کا برین واش کرد۔ سوچی رہتی ہوں کہ پتا نہیں تم اس انڈر کراؤنڈ سیل میں کیے زندگی کزار رہے ہوگے اگر مجھے خواب میں بھی اس انڈر اس کالب ولہجہ بدل دو۔ امر کی تمبر تھری اس کالب ولہجہ

افتیار کرے گا تو تمهارے اندر پہنچا کرے گا۔ میں ابھی آیا وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ علیزا اس کی ہدایت کے مِطابِق انتا کے ایدر پہنچ کر اس کی شخصیت تبدیل کرنے للى جب ووائے كام سے فارغ موكر دما في طور ير حاضر موكى قو پورس بھی مسل ہے فارغ ہو کرلباس تبدیل کرچکا تھا۔ اِس نے کہا " کچ کا وقت گزرچکا ہے۔ چار نج رہے ہیں۔ کیا چھ کھانا نہیں جاہوگی؟" وه صوفے ہے اٹھ کربولی "جہیں انظار کرنا ہوگا۔ میں

ابحی کھاناتیار کرتی ہوں۔" "تم یمال کچن سنبھالنے نہیں آئی ہو۔ قریب ہی ایک ريىغورنىڭ ہے۔ آؤوہاں چلتے ہیں۔" ديرتاه

43

عالی بھی ہے۔وہ ہم سب کے دماغوں میں آ آ ہے۔جب تک وہ ہمیں مخاطب نہیں کر ا۔ تب تک ہمیں یا نہیں چلنا کہ وہ وكيا وه البحى تمهارے اندر نميں ہوگا؟ كيا وہ جاري باتیں شیں سن رہا ہوگا؟" "میں اس وقت بہت سوچ سمجھ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ یماں رات کے کیارہ بیجے ہیں۔ وہ تو تی افسر ہے۔ دقت پر سونے اور وقت پر جاگنے کا عادی ہے۔ وہ یقینا اس وتت سور با مو گا۔" "ممرطربلیک کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو۔ مجھے بناؤ- کیاوه واشنکش میں ہوگا؟ اکثراعلیٰ ا فسران ہیڈ کوا رٹر میں "أكرُّ مستربليك ريثارُهُ افْسِرُهُ وَكَا تَوْ مِيدُ كُوارِرُ مِنْ سَمِينَ رہے گاایے کسی ذاتی بنگلے میں ہوگا۔" " تھیک ہے۔ میں وہاں کے ریائزڈ اور آن ڈیوئی ا فسران کے متعلق معلومات حاصل کرتی رہوں گی۔' "وہ بہت جالاک اور کربے کا رہے۔وہ کہیں روبوش رہ کر صرف ہاری تکرانی کرتا ہوگا۔ اس نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی ہوگی ایسے میں تم تمام فوجی ا فسران کے دماغوں میں پیچتی رہوگی تو وہ حمہیں کہیں نہیں ملے **کا بھریہ کہ اہم نوجی** ا مران ہوگا کے ماہر ہیں۔ تم کتوں کوٹریپ کروگی؟ کتوں کے اندر جکه بناتی رہوگی؟" "تم فکرنہ کو۔ یہ میرا مسلہ ہے۔ میں تمہاری رہائی کے یے اپنی اہم مصروفیات چھوڑ دوں ک۔ دن رات تمہارے کیے کو مشتیں کرتی رہوں گی۔ کیا تم میری محبت اور دوستی کو " Se ( -> 10?" "میں سمجھ رہا ہوں اور تمہاری دوستی اور محبت پر فخر کررہا ہوں۔ میرا دل کتا ہے کہ مجھے یماں سے رہائی ملے کی تو میری آغوش میں آؤگی۔ ہم آزاد یرندوں کی طرح کھلی فضاؤں میں اڑتے پھرس کے۔" "میں تمهارے کیے بہت کھ کرتی رہوں گ۔تم مجھ پر بحرد ما کرد اور بچھے اپنے اندر آنے دو۔ میں تمہارے ذریعے انڈر گراؤنڈ کیل کو دیکھتی رہوں گی۔ تم لوگوں کو وہاں ہے۔

تكلنے كا راستہ تيس مل رہا ہے۔ ہوسكتا ب تمهيس وہاں سے

نكالنے كا جھے راستال جائے۔" "تم میرے اندر آؤ۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہاں کی تنائی میں تم ہے باتیں کر آ رہوں گا۔ تمہاری باتوں ہے

مجھے بت سارا کما ہے۔"

تو تمہیں کولی مار دے گا۔"

نمبرچھ نے کہا ''ایس باتیں نہ کرو۔مسٹربلیک نے س کیا

''میں بھین ہے کہتا ہوں۔ وہ اپنے معمول کے مطابق سورہا ہے۔ میں ایسے ہی وقت اپنے اندر کی بات سوچتا ہوں اور بواتا ہوں۔عام حالات میں ایسے خیالات کولاشعور کے تہ

ماری فرض شنای ٔ حاری کار کردگی اور حارب طریقته کار کو کرلے گا کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے آلہ کار محمتا ب مارے اندر بہت کرائی تک نمیں دومتا ہے۔ بناكر تمبر في كوبلاك كيا ہے۔"

نمبر تقری نے یوچھا "کیا یہ اچھی زندگی ہے۔ اس ت

"ہم نے ملک اور قوم کی خاطرالیں زندگی گزارنے کی

"انسان حوصلہ کرے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تم ہے

"مسٹربلیک اجازت دے گا تو جاؤں گا۔ ورنہ بیزاری

"اوھ م مجھے مایوس کردہے ہو۔ میں یہ سوچ کر آیا

"نمبرتمری! مِن حیران ہوں کہ تم باغیانہ انداز میں فرار

"بليز ميرك خلاف كچه نه كهنا- وه برين واش سين

"وہ کیا کرنے گا، میں نہیں جانتا۔ تہمارے خلاف

عليزان يورس سے كما" يه نمرچه خلاف توقع مصيبت

پورس نے کما "غمر تحری مارے لیے بت اہم ہے۔

ربورٹ پیش کرنا میرا فرض ہے۔ آئندہ تمہیں محب وطن بننا

بن رہا ہے۔ مسر بلیک کو معلوم ہوگا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑےگا۔"

بھیں ہرحال میں اسے وہاں زندہ سلامت رکھنا ہے اور اس

کے لیے لازی ہے کہ ممرچہ کو پیشہ کے لیے خاموش کروا

ہوں کہ تم میرے ہم خیال بن کریماں سے فرار ہونے میں

ہونے کی بات کررہے ہو۔ جھے افسوس ہے 'میں مسٹربلیک کو

تمهارے خلاف ربورٹ کروں گا۔وہ تمهارا برین واش کرکے

هم کمائی تھی۔ اس لیے ہمیں اس یہ خانے میں بھیجا کیا ہے

کیاتم یہاں ہے با ہرجانا جاہتے ہو؟ جبکہ بیہ ناممکن ہے۔'

بناؤ-اكريمان ب بالبرجانے كاموقع ملے گاتوتم جاؤ كے؟"

کے باوجود سمیں تمام عمر کزار دوں گا۔"

تمہیں محب وطن بنائے گا۔"

کرے گا بچھے سزائے موت دے گا۔"

چاہیےیا مرحانا چاہیے۔"

ديوتانه

فانے میں گھٹ گھٹ کر مرنے کو زند کی گئتے ہیں؟"

"مسر بلیک اس کے چور خیالات سے بد معلوم تمیں وہ بولا "مشربلیک نادان تہیں ہے۔وہ ہماری بیزاری کو کرسکے گا۔ تمبر تھری ہے کہواس کے منہ پر تکیہ رکھے۔" سجینے کے باوجود مطمئن ہے کہ ہم اندر سے محب وطن اور عليزان كما "تمبر محرى! يه تمبرچه تمهارك كي خطره فرض شاں میں ہرانسان کے اندر شیطانی خیالات پیدا ہوتے بن کیا ہے۔ اسے ابھی حتم کروو۔ میں بعد میں تمہارے دماغ من لين وه اي خيالات ير عالب آيار متاب اور ايي سوجه سے قبل کی اس وا روات کو مٹا دوں کی۔ مسٹر بلیک تمہارے اندر آگراس واردات کے بارے میں پچھے معلوم نہیں کرسکے و چہ ہے ایک فرض شناس کی طرح ایک انچمی زندگی گزار تا

تمبر تھری نے تمبرچھ کے منہ پر ایک تھونسا مارا۔وہ بستر پر کریڑا۔ بمبر تھری نے اس کے منہ پر تکبیہ رکھ کراہے دیوج لیا۔ تمبرچھ کمزور نہیں تھا۔ حملہ کرنے والے سے جم کرمقابلہ ارسکتا تھا لیکن تمبر تھری کے ساتھ بورس کی بھی قوت شامل ھی۔ وہ تلیے کے نیچ ہے نکل نہیں یا رہا تھا۔ ایے وقت علیزا اس کے دماغ میں کھس کئے۔وہ سانس شیں لے یا رہا تھا۔ ایے میں علیزانے زارلہ پیدا کیا توہ تکلیف کی شدت ے بے دم ہو کیا۔ تلیے کے پنچ سے اس کی چیخ نہ ذکل سکی وہ جدوجمد کے قابل نہ رہا۔ جلد ہی اس کادم کھٹ کیا۔ علیرانے کما "میری سوچ کی لسرس اس کے دماغ ہے

نكل آلى ين-يه مرحائے-" مبر تقری نے بریثان ہو کر کما"اب کیا ہوگا؟"

"فكرنه كو-أے سيدهي طرح لناؤ-بسرى شكنين دور کرد- تکیہ اس کے سرکے نیچے رکھو۔ یہ معلوم ہو کہ یہ سکون ے سورہا ہے۔ ہوسٹ مارتم کی ربورٹ بتائے کی کہ حرکت

قلب بند ہونے کے باعث موت واقع ہوتی ہے۔" بمرتفری اے بستریر سیدھی طرح لٹا کروہاں ہے اپنے كمرے ميں جميا۔ عليزانے كما "فورا بستربرليٹ جاؤ۔ ميں مخضرسا عمل کروں گی۔"

اس کے بیاد کا بھی ایک راستہ رہ میا تھا۔ وہ علیزا کا معمول بن کروہاں زندہ رہ سکتا تھا۔ علیزا اور یورس نے اے بیٹاٹائز کیا۔ اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش لیس کہ وہ عام حالت میں مسربلیک کا ہی معمول رہے گا لیلن دربردہ علیزا اور بورس کے زیر اثر رہا کرے گا۔ یہ بھول جائے گاکہ کی انتیا (علیزا) ہے اس کی دوستی تھی۔ یہ یاد سیں رہے گا کہ کسی نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔اے نمبرچھ کی قُلْ کی

انہوں نے تمبر تھری کو برمی کامیانی سے اینا معمول "مشربلیک' نمبر تھری کے چور خیالات پڑھ کر معلوم بنالیا۔ اس کے ذریعے آئندہ دن رات ایڈر گراؤنڈ سیل میں

كتابيات پبلى كيشنز

واروات بھی یا و تہیں آئے گی۔

وہ اور بورس ریسٹورنٹ سے اٹھ کر بنگلے میں آگئے۔ علیزا ایک کمرے میں آگر آرام ہے بیٹھ گئی پھرخیال خواتی کی یرواز کرتی ہوئی اس کے اندر پہنچ گئی۔ دو سرے لفظوں میں انڈر کراؤنڈ بیل کے اندر آئی۔اس سے پہلے ہم وہاں پہنچ کھے تھے لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ مسٹربلیک نے تمبرون کو کوما میں پہنچا کر ہارے وہاں آنے کا راستہ بند کردیا

علیزا اور پورس تمبر تھری کے اندر تھے وہ تمبرون سے مختلف تھا۔ کیونکہ اپنی مرضی سے علیزا کواینے اندر جکہ دے رہا تھا۔ جبکہ ہم تمبرون کے اندر جگہ بنانا جائے تھے اور ہمیں اسے میناٹائز کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تمبر گھری اس انڈر گراؤنڈ سل کے اندر ٹھکنے کے انداز میں وہاں کے مخلف حسوں سے گزر رہا تھا۔ علیزا اور پورس وہاں کی ایک ایک چز کو توجہ سے والم رے تھے۔ طیزانے مبر محری سے کما ''یماں کے دو سرے نیلی پیٹھی جاننے والے بھی مسلسل قید تنائی ہے کھبرا گئے ہوں کے کیاتم نے اس سلسلے میں بھی ان

ہے اہمی کی ہیں؟" "پیماں دو نیکی بیتھی جاننے والے ہیں۔ دہ بہت خاموش رجے ہیں اور بیزا ری ظاہر کرتے رہتے ہیں کیلن اپنے اندر کی بات شیں بولتے ہیں۔"

"انمیں اندرے ٹولنا چاہیے۔ ابھی کسی ایک سے باتمیں کرواہے دوست بناؤ۔ اس کا اعماد حاصل کرو۔ تب وہ

ایناندر چھیی ہوئی بات تم ہے بولے گا۔" وہ اینے ایسے ہی ایک ساتھی تمبرچھ کے کمرے میں آیا۔ اس سے بولا "اگر تم خیال خواتی میں مصروف ہو تو میں چلا

وہ بولا "نہیں" آجاؤ۔ بیٹھو مجھ سے باتیں کرو۔ میں تو خیال خواتی کرتے کرتے بیزا رہو کیا ہوں۔"

" یا را میں اکثر دیکھتا ہوں تم بیزا ر رہتے ہو۔ تم میرے ول کی بات ہوچھو کے تو میں اس قید خانے میں رہے رہے بیزار ہوگیا ہوں لیکن تمہاری طرح بیزاری طاہر نہیں کر تا

فانے میں چھیا ویتا ہوں۔ مسربلیک ہارے خیالات بڑھ کر

طارے تحت الشعور میں سیں جا آ ہے۔"

جا بیتے تھے اور مسٹر بلک اس کا عامل ہونے کے باوجود اس کے چور خیالات ہے ان کی موجودگی کو نہیں سیجھنے والا تھا۔ علیزا اور پورس نے بہت بوی کامیا بی حاصل کی تھی۔

للی اس بری طرح دشمنوں کے شکنے میں آئی تھی کہ اس کا بچنا محال ہو کیا تھا۔ انہوں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ آفریدی اے دل و جان ہے جاہتا تھا۔ ایسے وقت اس کی محبت اسے نہیں بچاعتی تھی۔ اس کی شگدنی نے اسے بحالیا۔ اس نے اجا تک ہی لل کے بالوں کو متھی میں جگر کر اس کے سرکو کار کے ڈلیش بورڈ سے مکرا دیا تھا۔وہ چنخ مار کر یے ہوش ہوگئی تھی۔ بے ہوئی کی حالت میں خیال خوائی کی لمریں دماغ کو متاثر سیں کرتی ہیں۔وہ وسمن پھراس کا کچھ نہ

اس کی جان بچانے کے لیے ایس سنگ دلی لازی تھی۔ وہ ایہانہ کر ہا تو دستمن للی کو دماغی مریضہ بناویتے یا پھرجان ہے مار ڈالت آفریدی اے فورا ہی بابا صاحب کے چینی اوا رہے میں لے کیا تھا۔

بابا صاحب کے اوارے میں روحانی میلی پیتھی کے یاعث دنیاوی ٹیلی بیٹھی ہے اثر ہوجاتی تھی۔ وہاں وسٹمن خیال خوانی کی لہرس کسی کے دماغ میں شمیں چینچ یا تی تھیں۔ جب للی ہوش میں آتی تو دشمن اس کے اندر چینے میں ناکام

لل کی حالت بردی تثویش ناک تھی۔ ڈاکٹر توجہ سے اے انینڈ کرے تھے۔ انہوں نے آفریدی کو سلی دی کہ سر کی چوٹ آگرچہ بہت مری ہے لیکن علاج ہوجائے گا۔ وہ ہوش میں آجائے کی کیلن وہ ہوش میں آئی تو تم صم سی تھی۔ غاموشی سے چھت کو تک رہی تھی۔ ڈاکٹرنے بوچھا" للی! اب کیبی ہو؟ کیا تکلیف محسوس کردہی ہو؟"

وہ ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں ہے ویکھتی ہوئی بولی "تم کون

ڈاکٹرنے کما "م لل ہو حمر دلیرلڑی ہو۔ سامنے دیکھو تمهارا آفریدی کھڑا ہوا ہے۔"

اس نے نظریں تھما کر سامنے کھڑے ہوئے آفریدی کو ويکھا۔وه مسكرا كربولا " إے للى إيتا ہے تم تين كھنٹوں تك

وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر بریثان ہو کربولی "تم کون ہو؟ بچھے کیا ہوا تھا؟"

آ فریدی نے جو تک کر ڈا کٹر کو دیکھا۔ ڈا کٹرنے پریثان ہو

کر کما"اوه گاز!اس کی یا دراشت کم ہوگئی ہے۔" اس نے لل سے یوچھا"تم اپنا نام ہناؤ۔" وہ بولی"ا بھی تم دونوں مجھے للی کمہ رہے سفے شایدی میرا نام ہے۔ مجھے اور کھھ یاد نہیں آرہا ہے۔ شاید میں

اسپتال میں ہوں۔ شاید تم ڈا کٹر ہو۔'' ڈاکٹرنے کما "دماغ پر زور نہ دو۔ ممہیں ودائیں ری جاری ہیں۔ آرام سے لیٹی رہواور اپنے بارے میں پھھ یاد کرنے کی کوششیں کرتی رہو۔"

آ فریدی نے اس کے پاس آگراس کا ہاتھ تھام کر کہا"تم! میری بوی مو عصے ول و جان سے چاہتی مو پھر بھے لیے بھول

وہ اپنا ہاتھ چیزا کربولی "بد کیا حرکت ہے۔ میرا ہاتھ

ڈاکٹرنے کما" آفریدی!اس کے مزاج کے خلاف پڑھ نہ کرو۔ تم یا ہرجاؤ۔ میں آ رہا ہوں۔'

اس نے بوے دکھ ہے للی کو دیکھا پھراس کمرے ہے ہا ہر آگیا۔ علی' وان ٹی' مار یہ اور احمہ زبیری اس کمرے کی طرف آرہے تھے دان تی نے بوچھا "اسے ہوش آلیا؟

ب حربت ٢٠١٠ "اہے ہوش ہی اے گر خیریت نمیں ہے۔ اس کی یا دواشت کم ہو کئی ہے۔ وہ مجھے دل و جان سے خاہتی ے کر بچانے ہے انکار کررہی ہے۔ اوہ گاؤ مجھے لیمین سیں آرا

وہ سب پریشان ہو کر ایک دو سرے کو دیکھ رہے تھے۔ ماریہ نے آفریدی کا بازد تھام کر کما ''یہ کوئی مجرر اہلم نسیں ا ہے۔ اس کا علاج ہوسکتا ہے۔ وہ خود کو ہم سب کو بیجانے

علی نے کہا '' آفریدی! تم نے بھی حد کروی تھی۔ کیاا ٹنا زورے سرکو مگرایا جا تا ہے؟ تم نے محبت سے بچائے کے

لیے پہلوالی د کھائی ہے۔'' ڈاکٹرایک نرس کے ساتھ باہر آیا۔وان ٹی نے پہل

"آرام سے ہے۔ شاید آنکھیں بند کیے سوچ رہی ہے۔ ابھی اے نیز آجائے ک۔ تم سب اس کے پاس نہ جاؤ۔ ا کسی کو بھیانتی نمیں ہے۔ تم سب کو دیکھ کرا بھتی رہے گی۔`

"کیااس کیا دراشت واپس آجائے گی؟" ''میں ابھی دو سرے ڈاکٹروں سے تحنسکٹ کرد<sup>ل گا۔ آ</sup>ا پوری کوششیں کریں حمہ ایس حالت میں اس کی یا دواشت

بعال رہن جا ہیے۔ أفريدي ني بوجها"الي عالت من؟ آب كياكمنا جائة «وه مال بغنے والی ہے۔"

وان ٹی اور ماریہ نے خوشی سے پوچھا" پیج ڈاکٹر؟" على نے كيا "آج كيلى بار معلوم مواكد كارك ديش بورد ہے ہوی کا سر عمراؤ تووہ ماپ بن جاتی ہے۔" وہ سب تیقے لگانے لگے آ فریدی نے علی ہے کما"یا ر مجھ ہے ایک علظی ہوگئ۔ کب تک میرا نداق اڑاتے رہو

"سر گرانے کی غلطی ہوئی ہے یا باپ بننے کی؟" اس بات ہر پھر معقعے بھوٹ پڑے۔ ماریہ نے کما ''الیمی

خوش جری من کر مرد برے خوش ہوتے ہیں۔ عورتوں کے مها كل كو بھول جاتے ہیں۔ ڈاكٹر! یہ بتاؤ۔ الي حالت میں ماں بنے ہے یرا بلمزیدا ہوں گے؟''

وہ کچے سوچتا ہوا بولا "مال کے لیے پرا بلمز شیں ہوں حرب صحت المجھی رہی تو ڈیلیوری نارمل ہوگی لیکن ماں کی یا دواشت کا اثر بچے ہر پڑسکتا ہے۔ وہ بچہ نو ماہ تک ایسی ماں کے خون میں برورش یا تا رہے گا۔ جو خود کو شیں پیجان رہی

ان سب کوچی می لگ گئے۔ ڈاکٹرنے کما میں کمہ چکا ہوں اس سلطے میں ڈاکٹروں سے کنسلٹ کروں گا۔ تم لوگوں کو بریثان سیس ہونا جا ہیے۔ حمیس میڈیکل ربورٹ ملی

وہ سب اسپتال سے واپس آ مھے دان تی نے کما "آفریدی بهت ریثان ہے اے تنا سی چھوڑا

وہ سب آفریزی کے ننگلے میں آگئے۔ اس نے علی اور احمہ نیمری کو دیلھتے ہوئے بوچھا وکیا وہ خیال خوانی کرنا بھی

ان سب نے اسے جو تک کردیکھا پھر علی نے کہا "ہم بھی عجیب میں ڈاکٹرے اس کے بارے میں پوچھتے رہے۔ جبکہ اس کے دماغ میں جا کر بھی برت کچھ معلوم کر بھتے ہیں۔" ان سب نے بیک وقت خیال خوانی کی پرواز کی پیر کل یے دماغ میں پیچ گئے۔ وہ اپنے بارے میں بار بار سوچ رہی می - "يل كون مورى؟ اب ئے پيلے كمال محى؟ وه جوان

محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کربول رہا تھا۔ میں نے اپناہاتھ چھزالیا تھا۔ کیا میں بج مجاس کی بیوی ہوں؟"

ديوتالة

آفریدی نے اس کی سوچ میں کہا "مجھے اس جوان کی آواز کو اور لب ولیج کویاو کرکے خیال خوانی کی برواز کرنی چاہیے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھ کرمعلوم کرسکوں کی کہ وہ میرا کون ہے؟" وہ خرانی سے سوینے کی "خیال خوالی؟ یہ خیال خوالی کیا

علی نے کما "جب یہ خود کو شیں بیچان رہی ہے تواہے خیال خواتی لیے یاد رے کی؟ ہم سب بیک وقت اس کے دماغ کو حرفت میں لے کر اس سے خیال خوانی کی پرواز کرا بھتے ہیں۔ یہ ایک جربہ ہوگا۔"

ماریہ نے کہا "یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ آؤہم سباس کے وماغ پر قبضہ جما میں۔ ہم پہلے اسے آفریدی کالب و لہجہ یاو

وہ سب اس کے وماغ پر تبضہ جماکراہے آفریدی کی آواز اورلب ولہجہ سانے لگے اے یہ سب کھے یاد کرتے رہنے کی طرف ماکل کرنے لگے۔وہ باربار آفریدی کے لب ولہج میں بول رہے تھے۔وہ بھی بولنے گئی۔ آفریدی کو تصور مين ويلحف للي

اس کے یادواشت ہے محروم ذہن میں آفریدی کالب ولہے بھی تھا۔ اس کا تصور بھی تھا۔ وہ ان سب کی مدد ہے لب ولہجے کو کرفت میں لے رہی تھی پھرا ہے ہی وقت وہ ا چانک آفریدی کے اندر پہنچ گئے۔

وه خوش مو كربولا " للى إتم مير دماغ من آئى مو من تمهاری سوچ کی لہوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ تم میری سوچ پی لرول کو سن رہی ہو۔ مجھے بھانو میں تمهارا لا کف یارٹنر

وہِ خیالِ خوالی جاری نہ رکھ سکی۔ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے للی۔ "بیہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کے اندر کھے پہنچ گئی

اس کی سوچ میں کہا گیا۔ ''میں نیلی بیتھی جانتی ہوں۔ پیہ بھول رہی ہوں کہ نیلی بیٹھی کیا ہوتی ہے لیلن بچھے خیال خواتی كى عادت ب- اس كي ميس با اختيار إس جوان كيار ي میں سوچے سوچے اس کے اندر پہنچ کئی تھی۔"

وہ اپنے طور پر سوچنے گئی۔ "کیا میں کسی کے بھی دماغ میں پہنچ سکتی ہوں۔"

وان تی نے اس کی سوچ میں کما "ہاں میں جس کے دماغ میں جاہوں جہیج سکتی ہوں۔'

وہ تصور میں ڈاکٹر کو دیکھنے گئی۔علی نے کہا ''یہ ڈاکٹر کے

كتابيات يبلى كيشنز

" و وا آرا ہے۔ اداری دنیا میں بعث مرت یں۔ ہے۔ وہاں مارے بایا صاحب کے ادارے کے خلاف جلد ہی اسے مجھیلی زندگی یاد آجائے گی۔ وہ پھرمیرے ساتھ وماغ میں جانا جا ہتی ہے۔ اے ڈاکٹر کالب ولجہ یاد کراؤ۔" ان سے زیادہ بچے پیدا ہوجاتے ہیں۔ دسمن انچی طرح سجھتے ساز سین دور پار رس بی- می ایک طیاره چارز ... کرا ربا زندگی گزارنے کیے گی۔" اے بہوتی ہے پہلے کی ہاتیں یاد نمیں تھیں۔ ہوش میں کہ کوئی تیلی چیمی جانے والا جارے ادارے میں داخل اس نے شام کو جناب عبداللہ واسطی سے ملا قات کی۔ میں آنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کو' نرس کو اور آفریدی کو ''میں چین کے اعلیٰ حکام کو اور فوج کے اعلیٰ ا ضران کو ہ ہے منال خوالی کے قابل سیس رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہو کر خیال خوالی کے قابل سیس رہتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کما "تم نے بروقت حاضر دماغی سے کام لے کر الل دیکھا تھا۔ وہ تینوں اس کے ذہن میں بوری طرح محفوظ تھے۔ اک وحن يمال بنوا موا ب- مارے ايك كمينك ك بارٹی باری مخاطب کرنے لگا۔ ان سے کہنے لگا۔ میں آج نسی کو دشمنوں کے شلنجے سے نکالا ہے حمہیں خوش ہونا چاہے کہ اسے ڈاکٹر کالب ولہجہ المجھی طرح یا د نھا۔ ان سب نے پھر جنیں میں آیا ہے۔ یمال کے ایک ایک شعبے میں جارہا ہے۔ وقت وہاں چینچے والا ہوں۔ ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے وہ جریت سے ہے اور تسارے بچے کی ال بنے والی ہے۔ ا كمار لب وليح كو كرفت ميں لينا اور يروا زكرنا سكھايا تووہ وال کی اہم خفیہ معروفیات کے بارے میں معلومات حاصل میری آرے سلسلے میں خبرین نشر کی جاسکتی ہیں۔" میں دیلے رہا ہوں کہ تم پچھ پریشان ہو۔" ڈاکٹر کے اندر چیج کی۔ اے مخاطب کیا "ڈاکٹریس تمارے آری کے ایک اعلیٰ ا ضرنے کما "مسٹر فرماد! آپ کے "آب ول كى بات سمجم ليت بين- ود باتين جمع يريان یاس آلی ہوں۔ کیا تم میری آوازس رہے ہو؟" ۔ آفریدی نے پوچھا <sup>دی</sup>کیا ابھی وہ اس ادارے میں موجود یماں سے جانے کے بعد نملی جمیتھی جانے والے وشمنوں کی کررہی ہیں۔ ایک تو یہ کر اس کی یا دداشت کب تک بحال ڈالٹرایے چیمبریس تھا۔اس نے جیرانی سے دروازے تعداد برھتی جارہی ہے آپ کو یمال خاموثی ہے آگر روبوش ہوکی؟اور کیااس کی دماغی محزوری کا اثر بچے پریڑے گا؟" ی طرف و یکها پھرپولا " للی آکیا تمهاری یا دواشت واپس آگئی "إل إوه موجود ب شام كواس ادار ع يابر "آئدہ کیا ہونے والا ہے میہ خدا بہترجانتا ہے۔ ہمیں ہے؟ کیا تمہیں یا دہ آلیا ہے کہ تم نیلی بیسی جانتی ہو؟" میں نے کہا "آپ میری فکرنہ کریں۔ میں دشمنوں سے روطانی علوم سے بھی پچھ معلوم ہو آ ہے۔ تب بھی ہم لی " الما ابھی میں نیلی چیتھی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ "اور آباے جانے دیں محے؟" سامنا کرنے آرہا ہوں۔اس کیے منہ نہیں چھیاؤں گا۔" كے سامنے زبان شيں كھولتے ہيں۔" سوچتے سویتے اس جوان کے وماغ میں پہنچ کی تھی۔ اب میں نے ہانگ کانگ کے ایک اعلیٰ عمدے دارہے کما ، "بان! فرانس من بابا صاحب كا اداره بعدوبان بهى وہ بولا معیں نے پہلے مجھی بیہ شیس سوچا کہ سکندہ کیا تسارے یاس آئی ہوں۔" میں ابھی ایک طیارے سے بجنگ جانے والا ہوں۔ سونیا کتنے ہی وشمنوں نے چوری چھیے اندر آنے اور وہاں کے اہم مونے والا ب اچھے حالات پیش آمیں یا برے حالات "بہ تو ہوی خوشی کی بات ہے۔ تمہاری یا دواشت والیس راز معلوم کرنے کی حی الامکان کو تشمیل کی ہیں اور ناکام میرے ساتھ ہوگی آب ابھی میرے لیے ایک طیارہ مخصوص میں تمام حالات کا سامنا کرتا ہوں لیکن زندگی میں کہلی بار آئی ہے کیا تمہیں چیلی تمام ہاتیں یا د آرہی ہیں؟" ہوتے رہے ہیں۔ یمال بھی وحمن ہی کوششیں کرتے رہے ا کے بیچے کی خوشی مل رہی ہے۔ بس اس نیچے کے بارے میں وہ پریشان ہو کر بولی "نسیں۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ اس عمدے دارنے کیا "میں ابھی بیجنگ سرکارے ہں۔ ایک دن وہ تھک ہار کراپی کوششوں سے باز آجاتمیں کھے معلوم کرنے کے لیے ب چین ہو گیا ہوں۔" یاد سیں آرہا ہے۔ وہ جوان کتا ہے کہ میں اس کی بوی رابطہ کرتا ہوں اسیں اعتراض سیں ہوگا تو آپ کے لیے ومعلوم كرك كياكو حمد جو ہونے والا بے كيا اے ہوں۔ تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی مرد میرے جم و ایک طیارہ یمال کے رن وے پر پہنچادیا جائے گا۔" "وہ مخص کون ہے جو یسال موجود ہے؟" بدل سکوے؟ این متعل مزاجی اور جدد جمد سے تقدیر بدل جان کے مالک بننے کا وعویٰ کرے۔" میں نے ایک خاص ماتحت کو اُس عہدے دار کے اندر جناب عبداللہ واسطی نے آفریدی کو اس کے دماغ میں حاستی ہے۔ آگر خدا کو منظور ہو تو ورنہ تقدیر کا لکھا اس ہوآ " للى إده جموت نميس كه رما ب- بم سب كواه بين-پنچاریا بھرکھا"اے بہاں کچھ نہ کہنا۔ادارے سے باہرجاکر پنجایا پھر کما" ویکھتے رہویہ کیا کررہا ہے۔جب طیارہ رن وے كياتم الصبدل دو محي؟" تم اے شوہر کی حثیت سے تبول کو۔" مجمی اس کے خیالات بڑھ سکو تھے۔ وہ بوگا کا ماہر ہے لیکن یر چنچ جائے تو وہاں کے انجنیئروں کے دماغوں پر قبضہ جماؤ کھر آفریدی نے سرجمالیا۔ آبطی ے کما" بشک بس "تمهاري اور ونيا والول كي كوابي سے كيا ہو يا ہے؟ اس طیارے کو انچھی طرح چیک کرد۔ میں تمہاری میڈم کے تمہاری سوچ کی لہوں کو محسوس نہیں کرسکے گا۔اب تم جاؤ پیش آنے والے برترین حالات کا علم سیں ہو آ۔ جبود جب تک ذہن ماکل نہیں ہوگا۔ میں اے اپ قریب بھی مين معروف رجون كا-" ساتھ بيجنگ جاربا ہوں۔" پٹر آتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ اُن کے تجربے میں ان کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوا سيس آنے دول کی-" مونیا گھری سوچ میں ڈونی ہوئی تھی۔ بینگ پہنننے سے پہلے میں آپ کی حفظوے اندازہ لگا رہا ہوں کہ کوئی غیر معمولا " ٹھیک ہے تم اینے ذہن اور اپنے مزاج کے خلاف کوئی تھا۔ ادب سے اٹھ کرانئیں سلام کر آ ہوا یا ہرچلا گیا۔ انہوں ہر پہلو یر غور کرری تھی کہ وہاں گتنے ممالک کے خیال خواتی بات سليم نه كو- رفة رفة خود ها أن كو سليم كرف للوك-نے خیال خوانی کے ذریعے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے خوش ہو كرنے والے وسمن موں مے ان من سے كوئى ہمارے "جو ہوئی ہے۔ وہ ہو کر رہتی ہے۔ تم اینے فرائض کا میں یہ سوچ کے بریثان ہورہا تھا کہ کس طرح تساری كركما "جناب آب في محصى إدكيا ب- من حاضر مول-ا دارے کے اندر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ طرف توجہ دو۔ وحمن کیلی جیمی جانبے والوں کے حوصلے بڑھ یاوداشت وابس لائی جاعتی ہے اب تماری نیلی بیتی ہی مجھ کیا ہول ضرور کوئی بات ہے۔" لیسی سازشیں کررہے ہوں گے؟ رہے ہیں۔ میں روحانی نیلی جیھی کے ذریعے ایک ایک دسمن انہوں نے کما "ہاں یمال کے حالات علین ہونے تمهارا علاج كرتى رے كى-" دنیا کے کئی ممالک ہے جین کے سفارتی تعلقات تھے۔ کو پہنیا نتا ہوں کیلن اس ادارے کے باہرا بی روحانی<sup>ے لوگا</sup> ا احمد زبیری نے آفریدی سے کما "تم بھی مبرو کرو اور والے ہیں۔ ہمارے ادارے کے خلاف زبردست ساز میں ان تعلقات کی بنا ہر وہاں کے ساجی' ساسی اور فوجی اداروں میں سیں لاسلا۔ ہم پر کھیا بندیاں رہتی ہیں۔ اس ادارے خیال خوانی کے ذریعے اس کی یا دواشت واپس لانے کی ہورہی ہیں اور یہ سازشیں رنگ لانے والی ہیں۔ تم سونیا کے سے تعلق رکھنے والے افراد چین کے مختلف شہوں میں آتے ے باہر تم سب کوان دشمنوں سے نمٹنا ہے۔" ساتھ يمال چلے آؤ۔" کوششیں کرنے رہو۔ اے جرا اپی طرف مائل نہ کرد۔ تھے ان میں سیاح بھی ہوتے تھے اور پریس سے تعلق رکھنے "ہم ہیشہ جو کئے رہتے ہیں۔ دشمنوں کو تلاش کرنے من نوچها "كياجمين وبال رويوش رمنا بو گاجا" اے خود ہی اپنی طرف آنے دو۔" والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔ رہتے ہیں کیلن کیلی پیھی جاننے والوں کی تعداد اتن تنزکا على نے كما" يا سيس دہ كب اس كى طرف ماكل ہوگى؟ می "ملیں اغلانیہ آؤ۔ دشمنوں پر پچھ دہشت طاری رہے ا نہیں دیکھ کریہ سمجھنا مشکل ہو تا تھا کہ ان کے اندر ے برحتی جارہی ہے کہ اگر ہم دس مخالفین کو ان کے بے چارہ ہوی کے ہوتے ہوئے کوا را رہے گا۔" کتنے نملی پیتھی جانے والے رحمن چھیے ہوئے ہیں۔ جناب ا را دوں میں ناکام بناتے ہیں۔ انہیں فاک میں ملاتے ہیں<sup>او</sup> میں نے سونیا سے کما "تیار ہوجاؤ۔ ہمیں بیجنگ جانا وہ سب اس بات پر ہننے لگے آفریدی نے کما "علی! عبداللہ واسطی نے آفریدی کو جس محض کے اندر پنجایا تھا۔ دس اوربیدا ہوجاتے ہیں۔" تمهاری زندہ دلی انچھی لگ رہی ہے۔ مجھے یعین ہو کیا ہے کہ ديوتالك كتابيات يبلى كيشنز كتابيات ببلى كيشنز

دووسب میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں انہیں اسکاٹ تاراض مورہے ہیں کہ تم نے اللیں مائیکرد علم کی دوسری "مجھے روبوشی کا طعنہ نہ وو۔ اگر تم بابا صاحب کے وہ اسکاٹ لینڈیارؤ کا ایک جاسوس تھا۔ اس کا نام جیری کایال دیے ے انکار کیا ہے یہ تم نے اچھا کیا۔ میں ان ان سناوں گا۔ آج تک انٹی بری کامیابی کس نے عاصل ادارے میں تھس کراہم رازچرا لاؤ کے تومیں دعدہ کرتا ہوں اسكاث تقاماعام طورير نيلي بيتقي جانئة والح خودجسماتي طور لوگوں سے تمٹ لوں گا۔ تم ابھی مجھے ان را زوں کی نوعیت کہ میں بھی انڈر کراؤنڈ سل سے لکل کربابا صاحب کے یر کمیں نمیں جاتے جمال جانا مقصود ہو آ ہے۔ وہاں اپنے نمر فور نے کما "ہمارے ورمیان معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ادارے میں سرتک بنا ماجلا جاؤں گا۔" آلہ کار پہنچا دیتے ہیں۔ چین میں ایسے جاسویں تھے جو اپنے حمد رہ کریاں کام کریں کے ہم معاہدے کے مطابق ہمیں "مرام میں کیا بناؤں۔ میں نے اس کیمرے سے بوے "اليي بالمن نه كرو بم النجي طرح جانتے بين تم دس نيلي ملوں سے خود وہاں آئے تھے۔ امریکا اور اسکاٹ لینڈیارڈ بھی مائیکرو علم کی کابیال ود کے اور وہال کے حالات بتاؤ اہم را زوں کی فلمیں ا تاری تھیں۔ اس کیمرے کو اینے پہیچی جاننے والے بھی اس خفیہ نہ خانے سے سمیں نکل سکو والوں ہے مید معاہدہ ہوا تھا کہ وہ چین میں متحد ہو کر کام کریں لباس كى اندرونى جيب ميں چھيا كر ركھا تھا۔ يہاں تك نہ كوئى اس نے کما "ہمارے ورمیان معاہدہ ہوا ہے کہ ہم میرے قریب آیا تھا اور نہ ہی گئی نے میرے کباس کو ہاتھ "اور میں بھی انچی طرح جانتا ہوں کہ تم مایا صاحب چینی نملی ہمیتھی جاننے والے اپنے ملکوں سے ہاہر نہیں ساں کی ٹرانسفار مرمشین کو تباہ کریں کے اور چینی ٹیلی ہیتھی لگایا تھا۔ میں حیران ہوں۔ وہ مائیکرو فلمیں کس طرح عائب کے اوا رے ہے اہم رازچرا کر بھی سمیں لاسکو کے۔ تم جس جاتے تھے اب بھی صورت رہ کئی تھی کہ چین میں آگر نیلی مانے والوں کا فاتمہ کریں گے۔ یہ سب چھ ہم اینے اینے ہو گئی ہیں۔ فلموں کا میہ خول میرے ہاتھ میں رہ کیا ہے۔ ا طرح نامکن کو ممکن بنانے کا دعویٰ کررہے ہو۔ اس طرح میں ہمیقی حانے والوں تک پہنچا جائے۔ ان کے ذریعے ط ربر کریں گے۔ اس جدوجمد کے دو ران میں ضرورت کے میہ تم کیا کمہ رہے ہو۔ ہم تو تمہاری کامیابی کی اطلاع اس = خانے ہاہر آنے کا دعویٰ کررہا ہوں۔" ٹرانیفار مرمعین کا سراغ لگایا جائے۔ وہ مثین کو تاہ کرنا وت ایک دو سرے سے تعاون کریں کے ایک دو سرے کی یا کرخوش ہورہے تھے تم توبری طرح ابوس کررہے ہو۔" جیری اسکاٹ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے بابا صاحب چاہتے تھے اور چینی نیلی چیتھی جانے والوں کی تعداد کم کرنا معیتیوں میں کام آئیں کے بیہ معاہدہ ہر کز نمیں کیا گیا ہے «مر! میں بورے ہوش د حواس کے ساتھ کامیاب ہو کر کے اوا رے میں گیا تھا۔ اس نے بھترین بلانگ پر عمل کرتے ادارے سے باہر آیا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے کاوہ سربراہ كه ہم جو كچھ حاصل كرتے رہيں كے اسے تمهارے حوالے ان کا دو سرا اہم منصوبہ بیہ تھا کہ وہاں بابا صاحب کے ہوئے اس ادارے کے ایک انجنیئر کو ٹرپ کیا تھا۔ اے كترين كي عبرالله واسطى كوئى جادوكر بـ اس في جادو سے ميرى ا یک جگہ قیدی بنا کراس کے جمیس میں وہاں پہنچا تھا۔وہاں ادارے کو فتم کیا جائے۔ بابا صاحب کے ادارے سے ان کی ما تنگِرو فلم غائب کی ہے۔" "تم ہاتیں بٹاکر اینے معاہدے سے پھر رہے ہو۔ کیا ہم کے چند اہم شعبوں میں جاکروہاں کی معموفیات آنکھوں ہے یرانی دستنی تھی۔ انہوں نے اس ادارے کو تعلیم' ہنرمندی ے الگ ہوتا جائے ہو؟ اگر حارا اتحاد ٹونے گا تو مرف معجواس مت کو۔ ہم عملی زندگی گزارنے والے جادو ویکتا رہا تھا۔ اس نے ایک سکریٹ لائٹر سائز کے لیمرے آور تربیت کے اعتبار ہے ہے مثال پایا تھا۔ میرے اور میری ہمیں نمیں حمیں بھی نقصان پنچے گا۔اے دھمکی نہ سمجھوریہ یر تھین سیں رکھتے ہیں۔ تم نے وہاں آ تھوں سے جو کچھ ویکھا ے کئی جگہ کی انگیرو فلمیں آثاری تھیں۔ کچھ اہم تقشے ادر قیلی کے افراد کے علاوہ اس ادارے ہے تعلق رکھنے والے ہے وہ تو تمہیں یا د ہے۔ مجھے وہاں کے بارے میں تفصیل ہے اہم دستاویزات کی بھی فلمیں بنائی تھیں۔ اپنی توقع ہے بھی بے شارا فراونے ساری دنیا میں شہرت حاصل کی تھی۔ الورتم نضول جھڑا نہ کو۔ ہمیں یہ معاملہ این ايك ايك بات بتاؤ-" زیادہ کامیانی حاصل کی تھی۔ اس دوران میں اس نے ب وشمنی کی ایک بہت بردی وجہ یہ جھی تھی کہ چین نے اکارین کے سامنے رکھنا چاہیے بھروہ جو حکم دیں کے ہم ان "میں اس ادارے کے ایک انجنیز کے بھیں میں گیا محسوس کیا تھا کہ وہ وہاں خیال خوائی کے قابل نہیں رہا ہے۔ حارے ادارے کے تعاون سے ٹرانےارم معین تارکی ير عمل كرين محسة". تھا۔ کسی نے مجھ پر شبہ نہیں کیا تھا۔ میں سب سے پہلے وہاں اس نے وہاں ہے اپنے ایک ساتھی کے دماغ میں بہنچنا تھی۔ چین پہلے ہی سریاور بن رہا تھا۔ ٹیلی پیٹھی کے ہتھیار جری اسکات اسے ساتھوں کے ساتھ ہوائل کے ایک ك ريكارو روم من كيا تھا۔ وہاں من في ويلساء من في کے باعث اب اس کے سرمادر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا جا ہا تھا گرنا کام رہا تھا۔ اس نے اس بات کو اہمیت سیں دی۔ كمرے ميں آليا۔ اس نے جيب سے اس سکريٹ لا كثر كو ريكها كالمسيم في في الماء" وہ جانیا تھا کہ دو مرے نیلی چیتی جاننے والوں کے ساتھ بھی نکالا جو دراصل ایک کیمرا تھا۔ اس نے اس لا کٹر کو کھول کر كماندر بائيدُ نے ذانث كركما "كيار يكھا۔ آجے بولو۔" جیری اسکاٹ نے امر کی ٹیلی پینچی جانے والوں کے پہلے ایبا ہو چکا ہے اس کے اطمینان کے لیے یہ بہت تھا کہ وہ ما تکرو قلم کا بول نکالا تو بیر د کمچه کر حیران ره کیا که اندر فلم "مر! میں نے وہاں بہت کچھ دیکھا تھا۔ وی یاد کررہا کسی روک ٹوک کے بغیروہاں ہے بڑی اہم معلومات حاصل سامنے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بابا صاحب کے ادارے کے اندر میں ہے۔ صرف اس کا خول رکھا ہوا ہے۔ مول-كماريكها تعا؟" واخل ہو کروہاں کے اہم رازچرا کرلائے گا۔ وه دیدے بھاڑ بھاڑ کراس کیمرے اور اس خول کو دیکھنے دیمیا تمهاری یا دداشت اتنی کمزور ہوگئی ہے۔ چند کھنے لگا۔اس نے اس کیمرے کو اس ادارے کے اندر سیں کھولا جبوہ شام کو ادارے ہے یا ہر آیا تواس کے تیلی ہیسی امر کی نیلی بمیتی جانے والے نمبر فورنے کہا" یہ اتنای ملے دیکھی ہونی چیزوں کو بھول گئے ہو۔" جاننے والے ساتھی اور ا مرکی نمبر فور کے ماتحت نیلی ہیسی تِحا- اے اپنے لباس کی اندرونی جیب میں چھپا کرر کھا تھا۔ -آسان ہو تا تو اب سے برسوں پہلے ہارے باپ دادا اس "سرآپ جانے ہیں۔ میری یا دداشت بهت انجی ہے۔ جاننے دالے اس کے منتھر تھے آفریدی اس کے دماغ میں کی نے یماں تک اس کیرے کو ہاتھ نئیں نگایا تھا اس کے ادارے کو تاہ کرچکے ہوتے کیکن وہ ٹیلی چیتی جاننے کے آپ میرے خیالات پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں یاد تھسا ہوا تھا۔وہ بڑے فخرے بولا "ہم اسکاٹ لینڈیا رڈوالے باوجوداس کے اندرے مائیکرو قلم کا رول غائب ہو کیا تھا۔ بیہ باوجود وہاں کے اہم راز معلوم کرنے میں ناکام ہوتے رہے كردبا بول تو تجھے ياد آرہا ہے۔ جيسے اس ريكار ڈروم ميں طرح توكونى جادونى عمل لك رباتھا۔ ہیں۔ ناممکن کو ممکن بنادیتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے ایم طرح کے کھلونے رکھے ہوئے تھے۔" البياندر كماندر مائيزي آوازساني دي "بيلوجري جیری اسکاٹ نے کہا"تم امر کی لوگ ایک جگہ بیضے ہی را زوں کی مائنگیرو فلم تیا ر کی ہے جن کے بارے میں بھی کولی کمانڈر ہائیڈ نے چرانی ہے کما "واقعی تمہارے خیالات اسكات ابجى مجھے معلوم ہوا ہے كہ تم نے ايك بت برا سوچ بھی مہیں سکتا ہے۔ان را زوں تک پنچنا تو دور کی بات بینچه کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یا نہیں تم انڈر کرا ؤنڈ پڑھنے سے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تم نے وہاں تھلونے ہی كارنامه انجام واب- ايك امركى افركه ربا تفاكه تم إبا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بابا صاحب کے ادارے کو سل میں کماں جھیے رہتے ہو؟ مرد بنومیری طرح میدان میں آؤ تعلونے دیلھے تھے۔ تم کسی دو سرے شعبے میں بھی گئے تھے۔ ماصبے کے ادارے میں تھی کروہاں کے اہم را زوں کو اور دیکھو کہ کس طرح دشمنوں کے خفیہ اڈوں میں ہم اسکاٹ وہاں کے بارے میں یا د کرکے بتاؤ۔" ما تیکرو فلموں میں محفوظ کرلیا ہے۔ وہ ا مرکی اس بات ہے ا مرکی نمبرفور نے کہا "کیا ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ تم نے لینڈ کے جاسوس کھس جاتے ہیں اور مین الاتوای منطح پر وہ سوچنے لگا۔ اسے یاو نہیں آرہا تھا کہ وہ کماں کمال گیا کیادیکھاہے؟اوروہ مائیگرو فلمیں کہاں ہیں؟'' کامیابیاں اور شهرت حاصل کرتے رہتے ہیں۔" كتابيات يبلى كيشنز 1 كتابيات پبلى كيشنز

, , ران کما "جمیں ایسی رپورٹس مل رہی ہیں۔ جنہیں پڑھ کر انہوں نے پایا صاحب کے ادارے کے خلاف بیرا تحاد قائم کیا۔ تھا۔ کمانڈر ہائیڈ اس کے خیالات بڑھ کر بولا "جمیں تشکیم تھا۔ حمہیں یقین نہ ہو تو ابھی جیری اسکاٹ کے ایدر جاکر اس کرلینا جاہے کہ بابا صاحب کے ادارے میں جاسوی سیں کے خیالات پڑ مو۔ تمہیں حقیقت معلوم ہوجائے گ۔' ہوسکتی۔ وہاں روحاتی نیلی چیتھی کے ذریعے مخالفین کو ان کے وہ بولی "مرف ایک جری اسکاٹ کے خیالات برجے ارادوں میں تاکام بناویا جا تا ہے۔" اس نے امر کی اعلیٰ افسرے کما "آپ حضرات --ے کیا ہو آ ہے۔ میں یمال کے اہم شعبول کے چنی عمدے واروں کے خیالات پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ سب جناب عمراللہ توانواه ناراض ہورہے تھے ہارے نیلی چیتی جانے والے واسطی سے اور بابا صاحب کے ادارے سے بے حد متار جاسوس جیری اسکاف نے کوئی کامیانی حاصل سیس کی ہے۔وہ ہں۔ وہ اسلام قبول کررہے ہیں۔ اپنے جوان بچوں کو بابا بالصاحب كادار عداكام آيا عداس كياس كولى صاحب کے اوارے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج رے مائیکروفلم نمیں ہے۔'' امرکی اعلٰی افسرنے کہا ''اب توتم یمی کہو گے۔ جیری ہیں۔ ان عمدے دا روں کے چور خیالات پڑھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ جس قدر جناب عبداللہ واسھی سے محبت کرتے اسکاٹ نے مائیکروقلم دینے ہے انکار کیا۔ تم اس سے دوہاتھ ہں۔ ای قدر اینے چینی عمرانوں سے بیزار ہیں۔ ہارے آھے ہو۔ مائیکروفلم ہی کو غائب کررہے ہو۔" لوگوں میں ایسی تبدیکیاں کیوں آ رہی ہیں؟'' ''تم یقین کرو بیس جھوٹ نمیں بول رہا ہوں۔'' على نے كما" دان شي إيس حميس بيلے بھي بنا چكا ہوں كه ودیقین نه دلاؤ۔ وہ مائیکرو قلمیں اینے ہی یاس رکھو۔ دو ہم میں سے کسی نے ان عمدے وا روں کو جناب عبداللہ نلی پیتی آبانے والے اور نملی پیتی جانے والوں کی وو وانظی کی طرف ماکل تمیں کیا ہے اور نہ ہی ان کے دلوں قیس بھی مت**و** نہیں رہ سکتیں۔ ہم بابا صاحب کے ادارے میں چینی حکم انوں کے خلاف نفرت پیدا کررہے ہیں۔ ذرا کے خلاف ساڈشوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسے سوچ ہم ایا کول کریں گے۔ ہم و تمارے ملک کی بھتری وتت تم نے خود غرضی د کھائی ہے۔" عاہتے ہیں۔ ہم یمال رہ کر تمهارے ملک کی اور تمهاری قوم "جری ا کا کی حماقت سے تمارے داول میں جو فلط کی خدمت کررہے ہیں۔" متمی پیدا ہورہی ہے۔ میں اسے دور نہیں کرسکوں گا۔ ہم سے وان شی نے کہا "میں تم سے بحث نمیں کول گ- میں اتحاد نه رکھو ہم چین میں تہارے تعادن کے محاج نمیں بھی بابا صاحب کے اوا رے کی طالبہ ہوں نیکن اس سے پہلے این العملی جنس ذیار نمنث کی جاسوس ہوں۔" آفریدی بدی در سے جری اسکاٹ کے اندر رہ کران على نے كما "تم ادارے كے اندردن رات آتى جاتى تمام تیلی چیھی جانے والوں کے بارے میں معلومات حاصل رہی ہو مجھ سے ٹریننگ حاصل کرتی رہی ہو۔ کیا تم نے ایک کررہا تھا۔وان ٹی اور علی نے آگر کھا ''اکیلے بیٹھے کیا کردہے کوئی سرکرمی دیلھی ہے جو تمہارے ملک کے خلاف ہو؟" ومسحدوں مندروں مرجاوں اور برے برے نہیں وہ اسمیں اسکاٹ لینڈیا رڈ اور امریکا کے اتحاد بننے اور اواروں کے اس روہ سامی جالیں جلی جاتی ہیں۔ اس برنے کے بارے میں تانے لگا "بے لوگ بابا صاحب کے سلیلے میں بحث نمیں کروں کی حکومت کے خلاف کون ا دارے کے خلاف بری گهری ساز شوں میں مصروف ہیں۔" ساز تیں کررہا ہے اور کون سیں کررہا ہے۔ اس کا فیصلہ وان ٹی نے کہا ''ہماری چینی انتملی جنس کے جاسوس پیر مارے اکارین کرنے والے ہیں۔" ربورٹ پیٹ کررے ہیں کہ یہ لوگ بابا صاحب کے ادارے على نے كما" الحجى بات ہے۔ ميرى مما اور پايا تعج وت کے خلاف میں ہیں۔ یہ ہاری ٹرانے ارمرمتین کو تباہ کرنے ر یمال چیچ رہے ہیں۔وہ تم لوگوں کی غلط فنمیاں دور کریں آئے ہیں۔ ہارے دو چینی نیلی پینھی جاننے والے مارے گئے ہیں۔ طاہر ہے وہ بے جارے اننی کے ماتھوں مارے گئے میں سونیا کے ساتھ وہاں پہنچا تو چینی آرمی کے اعلیٰ ا فران ہارے اعتبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دہ جس آ فریدی نے کما ''وان ٹی! میں ابھی جیری اسکاٹ کے اینے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ وہاں شان دار ڈنر کا خیالات پڑھتا رہا ہوں۔ اس کا سربراہ کمانڈر ہائیڈاس کے اہتمام کیا گیا تھا۔ نوج کے ایک اعلیٰ ا ضرنے کھانے کے اندر آکر امریکا ہے ہونے والے اتحاد کی بات کررہا تھا۔ البوتا 🖪 كتابيات پبلى كيشنز

م جران و پريثان بين - اجها موا آپ آگئد" مول مح كه بهت برى غلط فهى بيدا مو كني بيد آب سى طرح بھی تھویں دلا مل اور ثبوت کے ساتھ اس غلط فنمی کو دور میں نے پوچھا"الی کیابات ہے کہ آپ پریشان مورہے اعلیٰ ا فسرنے کہا ''ہمارے ٹیلی پیشی جانے والوں نے میں نے کما " نمیک ہے۔ میں یمال کے تمام حالات کا الچھی طرح جائزہ لینے کے بعدیہ سمجھ لوں گاکہ دعمن ہم ہر بیاں کے اہم شعبوں کے اہم عمدے داروں کے خیالات ر مے ہیں۔ ان کے خیالات سے پتا چل رہا ہے کہ وہ اینے کسی جال بازیوں سے تھلے کررے ہیں۔ مارے ورمیان جو الک کے موجودہ عمرانوں سے بیزار ہیں۔ وہ اپنیدھ ندہب غلط فئمی ہے اسے نسی طرح دد رکروں گا۔" ہے بھی برار ہیں۔ انہوں نے اسلام تعل کیا ہے اور بد ڈنر کے بعد میں سونیا کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کے باہرا یک ۔ ویتے ہیں کہ جناب عبداللہ واسطی کو اس ملک کا حکمران بنتا کیٹ ہاؤس میں آگیا۔ سونیا نے کما "اس بار دشمنوں نے جارے ظاف زبردست جال جلى ہے۔ویسے یہ چینی حکام اور تونیانے کما ''اگر ان کے دماغوں میں ایسی ہاتیں یک اعلیٰ ا ضران کیے ذہن کے مالک ہیں۔ دشمنوں کی جال میں ری ہیں توصاف ظاہرے کہ نیلی پینتھی جاننے والے دشمنوں آرہے ہیں۔ ہمیں چھ کرتا ہی ہوگا۔" نے ان عمدے داروں کے دماغوں کو متاثر کیا ہے اور تنویمی مِن تَصْلَحُ مِوعُ انداز مِن الكِ صوف يربيش كيا" إل عمل کے ذریعے اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف انسیں منغر چھ تو کرنا ہی ہوے گا۔" دو مرے اعلیٰ افسرنے کہا "بے شک ہارے و تمن ایسا امر کی نیلی پیتھی جانے والے تمبر آٹھ کو بیہ معلوم ہو چکا کر سکتے ہیں لیکن آپ دو سرے پہلو کو نظراندا زکر دہی ہیں۔ تھا کہ ٹائی نیویارک میں ہے۔ تمبر آٹھ کا ایک ٹیلی ہیھی وہ تمام وستمن بابا صاحب کے ادارے کے خلاف ہیں۔ ہم جانے دالا ماحت سڈلی تھا۔ اس کی محبوبہ کا نام کرشی تھا۔ ے بیشہ کتے رہے ہیں کہ ہم نے یمال بداوارہ قائم کرنے ٹانی نے کرٹی کو پہلے اپنی ڈی بنایا تھا۔ اس وقت وہ سیں کی اجازت دے کر بہت بڑی علطی کی ہے۔ ار انہوں نے جانتی تھی کہ کرشی اس ا مرکی نیلی چیتھی جانے والے سڈنی کی مارے ان عمدے دا روں پر تنو <u>کی</u> عمل کیا ہے تو ان عمدے محبوبہ ہے اور معمول بھی ہے۔ اس طرح ان امر کی نیلی پیھی داروں کے اندراس ادارے ہے محبت کیوں پیدا کریں گے؟ حانے والوں کو دہاں ٹائی کی موجود کی کاعلم ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ تو اس ادارے کو حتم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ان عمدے ٹائی نے تمبر آٹھ کو مارلی کے قلع میں پہنچا دیا تھا۔ تمبر آٹھ نے داروں کے اندر بھی اس ادارے سے نفرت پیدا کرائیں اے سرراہ مسربلک سے کما "اگرچہ ٹانی کے ذریعے مجھے گ۔ ببکہ تفرت ہم سے پیدا کی جارہی ہے اور محبت ان قلغے کے اندر پینچنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ تاہم یہ سوپنا اور مجمعنا جاسے كه وہ مارے ملك ميں كياكر ري ب." م نے بوجھا" آپ کمنا کیا جائے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ مسٹرنگیک نے کما 'دبعض او قات سونیا اور فرماد کی ہیرا رہے ہیں کہ خدانخواستہ ہم مسلمان نیلی میتی جانے والے بھیری سمجھ میں تمیں آتی ہے۔ انہوں نے وہ قلعہ کیوں چھوڑ بدھ ذہب کے خلاف ہیں اور چینی حکمرانوں کے خلاف دا ے؟ نعوارک میں ایک ڈی مارلی کیوں بنائی ہے؟ پھر یہ کہ یزاری پدا کردے ہیں۔" وہ اپنی بہو ٹاتی وغیرہ کے ذریعے دو سروں کو اس قلعے میں کیوں ایک اعلی افترنے کما "ہم کسی ثبوت کے بغیر مسلمان پنجارے ہیں؟" ا مِلْ مِیقِی جانے دالوں کو الزام نہیں دیں گے۔ ہم اِس پہلو پر مُبِر أَنْ مُع ن كما "اس قلع مِن مَلِي بِمِتِي جائے والوں بھی غور کررہے ہیں کہ وحمن دوغلی چالیں جل کتے ہیں۔ کی بھیرو کھے کریں بات سجھ میں آتی ہے کہ فرماد نے میری جناب عبدالله واسطى اور بابا صاحب كے ادارے كوبدنام طرح ان سب کو بھی اس قلعے میں پہنچایا ہے۔ پہلے وہاں پر ندہ كنے كے ليے توكى عمل كے ذريع جارے اہم عيدے بھی پر نہیں مارسکتا تھا کوئی نیلی پلیتھی جانے والا اس کے اندر والعلب کے اندرالی ہاتمی پیدا کرسکتے ہیں۔ جنہیں من کرہم نہیں پہنچ سکتا تھا اور اب انہوں نے تمام کیلی پیھی جانئے أب ك خلاف موجة يرمجور موجاكس" والول کے لیے اس قلعے کو میدان جنگ بنادیا ہے تمہیں وہاں كتابيات يبلى كيشنز

ا یک اور اعلیٰ ا ضرنے کما "آپ اچھی طرح سمجھ گئے

تمهاری بیوی بوژهمی د کھائی دیتی ہے۔ قصہ کیا ہے؟ کیادہ بہت كيا بعد وه جو كتك كرتي مونى بولى "اجها مي جار بي مول-مخاط رمنا جاميد" وہ مسلراتے ہوئے بولی "میں نے اپنے میاں کو ڈھیل "میں خیال خوانی کے ذریعے اس قلعے میں جاکر بہت يقلے على پنج من در مول توه و باها محمد پر شبر كرے گا۔" دی ہوئی ہے۔ ابھی اینے صاحب کو ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ "ہاں میں مجھو۔ میں نے دولت کی خاطراس ہے مخاط رہتا ہوں۔ آپ ٹائی کو کسی طرح بھی نیویارک میں اس باذی بلڈرنے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھیجتے ہوئے کما من جانتی ہوں صاحب بہت اہم معالم میں مصروف ہیں۔' شادی کی ہے۔ ویسے تم دو بچوں کی مال سمیں لکتی ہو۔ پچ بتاؤ ٹریب کریں۔وہ یقنینا ہارے انڈر کراؤنڈ بیل کا سراغ لگانے « کی دو تی رات کو ہوگ۔ ابھی دو تی کی ابتدا کو کرتی جاؤ۔ " "تہارا صاحب کسی کام کائنیں ہے۔جس انڈر گراؤنڈ کیاوہ دونوں نیچے تمہارے ہیں؟" وہ اے آغوش میں لے کر کس کرنا جاہتا تھا۔ اس نے سل من وه ناكام رما ب-وبان من كامياب مورما مول-" "نيس ميري سوكن مح بي- ده مرجكي ہے- يد يج منربلک نے خیال خوانی کے ذریعے آرمی کے افسران ''انی کامیانی پر زیادہ غرور نہ و کھاؤ۔ جھے پتا ہے۔ تم ا کی جھکا ہے خود کو چھڑاتے ہوئے کمانسوری میں اپنے مود مجھے اپنی ماں مجھتے ہیں۔" تے مطابق رومانس کرتی ہوں ابھی ایسا کوئی موڈ نئیں ہے۔ را - کا نظار کرد-" کو ہدایات ویں کہ وہ پورے نیو یا رک کی ٹاکا بندی کریں۔ علیزا کے ساتھ جب جاجے ہو انڈر کراؤنڈ سل میں پہنچ توکیا حاری دوستی ہو عتی ہے؟ میں اپنی بردھیا سے ہیزار ٹانی کا حلیہ اور قدو قامت نشر کریں۔وہ نسی بسوپ میں ہوگی جاتے ہو۔ تم نے تمبر تھری کو معمول بنالیا ہے۔ الی رات كالتظاركو-" وہ جو گنگ کرتے ہوئے جانے گی۔ تباس نے اپ ہو گیا ہوں تم بھی یقینا اس بڑھے سے اکتا کئی ہو گ۔ ہم جوان کیلن قدو قامت اور جسامت کے ذریعے پھائی جائتی ہے۔ كاميابيان تومن طلته بحرت عاصل كرتي مون تم ميرك يارس ہیں۔ ہمیں کس رات کزارتی چاہیے۔" جس پر بھی شبہ ہو اس کے دماغ میں پہنچ کراس کی اصلیت کا کیا مقابلہ کرو تھے۔ پہلے میرے مقابلے میں کامیاب ہوکر د ماغ میں برائی سوچ کی لہوں کو بحسوس کیا۔وقت اور حالات وہ مسرا کر بولی "بال تم ایے ہو کہ تمہارے ساتھ کے مطابق ٹانی جو جیس بدلتی تھی اور جولب ولہدا نتیا رکرتی رات کزاری جائلتی ہے لیکن میرا بڑھا بچھے تنمادن کے دقت ویے انہوں نے ناکا بندی کرانے میں در کی تھی۔ ٹانی یورس نے کما "مجھے بتا ہے تم آج کل امریکا میں بھٹک تھی۔ ای کے مطابق اس کے چور خیالات بدل جاتے تھے۔ امیں جانے سمیں دیتا۔ میرے ساتھ لگا رہتا ہے۔ رات کو بت پہلے ہی نیویا رک چھوڑ جگی تھی۔ وہ نادان سیں تھی۔ سمی بھی خیال خواتی کرنے والے کو نیمی معلوم ہو تا کہ اس کا رہی ہو۔اللہ کرے بعثلتی ہی رہو۔ بھی انڈر کراؤنڈ بیل تک بھی کھرے نکلنے سیں دیتا۔" جیے ہی اے یا جلا کہ امر کی نیلی پلیقی جانے والے وہاں نام لیزا ہے۔ وہ ایک بوڑھے کی بیوی اور دو سوتیلے بچوں کی نه چهنچو۔ میری دعا بڑی جلدی عرش تک چهنچتی ہے۔ تم دیکھ مناس بو زھے کو نبیند کی مولیاں کھلا دو۔ وہ مبیح تک گهری اس کی موجود کی کو سمجھ کیئے ہیں۔ اسی وقت اس نے وہ شمر لیما یارس کی طرح تمہیں بھی ناکای ہوگی۔ میں تم دونوں ہے نیندسو بارے گا۔ ہم سمج تک میش کرتے رہیں گے۔" چھوڑویا تھا۔ کینیڈا آئی تھی۔وہاں ایک ایار منٹ کرائے یہ پہلے اس انڈر کراؤنڈ میل کے وروازے تک چینچ جاؤں گا فانی کو لیمین ہو گیا کہ وہی باؤی بلڈراس کے خیالات "میں اسے خواب آور گولیاں نمیں کھلاؤں کی۔ وہ دل حاصل کرکے رہنے کلی تھی۔ رہ رہا ہے۔وہ انجان بن کرا ہے خیالات پڑھنے کا موقع دی اوراندرتو بنجابی موا موں۔" کا مریض ہے ایک کولی بھی کھائے گا تو ہیشہ کے لیے سو تا رہ وہ حسین تھی' جوان تھی۔اے تنادیکھ کرونٹمن اس بر "مِن ثمّ سے تعاون حاصل کرنے آئی تھی۔ سوچا تھا تم ربی۔ جب وہ اس کے دماغ سے چلا گیا تو وہ سوچنے گئی۔ بیہ شبہ کر بکتے تھے ان کے شبے سے بالا تر رہنے کے لیے اس امر کی ٹیلی جیتی جانے والا ہے۔ شاید وہ بڑھیا اس کی بیوی مجھے بھی تمبر تھری کے اندر پہنچاؤ گے۔ میں بھی اپنے طور رز نہیں ہے اور وہ بچے بھی اس کے نہیں ہیں۔ جس طرح اس 'گیامہیںاس بوڑھے ہے محبت ہے؟'' نے کینڈا بینچے ہی ایک ایسے مخص کوٹریپ کیا تھا جس کے دو اس نہ خانے میں چہیج کر کچھ کرتی رہوں کی کیلن تم نے میرے اس سے محبت ہویا نہ ہو۔ میں اس کی ہلاکت کاسب نے ایک بوڑھے کو اپنا نمائتی شوہر بنایا ہے۔ شاید اس نے بچے تھے ہوی نہیں تھی۔اس نے اِس مخص پر اور اس کے یارس کو کمتر کہا ہے۔اب میں تمہیں اس سے کمتر ثابت کر کے بچوں پر تنویمی عمل کرکے میہ باتیں نقش کی تھیں کہ وہ اس مجمی اس بردهیا کوانی نمانتی بیوی بناکر رکھا ہے۔ "کوئی بات نہیں۔ میں اسے نیند کی گولیوں کے بغیر ہی اس نے نگلے میں پہنچ کر جوس با۔ بلکا سا ناشتا کیا پھر فخص کی بیوی اور ان بچوں کی ماں ہے۔ "ارے میری پیا ری بھانی جان۔یارس کو برا کتے ہی تم وہ اپیا کرنے کے بعد کرائے کا ایار ٹمنٹ چھوڑ کراس آرام سے سلادوں گا۔ اسے کوئی نقصان سیں جینے گا۔ بجوں کو تیار کرکے ایک اسکول بس میں انہیں روانہ کردیا۔ ناراض ہوجانی ہو۔ حمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میرا سکا اس بوڑھے نے کما "تم بت التھی ہو۔ میرے بچوں کا بت دونوں بیج بھی سوتے رہیں سے میں تمهارے پاس آجاؤں مخص کے نگلے میں آئی تھی۔ وہاں رہ کر خیال خواتی کے بھائی ہے۔ نہ وہ مجھ سے ممترہے۔ نہ میں بھی اس سے سی خيال رڪھتي ہو۔" ذریعے امریکی آرمی کے اعلیٰ ا ضران تک چیچی رہتی تھی۔جو طرح كم ربتا بول-" وہ بولی "تم بھی بہت اچھے ہو۔ مجھے گھر کا کام کرنے شیں ٹانی نے چرانی سے پوچھا "تم اسے نیندی کسی دوا کے "اب میں تمہیں کم کوں گی۔ چھ نٹ کے ہو تین نٹ کا افران ہوگا کے ماہر تھے ان کی تکرائی ایسے افسران کے ذریعے کرتی تھی جو ان کے ساتھ رہتے تھے اور پوگا کے ماہر دیے کھانا خود یکاتے ہو۔ آج کیا لکا رہے ہو؟" بناؤل کی۔' یہ نہ بوچھو۔ تہیں حاصل کرنے کے لیے میں جادوگر اس نے کما "کل شام میں مجھلیاں لے کر آیا تھا۔ فریج "ارے سے کیا کہ رہی ہو۔ میں تم سے ڈر آسیں ہوں مِي رهِي مولَى بين- آج لين حميس بمترين فرائي كي مولَى وہ داشتنن اور شکا کو کے آری النیلی جنس میں کتنے ہی تحرتم ضرور کوئی کھیلا کرد گی۔ میری کامیابی کے راتے میں "نراق نه کرد به میں جاود کو نمیں مانتی ہوں۔ پہلے مجھے مجھلیاں کھلاوں گا۔" اہم افراد کو اپنا آلہ کار بناتی رہی اور بوگا جائے والے ضرور کوئی رکاوٹ پیدا کرو کی۔ مجھے معاف کروو میری ہاں۔" یعین ولاؤ کہ واقعی وہ سو تا رہے گا تو میں رات کو حمہیں اپنے وہ پٹن کی طرف چلا گیا۔ ٹائی اپنے بیڈر روم میں آگرا یک ا فسران کی تکرائی ان کے ذریعے کرتی رہی۔ "تساري كامياني مم سب كي كامياني ہے۔ ميں ياكل تو اینی چیزر میھ کرخیال خوانی کے ذریعے پورس کے ہاں پہنچ بنظر میں آنے کی اجازت دوں گ۔" وہاں پڑوس میں ایک مخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں ہوں کہ تم سب کے راہتے میں رکاو ٹیں پیدا کروں گی۔ کنی گھراے مخاطب کیا "ہائے پورس کینے ہو؟ کیا کررہے "آج رات تمهيل يعين موجائے گا۔ ميں ايسے ہي وقت رہتا تھا وہ جوان اور قد آور تھا۔ باڈی بلڈر تھا۔ اس کی بیوی میں تمہارے بسی معالمے میں مداخلت نمیں کروں گی لیکن بیہ آؤں گاجب وہ کمری نیند میں ہوگا اور وہ ڈنر کے بعد دس بج ی عمر پھھ زیادہ تھی۔ ایک مبح ٹائی جو گنگ کرتی جارہی تھی۔ پیلیج کرتی ہوں کہ تم ہے پہلے مسٹر بلیک کی تھویڑی میں ہنچوں " الجب ب يه آفآب مغرب س كيد نكل رما ب تك سوحائے گا۔" اس یاؤی بلڈرنے جو گنگ کرتے ہوئے اس کے قریب آگر کما ک-تم انڈر کراؤنڈ سیل میں بھٹلتے رہ جاؤ گے۔اچھاا ب میں ٹانی نے اس کی باتوں ہے اندازہ نگالیا کہ وہ ٹیلی پیتی مھئ تسارا پارس مشرق میں ہے۔ تنہیں وہاں سے طلوع ہوتا "تم بت یک اورا سارٹ ہو۔ گر تمهارا شوہربوڑھا ہے۔" جانا ہے آج رات اے معلوم ہوسکتا تھا کہ اس کی اصلیت وہ مسکراتے ہوئے بولی ''تم بھی پنگ اور اسارٹ ہو مگر " تھرد ! ابھی نہ جاتا۔ میرے دماغ میں رہو۔" ديوتات ديوتا كتابيات يبلى كيشنن كتابيات يبلى كيشنز 55

الوكيول كو بمن بنا ما رہے گا۔ بے جارہ دونوب طرف سے مارا وہ خیال خوانی کرکے یا رس کے پاس پہنچا پھربولا وحتم نے کیسی وا ہیات لڑکی کو میری بھائی جان بنایا ہے۔ یہ محترمہ ابھی "اے ٹانی ایکواس مت کو- ہاروگی تم اور تمهارے میرے دماغ میں صبی ہوئی ہیں۔ نکالنا چاہتا ہوں تھی سیں میاں کو بھی کی سزایاتی ہوگ۔" ٹانی نے کما سجھوٹے عکار۔ جھے دماغ میں رہے کو کما الى نے كما "ويے تم دونوں بعائى بدمعاش مورتم یہ باتو میں جو بھی مصوفیات ہیں۔ خیال خوانی کے تیہ ماتو میں جو بھی مصوفیات ہیں۔ خیال خوانی کے لڑکیوں کے سوا کوئی دو سری بات تہیں جانتے اب میں فیصلہ اوراب کتے ہو کہ میں زبرد تی یمال ہوں۔" "ع ين كت تح ساتی ہوں۔ تم میں سے جو بھی ہارے گا۔وہ ساری عمر حسین پارس نے پوچھا"بات کیا ہے۔ تم دونوں کس بات پر «من می کرنے والا ہوں۔ بس جھے راسپوشین کا تظار «من می کا خوالا ہوں۔ بس جھے راسپوشین کا تظار الوكيون كوبس بنا ما رب كا-" جھڑا کررہے ہو۔" ہدوہ راجو میں بیلس می رہتا ہے۔ ابھی کی دو سری بورس نے کما "مجھے یہ فیملہ منظور نہیں ہے۔ میرے پورس نے کما" یہ میرے پاس آگر تممارے خلاف زہر امن گاہ میں چمپا ہوا ہے۔ کی دن کسی دفت بھی وہ پیلس بعائی یارس کو بہت نقصان چہنے گا تم بہت مکار ہو۔ تم جان اکل رہی تھی۔ تم پر لعنت جیج رہی تھی کمد رہی تھی۔ جمال يآئ كاتويس الصدوية لون كا-" بوجھ کربازی ہار جاؤگ۔ آکہ تمہارا پارس مرف تمہارا رہے م ناکام ہوئے تھے وہاں میں کامیاب ہورہا ہوں۔ یہ تھیک ہے وكياوبان جسمالي طور پر حاضر رہنا ضروري ہے؟" اوردو سری از کیوں کو بسن بنا آرہے۔" کہ میری تعربھیں کردی تھی مرتم جانتے ہو۔ میں تمہاری "إن إن بيل مي راسو مين كي ايك حسين داشته یارس نے کما "تمهارے جیسے محبت کرنے والے بھائی ا سك برداشت تبيل كرنا مول-" تی ہے۔ مما اس داشتہ کے اندر رہ کر راسیو تین کا انظار اب اس دنیا میں سلمت تم فلرنه کود میں ثانی کو بارنے یارس نے کما "زرا کم بولو-تم کتنے سے ہویہ ہم انچی سیں دوں گا۔ وہ جیت جائے گی اور تم ہار جاؤ گے تو مجھے ملنے رى بي اگر دواے پيل كے اندر ثرب كرنے ميں طرح جانتے ہیں۔ ٹائی تم بولو کیا بات ہے؟" والى سزاتمين ملتى رہے گ-" م رہیں گی تو میں پیلیں کے باہر جسمانی طور پر موجود رہوں گا "جيها كه تم جانة مو- مي امريكا من مول- تجهي بابا و کیواس مت کرد- تم میان یوی مجھے اُلو نمیں . . . ے فرار ہونے کاموقع سیں دوں گا۔" صاحب کے اوارے سے اطلاع می کہ بورس اور علیزانے " پر و تمارا وال رہنا ضروری ہے۔ راسیو مین کلی انڈر کراؤنڈ سل میں بہت بری کامیانی حاصل کی ہے۔ میں الى نے كما "كيونكه تم بنائے ہو-" تی کی دنیا میں آتے ہی بری اہمیت حاصل کررہا ہے۔وہاں اس کیانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے تعاون "اچھا زیادہ نہ بولو۔ ایک دوسرے کو چینے کرنے کی اموجود ہیں تم بھی ہوتو پھراس کی شامت آگئے ہے۔وہ پچ کر حاصل کرنے کے لیے اس کے وہاغ میں آئی تو اس کا دہاغ ممانت نہ کو۔ ہمیں ایک دوسرے کے تعادن سے مسٹرملیک ين جاسك كا-" مانوس آسان پر تھا۔ میں نے اے چینے کیا ہے کہ میں اس تك پنجنا ہے۔" ے پہلے مسربلیک تک بہنچوں گا۔" "ہاری می کوشش ہوگ۔ ویسے وہ مجھلے دو دنول سے "اب سیدھے رائے یر آئے ہو۔ چلو ٹانی کو تمبر تعری یارس نے کما "پورس! سنبھل جاؤ۔ ٹائی دوسری میڈم یے پیس میں نہیں آرہا ہے۔ ای شرمیں نہیں چھیا ہوا کے اندر پنچا دو۔ ٹائی بھی اپنے طور پر اہم معلومات حاصل سونیا کملاتی ہے۔ جب اس نے چینے کیا ہے توبہ ماری مماک پنہ یوں لگتا ہے جیسے اے خطرے کا حساس ہو گیا ہے۔' كرك كى تو تهيس بتاتى ركى-" "ہوسکتا ہے کہ وہ خطرہ محسوس کررہا ہو۔ کیا اس کے طرح تمے آھے بی رے گی-" "یا رتم توجورو کے غلام نکلے بھائی کو چھوڑ کر بیوی کے بورس نے اسے مبر مری کے وماغ میں سینجا دیا۔ وہ اس ہے میں کچھ معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے؟" کے مخترے خیالات بڑھ کروالیں آئی پھر بولی "مقینک بو "اس کے پیس میں تمام خدمت گار یو گا کے ما ہر ہیں۔ حمن گارہے ہو۔ چلولگ کی شرط اگر میں ثانی سے پہلے مسٹر بورس!میں پھر کسی دفت تم ہے رابطہ کروں گ-" رف وہ داشتہ الی ہے۔جس کے دماغ میں ہمیں جکہ مل کئی بليك تك پنج جاؤل توتم كيا بارو حي؟" يورس جلا گيا- يارس نے كما "كيسي مو طاني- يون تو مي وہ اپنے یو گاجانے والے مانچوں سے رابطہ کرتا ہوگا۔ "إرنا تهيس بي لي لوكه افي مجه بارن نيس تم سے روز ہی رابط کرتا ہوں لیکن کل سے اب تک بت ی طرح ان کے دماغ میں سینے سے اس کی موجودہ مونیات کاعلم ہوگا۔" معروف رباتھا۔" "کیوں ٹانی کا قصیدہ پڑھ رہے ہو کوئی شرط لگاؤ۔" " بچھے اس داشتہ کے دماغ میں لے چلو۔ میں اس پیلس "انی صفائی پیش نه کرو- کونانے مصروف رکھا ہوگا-" " تھیک ہے اگر تم ہارو کے تو بورے ایک برس تک جو ا اندرے دیلھوں کی۔ اس داشتہ کے خیالات پڑھوں کی۔" "سوكن كى زبان سے نہ بولو۔ جرمنى مي كونا سے بھی حسین لڑی ملتی رہے کی تو تم اے بھن بناتے رہو کے۔" وہ پارس کے ساتھ اس حبینہ کے اندر آئی۔ وہاں مچرنے کے بعد اب تک اس سے ملاقات نہیں گی ہے۔ "ارے وا ہ یہ بھی کوئی شرط ہے۔ کیا شریف لوگ بھی موش م کراس کے خیالات پڑھنے گ**ی۔ تمو**ڑی دیر بعد اس سے دور بی دور رہتا ہوں۔" الیی شرط لگاتے ہیں۔ حس اللہ تعالیٰ کا بھترین عطیہ ہے۔ مانے اور پارس نے راسیوٹین کی آواز سی۔وہ کمہ رہا تھا و کیا میں حمہیں یارس نہیں یارسا سمجھوں۔ جبکہ تم حن كوحن كي طرح بر كهنا جاسي-" مع ميرى جان إكسى مو؟" یا رسا بھی تمیں بنو گے۔ کسی دو سری نے تہیں کرونا ہے دور ٹانی نے کما " اُرس! اے اپی شکست کا بھین ہوگیا "يمال برطرح كا آرام ہے محرتمهارے بغير سكون نبيں ہے۔ یہ ڈر رہا ہے کہ ایک تو بازی بارے گا اور اوپر سے ديوتا الم بوتا الله كتابيات ببلئ كبشنن

دول کا علاج تو میرے باپ کے پاس مجی شیں ہے۔ لما ہے۔ میں دن رات تمهارا انظار کرتی رہتی ہوں۔ آخرتم ول کیات کتا ہوں کہ تمارے پاس آنے اور تمارے مول کیات کتا ہوں کی رہائے مرحم تین نہیں کو گو۔" محمد رہے کے دل مگل رہائے مرحم تین نہیں کو گو۔" یارس نے فورا ہی سونیا کووہاں بلالیا۔ راسیونین کمہ رہا وتهاري يه يار بعري إتم مجه المجي لكتي بي لين تعا"من کس مجی ہوں تم یوچھ کر کیا کردگی؟" بے بقین کوال؟ میرے لیے بے چین رہے و اجمی چلے "مِن تسارے پاس جل آؤن گی۔ مجھے بناؤ تم کمال

وہ بولا " بچھے یوں لگ رہا ہے۔ جیسے تہمارے اندر کوئی چھیا ہوا ہے اور وہ تمہارے ذریعے میرا موجودہ پا معلوم کرنا

وہ بولی "کیا میرے اندر کوئی چھیا ہوا ہے؟ یہ میرے ساتھ بدی مجوری ہے کہ میں پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس سی*ں کہاتی ہو*ں۔"

"میں مجھلے دو دنوں سے بی سوچ رہا ہوں۔ میرے پیلس میں مجھی ہوگا کے ماہر ہیں مرف تبہاری طرف سے اندیشہ رہتا ہے۔ اگرچہ میں ممیں باہر نکلنے کی اجازت نمیں رہتا ہوں مکرنیلی چیتھی جاننے والے بزے کینے ہوتے ہیں با ہر*ہے* 

راسته بنا کراندر چلے آتے ہیں۔" "میں کیا کروں تم شبہ کر سکتے ہو۔ کیا میرے دماغ کولاک

"تم چی ہو۔ نشہ کرتی ہو۔ میں تمہیں منے سے تمیں روکتا۔ کیونکہ نشے میں خوب ادا نمیں دکھاتی ہو لیکن اب مجھے واؤں سے بملنا نہیں جاہے۔ نیلی جیشی کی دنیا میں آتے ہی میرے بے شارو حمن بیدا ہو گئے ہیں۔ والش مندی بیے کہ

م جھے عودر ہوجاؤ۔" وہ پریشان ہو کر بولی " یہ کیا کمہ رہے ہو؟ تم تو میرے دیوانے ہو۔ میں دور ہوجاؤں کی توتم میرے بغیررہ سکو تے؟" "اگرتم کمیں دو رجاگر رہو کی تو تمہارے پاس آنے کے ليے ول محلما رہے گا۔ آكر اتى دور جلى جاؤكى جمال سے

والبي ممكن سيس موتى تو پر مجھے مبر آجائے گا۔ تمهارى جدائی کے زخم پر کوئی دو سری مرجم لکتی رہے گا۔" وحتم برے ہی ہے وفا اور ہرجائی ہو تحرمیں نے وفا نہیں ہوں۔ میں مہیں چھوڑ کریمان سے بھی نہیں جاؤں گا۔"

"بيه تم كياني ري مو؟" «لیمن اسکواش ہے۔ چیلی رات بہت بی بی تھی سر

بعاری ہورہا ہے۔" ومیں نے تہیں جو انگونٹی بہنائی ہے اس کا ادبری

حصہ کھول کرلیمن اسکواش میں ڈبو دو پھرا ہے نکال کر بیو کی پھر اک گھونٹ کے بعد دوسرا گھونٹ ینے کے قابل سیں

یماں سے اٹھ کر تمہارے پاس نہیں آسکوں گا؟" اس نے گلاس سے ایک کھونٹ ہیا۔ وہ زہرا ہا ۔ وہ کہ آپ ہے جس آپریولا "میں جادو جاتا ہول۔ تم پر مجمی "ميرے عاشق نامراد بولتے كيوں مو- آتے كيوں وه گھرا کربولی "نہیں تم نے یہ انگونٹی مجھے پہناتے دت تھا کہ وہ دو سرا کھونٹ نہ لی سی سے گلاس ہاتھ ہے جمہ میں دوہ بھی میری دیوانی ہو کر میرے پیچیے بھا گئی مجمود وہ میں دوراد ''تر آجھ تر آ کی میں سے کا انداز میں میں میں میں میں میں دورانی ہو کر میرے پیچیے بھا گئی مجمود کما تھا۔ اس میں زہرہے سی برے وقت میں کام آئے گا۔" يزار وه بولا "آه! مجھے تنماری موت کا افسوس سے ال وہ آستہ آستہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ ٹانی نے بہت کم "اور میرا خیال ہے کہ وہ برا وقت آ چکا ہے۔جو کمہ رہا وواں کے قریبِ آنا چاہتا تھا۔وہ کتراکراندرجاتی ہوئی مقدار میں اعصابی کمزوری کی دوا پلائی تھی۔ وہ جسمانی طور پر مجبور ہو گیا ہوں۔ استدہ اس پیلس میں نسی یو گا ہا ج الله من خان تاري بي بيلي م كان پيس ك وہ اس کی معمول تھی اس نے علم کی تعمیل ک-انگونٹی نیاده کمزور نمیں ہوا تھا لیکن دماغ اس مد تک کمزور ہوا تھا حبينه كولاؤل گا-" «خوا كؤاه كانى يني من كور وقت ضائع كرير- رات که اب ده ټانی کی سوچ کی لېږوں کو محسوس نبیس کرسکتا تھا۔ وہ تینوں اس حسینہ کے دماغ سے لکل آئے۔ کرہا ا کے اور ی جھے کو کھول کرلیمن اسکواش میں ڈبو دیا پھربولی وہ آہت آہت چانا ہوا کھڑی کے پاس اس کے قریب کا دماغ مردہ ہوچکا تھا۔ سونیا نے کہا ''وہ بہت جالا کہ تھی ہے کیلے اے تھین بنائم سے کھانا بینا تو ہو گاہی ودمس نے اپنا حسن ریا ہے جوائی دی ہے۔ میری وفاداری آئیا۔ کوری کی جو کھٹ سے نیک لگا کربولا "میں باڈی بلڈر مرف تمهارے لیے ہے۔ فار گاؤ سیک! مجھے خود کشی مر مجور بہت مخاط ہے۔ پیس کے اندر اور باہراب موں۔ پہاڑی چڑھائی یر دوڑ تا موں۔ بھی نمیں تھکتا اور تم سکیورٹی کے بخت انظامات کرے گا۔ اس کے بعد کی وہ اس کے ساتھ بول ہوا کین میں آگیا۔ وہ جو لیے سے أيتل ا مَار كردد باليون مِن كان اعد ملتي موكى بول "رات المدرى معيں كديس وال سے يمال تك سي اسكول آئے گا۔ ہمیں انظار کرنایزے گا۔" اعیں مجبور کررہا ہوں لیکن جو تمہارے اندر جمیا ہوا وہ چل گئے۔ پارس نے ٹانی سے کما "اس کم پالیس بھاگی سیس جارتی ہے۔ میرا کائی کا مود ہے۔ میرے ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنے بڑے پیلس میں صرف تم ہی " یمال تک آتو محتے ہو۔ واپس موفے تک نہیں جاسکو فاطر جمع جسماني طور پريمال موجود ربنا پرا- ديے يود كاخيال ركموت توس بحى تهمارا خيال ركھول گ-اس کی آلہ کاربن کر رہ سکتی ہو۔وہ تمہارے ذریعے بھی نہ اس نے دونوں بالیوں من چینی ڈاِل کر پیج سے ہلایا مجر ى تمهارك إس آؤل كا-" بھی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ تم اس کے لیے بہت اہم ہو۔وہ د کیا بکواس کررہی ہو۔ میں حمیس بازوؤں میں اٹھا کربیڈ "آجاؤپارس! لی جدائی انچی تمیں ہوتی۔ مریک پالیاس کی طرف برمعادی۔ اے کسی طرح کاشبہ تمیں چاہے تو تمہیں خود <sup>لت</sup>ی سے باز رکھ سکتا ہے۔" یر لے جاسکتا ہوں اور تمہیں لے جاؤں گا۔" ا نظار کردی موں۔ کرید کمنا برتا ہے کہ پہلے این اوار کونکہ اس نے اس کے سامنے می دو پالیوں میں کائی «حمیں مرف شبہ ہے کہ کوئی میرے اندر ہے۔ جبکہ لا بل تھی۔وہ یہ نہیں جانیا تھا کہ اس نے بہت پہلے ہی ہے "اتن جلدی نه کرد- پہلے ایک بار صوفے تک جاکر کوئی نہیں ہے آگر ہو تا تو میری انگل ہے یہ انگونھی ا تار کر وہ جلد ہی آنے کا وعدہ کرکے پیارے رخصت ایک خالی پالی میں دوا کا ایک قطرہ ٹیکا دیا تھا چروہ کئی باراس وہ عصے سے بولا وکیا تم میرا زاق اڑا رہی ہو؟ میری دن کزرچکا تھا اور رات ہو چکی تھی۔ اس کے روز کے وماغ میں آزادی ہے آیا جا یا رہا تھا۔ اس یر کسی طرح کا "وہ اب بھی بت کھے کرسکتا ہے۔ یہ شربت کا گلاس مردا على ديكهنا جائتي مو- تو ميس الجمي تمهيس ديوج كر دكها يا بلذرنے کما تھا کہ وہ اس کے بوڑھے شوہر کو کی دوائی شبہ سیں ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی پیالیاں لے کرایک اٹھا کر پھینک سکتا ہے۔ حمہیں یہاں سے زندہ سلامت لے کمری نیند سلادے گا۔ ٹانی سمجھ کی تھی کہ وہ نیل بڑائی روم میں آگئے۔ وہ ایک کھونٹ کی کریولا موسم سے سروی کچھ چاسکتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایسے وقت میں حمیس نہیں وہ اس کی طرف پڑھنا جاہتا تھا۔ اس نے اس کے دماغ ہے۔ پہلے وہ رات کو اس بو ڑھے کے وہاغ میں آئے کا وہ ہے۔ کائی کامزہ آرہا ہے۔' رد کوں گا۔ تم یماں سے جاسکوگی۔" تھیک تھیک کرسلائے گا پھررات گزارنے کے لیا اور اللہ علی کھڑی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ بت دور بری بری پر قبضہ جما کراہے صوفے کی طرف تھما دیا۔ وہ اوھرجانے سونیا' ٹانی اور یارس سمجھ رہے تھے کہ راسیونین کواس پُدلائنس کی روشنی میں نیا کرا آبشار دکھائی دے رہا تھا۔وہ لگا۔ ایسے وقت ٹائی نے اس کی ایک ٹائگ پر ٹائگ ماری۔وہ حبینہ کے اندر کسی کی موجود کی کاشبہ ہے گریقین نہیں ہے۔ وہ بوڑھا اپنے معمول کے مطابق ذرے یا فاکاسب سے برا آبشار تھا۔جب اس کا پانی بلندی سے نیچے لڑ کھڑا کراوندھے منہ کر پڑا۔ اس کے علق سے ایک کراہ وہ اندیثوں میں کھرا رہتا ہے۔ ای اس داشتہ کی جان لے کر باتفاتواس كاشور كئي كلوميثردور تكسنائي ديتآتھا۔ ہیںک پینے لگا۔ ایسے وقت ٹانی اس کے دماغ میں ہالگ ان نے بوچھا وکمیا ہوا میرے باڈی بلڈر؟ اٹھو مردا تلی وہ بولا "مجھ سے دور کھڑی کے یاس کیوں کھڑی ہو؟ یماں وہ رونے گی۔ کہنے گی "میرے اندر کوئی نہیں ہے۔ رہی۔ جب وہ ڈنر کے بعد اینے بیڈیر آیا۔ تبالا دو سری سوچ کی لہوں کو اس نے اندر محسوس کیا۔ اللہ نے بی میرے قریب آؤ پھر ہم بیڈیر جا کیں گے۔" ممن عابق ہوں۔ تم صوفے سے اٹھ کر یمال آؤ۔ وه بانتا موا اٹھ کر فرش پر بیٹھ کیا۔ وہ بولی "بچوں کو بلڈر اس بوڑھے کو تھیک تھیک کرسلا رہا تھا۔ ص ''شبہ دورنہ کیا جائے تو دماغی سکون برباد ہوجا تا ہے۔'' ت کونیا کرا فال کامنظرد یکھو۔ بردا ہی دلکش ہے۔" جوان ہو کرا ہے بیروں پر کھڑا ہونا جاہے۔" منٹ کے اندر ہی وہ کمری نیند سوگیا۔ "میں نے حمہیں دن رات مسرتیں دی ہیں۔ اس کے علی بنگلے کے باہر بر آمرے میں آگ ۔ باہرانے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا۔ وہ پوری طرح کھڑا نہ ہوسکا کھرمیند وہ پریشان ہو کرا ہے سوالیہ نظموں سے دیکھ رہا تھا بھر <sup>-</sup> بدلے مجھے ہلاک نہ کرو-اس پیلسے 'اس شمرے اوراس اس ہے بولا 'کیاتم نے مجھے کمزوری کی کوئی دوا کھلائی ہے؟'' **آریلی بھی تھی اور اسٹریٹ سیمپس کی روشنی**اں بھی لمک ہے کہیں دور کیے جانے دو۔" لیا۔ کمرے کمرے سالس لے کربولا "پچھ الجھن کی ہورتی التم ميدهي طرح مجھے اپنے دماغ من آنے نہ ديت اس نے بیم تاری اور نیم روثنی میں اے ای طرف "ميرا وقت بربادنه كرد- گلاس انهاكر بو-جوميرك كي اس کیے تمہیں ذہن پر کرانا پڑا۔ تمہارے اندر ابھی توانائی خطرہ بن جاتا ہے میں آہے ہیشہ کے لیے مٹاریتا ہوں۔" ويكھا۔وہ قريب آتے ہوئے بولا "مائے تم نے ديلھا ا وی بورہا ہے۔ تمارا وہ بو زها شو ہر کری نید سرا مکوسی انتی تھی تم وہاں سے اٹھ کریماں تک نمیں ہے تم اٹھ کرمونے پر بیٹھ سکتے ہو۔ میں تمہیں سمارا نہیں اس نے گلاس کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگالیا۔ سونیا' ٹائی میں غلط کمہ رہا ہوں؟ اس کے بیڈر دم میں جاکر دیلھ کو ج اوریارس کواس حبینہ ہے ہمدردی تھی۔اگروہ اس ہے ذرا وه اے سوالیہ نظول سے دیکھتے ہوتے بولا "مم کمنا کیا "من اے دیکو کر آری ہوں۔ مرتم بنگ علی ہو؟ من دوبارہ صوفے پر بیٹھ کیا ہوں و سمجھ رہی ہو کہ وہ چاروں ہاتھ پاؤل سے فرش پر رینگتا ہوا صوفے بر بھی مملی طور پر ہدروی کرتے راسیو بین سمجھ لیتا کہ اس آگر بیٹھ کیا۔ اس سے بولا معتم کون ہو؟ مجھے اس طرح ٹریب نے اے دیکھا نہیں ہے پھریقین سے کیے کہ رہے؟ پلیں میں اس کی موت آ پنجی ہے۔ آئندہ وہ بھی ادھر کا رخ

كتابيات يبلى كيشنز

59

8

''احچھا تو تمہیں ٹریپ نہ کروں۔ چھوڑ دوں۔ ای ماں کی کود میں جانے دول۔ تھیک ہے جاؤ۔ میں تمہیں تمین رو کول

بلك كاغاص ماتحت ہے۔"

ٹانی نے یورس کو اس کے دماغ میں پنجال

نصیل ہے اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ ٹانی بڑی

تھی۔ میہ معلوم کرری تھی کہ روزویل ادر مسر بلائے

ن اتنامعلوم كيا تماكه آج كل ده كينيذا من بي بي

نے ایک باراس کے دماغ میں جاگراہے مخاطب کان

وقت اس نے مسٹربلیک کے دماغ میں چند سینڈ کی

نیاگرا آبشار کا شور سنا تھا۔ یوں اندازہ لگایا تھا ک

اہم ہے ہم بھی نہ بھی اس کے ذریعے مسربلک

کرو۔وہ مسٹربلیک نسی وقت بھی اس کے اندر آسکا۔

سی کی موجود کی محسوس کرنے کی کو مستقیل کر تا رہول

نہیں کرسکے گاکہ کسی نے اسے معمول بنا رکھا ہے!

ووا کھلائی گئی ہے۔ اس کا اگر دیریا ہمیں ہے۔ تم آ

تک تنوی میند سونے کے بعد اعثو کے جسمالیٰٰٰٰا

توانائی محسوس کو مے اور اینے بنگلے میں والیل إ

ے کہا ''ہم نے اے معمول بنایا ہے کیکن یہ شبہ''

شاید مسٹربلیگ اس کے اندر آپنجا تھا اور خاموثی 🖰

ہیں۔ میٹاٹا ئز کرنے والے وشمنوں کو دھوکا دیے آپئ

کے اندر تو کی عمل کیاجا تا ہے۔اس کے اندرجھپ

ہیں پھراس کے معمول کو بردی راز واری سے اپا

یورس نے کما "ایہا ہوسکتا ہے۔ ہم بھی اکثریا

تماشاد مله رما تعابه"

پھراس نے کما" حمیس بہت ہی کم مقدار میں کھ

وہ اے میناٹا تز کرنے گئی۔ مختصر طور پر اس

بورس نے ٹائی سے کما " یہ روزویل مارے

مسٹر بلیک مجمی کی تھے روبرو شیں آیا تھا لیکن

دو سرے کے روبرو آتے ہیں یا سیں۔

علاقے میں کہیں قریب بی ہے۔

وہ ہے بسی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پولی ودروازہ نزدیک ہے۔ مرحمیس میلوں دور دکھائی دے رہا ہوگا۔وہاں تک نہیں جاسکو تے پھر گفر تک کیسے جاؤ تھے؟" وہ بولا ''تم نہیں جانتی ہو کہ مس خطرے سے تھیل رہی ہو۔ میرا باس کسی دقت بھی میرے اندر آگر میرے حالات معلوم کرے گا۔ تم مجھے بینا ٹائز کرنا جاہوگی وہ کرنے نہیں دے

''احیما اگر میں زلزک پیدا کرکے مارنا جاہوں کی تو وہ مہیں مرنے سیں دے گا؟"

''وہ بہت زیردست ہے۔ وہ تمہیں اپنی بد ترین کنیز بنائے

ودمجھ پر اینے ہاس کی وہشت طاری نہ کرو۔ میں تمهارے خیالات بڑھ کرمعلوم کرچکی ہوں۔ تمهارا باس باون ہرس کا ایک ریٹارُو میجر جزل ہے۔ تمام ٹیلی ہمیتی جانے وا کے اسے مسربلیک کہتے ہیں۔" وہ مم صم ساہو کر قانی کا منہ بچکنے لگا پھر پولا دسمیا تم وہی ہو جے گرفار کرنے کے لیے نویا رک شرمیں ناکا بندی کی گئی

'یا میں تم لوگ نیویارک میں کے گرفتار کرنا جاہے تصے میرا نام کونا ہے۔ الیانے مجھے نیلی پیقی عکھائی تھی۔ میں اسرائیل سے فرار ہو کر الحیا ہے چھپ کریماں آئی موں۔ میں اپنی نیلی بیٹھی کی قوت بردھانا جاہتی ہوں۔ تم ہے یملے ایک نیلی چیھی جاننے والے جوان کو اینامعمول بناچکی ہوں۔ تمہیس بھی غلام بناؤں گی۔ اپنی قوت برماتی رہوں

اس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر صوبے یہ سے اتھنے کی توانائی بیدا کی۔ وہ وہاں سے چانا ہوا بیڈیر آکرلیٹ کیا۔ اس نے خیال خواتی کے ذریعے پورس کھ مخاطب کیا تھر کہا "معروف سي موتومير عاس حلي آؤ-"

اس نے اس کے ہاں آگر یو چھا" فیریت تو ہے۔" "میرے سامنے بیڈیر ایک باڈی بلڈ رلیٹا ہوا ہے۔ بیہ مسٹر بلیک کا ماتحت نیلی جمیقی جاننے والا ہے۔ مسٹر بلیک دس نملی پیتھی جاننے والوں کے علاوہ صرف اس باڈی بلڈر سے براہ راست رابطہ کر تا ہے۔ اس کا نام روزویل ہے۔ بیہ مسٹر

ہے اب جمعے میں مجلہ چھوڑ دینا جاہیے۔ اگر مسٹربلک اس دین کے اندر آیا ہوگا تو اس بنگلے کا پتا معلوم کرکے جمھے پر دوزویل کے اندر آیا جملہ کرنے والا ہوگا۔"

ووای سفری بیک میں ضرورت کا سامان رکھتے ہوئے بولی "تم جاد او مع کھنے بعد اگر روزول کے حالات معلوم وں کرتے رہو۔ میں بھی اس پر نظرر کھوں گی۔ او کے سوفار!" وہ اپنا سفری بک اٹھا کر اس بنگلے سے باہر آئی چردور رات كي نم آركي من تم موتي جل كئ-

وشنوں نے بردی زبروست حال چل تھی۔ وہ عرصے سے یہ دیکھتے آئے تھے کہ کوئی بھی تلی جیتی جائے والا بابا صاحب تے ادارے میں قدم سیں رکھ سلتا ہے۔ اس ادارے کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی گئی تھیں ادروہ برسوں سے

ا بی ساز شون میں ناکام ہوتے آرہے تھے۔ اس بار انہوں نے زردست چال چلی تھی۔ چینی وه بولی "جتنی جلدی ہوسکے اس پر مختفر سائزا حكرانوں اور ديكر اكابرين كو سمجمانے ميں كامياب مورب بورس نے کما <sup>مر</sup>تم اس پر عمل کو۔ میں فاہ تھے کہ بایا ماحب کا ادارہ ذہب کی آڑیں وہاں سای تدیلیاں لانا جاہتا ہے۔ موجودہ چینی حکمرانوں کو اقتدار سے بنانا جابتا ہے۔ اس ادارے سے تعلق رکھنے والے تمام میں یہ باتیں تعمی کیس کہ وہ اس کے تنویمی عمل او مسلمان نیلی عیتی کی ذریعے چین کے اہم ا فراد کے دماغوں پر بھول جائے گا لیکن اس کے مخصوص لب د کیجے کا نوی عمل کررہے ہیں اور انہیں موجودہ چینی حکومت کے رے گا۔ مسربلیک اس کے چور خیالات سے بی

خلاف بغاوث ير آماده كررم بي-ہم اس حقیقت ہے انکار نہیں کریکتے تھے کہ وہاں ماغی پیدا ہورہے تھے کیونکہ چینی نیلی چیتھی جاننے والے ان کے دماغوں کو پڑھ کرائے حکمران کو دیگرا کابرین کو ہایا صاحب کے اوارے کے ظلاف ربورث وے رب تھے۔ وہ وحمن با میں کبے ایا کردے تھے؟

میں نے اور سونیا نے اپنے تمام نیلی پیشی جانے والے اس عمل کے بعد وہ مخری نیند سو کیا۔ ال ا ماتحوں کو اپنے دماغوں میں بلایا۔ ان سے کما "یمال کے اہم تتعبول میں جتنے چھوتے بڑے عہدے دار ہیں ان سب کے واعول میں جاکر وشنوں کے تنوی عمل کا توڑ کرو۔ ان کے اندرے بغاوت کو حتم کرو۔"

مونیا نے اسیں مدایات دیں کہ تمام چھونے برے مرکاری عمدے داروں اور چموٹے برے فوجی ا ضروں کے دماعوں میں جاکران کے اندر امریکا ہے محبت پیدا کرو۔ اسیں موجوده چتی حکرانوں کا باغی بناکریہ خیالات دماغوں میں نقش کو که امریکا کی طرح چین میں بھی فری سیس کی اجازت دی وہ بول "بہیں کامیابی بھی ہوسکتی ہے اور اللہ جائے چینی عورتوں کو مخترے مختر لباس پہنے اور اپنی

تور بتا رہے تھے کہ وہ بابا صاحب کے ادارے سے بدطن اس سازش کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے دنیا کے تمام ملکوں ہے اپنے اوا رے کے نیلی پلیتھی جاننے والوں کو بلالیا تھا۔ وہ سکڑوں کی تعداد میں تھے اور وہاں سینٹروں اہم چینی ا فراد کے دماغوں میں کمس کر انہیں بیناٹا ئز کررہے تھے اور سونیا کی ہدایات کے مطابق تمام باتیں ان کے ذہنوں میں

مرضی ہے زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے۔ ہارے

یمال بھی بے حیا جذباتی فلمیں بنائی جانمیں ادر ایسی کتابیں یا

چالیں چلتی تھی۔ پایا صاحب کے ادارے پر جھوٹے الزامات

عائد کیے جارہے تھے جموث ہو گئے والوں کو جموث ہے ہی

مارا جاسکتا ہے۔ چینی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ ا ضران کے

وشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے سونیا الی ہی

تصوير شالع كرنے كى اجازت دى جائے۔

نقش كررب تق میں نے اور سونیا نے رات کو آرمی افسران کے ساتھ وزكيا تعا- وزك بعد كيث باؤس من آئ تصدوبان سیجتے ہی ہم نے میہ کارروائی شروع کی تھی۔ ہمارے تمام نیلی پیتھی جاننے والے رات گیارہ بجے سے دو سرے دن صبح آٹھ یج تک مسلسل معروف رہے دن کے دس بج ہارے ساتھ میٹنگ رکھی گئے۔ ہم پھر ہیڈ کوارٹر میں آئے ایک اعلیٰ ا فسرنے کما "مسر فرہاد! کل رات ہم نے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف کچے علین الزامات عائد کیے تھے آپ ان الزامات کے جواب میں کیا کمنا جاہیں گے۔ اگر آپ ان الزامات کو غلط ثابت کریں گے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگ۔ کیونکہ ہم آپ لوگوں سے بیشہ دوسی اور محبت قائم رکھنا

میں نے کما "میری بھی می کوشش ہے کہ ہماری دوسی اور محبت قائم رہے۔ کل رات میں اور سونیا بڑی دریہ تک خیال خواتی کرتے رہے آپ کے گتنے بی چھونے برے سرکاری عمدے دا روں اور قوجی افسروں کے خیالات پڑھتے رہے۔ ہم حیران ہیں کہ وحمن را زواری ہے امریکا کی حمایت میں آپ کے عمدے داروں اور فوجی افسروں کو وفادار بنا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کا ڈھانچا بدلنا جاہتے ہیں۔ آپ کے بیہ عمدے دار اور افسران امریکا کی حمایت میں اور ابنی طومت کی مخالفت میں ایس ایس باتیں سوچ رہے ہیں کہ جنیں من کر آپ برداشت نہیں کر علیں ہے۔" ایک افسرنے کہا "ہمارے لوگ اپنی آزادی کی ابتدا

كتابيات يبلى كيشنز



كتابيات يبلى كيشنز

امریکا کے تمامی پیدا کردہے ہیں۔" ہے اوام دے رہے ہیں کر یہ کارروائی دیٹمن سِس کررہے وہاں کھڑے ہوئے ایک جو نیز افسرنے کما "میں امری ب مارے جے دوست کردے ہیں۔ آپ کتے تھ ک ملی پیتمی جانبے والا نمبر فور ہوں۔ کل رات جب سونیا یمان ہاں دو تی بے لوث ہے۔ ہم نے لی لاج کے بغیر آپ کو ماری دو تی بے لوث ہے۔ آئی و ہم نے سمجھ لیا کہ اب مید بہت زیردست مکاری رکھائے ماران من من كا نشفه را قال المرف الى منت ت وه زانساد مر مين كا نشفه را قال المرف الى منت ت وه گی۔ آپ یعین کریں کہ سونیا اور فرماد نے ہمیں بدنام ک<sub>ر ن</sub>ے مَضِينَ بِمِانَ تَإِدِي بِ حِينَى نَلَى بِيتِي جَانِحِ واللهِ بِيدِا کے لیے راؤں رات یمان امراکا کے عمایی پیدا کے بیرے كرتےرے إلى كيا يى مارى دوئى كاصلد بے كد آج بميں نے کسی کو تنوی عمل کے ذریعے اپنے ملک کا حمای سیں ملا وشن مجما جارا ہے؟" ا الله المرن كما "وقت اور عالات كے ساتھ میں نے کما ''آپ کے چینی ٹیلی پلیقی جائے والےار دو تی اور وفاداری بدلتی رای ب ہم یقین سے نمیں کمہ ا سے کہ آپ دو تی کی آڑیں وشنی کررہے ہیں لیکن ایا ہو آ تک ایک سو ہیں عمدے واروں اور فوجی افسروں کے خیالات پڑھ کیے ہیں۔ انھی تقریباً ایسے پانچ سواہم ا فراد ہی جو سائنس اینڈ نیکنالوجی اور بریس اینڈیلی کیشنز اور عاتی الركه الركا الاالاالاام يد تعاكه بابا صاحب كا منواے تعلق رکھتے ہیں۔ ان امریکیوں نے اسین بھی او اداں ایک ذہی ادارہ ہے اور دنیا کے ہر ملک میں فرہی حماجی بیایا ہے۔ انہیں اینا حمایتی بنانے میں با نہیں ان اداروں کے پیچے سای کھیل کھیے جاتے ہیں۔" ا مریکوں کے مختنے دن اور کتنی را تیں گزری ہوں گی؟ کیا بم ا کی اور افرنے کما" یہ حقیقت مارے سامنے ہے کہ

پچیلے دیں مینوں میں ڈیڑھ سوچینی باشندوں کو انی طرف ر بکانه ساازام ہے۔" ما کل کیا کیا ہے اور انہوں نے اسلام تبول کیا ہے۔' امر کی نمبر فور نے کما مغرائس کے بابا صاحب کے ایک اور افسرنے کما "ہمارے چینی نیلی چیمی جانے ادارے میں سیکڑوں نیلی چیتھی جاننے والے ہیں۔ ان سب نے مل کرایک ہی رات میں ہمارے خلاف الی کارردائی والوں نے ہماں کے بیس اہم افراد کو موجودہ چینی حکومت کا بائی پایا ہے اور یہ تمام بائی جناب عبداللہ واسطی کے.

ونیانے کما "ہم نے بھی تم یرب الزام رکھا تھا کا عقیدت مندیں۔" "مشرفراد آب بدنه مجميل كه بم امريكا كى حمايت لوكون في بابا صاحب ك ادار يكويد نام كرف ك ليال كرتے ہوئے بايا صاحب كے اوارے كى مخالفت ميں بول اوارے کا حامی اور چینی حکومت کا مخالف بنایا ے لی رہے ہیں۔ ہم امریکا کو اپنا بد ترین دستمن سمجھتے ہیں اور ہیشہ ہارے اس الزام کو تشکیم نہیں کیا گیا۔ اب تم ہم پر ایالا مجھتے رہیں کے وہ ہمیں نقصان پنجانے کے لیے جیسی الزام دے رہے ہو۔ میں آپ تمام اعلیٰ ا فسران سے پوچم کاردوائیاں کردہے ہیں ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں کے مول كيان جالبازا مركيول كالزام تسليم كياجائ كا-" لین اجی مارے سامنے آپ ہیں۔ اس کیے ہم مرف اپنے

ایک اعلیٰ ا ضرنے کما "کل تک حارا کوئی چنی باشد اور آپ کے معاملات پر بول رہے ہیں۔" امریکا کا حمایتی شمیں تھا۔ آج سیکڑوں حمایتی پیدا ہو کئے ہیں۔" مں نے کما "یماں ایک دات رہ کرمیں نے بیہ ٹابت کیا میں نے کما "وو ون پہلے تک بابا صاحب کے ادار ہے کہ امری دوغلی چالیں جل رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے حمایتی بھی نمیں تھے وہ بھی اچانک پیدا ہو گئے تھے۔' لوكوں كو كمراه كرنے كے ليے ايك طرف مرف ہيں عدد بابا

ایک اعلیٰ ا فسرنے کیا "ہماری سمجھ میں نہیں آ آ ہے' ماحب کے ادارے کے حمایتی پیدا کیے ہیں دو سری طرف امر کی بابا صاحب کے ادارے کی حمایت میں چینی باق پا ین دا زداری سے سکروں امر کی حماتی پیدا کر بھے ہیں لیکن کررہے ہیں اور آپ لوگ ا مربکا کی مخالفت میں ہمارے بھ آب سے مانے کو تیار نہیں ہیں کہ بابا صاحب کے اوار بے کی اہم افراد کو باغی منا رہے ہیں۔ دونوں صورتول میں ملیت کنے والے ان میں افراد کو امریکیوں نے پیدا کیا

ایک رات میں سیکووں افراویر تنوی عمل کرکھتے ہیں؟ یہ وہ

ہے۔ جب آپ نمیں مائیں گے تو ہم زبردسی نمیں منوائیں کے۔ آپ اپنا فیعلمہ شائیں۔" میں نے کما "برے افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ<sup>کا</sup> برترین دسمن کی برترین کارروائیوں سے آگاہ کررے بیں اللہ ے امریکا کو ناپند کرتے ہیں۔ وہ بھی امریکا کی تمایت میں ہاری حکومت کے خلاف نمیں سوچیں سے۔" سونا نے کہا "آپ کے پاس بے شار نملی پیٹی جانے

والے بید آب ان سے لیس کہ ہم سے رابط کریں ہم انہیں ایسے سکروں چینی عمدے داروں اور افسرول کے اندر پنجائیں مے جوامریا کے کڑتمائی بن مجے ہیں۔'

انتيل جاري ماتول كاليقين نهيل آرما تعاليمرجمي انهول نے اینے ایک نیلی ہمیتی جانے والے افسرے کما "آپ ا بے چند ٹیلی پیتھی جانے والوں کو حکم دیں کہ وہ مسٹر فرماد اور

منزفرباد کے دماعوں میں آئیں۔" هم ي تعيل ي تي-ايك منك كاندرى تي چيني نيل میقی جانے والے ہارے دماغوں میں آسکتے ہم اسی ان سرکاری عمدے داروں اور قوجی افسروں کے نام بتانے لگے جوامریکا کے تماتی بن عکے تھے۔

وہ سب ان کے داغوں میں جائے گھے ان کے خالات را صفے لکے اپنے اعلیٰ ا ضران کو یہ ربورٹ چی کرنے لكے كه واقعي جارے بارہ عمدے دار اور بندرہ فوجي افسران امریکا کے حماحی بن علے ہیں۔ وہ جائے ہیں کہ بورب اور امریکا کی طرح بیال بھی فری سیس مو۔ بے حیا جذباتی فلمیں مانے اور ایس با تصور کتابیں شائع کرنے کی اجازت دی جائے اور الی بہت ی نامناسب آزادی کے سلطے میں سوچ رہے ہیں جو امر کی عور توں اور مردوں کو حاصل ہیں۔

تی نے کہا''ابھی اور تقریباً سترعمدے دا را درا فسران اہے ہی خیالات کے حامل ہیں۔ ہم نام بتاتے جارہے ہیں آپان کے اندر جاکر جور خیالات پڑھتے جاتیں۔"

وہ مجر ہمارے بتاتے ہوئے ان سرکاری عمدے وا رول اور فوجی ا ضروں کے اندر کیجنے کیے اور ان کے جور خیالات روعے للے ان کے اعلیٰ ا فران ان کی ربورٹس من کر جران مورے تھے انہوں نے اپنے کی جیمی جانے والوں سے یوچھا 'کیا اب سے پہلے تم نے ہی تمام افراد کے خیالات

آنہوں نے جواب دیا ''ہم نے اب تک جن افراد کے خیالات پڑھےوہ بابا صاحب کے ادارے کی حمایت میں اور ہماری موجودہ حکومت کی مخالفت میں سوچ رہے ہیں۔" میں نے کما "آپ حغزات مجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ا مر لی بری چالبازی سے چند اہم عمدے وا رول کو ہمارے اوارے کا حامی اور موجودہ چینی حکومت کا مخالف بناکرا یک طرف الجمعارے تھے اور دو سمری طرف بیہ بڑی را زداری ہے

ایک اعلیٰ افرنے کہا "ہم امرکی ٹملی پیقی جانے

ہوا انعام والیں لے رہے ہیں۔ ماری ورخواست <sub>کے ا</sub>ا اپنے فیلے پر نظر فائی کریں۔ ہم یمان سے والی ک<sub>ے لیا</sub> ہا والول كے خلاف كارروائي شروع كريكے ہيں۔بابا صاحب كے ادارے کے سلیلے میں جب تک یہ ثابت سیں ہوگا کہ اس سامان سمیث رہے ہیں۔" ادارے میں ماری حومت کے خلاف باغی سیس پیدا کیے میں نے کما "آج شام تک جارے کیے ایک طل جارہے ہیں۔ تب تک ہم اس ادارے کو بند رکھنا چاہتے مخصوص کریں۔ ہم سب جناب عبدالللہ واسطی کے ساتھ ا می<sup>ں۔</sup> سونیا نے کما "آپ اشخے بوے اوارے کو کیوں بند طیارے میں جاکمیں کے حاری دوائل تک آپ اپ دیم کریں محے؟ آپ کوشبہ ہے کہ ہارے نیلی پلیتھی جاننے والے مِن فِيك بِيدِ اكرين توبمتر بوگا-" چنی باشندوں کو باغی بنا رہے ہیں تو آپ اسیں سزا دیں آپ میں اور سونیا وہاں سے اٹھ کر پایا صاحب کے اوالید ہارے ان تمام نیلی چیتھی جاننے والوں کو ملک بدر کریں۔'' میں جناب عبداللہ واسطی کے پاس آھئے۔وہ پہلے ہے مارہ "ہم آپ کے موجودہ نیلی چیمی جانے والوں کو اپنے تھے کیا ہونے والا ہے اس لیے انہوں نے علی' افریدی' لا ملک ہے نکالیں کے تو اس ادارے میں دو سرے نئے کیلی احد زبیری' ماریه اور دو سرے تمام مسلمان تکی پیتھی جائے پیقی جانے والے پیدا ہوجائیں جب سے ادارہ بند رہے گاتو والوں کو سامان سفر ہاندھنے کی ہدایات کی تھیں۔ جب ہم مىلمانوں كى سرگرمياں نجمى هم جائيں گى-" آرمی کے مسلح ا ضران اور جوان اس ادارے میں آئے ومعمویا تمام مسلمانوں کے خلاف میہ حکم جاری کیا جارہا جناب عبداللہ واسطی نے وہاں کی جابیاں ان کے حوالے ہے۔ نہ یماں بابا صاحب كا ادارہ رہے كا نہ مسلمان رہيں کیں پھرہم کئی گا ژبوں میں بیٹھ کرائز پورٹ آگئے۔ آفریدی اور احمد زبیری اور دو سریے مسلمان کمنکه ایک افرنے کما مہم نے فیملہ کیا ہے کہ جارے ملک انجنيرٌ اور ڈاکٹروغيرہ بہت اداس تھے۔وہ بھی سوچ بھی کم میں کمی بھی زہبی ادا رے اور نسی بھی زہبی تنظیم کو یمال یجتے تھے کہ بہت کم مدت میں ترقی کرنے والے اس شان دا قَائمُ ہونے اور پنینے کی اجازت سیس دی جائے گی۔' اوا رے کو یوں ا جا تک بند کردیا جائے گا اور اسیں اپنی مرفع میں نے کما "مارے تمام وحمن کی جائے تھے کہ بابا کے خلاف وہاں سے جانا ہوگا۔ صاحب کے اوارے کو یمال سے اکھاڑ تھینگیں۔ وہ ایل ہارے مکینک اور انجنیئر ائر بورٹ چنج کراز کوششوں میں کامیاب ہورہے ہیں۔ آپ اس ادارے کوبند طیارے کے ایک ایک برزے کو چیک گردہے تھے۔الم كرنے كا علم دے كريد بھول رہے ہيں كہ جارى لتى سكى اعلیٰ ا فسرنے کما "جارا یا کلٹ اور کو یا کلٹ بیہ جہاز لے آ ہوگی۔ کیبی جگ ہسائی ہوگی۔ ہم کسی جرم کے بغیر آپ سے جا کمیں محے اور آپ کو پیرس تک پہنچا کر واپس آجا ہ روستی کرنے کی سزایا کریماں ہے جاتھیں گے۔" المستمين نے كما "جماز ميں آپ كاعملہ نہ ہوت بھي ا اعلیٰ ا ضرنے کما " یمال بابا صاحب کے ادارے کو بند جہاز لے جاتکتے ہیں لیکن جس طرح ہم جہاز کو انجی لر كرنے كامطلب مركزيد ميں ہے كہ ہم آپ سے دو تى حتم چیک کررہے ہیں آسی طرح یا تلٹ اور کویا تلٹ کے دمافلہ كررے بيں۔ ہم عالى ميڈيا كے ذريعے بيد اعلان كريں كے كه بھی انچھی طرح چیک کریں گئے۔ آپ کو اعتراض واپھ آپ ہمارے بھترین دوست تھے۔اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں کے چین کی موجودہ حکومت نے سیاسی مصلحت کی بنایر اک ٹیلی پیتھی جانبے والے چینی ا فسرنے کیا ''ہار' صرف بابا صاحب کے ادارے کو بی تمیں دو سرے فہی یا تلٹ اور کو یا تلٹ ہوگا کے ماہر ہیں۔ نیلی پہیتی جانے ہلا اواروں کو بھی بند کردیا ہے۔" وہ کسی کو دماغ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ آ مونیا نے کما "دوسرے زہی ادارے والول نے بحردسا کریں۔ وہ آپ کو بخیریت پیرس تک ضرور پہنجا سفارتی تعلقات کی بنا پریمال اینے اداریے قائم کیے ہیں۔ میں نے ان سے بحث نمیں کی۔ اپنے تمام کل<sup>ا</sup> مارا کوئی اینا ملک سیس ہے کوئی سفارتی تعلق سیس ہے۔ ا جانے والوں سے کمہ وما کہ وہ ان جماز ا ژانے والوں لا اس کے باوجود ہم نے آپ کو سیریاور بنانے کے لیے یماں ہے تکرانی کریں۔ چینی حکمران اور ا فسران اپنے نصلے ؟ ٹرانے ارمرمتین تاری ہے۔ آپ نے سریادر بنے کی خوتی رہے۔انہوں نے کوئی کیک پیدائنیں گی۔ ہم ان سے ' میں یہ اوارہ قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ ہم نے آپ سے

ہم نے ان سے دوئتی ترکے ایک بہت یاد گار سبق حاصل کیا ہم نے ان سے دوئتی آئندہ قسلیں اس یاد گار سبق کو جسمی بھلا خا۔ ہم اور ہاری آئندہ قسلیں اس یاد گار سبق کو جسمی بھلا

نیں عیں گا۔ نیں عیں گا۔ بیمالہ یہاں ختم نیس ہوا تھا۔ بات بہت آگے تک ی تنی ایمی بی اس معالم کے دو سرے پیلودل کو برے ن اور امرافا اسرائیل وس اور فرانس میے ان کردیا ہوں۔ امرافا اسرائیل وسی اور فرانس میے میں۔ مالک کو یہ معلوم تھا کہ ہم میں سے تکالے جارہ ہیں۔

ہارا طیارہ دو سری مج پرس پینچے والا ہے۔ بیاندازہ کیا جاسکا تھا کہ وہ تمام نگی پینتی جانے والے من تس مرح مارے استقبال کی تیاریاں کر کھے موں تحراس طيار يمي جناب عبدالله واسطى اوربابا صاحب کے اوارے کے اہم افراد تھے میں تھا 'سونیا تھی۔ وہ تمام شمن ل کرایک ہی جملے میں اس طیارے کو تباہ کردیتے تو عشر کے لیے جارا نام و نشان مث جا آ۔ سونیا اور فراد کی لاش کے فکڑے بھی شیں طبتہ اس وقت ہم موت کے

ا زُن کھٹولے پر جارے تھے۔ جناب عبداللہ واسطی نے مجھ سے کما "جمیس پیرس نس وانا ہے لیکن میر چینی یا تلٹ جاری مرضی کے مطابق ہمیں کی دو سری جگہ نہیں لے جائے گا۔ بچھے تھوڑی دریا کے لیے مجورا روحانی نیلی پیشی کاسمارا لینا ہوگا۔ تم ہارے ادارے کے یا کلٹ کو اس یا کلٹ کیبن میں پہنچاؤ۔ میں اس كى جكه يد لنے والا ہوں۔"

میں نے اپنے اوارے کے دویا کلوں سے کما "تم دونوں یا ککٹ کیبن میں جاؤ۔ جناب عبداللہ واسطی نے کہا ہے میں چینی پاکٹ کی جکہ سنجائنی ہے۔ ہم اس طیارے کو بیرس سیس کی دو سری جگہ لے جا تس کے۔"

وہ دونوں اس کیبن میں آھئے۔ چینی کو یا کلٹ تے ائسیں دیکھ کر کہا "یمال کیوں آئے ہو؟ہم نے کہا تھا کہ ادھر

كوئى نىين آئے كا۔" حارب یا کلٹ نے فورا ہی اس کی سیٹ سنبھالی۔ وہ ورنوں چینی با مکٹ اور کو یا مکٹ وہاں سے چکتے ہوئے طیارے کے آخری حصے میں آئے پھروہاں خالی سیٹوں پر بیٹھ ووا چی بات حتم کرتے ہی یک لخت جی ہو گیا۔ اس پر سكته ساطاري بوكيا- بالكث نے ائي سيٹ پر سے اسمتے وقت جارے بالمث سے بولا " یہ تمهاری جگہ ہے تم سنبھالو۔" مسيئ جناب مبدالله واسطى نے كما "بيدونوں اللے بندره مخنوں تک عائب دماغ رہیں محمہ ان کے دماغوں میں ان کا كُونِي نَلْ بِيمِي جانب والاسائمي نيس آسك كا-اب جه -كولا اموال ند كرنام مجمع عبادت من مصروف ريخ دو-"

میں سونیا کے پاس ماکر بیٹھ کیا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے معلوم کررہی تھی کہ اس طیارے میں لیبی تبدیلیاں ہو چی ہیں۔ وہ بولی "چینی عکمرانوں نے ہارے ساتھ اچھا سلوک نئیں کیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار جھے توہن کا احساس ہورہا ہے لیکن میں برداشت کررہی ہوں۔ جھے اظمینان ہے کہ ہم اس توہن کے جواب میں زیردست کارروائی کریں كمستين نے كما" إل إبم ابعي كارروائي نيس كرسكيں عيد اجمی اس طیارے میں ہاری سلامتی کامئلہ ہے۔ ہم دنیا کے جس ملک کے اثر پورٹ میں اتریں کے وہاں وعمٰن نیلی چیھی جاننے والے ہمیں طیارے سے اترنے کا موقع بھی سیں دیں گے۔ اس طیارے کو صرف ایک راکٹ لائر سے تباہ کردیں گے۔ جب تک اس طیا رے میں ایپر ھن ہے اور جب تک میہ برواز کر رہا ہے تب تک ہمیں زمین کے کسی بھی خطے میں سلامتی ہے اترنے کی تدبیر کرتی ہو گ۔" مں نے پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کرتے ہوئے یو چھا

"میں ایک چینی آری ا ضربوں۔ بچھے اس طیارے میں ا پنے یا تکٹ اور کو یا تکٹ کا دماغ سیں مل رہا ہے۔" <sup>ود</sup>ان کا دماغ ساتویں آسان پر تھا۔ ہم نے اسیں پندرہ

عمنوں کے لیے غائب دماغ بنا دیا ہے۔" میں دہاں کے اعلیٰ ا ضرکے دماغ میں پہنچ کربولا "ہم ہزی فاموتی کے ساتھ تمہارے ملک سے فکل آئے ہیں۔ آگر چاہتے تووہیں جوانی کارروائیاں کرکتے تھے لیکن ہم نے ایسا

سی کیااب کرنے والے ہیں۔" "مسرفرادكيامين دهمكيال دے رہے ہو؟" "فی الحال تو میں لین دین کا حساب کرنے آیا ہوں۔ ہم نے تمہیں ٹرانیفار مرمشین دی۔ تم نے ہمیں بابا صاحب کا اوارہ قائم کرنے کی اجازت دی۔ اب تم نے اس ادارے کو ہم سے چمین لیا ہے۔ جواباً ہم تم سے وہ معین اور اس معین ے تمام پرا ہونے والوں کو تم ہے چمین رہے ہیں یہ جو ہیں کھنے کا اُلٹی میٹم ہے اپنی محین اور اپنے تیلی چیسی جانے والوں کو بچانے کی جننی مدبیر کر سکتے ہو کراو۔ چوبیس محنثوں کے بعد ساری دنیا کے نیلی پلیتھی جاننے والےوہ تماشادیکھیں کے جو بھی کی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اس کمجے کے بعدے تم کی

> آجاتی ہے تو پھرد ملمکی نہیں رہتی۔" م د مای طور پر این جگه حاضر ہو گیا۔

كتابيات يبلى كيشنز

طرح بمی ہم ہے رابطہ قائم نہیں کرسکو محمد اے دھمکی نہ

مجمنا۔ موت ساری زندگی ایک وهملی کملاتی ہے۔ جب

[65]

كرك طيارے من آھئے بھرود طياره وبال سے روانہ اللہ

كتابيات يبلى كيشنز

سریاور بننے کی ملاحیتیں واپس نہیں لیں لیکن آپ ہمیں دیا

محدان ممالك مين هارے جاسوس بين تمارے آلون جم آسان اور زمین کے پیج میں تھے۔ چھ سات کھنٹے ہے یں۔ ان سب کو علم دو کہ وہ وہاں کے تمام ائر بور فر نیاده پرواز نمیں کرسکتے تھے کسی نہ کسی ملک کی زمین پر اتر نا ابھی ہے مسلخ ہوکر پہنچ جائیں۔ انہیں! بی جان پر کھیل رائج ضروری تھا لیکن تمام بزے ممالک اور تمام دستمن نیلی بیتھی اس طیارے کو تیاہ کرنا ہوگا۔" جانے والے زمین پر اترنے کے تمام رائے بند کررہے تھے مسٹربلیک کے علاوہ ا مربکا کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اہد جس دنیا میں ہم پیدا ہوئے تھے اس دنیا پر ہمارا واخلہ ممنوع آ ا فسران دو سرے تمام ممالک ہے باٹ لائن پر را بطے کرر تھے ایک دو سرے سے معلوم کردے تھے کہ وہ طیارے! سٹربلیک جارے طیارے کو تاہ کرنے کے لیے برے زمن ير اترنے سے پہلے ہى جاہ كرديے كے سليلے مركم جوش و خروش کے ساتھ سرگرم عمل تھا۔ وہ امریکا کے تمام برے اور چھوٹے ائر پورٹس کے اعلیٰ عبدیدا روں اور تمام تدابيرر عمل كرديي-أسرائل حكام اليا اور بن بورين سے كمه ربي رِ اُ رُویٹ فلائنگ تمینیوں کے مالکان کو حکم دے رہا تھا کہ "اس طیارے کو ہارے ملک کی زمین پر سیس اڑنا چاہے۔ چین سے آنے والے کسی بھی طیا رے کو نسی بھی رن دے ہر سونیا اور فرمادیمال زندہ سلامت چیس کے تو ہماری راآل ا ترنے کی اجازت نہ دی جائے انڈر کراؤنڈ سیل میں اب نو نیلی پینٹی جائے والے رہ کی نیزیں حرام کردیں کے۔" الیانے کما ''سونیا اور فرماد کہلی مار ایک طیارے یا مھے تھے' ان میں ہے ایک نیلی ہیتی جائے والا کو ایس پڑا ہوا تھا۔ مسٹر بلیک نے ان نو نیلی ہیتھی جاننے والوں ہے گما پنجرے میں بند ہو گئے ہیں۔ وہ پنجرہ زمین اور آسان <u>ک</u> ورمیان معلق ہے۔ اسمیں ایک ساتھ جہتم میں پہنچائے " چند کھنٹوں کے لیے اپنی تمام معروفیات ترک کردو۔ اینے موقع پھر بھی تمیں ملے گا۔ میں اپنی تمام صلاحیت اور زہ تمام ماحت نیلی ہیتھی جاننے والوں کے ساتھ ہمارے ملک کے مجربوں سے کام لے کراس طیا رے کو تیاہ کردوں کی۔" تمام ائر پورٹس کے عملے کے اندر چنچو۔وہاں کے اہم عہدے واروں کو اپنا آلہ کار بناؤ۔ چین سے آنے والے کسی جی ین بورس نے کما "بابا صاحب کے ادارے کے الا محرّم بزرگ عبداللہ واسطی ادارے کے بہت ہی اہم ازا طیارے کو ہارے ملک میں سیں اٹرنا چاہیے۔" تمبر نورنے کما "سرامی نے اپنے آٹھ ساتھیوں کو کے ساتھ اس طیارے میں ہیں۔ آج مہلی بار بابا صاحب *ک* ادارے کو نا قابل تلائی نقصان جینے گا۔" تفصیل سے بتایا ہے کہ فرہاو' سونیا اور بابا صاحب کے الیانے کما" ہمارے تمام آئر پورٹس کا عملہ چو کس بے ادارے کے اہم افراد ایک طیارے میں بیجنگ ہے ہیری جائم عے پھریا چلا کہ وہ روٹ بدل رہے ہیں۔وہ پیرس کے ہم نے وہاں کے تمام اہم عمدے داروں کے دماغوں کولاکہ بجائے کسی دو سرے ملک میں اس جہاز کو آثارنے والے کردیا ہے۔ اب ہم افغانستان' ایران اور کیبیا میں این **سراغ رسانوں کے ذریعے وہاں کے تمام عمدے دا رول ک**ے ہیں۔ہم اس جہاز کو یمال اترنے سیں دیں گے۔" وماغوں میں چینچ رہے ہیں۔ اسمیں میناٹا ئز کرنے کاوت کم مسٹربلک نے کہا "مرف اتا ہی جمیں ہے کہ انہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ طیا رے کو اترنے کی اجازت دینا جاہر المارے ملک میں آنے سے روک ریا جائے تم س کو خیال ے'ہم ان کے دماغوں میں زلزلے پیدا کرنے لکیس ک خوانی کے ذریعے دو سرے ممالک کے تمام ائر بورٹس میں پنچنا ا کاف لینڈیارڈ کا جزل وہاں کے نیلی پیتھی جانا چاہیے۔وہاں کے عملے اپنے کنٹرول میں رکھنا تیا ہے۔ویسے والوں کے انجارج اور سربراہ مارشل ٹی ٹواور کمانڈر ہائی<sup>ڈیا</sup> ووسرے ممالک کے نیلی جمیعی جانے والے بھی نئی کررہے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وو سرے اعلیٰ عہدے وا ربھی تھے۔ لا "سر! ہماری بوری کوشش ہوگی کہ ہم دو سرے ممالک کے ٹیلی ہیتھی جاننے والے انگلینڈ' اسکاٹ لینڈ اور ''رُکابُہ' کے تمام از بورٹس کو میل کرھے تھے۔ اب بورپ ک کے اگر پورٹش پر بھی نظرر ھیں۔ دنیا کے تمام اگر پورٹس میں دو سرے ممالک کے اہم افراد کے اندر چیچے رہے تھے اور مارے مسلح آلہ کار ہوں کے۔ اگر فرماد کسی تدبیرے اس امنیں اینے اپنے ائر پورٹس کو سیل کرنے کا حکم دے رہے طیارے کو جبرا نسی ائر پورٹ کے رن دے پر اتارے گاتواس کے اترتے ہی راکٹ لانح زوغیرہ کے ذریعے حملے کیے جامیں گ۔اس میارے کے پر چنجے اڑ جا تیں گے۔" اس وقت ونیا کے تمام دھمن نیلی جیتھی جانے والولا۔ میں اتحادیدا ہو گیا تھا جہاں ایک ملک کے نیلی ہیں جائے "بیرنه بھولو کہ ایران'افغانستان اور لیبیا ہمارے وعمن والے چیچ کئے تھے وہیں دد سرے ممالک کے کیل جبگا ہیں۔وہ اس طیا رے کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت دیں كتابيات پبلى كيشنز

ماندوا لے بھی بھے ہے مسلس کے ہر ملک کے ہر بوری دنیا کوشش کردی ہے۔ اس طیارے کو کسی نہ کسی فرين از پورس مي سيكول مسلح آله كارپيدا كديد تق مسری من نے اپنے الحقوں سے کما "تمام ممالک کے كوتا اور تج يال روسي ا كابرين كويقين دلا رہے تھے كہ وہ ان مدے داروں کے اندر جاتے آتے رہوجن کا تعلق از میری اور سونیا کی وسمنی کے سلسلے میں کسی سے پیچھیے سمیں ہیں پر لی ہے ہے۔ وہ طیارہ جبال بھی اترے گائتم وہاں آلہ کیکن وہ اس سلطے میں چھ نہیں کررہے تھے۔ پیج یال نے فاربناكراس طارے كو تباہ كو كي مير بھى موجود ربول یارس کی مرضی کے مطابق اپنے ساتھی بیزون کو اور دو سرے مدہم اس طارے سے ایک بھی سافر کو باہر نیں آئے تمام نیلی چیتی جاننے والے مانتحوں کو علم دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں خیال خوالی نہ کریں۔ جب وہ طبارہ کسی ملک میں

بارد اور بیربرائ ملمیال بھنے کراور دانت پی کر اترے گا۔ تب اے تاہ کرنے کے لیے وہ اپنی سرکری و کھائیں محب تب تک اسیں اپنے ملی معاملات میں کہ رہے تھے "بوری نے پہلے مارے دد ساتھوں سائن اور آندرے کو ہلاک کیا مجر جارے سینتر ساتھی بائزن ٹوڈ کو معروف رہنا جاہے۔ فاک میں ملا وا۔ اب ہم اس کے ماں باپ کو اس ملارے طیارے میں میرے اور سونیا کے علاوہ کئی ٹیلی بلیقی مے بچرے سے تعلقے سیں دیں کے تمام ممالک کے فوتی جاننے والے تھے وہ سب خیال خوائی کے ذریعے تمام

سریا اوں کے اندرجاتے آتے رہیں کے اس طرح یا مط وشنوں کی سر کرمیاں و کھھ رہے تھے۔ بابا صاحب کے كاكه وه طياره كمال اترف والا ي-" اوارے اور اوا رے کے باہرونیا کے تمام ممالک میں ہارے یہ سمجھ میں آرہا تھا کہ حارے بدترین وسمن دنیا کے جے نیلی جمیتھی جاننے والے موجود تھے وہ ہم سے غافل سیں ہے پر موجود ہیں۔ روس کے اکابرین نے بچیال سے کما "وُنیا تھے دنیا کے تمام چھونے برے ائر پورٹس میں جہاں مسلح وسمن تصروبان ہارے نیلی پلیقی جاننے والے بھی پہنچے تے 'ب ہے خطرناک ٹیلی جیشی جانے والے کو حتم کرنے کا اباموقع پر بھی سیں ملے گا۔ آپ اس سلطے میں کیا کردہ ہوئے تھے۔ میں نے ان سب سے کمہ ریا تھا کہ وہ تمام وشمنوں پرنظرر کھیں۔ میری طرف سے جب مدایت ملے ت

> تجال نے کما "میں وی کررہا موں جو ونیا کے تمام کی بیقی جاننے والے اس وقت کررہے ہیں۔ وہ بے ثاروحمن اس طیارے کو ضرور تباہ کریں گے۔ ایسے وقت ہم ان کی بت بنای کرتے رہیں کے۔" تج يال بظا ہروہاں مُلِي پلیقی جاننے والوں کا سربراہ تھا البيب كائريورث يراتر عكال

مین کردنا کامعمول تھا۔ کرونا اور بچیال بہت پہلے ہے یارس ے معمول تھے راسو من نے ایک آلد کارے ذریعے کونا ہے کما مہم دونوں کو مل کراس طیا رے کی جابی کے لیے تدبیر جارہے ہیں۔ جب یہ طیارہ اسرائیل کہنچے گا تو انہیں معلوم وہ پارس کی مرضی کے مطابق بولی "ساری دنیا ہی اس

طیارے کو تاہ کرنے کے لیے ای نیندیں حرام کردہی ہے کمانا چناچھوڑ دوا ہے۔ ایبالکتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیارہ المارى زمن سے الرانے والا ہے۔" راسیو مین نے کما "وہ کسی سارے ہے کم تعیں ہے۔ ہم اے نمن پرا زنے ہے پہلے تباہ کویں مجے تو ہم مکار زمانہ سونیا اور سب سے برانے اور خطرناک ٹیلی پیھی جانے والے فرماد علی تیورہے نجات پالیں محے۔"

ناني ادر فتي علي پارس پورس "قريدي" احمد زيري "جيها كه تم جانية مو- من تج پال كي معمول مول-اس کے احکامات کی حمیل کرتی رہتی ہوں۔ تم تنا اس سارے سے گرانے جاؤ۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ ديوتا 43

اور بے شار نیلی پیشی جاننے والے خیال خواتی کرنے لگے۔ یارس الیا کے اندر چینچ گیا۔وہ اس کی معمولہ تھی۔جب تک وہ اسے خاطب نہ کرتا' وہ اس کی موجودگی کو سمجھ نہیں علی

ٹائی' قہی' یارس اور پورس مبھی میرے اندر موجود

مونیا نے کما "ہارے طیارے کو انٹر پیشل از ردٹ پر

تھے میں نے پارس سے کما "الیا تمہاری معمولہ ہے۔اس

کے ذریعے بن بورین وغیرہ کوایئے شلنج مں او۔ ہمارا یہ طیارہ

و کھا جارہا ہے۔ اس یا ہے کہ ہم روٹ بدل کر کدھر

ہوجائے گاکہ مل ابیب کے قریب ائر پورٹس پر ا تارا جارہا

ہے۔ ایسے وقت میں وہ وحمن ہوائی حملے کر سکتے ہیں۔ ہمارے

اس طیارے کی تابی ہے اسمیں زندگی ملنے والی ہے۔ وہ

ہمیں مار ڈالنے کے لیے کھے بھی کرکتے ہیں لنذا بے شار نملی

ہیں جانے والوں کے ذریعے وہاں کی ائر **نورس پر جھاجاؤ۔"** 

کی صورت میں وحمٰن طیا روں کو مار کرائے کے لیے فوج کو

من نے کما "وہاں حالات جنگ بدا کردو۔ ہوائی حملوں

واوے مارا قرض تم ير باتى ہے ، تم اے اوا كو كے ابھى خالات تارب بین که تم میرے ارادوں کو مجھ رعی اور تھی آئے ہیں۔ اور اس نیزی مرجوثی ہے حارا استقبال کیا۔ جناب انہوں نے بری مرجوثی ہے میراز منظ نہد تمهارے ملک میں سیج ہونے والی ہوگی سال رات ہے۔ میں میری ممااور میرے پایا کہلی بارا یک ساتھ تمیارے ملک ہ اس وقت وہ بن بورین اور وہ سرے نیلی پیتھی جانے بدالله واسطى نے كما "جمعية آپ كى ميزانى منظور نسيں ہے۔ آرے ہیں۔ میں ان کے استقبال کے لیے تمہیں تیار کہا چاہتا ہوں کہ جب سو کرا تعوں تو دو سری سبح وہ ٹرا نےار مر و کے اضران کے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں جیتھی ہوئی تھی۔وہ تین تمهارے پاس نه رہے۔اس کا ایک ایک پرزه الگ کر لم جار ما مول معجد الصي من نماز ادا كول كا تجرائي موں۔ فور آ اپنی بری محری اور فضائی افواج کے سریان سب ماری تابی کے سلط من ابی تداہر مل کردے تھے۔ کے اسے آگ میں مکھلا دوں۔" حل ي فرف جلا جادس كا-" ے کمو کہ دشمن ممالک ہے خطرہ ہے۔ کسی وقت بھی ہوا<sup>"</sup> خیال خوانی کے ذریعے مختلف ممالک کے اثر پورٹ میں چیجے والك كاريس ميفركروال سے چلے محصد إيا صاحب اس نے کما "میں یوگا کا ماہر نہیں ہوں تم ہم جیسے چند حملے ہوسکتے ہیں **اندا تینوں ا** نواج کوچو کس رہنا جا<u>ہے۔</u> آ رہے تھے۔ وہاں کے عملے کے ذریعے معلوم کررہے تھے کہ ع ادارے تعلق رکھے والے دوسرے افرادواں سے ا فسران کو دما فی مریض بنا عکتے ہویا ہلاک کرسکتے ہو دہاں بیٹھ کر ملک کے اندر چین اور دو سرے ممالک کے درمیان مرا مارا طیارہ س ملک کے آسان سے گر رہا ہے۔ مانے والی دو سری پروا زوں کے ذریعے مختف الک کی طرف جارے ملک میں ترسی کارروائیاں کرسکتے ہو۔ ہم تو بیشہ مدار طیامدں کو آئے سے نہ روکا جائے جنلی طیاروں وہ خیال خوالی کے دوران میں ایک دوسرے سے تفکلو نے لیے و من یہ معلوم نس کر کتے تھے کہ ان میں سے خری کارروائیاں کرنے والے دھنوں سے تمنی آئے ہیں بھی کرتے جارہے تھے وہاں جتنے نیلی ہیتھی جانے والے ريدُارير ديم يحتى تاه كردا جائے." تم ہے بھی نہنے کیں مے کیکن تہیں بھی اپی زانسفار مر نون کمان جا رہا ہے۔ وہ مختف ممالک سے ہوتے ہوئے بابا اللا اس كے احكامات كى تھيل كرنے كل اكار ا مران تھے' ان سب کے داغوں میں یارس نے اس وقت ملین تک پنجے نہیں دیں گے۔" جرانی ہے بوجھ رہے تھے ''کن دسمن ممالک ہے ہمیں فق كادار من ويخدوا ليق جکہ بنائی تھی جب وہ کہلی ہارٹرا نسفار مرمشین ہے کی چیمی "آج مارا زمين تك پنجنانامكن قوارة مسي ہے؟ کون ہم پر صلے کرنے والے ہیں؟ پھرتم چین کے طیار یہ غلى وزرى لل ماريه اوراحد زبيرى ائر يورث سے سکھ کراس مرحلے سے گزر رہے تھے'جب نے سلیفے والوں پر و متنی کی انتها کردی تھی تکرتم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور آج ب ملے محصہ انہوں نے کی میزان سے ملاقات تنوی عمل کیاجا آہ۔ کو پہاں آنے کی اجازت کیوں دے رہی ہو؟" یارس نے مارے کی سراغ رسانوں کو ان سب کے جی د ملیے رہے ہو ہم اپنی ذہانت ہے اور عزائم سے ناممکن کو تسویا نے الیا ہے کما "جمیں کھے عرصے تک یمال وہ بولی "میں تم سب کی سلامتی کے لیے ایبا کر رہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ کل صبح میرے نیند سے بیدار ہونے کے ورے هافتی انظامات کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تمہار ذاتی محل موں۔ اگر فرماد کے طیا رے کو یمال آنے سے رو کا جائے گا وماغوں میں پہنچادیا۔ان میں سے دو اقسران اپنی جکہ ہے اٹھ بعد تمہارے پاس زانے ارم معین میں رہے گی۔ اس چیلج تم من سے کوئی زندہ نہیں ہے گا۔ تمهارے ساتھ تمهار بت وسع و مربض ہے۔" کرین بورین کے دانیں ہائیں آگر کھڑے ہوگئے ریوالور کو اہمیت میں دو کے تو چھتاؤ کے۔" پوئ بچ بھی ارے جا نمیں گئے۔" وول " مرے لے بت بدے اعزازی بات ہے کہ نکال کراہے اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ سونیا نے امریکی کوج کے اعلی افسران سے کما" آج تو ان میں ہے کی اکابرین اور فوج کے کی ا ضران نے لا وه جرانی سے بولا" یہ کیا حرکت ہے؟" اب میرے علی میں دہیں گ۔" مرف تم نے ہی سیس ساری دنیا نے ایوی چونی کا زور لگالیا سونیائے کما "پہلے زائے ارم مشین کو اے اس محل فون اور لیکس کے ذریعے امریکا اور دو سرے ممالک یہ ایک نے کما "اینے دماغ کے وروازے کھلے رکھو۔ تھا۔ ہاری موت کا جش منانے والے تھے'اب سوگ منا ممیں بنا ٹائز کیا جارہا ہے۔ تم انکار کو کے تو ہم گولی ماروس رابط کرنا چاہا۔ وہ اسیس بتانا چاہتے تھے کہ وہ سب نخالف ایس پہنچاؤ تم اور بن بورین اس مشین کے ساتھ پر عمال کے ييتى جانے والوں كے شلنع من آگئے ہيں۔ اللائے جين عطور راس كل ميں رہو كے " ا کیا فسرنے کہا"تم اور فرماد قسمت کے دھنی ہو۔" آنے والے ملارے کو اپنے ملک میں آرنے کی اجازت رہ من نے کما "باتی باتیں بعد میں ہوں کی ٹی الحال محین ا یک نے چیچے ہے اس کی کردن ربوج ل۔ وہ خود کو "قسمت ان کا ساتھ دی ہے جو آگے بڑھ کردشمنی چھڑانے کے لیے جدوجمد کرسکتا تھا لیکن دو سرے نے اس وبال معل كراؤاور مارے ساتھ كل ميں چلو-" لین ان میں سے کوئی ٹیلی فون اور فیکس کے ذراب فران مارے احکامات کی تھیل کی گئے۔ میں اور سونیا ' نہیں کرتے دوئی اور سلامتی کے رائے پر چلتے ہیں۔ تم نے کے کھلے ہوئے منہ میں ربوالور کی نال تعولس دی تھی۔ اس اس بار پھربت بردی د عمنی کی ہے۔ چین میں بابا صاحب کے کی سے رابط نہ کرسکا۔ ہارے بے شار کی جیمی جائالیا اور بن بورین کے ساتھ اس عل میں آ مھے وہ دونوں وقت اليا ايك آرام ده كرى ير كم مم بيني موني محك- وه اوا رے کوانی سازشوں ہے بند کرا دیا ہے۔ کیاتم جھتے ہوکہ والے وہاں کے عمرانوں اور تمام فوجی اضروں کے دہاؤل کی جمیعی جانے والے اس ملک میں بہت اہم تصر ریزھ کی یارس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر علی تھی۔ ستے چھوٹ جاؤ معے؟ آج رات کی صبح ہونے دو کل دن نگلنے برى كا حيثيت ركهتے تھے بحر معين بھي بت اہم تھي۔ جب تبند جماعج تق علی' بن بورین کے وہاغ میں تھا۔اے وہاں ہے اٹھاکر جٹ مارا طیارہ اسرائیل کے قریب پننے لا والا تک یہ سب کچہ مارے شکنے میں رہتا اوہاں کے قوی عکران دو مهم مهي دن من آرے د کھانے والے ہیں۔" ا یک بڑے صوفے پر لٹایا جارہا تھا۔علی نے کما ''اپنے جم کو میں نے اسکاٹ لینٹریا رؤ کے ڈائر بکٹر جزل کے اندر پینچ ممالک کے حکران اور فوی ا فران کملی فون اور لیس عمارے ظاف کچھ شیس کر سکتے تھے چربہ کہ ان کے تمام فوجی ڈھیلار کو' دماغ کو آزاد چھوڑ دوورنہ کولی جل جائے گی۔" ذریعے الیا ہے اور وہاں کے اکابرین سے رابطہ کرنے افسران اور علی چیتی جانے والے ہارے ٹیلی چیتی جانے کرو بکھا۔ وہ مارشل ٹی ٹواور کمانڈر ہائیڈ سے کمہ رہا تھا" ہیہ ربوالور کی نال اس کے طلق میں تھنسی ہوئی تھی۔ کوششیں کرنے گئے لیکن کی سے رابط نس کریا رہ والوں کے زیر اثر آنچے تصد وہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ فراد کیا چزے؟ کیا یہ قیامت تک زندہ رہے اور موت کے خوف ہے اس کے دیدے مچیل مجئے تنصہ علی نے اس کے تحدوه كمنا جاجے تھے كہ طيارہ اسرائيل كى حدود بيں دالا تيمن تما۔ حملوں سے بیختے رہنے کا مقدر لے کر آیا ہے؟" تھے وہ کمنا چاہتے تھے کہ طیارہ اس م صدود اس مدد دار ۔ بھر نے اس محل میں پیچ کر آرام سے بیٹے کراک ایک ایک ہو رہا ہے اسے روکا جائے لیکن تمام اسرائیلی اکابین اللہ بھر رہا ہے اسے روکا جائے گئین تمام اسرائیلی اکابین اللہ بھر رہا ہے اس کی میں تھے۔ اس میں تھے میں تھے۔ اس میں تھے میں تھے۔ اس میں تھے۔ اس میں تھے۔ اس میں تھے میں تھے۔ اس دماغ رقبضہ جمالیا۔اے دماغی طور پر ذرا کمزور بنانے لگا بھر مارشل أنى تونے كما "ہم جران بي آج تودنيا كے تمام اس کے بعد اس نے ایک مخضر سائٹو کی عمل کیا۔ اس کو نیلی چیھی جاننے والوں نے اس سے اس دنیا کی زمین چھین کی معمول بنانے کے بعد آدھے کھنٹے کے لیے تنوی نیند سونے ا فران سے کما "دوسرے تمام نلی بیتی جانے والے وشوں کی طرح تمباری بھی یی خواہش تھی کہ ہم زندہ ی۔ پتانسیں اس نے الیا جیسی کھاگ عورت کو کس طرح تمام دعمن نیلی پلیتی جانبے والوں کو اسرا نیل کے آ مام د من من - من و المسترق مي المراق الم ايك فروك بهي دماغ مي جكد نتيل في ري المراق ا اليے وقت يارس 'اليا سے باتيں كريا رہا تھا۔ وہ كمه کانڈر ہائیڈنے کما"ای نے بورے اسرائیل کواپنے ری سی ارس سے تم نمیک سیس کردہ ہو۔ جھے باد تم بن ای افرے کما مهاری این کوئی خواہش نیس سی۔ حارا طیارہ تھیج سلامت وہاں کے رن دے یر ازگیا منتج میں لے رکھا ہے۔ وہاں سی ہے خیال خوالی کے ذریعے بورین اور ہمارے تمام نیلی پلیتی جاننے والوں کو اپنے شلنجے مُ نَوْمَهِي بَغِرِت سُرُكَ نِيكِ لِيَا لِمَا وَلَا مُعَالِدٌ رابط سیں ہو رہا ہے۔ تلی فون کیس اور ای میل کے الیا میں بورین اور تمام اکابرین نے مصلحتا یہ فیصلہ کیا گہا میں کول لے رہے ہو؟" المواكمو بميل موت كا ان كفول برينما إلى الما بالى رابطوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اسرا نیل اس دقت ساری ے دو تی کی جائے و حمنی منتل بڑے گی۔ کیونکہ ہم ا<sup>ن کا</sup> "ایک نادان بچی کی طرح سوال نه کرد- تمهارے جور كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

پا ہے کہ تم نے خود کوجری طرح چربھا ڈکرر کھ دا سے اللہ چربھا ڈکرر کھ دا سے اللہ چربھا ڈکرر کھ دا سے اللہ اللہ ا دنیاہے کٹاہوا ہے۔" اوارے کے عمد مدار نے کما "انہوں نے ہارے میں نے ڈائز کیٹر جزل کے ذریعے کما "اب تمہارے ادارے والوں پر زمین تھ کردی تھی اگریارس نے الیا کو کنے مرنے کی باری ہے 'میں فرماد بول رہا ہوں۔" بت عرمه ملے سے ای معمولہ ند ... بنایا ہو آ او فرباد بورے المرافق بى خال خوانى كى رواز كرتے ہوئے قلع وہ بنتے ہوئے بولا "اچھا تو تم مجھے موت کا وہ سب اپنی کرسیوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ڈی آئی ا سرا میل کو اینے کنٹرول میں سیں لے سکتا تھا۔ وہ دنیا کے ا آرنے والی ہو۔ کیا میں تمہارے خوف سے پیر ملک ہا ي اي معول اورقرا بردادل تك يني ك بی کو دیکھنے گئے۔ میں نے کما "ہم نے تم پر احسان کیا۔ کسی بھی رن وے پر طیارہ آ ٹار سکتا تھا حارے ٹیلی پیتھی مر مرفع اور ناکام ہونے لگے۔ وہ اب معمول تمهارے پاس ٹرانیار مرمکین کا نقشہ پنجایا۔ آج تم ہے جائے والے حتی الامکان اس طیارے کو سیکیورٹی دے سکتے و من تع ان كى موج كى لرول كو محموس كرتے بى «تهیں اس ملک ہے اور اس دنیا ہے جانا پر شارنیلی پیتی جانے دالے پیدا کررہے ہو مرتم لوگ تو سانپ تھے لیکن ہارے مقالعے میں دہمن کم نہیں تھے۔ انہوں نے بابا صاحب کے اوارے سے تعلق رکھے والے ان ہو جس کے برتن میں دورہ سے ہوائ کو ڈس کیتے ہو۔ کیا <del>ب</del>تا سی بھی رن دے ہر طیا رے کو تباہ کرنے کے نھوس اقدامات ب افي اني جكر دما في طور ير حاضره بوكرسويخ سلامت چین سے واپس آھئے ہیں اور کل تمار " سكتے ہوكہ ہم سے كيول وشنى كررہ ہو؟" وہ ظاموثی سے آیک ووسرے کامنہ تکنے لگے بھرمارشل الميكي بوسكن بسركيا سونيا اور فراد المارك ان تمام فرانس میں چنجیں کے وہاں سے اینے بایا صاد جناب تبریزی نے کما ''بہرحال اللہ تعالی کالا کھ لا کھ شکر معولوں کے اور موجود رہا کرتے تھے وہاں ہمیں ایک ادارے میں جائیں گے۔ اس سے پہلے تمہیں مور ئی ٹونے کما" دشنی کی ابتدا تم نے کی ہے۔ ہارے سب ہے ور سرے واتے رہے تھے اب سمجھ من آرہا ہے کدوہ ہے کہ ہارے لوگ بخیریت زمین پر اثر طحئے ہیں اب ہمیں سوحانا جاہئے۔بس کل تک اپنے سائس گنتے رہو۔" پڑے دسمن چین کوٹرا نے فار مرمشین دی ہے۔" جوالی کارروالی کرلی ہے۔ ہم نے ٹرا نے فار مرمضین کو عام کیا وہ راسیونین کے پاس آئی۔ اس کے ایک آل) مس اوات رے اور ہم كون كل طرح ازتے رہے۔ ''اپیا کہتے وقت یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ہم نے حمہیں تھا۔ اب ان تمام مفینوں کو حتم کردیں تھے۔ جو لوگ ان بم نے راسو مین امری مبرآتھ اور کوبرا وغیرہ کو قلعے ذریعے تعتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے کما "تم برے ی ا بھی یہ مثین دی ہے ہم دشمن ہوتے اور دشنی کرتے تو کیا تم مثینوں سے نیلی پلیٹی کاعلم حاصل کریکے ہیں۔ انہیں اس ے چد افراد کے اندر پنچایا تھا لیکن ہم یا مارے ماتحت فراموش نکلے میں نے تمہیں قلعے کے اندر پنچایا تی لوگوں کو نیلی ہیتھی سلھنے کا موقع دیتے؟ بسرحال تم نے اپنی کم علم سے محروم کرویں محر" مجھے اور پنچانے کے لیے دشمنوں کا ساتھ دے رہے غ مٹری بن ادر ہاردے کے معمول کے اندر نہیں سینچے تھے۔ تلن د کھائی ہے۔ اس کی سزا تو تمہیں یانی ہوگ۔' انسیں خیال خوانی ہے محروم کرنے کا نسخہ ہمارے یاس وو بولا "میں تمهاری ذہانت اور مکاریوں بر مرار کی بیتی جانے والوں نے صرف ان کے دما تول میں "اچھاتوتم دھمكيال دين آئے ہو۔ ذرا معلوم تو ہوك تصاحارے یاس اسپرے کرنے والی ایٹی نیلی چیتھی دوا کابٹ رسائی حاصل کی۔ جن کے اندر ہم نے انہیں پنجایا تھا۔ اس موں۔ تعجب ہے تم ایک جہاز کے پنجرے میں بزرا ہمیں کیا سزا رینا جائے ہو؟" تعين بابر نُظنے كأ راستہ بھى ہو يا تو نہ نكلتيں كيونكر لا برا اسٹاک ہے بورس نے بت عرصہ پہلے ایک بت ہی "میں ابھی سونے جا رہا ہوں۔ بچھے نیند بوری کر کینے دو۔ مے بعد انہوں نے ان کے ذریعے مسری من اور ہاروے کے حلق تقیں۔ تمهارے کے زمین پر اربا تقریبا نامکن تمام معمولوں کو کول ماردی تھی۔ بوڑھے اور جربہ کار کیسٹ سے یہ دوا تار کراکے آزمالیا کل سی وقت حمیس خود به خود معلوم مو گاکه حمیس کیاسزا وہ قلعہ پران کے لیے فولادی بن گیا تھا۔وہ اس کے تھا۔ تعجب ہے تم نے کیسی مکاری و کھائی ہے' کس لڑ وتم سرا دیے ہے پہلے ہمیں بجس میں بتلا رکھنا چاہتے وہ اب توجہ سے جناب تمرزی کی باتیں س رے تھے۔ وغیرہ کو ٹریپ کیا ہے۔اگر تمہاری ایک تصویر ل جائے اندر نہیں جائے تھے۔ نی الحال وہ تمام نیلی بیتھی جانے والوں وہ جائے تھے کہ ایسی ایک دوا بت پہلے آزمانی کنی ہے۔ اس کسی بھترین سنگ تراش سے تمہارا مجسمہ بنواؤں گااڑے خال ہوگیا تھا ہم نے بھی اے خالی چھوڑویا تھا۔ یہ دیلینا ہو۔ ہم ناوان نیچے سیں میں کہ تم ڈراؤ کے تو ہم کل تک دواکی خاصیت سے تھی کہ یہ ان نملی چیتی جانے والوں کے ڈراؤنے خواب دیکھتے رہیں گے۔" کو پھولوں کے ہاریسنا کراس کی بوجا کر تا رہوں گا۔" چاہے تھے کہ آئدہ کیا ہونے والا ہے۔ ویسے وہ قلعہ اتنا اہم وماغوں کو متاثر کرتی تھی۔ جو مشین کے ذریعے یہ علم حاصل "تم میری بوجا کرنے کے لیے اب اس طلے ٹر / آما کہ آئندہ بھی ٹیلی میتنی جانے والوں کے لیے میدان جنگ میں نے کوئی جواب شیں دیا ' وہاں سے چلا آیا۔سونیا کرتے تھے اس دوا کے اثرے وہ خیال خوانی سے محروم ہو سكو محمد ميں نے حميس وہاں پنجايا تھا۔ اب لات النظے والا تھا۔ نے فرانس کی آری کے ایک اعلی ا ضرکے ذریعے وائز مین کو وہاں سے نکال ربی ہوں۔" مخاطب کیا۔ اس ملک میں وائز مین نے ٹرانے فار مرمتین تیار میں نے اور سونیا نے خیال خوانی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ابتلا... بن جب بورس مارے کے اجبی تھا اور یارس وہ ای مجلہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ اس نے اہمارے سراغ رسانوں کی گرانی میں رات کا کھانا تیار کیا گیا کی تھتی اور وہاں اپنے نیلی ہیتھی جاننے والے ماتحت پیدا کر کا جانی دسمن تھا۔ ان دنوں اس نے بید دوا گئی جکہ اسرے کی میں سفر کرنے کے دوران ہی اپنے ماتحت ٹیل جیتی؛ تھا۔ ہم نے پیٹ بحر کر کھایا پھرا بی تھکن مٹانے کے لیے والوں کو قلعے کے ان افراد کے دِماغوں میں پہنچا! اُرام ہے سوگئے۔ ہمارے دو سرنے ٹیلی پیتھی جانے والے رہا تھا۔ سونیا نے کما "وائز مین! میں سونیا بول رہی ہوں۔ تھی اور کتنے ہی نیلی جیتی جانے والوں کو خیال خوانی ہے ابھی تم نے اس ملک میں نیلی ہیتھی جاننے والوں کو پیدا کرنے راسیونین مسٹری مین 'ہاروے' ا مرکی تمبر آٹھ اور اُنالاری باری الیا' بن بورین اور وہاں کے تمام ٹیلی بمیتی جانے کی ابتدا کی ہے۔ ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں اور تم ہم ید دوا جمال اسرے کی جاتی تھی۔ وہال سے تقریبًا والوں کے دماغوں میں بیرا دے رہے تھے۔ اسیں بیناٹا ٹر بھی معمول نے ہوئے تھے۔ ے دشنی کرنے کے لیے میدان میں آھے ہو۔" پچتیں کلومیٹر کے رقبے تک یہ ہوا میں تحلیل ہو کرنیلی ہیتھی ہارے ٹیلی چیتی جانے والوں نے ان تمام الار کررہے تھے۔ ماکہ وہ معمول ننے کے بعد ہمیں دھو کانہ وے وہ بولا ''میڈم! میں آپ کو زمین پر اترنے اور نئی زندگی چائے والوں کو متاثر کرتی تھی۔ وہ لوگ جنموں نے قدری کی واقول کو لاک کرویا تھا۔ میں نے ایک آلہ کار کے اسلیں۔ یانے کی مبارک بادرہا ہوں۔ یہ درست ہے کہ میرے نے ہادے اور میکربرائٹ سے کما "تم نے اپنے اہم سائی ایس کے علاوہ بابا صاحب کے اوارے میں تمام اہم طور پر ای مسلسل محنت اور لگن سے خیال خوابی سیسی تھی نیلی پلیتھی جاننے والے انجمی محشنوں کے بل جل رہے ہیں۔ المرافع المرافع المرافع المرافع من المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع الم جازكو جارا بنجره سمجد كربمين خم كرنا جابا تفا- اب كافران ال من وبال كرنام اجم افراد سے مخاطب تقدوہ طرف سے مجھ توجوابی کارروائی ہوگی۔" انتین به دوا متاثر نبیس کرتی تھی اس دوا کا تعلق صرف مین میں تو برانا کھلاڑی ہوں۔ بابا صاحب کا ادارہ ہمارے ٹرا نیفار مرمثین کے فنکشنز ہے تھا۔ ملک فرانس میں ایک بھوڑے کی طرح ابھراہوا ہے۔ اس جناب تررزی نے کما" ہارے سکروں نیلی بیتی جانے پھوڑے کو حتم کرنے کے لیے آپریشن ضروری تھا۔'' ے چھو بوبوں ورون ہوں۔ باروے نے پوچھا "دھمکی نہ دو' میر بتاؤ کیا کرا اولوں مت گزرتی جا رہی ہے۔ اس دوران میں ہارے باروے نے پوچھا "دھمکی نہ دو' میر بتاؤ کیا کرا اولوں میں اس کہ ہمیں آئندہ کبھی کسی پر احماد نہیں کرنا والے اس دوا ہے بھرے ہوئے اسرے کین کو لیے کر دنیا "انازی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں اوزار آجائیں تو وہ

ك تمام ممالك مين جانے والے بيں۔وہ بارہ يا بندرہ تھنے كے كتابيات يبلى كيشنز

711

دردايوتانه

70

كتابيات يبلى كيشنز

پھوڑے کو بھول کراینا ہی آپریشن کرنے لگتا ہے۔ کیا تمہیں

ا فراد کو اپنٹی ملل چیتی دوا کے اسرے کین کے ساتھ اللہ اندر دنیا کے کسی جھے میں بھی پہنچ جائیں گے۔ ہر ملک میں ہر دور کا میں اور دانہ کیا جائے گا۔ تقریباً پندرہ محنوں میں اور دانہ کیا جائے گا۔ تقریباً پندرہ محنوں میں اور ہمارے جاسویں اور دو سرے اہم افراد موجود ہیں۔ ان سب غاطرخواہ نتائج پر آمد ہوں <del>ک</del>ے" کویہ امیرے کین دیے جانمیں گئے۔" رو ہاں ایک القاق رائے ہے کماکہ وہ جناب ترزار كالفرلس بال مين بينص موئ حاضرين متعق موكر كمن فصلوں سے متنق ہیں۔اسلام دحمن عناصر کے خلاف ا کے "بیہ جاری طرف سے بہترین جوالی کارروائی ہوگ۔ وہ جارے اہم افراد کو زندگی ہے محروم کرنا چاہتے ہتے ہم اسیں كارروالى مولى چاہيے-نلی بیتی ہے محروم کردیں تھے۔ ہارے سی دسمن کے پاس نیلی چیتھی کا ہتھیار تنیں رہے گا۔" روس میں کرونا' تیج پال اور راسپومین کا ایک کم جناب تمریزی نے کما " ارانا فارم مشین کی ایجاد ہے موا تما كرونان تجال كواينا معمول مناليا تهار جوزف سلے بے شار نیلی چیتی جانے والے میں تھے۔ اب ہم مت ملے بی اینا غلام بنا جلی سی- اس کے ساتمین خاہں سے کہ مثینوں ہے نیلی جیتی کاعلم حاصل کرنے والے صرف ایک بیزون رہ کیا تھا وہ موقع پاتے ہی اے ماہ نہ رہیں' نہ وحمن رہیں۔ نہ دوست رہیں۔ ہارے این دو سری طرف راسیو مین دوستی کی آژ میس کردا) لوگوں کو بھی اس علم سے محردم کیا جائے گا۔" تمام حاضرین چونک کر جناب تیمیزی کو سوالیه نظموں کنے بنانا جاہتا تھا۔ لی الحال بزی محبت سے اس کا اع<sub>ارہا</sub> ے ویکھنے گئے۔ انہوں نے کما "اس دنیا میں اور بوری کرایا تھا اور اعماد حاصل کرنے کے لیے اس نے کونا) کائنات میں صرف خدائے ذوالجلال کو قوت اور برتری ون کے وماغ میں پہنچایا تھا لیکن وہ سب مسرون کے زر حاصل ہے۔ اگر ہم تمام دخمنوں کو اس علم سے محردم کردیں انڈر گراؤنڈ سل میں پہنچ کر کوئی کامیابی حاصل نہیں کہ ے اور صرف اپنے ہاں یہ علم رکھیں سے تو ہم مسلمانوں کو تمام ونیا کے نداہب پر اور تمام مخالفین پر برتری حاصل ہو الے وقت کونا اور راسیونین ماری خالفت جائے گی۔ جبکہ محین کے ذریعے مصنوی طریقے سے قوت ہارے طیارے کو نقصان پنجانا جاہتے تھے راسپونی اور برتری عاصل کرنا قدرت کے اور اسلامی مزاج کے کرونا ہے کما ''سونیا اور فرباد کہلی بار ایک طیار۔' خلاف ہے۔اس دنیا پر بھی ایک فردیا ایک فرتے کی حکومت پنجرے میں قید ہیں۔ اسمیں ہلاک کرنے کا اس سے بھز نہیں رہے گی۔ قدرتی طور پر توانائی ہرانبان میں تقسیم ہوتی ہاتھ سیں آئےگا۔ تم بجیال اور اس کے ساتھیوں ے ا ہے۔ واتائی کی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہے لیکن بھی ایسا سیس وواس ملیلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے وقت ہم سراً مو یا اور نه ی موگا که ساری توانائیاں <sup>نسی</sup> ایک کو ل جا میں موطاناط يت اور الله تعالی کی تمام مخلوق اس ایک کے سامنے کیڑے کونا نے ارس کی مرضی کے مطابق کما "میں اللہ مکوڑے بن جائے۔ میں سیج یال وغیرہ ہے یا تھی کررہی ہوں۔ جب وہ جھ کرا لنذا ثرانسفار مرمثين كوادرتمام ثملي بيتقي سيكهنه والول تومیں تہیں ان کی کارروائی ہے آگاہ کرووں گے۔" کو اس قوت ہے اور اس قوت کے سرچھتے ہے محروم رہنا بارس ماسکو میں موجود تھا۔ وہ راسیو ٹین کو تلاتی چاہئے جو لوگ خدا داد ملاحتوں سے اور خداکی رضاہے تھا۔ اس کے پیلس میں اس کی ایک داشتہ تھی۔ 🖓 کڑی محنت اور لگن ہے یہ علم حاصل کرتے ہیں انہیں ہم ڈربیعے راسیونین سوم کو ٹریپ کیا جاسکتا تھالیکن <sup>ا س نا ،</sup> اں علم کے حصول سے تہیں روکیں گے۔ واشتہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ آئی مصروفیات کے باعث اب وہ پہلا دور دائیں آئے گا۔ صرف قدر نی طور پر سے پلیں میں نہیں آرہا تھا اور پارس کو اس پر حملہ کر<sup>نے آگا</sup> علم حاصل کرنے والے رہیں گے۔ پہلے فرہاد' آمنہ فرہاد آور نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک لیے عرصے تک اس کے 👯 چند مخالف نیلی ہیتھی جاننے والے تھے۔اب مجمی قدرتی طور آئے کا انظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ای رات لا ہے نیلی چیشی جانے والے چند مخالفین ہماری ونیا میں ہیں ا یک ڈی تیار ک۔ایک خوب میورے اور جوان لڑ لی او اور میں رہیں گے۔ اپنی موت مریں گے۔ اِللہ تعالی کی مرضی کیا۔ اس کے اندر کرونا کے لب و کیجے کو اور اس کا موکی توان کی جکہ دو سرے پیدا موں مے سین اب بھی نیلی فخصیت کونتش کردیا۔ پیقی وانے والول کی بھیر میں کھے گ۔ آکر آب تمام اس نے ڈی کو علم دیا کہ وہ تنویمی فیندے بیدا

اور سوچی بارس نے اپ وقت کوتار بھی مخترسا عمل اور سوچی بیان میں اس کے لید کو بدل دیا تھا آئندہ داسپوشین کیا تا اس کے اندر پیچی خال خالی کے اندر پیچی خال خالی کے اندر پیچی خال خالی کے اندر پیچی خال اور انتہا کی دیا ہے اور انتها اور خال خال ہے انتہا صغیوط جال تھا کہ راسپوشین تھنے ہی والا تھا ۔ یہ انتہا صغیوط جال تھا کہ راسپوشین تھنے ہی والا تھا۔ یہ انتہا صغیوط جال تھا کہ داسپوشین تھنے ہی والا تھا کہ دو ہمارے طیارے کو تباہ کرنے جا کہ کے دوہ ہمارے طیارے کو تباہ کرنے

جی پان ہے کہ رہے ہے کہ وہ اور سے میں رہے وہ وہ اور سے میں کر رہا ہے۔
جی پان بھی پارس کا معمول تھا۔ وہ ہماری مخالفت میں
کوئی کارروائی میں کر سکنا تھا۔ اس نے روسی اکابرین ہے
جی ہے کہ دیا "میں اور میرے تمام نیلی چیقی جانے والے
مستقد میں دنیا کے تمام ائرپورٹس کے عملے تک پہنچ کے ہیں۔
مان کے دما فوں میں جھا تک کر اہم معلومات حاصل کر رہے
میں وہ طیارہ جمال بھی اڑے گا۔ ہم اپنے آلہ کارول کے
میں وہ طیارہ جمال بھی اڑے گا۔ ہم اپنے آلہ کارول کے

ذریعے اس کو تباہ کر دیں گے۔" ایمی کوئی بات تمیں ہو سکی۔ روی اکابرین نے تج پال ہے بوجھا"وہ طیا رہا سرائیل میں کیسے از کیاج"

سے وی وہ میں اور اس نے تمام کی پیتی جائے والے جران وریشان میں کہ فراد نے تم طرح اللا کو اور وہاں کے تمام فملی پیتی جائے والوں کو اپنا معمول بنالیا ہے۔ کوئی بھی ٹمل چیتی جائے والا اسرائیل کے کسی بھی حاکم اور فوجی افسرے رابط فنیں کر پارہا ہے۔ ٹملی فون فیکس اور ای میل وغیرہ کے رابط خیم کردیے گئے ہیں۔"

تمام دخن نیل بیتی جانے والے ناکام اور ایوس ہوکر
ایک دوسرے ہے اس سلطے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ
پریشان ہوگئے تھے کہ ان کے خلاف جوابی کارروائیاں کی
جانے والی ہیں۔ اسکاٹ لینڈیارڈ کے ڈی ٹی نے امر کی
اکبرین ہے کہا "سونیا اور فراد جوابی کارروائی کے سلطے میں
بہت بڑی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہماری ٹرانے خارم مشین ہم
سے چمین لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اس مشین کو
الی جگہ چمچا ویا ہے کہ فراد کا باپ بھی وہاں تک نمیں پنج

سے گا۔" امری فوج کے ایک اعلی اضرفے کہا ادہم نے یہ بھی کہا محاکہ فراد کا باپ بھی زمین پر نہیں اتر سے گا۔ اب وہ زمین پر محصح سلامت ہے اس سے پہلے بھی وہ ہماری توقع کے ظاف مامن کو ممکن بنا آ رہا ہے۔"

وکلیا آپ اندیشوں میں جٹلا ہیں۔ کیا ہم اپنی مشینوں کو اس کا دست رس سے دو رئیس رکھ سکیں گے؟ "ہم الیا کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی سخت حفاظتی دیوقا قبل

انظامات کے ہیں۔ فرادیا اس کا کوئی آلہ کار ہماری مشین تک نمیں پہنچ شکے گالیکن چھلی ٹاکامیوں کو دکھ کر تشویش ہو رہی ہے۔ تا نمیں وہ کیا کرنے والا ہے؟ اس سلسلے میں روس ان فرانس کر حکم اور جس میں میں شاہدہ ۔ "

اور فرانس کے حکمران بھی بہت پریٹان ہیں۔" چینی اکابرین نے امر کی اکابرین سے کما "ہم بھی پریٹان میں اگرچہ ہماری مشین تک آیک چیوٹی بھی ریگئی ہوئی جائے گی تو ہمیں جدید الکیٹرونک آلات کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ دو چیوٹی کمال ہے ریگئی ہوئی گزرری ہے کیکن ان کی

روحانی کی پیشی نے ہمیں تشویش میں جٹا کردیا ہے۔" امر کی اکابرین نے کہا ''ہم بھی اس پہلو پر غور کر رہے ہیں کہ وہ روحانی کملی پیشی کے ذریعے ہماری مشینوں تک پیچ گرانسیں تاکارہ ہنا تکتے ہیں۔ ایسے وقت ہم بے بس ہو جائیں

وج کے ایک اعلی افرنے کما "ہمارے مک میں بھی روحانی قوت رکھے والے نہ ہی بیٹیوا ہیں۔ ہم ان کی خدمات حاصل کر رہے ہیں آپ تمام حضرات کو بھی اپنے نہ ہب کے روحانی چیوائی چیوائی ہی واکن کے اور کے تھے۔ وہ تمام مخالفین روحانی چیوائی کے دریعے حفاظتی اپنے داہیہ کے روحانی چیوائی کے دریعے حفاظتی تدابیر کر رہے تھے۔ روحی اکا برین نے رابعو بین وہاں کے حکم ان طبقہ میں ایک معزز شہری مانا اور اپنی باتوں سے دو مروں کو اپنی طرف ماکل کر کرتا تھا۔ یہ جا اور اپنی باتوں سے دو مروں کو اپنی طرف ماکل کر کرتا تھا۔ یہ طاہر شمیں ہونے دیتا تھاکہ وہ لیکی چیشی کے دریعے ایسا کر رہا خاکم روسے ایسا کر رہا

اس کا دادا راسیوٹین زار روس کے شائی خاندان میں ایک معزز روحانی پیشوا سمجھا جا یا تھا لیکن اکثر لوگ اسے برتین جادوگر کتے تھے لیکن اسے نفرت کرتے تھے لیکن اسے زار روس کی سرزی حاصل تھی۔ اس لیے اسے کوئی نقصان منہیں پہنچا آتھا۔

سین بو بھی موجودہ روس کے حکمران طبقے میں بھی موجودہ راسپوٹین کو جادوگر سمجھا جا تا تھا اور مجبور اُسے معزز کما جا تا تھا۔ کیونکہ حکمران طبقے کی خسین عورتیں اس کی طرف ماکل ہوتی رہتی تھ

موجودہ حالات میں راسپوٹین ان کے لیے بہت اہم ہوگیا تھا۔ روسی اکا برین نے اس سے کما "تم اپنے دادا کی طرح غیر معمولی صلاحیتوں کے حال ہو اور زار روس تمهارے دادا کو روحانی چثوا مانیا تھا۔ ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی الی ہی روحانی صلاحیتیں ہیں۔ کیا تم ان مسلمانوں کی روحانیت کا تو ڈکر سکو گے؟"

کے بعد اینالب و لہے بھول کر کرونا کے لب و کہے ہیں!

حعزات میری ان باتوں ہے متنق ہیں تو انجمی ہمارے سکڑوں

دی کونانے اپنے بازو میں بھی ہے چیمن محسویں گا-راسیونین ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تیج اے مند میں جواری کی دکان میں ہول۔ ایک لیکلس فرما روح کا کوئی ندہب خمیں ہو تا۔ نیکی سجائی اور یا کیزگی راب مین نے اعصابی مزوری کی دوا المجیک کی تھی۔ وہ یال کے اندر چکیج رہا تھا۔ا ہے میناٹا ئز کرنے والا تھا۔وہ د ب ا بن انتما کو چینج کراس قدر قوی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک نادیدہ و سرے علی لیج میں مزوری محسوس کرنے گی۔ راسیونین دو واقعی ایس وقت ایک چیولري کی دکان مِن تم قدموں اس کے پیچھے چکیج گئی۔ وہ خیال خوابی کے باعث بے توت مجمی جانے لکتی ہے۔ جبکہ سجائی ادریا کیزکی نادیدہ نہیں اے سارادے کرائی کاریس لے آیا پھرکارڈرا ٹوکر ماہوا خبرت**عا۔** ڈی نے اینے کریبان میں ہاتھ ڈال کردو ایچ کا ایک تیز ایک مینکس کی قبت پوچھ رہی تھی۔ د کانداراس کی قبت بنا ہے۔ یہ حارے ہی ایکھے اعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو واں عانے لگا۔ پارس اس کے اندر موجود تھا۔ اس کے رہاتھا۔ راسیو مین اس د کاندار کی آداز سنتے ہی اس کے اندر کھل والا جا تو نکالا کھراہے کھول کر راسیونین کی کردن میں بزرگان دین اس کی انتها کو چیچے ہیں وہ روحانیت کے را زوں ، وربع راسو مین کی میزل تک پینچ را تعا۔ پینچ کیا۔ مخضری خیال خوالی کے ذریعے اس دِ کان کا پتامعلوم کوہم سے زیادہ مجھتے ہیں۔ روحانیت کے لیے بیدلازی ہے کہ اس کے حال مجھی شرکے ایک منجان آباد علاقے میں اس کا ایک وہ ایک دم سے ہریزا کر کھڑا ہوگیا۔ بلٹ کے جرانی سے کیا پھر تیری طرح اپنی رہائش گاہ سے نکل کر اس رکان کی رائوٹ بگلا قباراس نے بنگلے کے سامنے پیچ کر کار کو روگ ڈمی کردنا کو دیلھنے لگا۔ اس نے چھپے کردن پر ہاتھ لے جاکر طرف جانے نگا۔ ڈی کردنا کو اپنی باتوں میں انجھانے لگا۔ ا<sub>ک</sub> معی خیالات کے حامل نہ ہوں۔ نسی کا برا نہ جاہتے ہوں' نسی فركما ميس تمهارے خيالات پر هتا آر با موب تم تو بهت ي اس جا تو کو با ہر نکالا۔ بے جینی سے بولا '' مجھے بھین سیں آرہا نے كما وكي الم جائق ہوكد ميس كس طرح روحالي يلي بيقي إ کے خلاف سوچے بھی نہ ہوں ' بھی قدرت کی طرف ہے کوئی مار ہو۔ جس اللانے تہیں تلی جمعی کیمائی تم اے جمانیا دے رجلی آئیں۔" ہے کہ میں نے ایک ناکام منو کی عمل کیا ہے۔ کتے کی تجی۔ کیا اشارہ ملے تب دہ کسی کمراہ کے خلاف روحانی قوت کو استعمال وہ بولی "میں کیے کم عتی ہوں۔ میں روحانیت کے اس تنفے ہے جاتو ہے مجھے ہلاک کرنا جائتی ہو؟ اب میں ری کروری سے بول "پلیز مجھے جائے دو۔ مجھے اپنی مہیں زخمی کرکے پھر تمہیں مینا ٹائز کرونگا۔" بارے میں چھ سیں جانتے۔" جنآب علی اسد الله تیریزی ٔ جناب عبد الله واسطی اور پارس نے راسیویین کے اندر پہنچ کر کما "کتے کی جی کنزنه بناؤ۔ میں تمهاری دوست بن کر رہوں گ۔" وہ روحانیت کے بارے میں اسے کمی چوڑی باتیں بتانے بایا صاحب کے ادا رے کے دیکر بزرگان دین بیہ ضروری سیں و بنتے ہوئے بولا "نیلی پیتھی کے دنیا میں دوستی ایک گالی میں نمیں ہوں تم ہو تمہارے سامنے میری ڈی کھڑی ہوئی ہے لگا اس کا خیال تھا کہ وہ اہے باتوں میں الجھا رہا ہے۔وہ زی سمجھ رہے تھے کہ دنیا کی تمام ٹرانسفار مرمثینوں کو حتم کرنے ہے جھے یہ گال نہ دو تم نے جوزف وسکی کو اپنامعمول بنایا۔ اور میں تمہارے اندر بول رہی ہوں۔ تم مجھے ٹریب کرنا كونا برى معموميت سے الجھ ربى مى- روحانيت سے برى کے لیے روحانی نیلی چیتی کو استعمال کریں اور نہ ہی قدرت کی یڈی رابرے کو دماغی مریض بنایا اور بید کتنا بڑا کمال کیا ہے کہ چاہتے تھے میں نے مہیں جانس کیا ہے۔ برے شہ زور ہو ویچین ظاہر کر رہی تھی۔ دکاندارنے کما "مس آپ جیواری طرف ہے انہیں ایبا کوئی اشارہ مل رہا تھا لیکن مخالفین پر توجھے اپنے اندرے بھگاؤ۔" تجيال تك كولينا غلام بناليا ہے۔" ر عصة ويصة كمال كم موجاتي بيع؟ آپ في بتايا سيس كه به مسلمانوں کی روحاتی نیلی جیتھی کی دہشت طاری تھی وہ اپنے وہ بولی" تیج یال تیلی چیتھی کے ذریعے یہاں کا حکمران بتا وہ فکست خوردہ انداز میں صوفے پر کرنے کے انداز يعس لينا چاہتي ہيں يا سيں۔ ميں اس کي مناسب قبت لگا ا پنے روحائی پیشوا کے ذریعے روحائی نیلی چیتھی کا توڑ کرنے گی ہوا ہے۔ تم بچھے چھوڑ دو۔اے معمول بنالو پھراس کے اندر میں بیٹھ کیا کھربولا ''مہیں میں بیاڑ ہوں۔ ایک عورت بچھے رہ کربورے روس یر عومت کرتے رہو۔" نہیں توڑ کئے گ۔ ثایہ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا وہ راسیوین سے بولی وحسوری میں تم سے بات سیں راسیونین نے خیال خوالی کے ذریعے کرونا کے دماغ "و، تو مجھے کرنائی ہے۔ میرے ہاتھ کی لکیریں کہتی ہیں كرسكول كي كياتم تحوزي دير بعد آؤ كي ؟" مِي چَنِجُ كركما ''مِي تمهارا دوست اولڈ مِين ہوں۔'' یارس نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔ وہ بہت صحت کہ میں نیلی جیھی کے ذریعے یوری دنیا پر حکومت کردں گا۔'' "ہاں ہاں کوئی بات سمیں۔ میں تھوڑی در میں آرہا اس نے اب تک خود کو راسپونین کی حثیت ہے کسی پر مند اورشہ زور تھا۔ دوسروں کی طرح اس کے حلق سے بح وہ اے دونوں بازؤں میں اٹھا کر کا رکے اندرے نکال ہوں پہلے تم آئی پہند کا ہار خرید لو۔" ظا ہر نمیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود کو اولڈ مین ظا ہر کر کراینے بنگلے کے ایک بیڈ روم میں لے آیا۔ مسکرا کربولا سیں تھی کیلن وہ تکلیف سے تزیا ہوا صوفے سے لیچے کر وہ اس کے دماغ ہے نکل کیا۔وہ ایک کار ڈرائیو کرنا کے تمام مخالفین کو کمراہ کر آ رہے گا۔ ای اصلیت جھا کر " کتنی تحیین اور نرم و نازک ہو۔ تمہیں چھونے سے گد گدی ہوا بری تیزی ہے اس د کان کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ڈی کردا دو سروں کی اصلیت تک پہنچا رہے گا۔ اُس یار وہ دھو کا کھا اورى م-جذب كل رعبى-" اوه ماني كريندُ يا...وه ايخ دا دا راسيونين كويكار رما تها-یارس کی مرضی کے مطابق ہار خریدنے میں مصروف ہوگی کمیا۔ کرونا کے دھوکے میں اس کی ڈی کے اندر چینج کیا۔ اس اے تصور میں ایک ایبا پو ڑھا و کھائی دے رہا تھا جس کے اس نے ایک بیڈ برلاکرا ہے بھینک دیا۔ اے علم دیا می وہ سفس کی قیت اوا کر کے وہاں سے جانا جائتی تھی۔ کی اندریارس موجود تھا۔ اس نے کونا کے لب و کیجے میں کہ وہ چاردل ٹانے حیت ہو کراینے ہاتھ یادُں ڈھیلے چھوڑ چرے رہے جار جھراں بری ہوئی تھیں۔وہ چرہ اتنا سخت تھا اس وقت راسیو مین وہاں چہنچ گیا۔ اے ویکھ کرپہلے اس نے لوجها" لنے آنا ہوا؟" واس نے علم کی تعمیل کوروا سے بیتایا تزکرنے لگا۔ جیے بیاڑ کو کاٹ کر تراشا گیا ہو۔ خیال خواتی کے ذریعے بھین کیا کہ وہی ہے پھریھین ہوتے ہی وہ بنتے ہوئے بولا "روس پر برا وتت آیا ہے تو وہ مجھے بھے کونا اس کے لیے بہت اہم تھی۔ اب کونا سے اس نے شیوانی کے دماغ میں آگرا یہے ہی ایک بوڑھے اس نے قریب آگراس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا" ہائے روحاتی قوتوں کا حامل تسکیم کر رہے ہیں درنہ مجھے جادو کر کہتے نیادہ بچال اہم ہو کیا تھا۔ وہ مخصوص لب و مبجے کے ذریعے کا تصور چیل کیا تھا۔ دراصل میہ اس کے بوڑھے دادا كونا أثم توميري توقع ہے زيا دہ خوبصورت ہو۔" تصے تمام ممالک کے اکابرین کویہ اندیشہ سے کہ بایا صاحب ع بال کے اندر بھے گیا۔ اس کے خیالات بڑھنے لگا۔ یہ راسیونین کی تصویر تھی۔اے اینے دادا ہے بہت عقیدت كوتائ فحراكر كما "تم؟ تم وي اولدُ من موجو اجي کے ادارے والے روحاتی ٹیلی چیتھی کے ذریعے ٹرا نیفار مر معلومات حاصل کیں کہ اس کے دونوں ساتھی پیزدن اور معی۔ وہ کوئی اہم کام شروع کرتے وقت اسے یا دکیا کر آتھا۔ ميرك اندربول رب ته؟" مشینوں کو تیاہ کرنے والے ہیں۔" جوزف و سکی کمال چھیے ہوئے ہیں اور وہ روسی اکابرین کے مصیبت کے وقت آہے یکارا کرتا تھا اس کی اس عقیدت وہ اس کے اندر چہنچ کے بولا "ہاں میری جان میں وہ ہی ڈی کرونا نے کما ''ہاں وہ ایسا کریجتے ہیں۔ تم ان کے د ماغوں میں پہنچ کر کیا کر آ رہتا ہے۔ مندی نے دو سروں کو کمراہ کردیا تھا۔ دو سرے تمام نیلی جیتھی ہوں خود کو بوڑھا ظا ہر کر یا ہوں **ت**کر بوڑھا نہیں ہوں۔ دیکھ<sup>ا</sup>د خلاف کیا کرسکو گے؟ ہارے تمہارے جیسے طلی پیتھی جانئے وہ تقریبا ایک کھنے تک خیال خوانی کر ما رہا پھراس نے جانے والے اے بوڑھا جھتے تھے۔ کس قدر جوان' ہینڈسم اور اسارٹ ہوں۔ حمہیں فوراً ہی جھ والے روحانیت کے سامنے بے بس ہوجا کم گے۔" تَأْيَالُ وَمِينَانًا رُكُومًا عِالِمِهِ البِيهِ وقت ذي كروِنا عُو في نبيذ ب اس باریارس نے سونیا کے لب د کیجے میں کہا ''لوگ يرعاش موجانا جائث " ''میں بے بس ہونا نہیں جانتا۔ میں نیلی بیتھی علاوہ بلک بیدا ہونئ۔ نینریوری کرنے کے بعد اس کی کمزوری کبی صد وہ اس ہے کترا کرجانا چاہتی تھی۔ دہ اس کا بازد پکڑ کر معیبت کے وقت ارے باپ رے کتے ہی طرقم باپ کے میحک کے کمالات بھی جانتا ہوں۔ آگریماں روحانی نیلی ہمیتی تك دور ہو گئ تھی۔ وہ بیزے اٹھ كروہاں ہے جاتی ہوتی اس باپ کویا د کررہے ہو۔" بولا "الی بھی کیا ہے رخی ہے۔ تم تو یمال سے میری کودیں کے ذریعے کوئی کارروائی کی گئی تومیں اس کا تو ژکروں گا۔" وہ چو تک کربولا "کون؟ میڈم سونیاتم ہو؟ تم میرے اندر ڈی کروٹا نے پارس کی مرضی کے مطابق کما" جسٹ ديوتانه كتابيات پبلى كيشنز 75 ديوتانه كتابيات يبلى كيشنز

چ نہیں وہ کمینت کماں غائب ہوگئی ہے۔ ہم نے چ نہیں کی ٹاکا بندی گی۔ ہر محکوک عورت کے وماغ میں نبیارک کی ٹاکا بندی گی۔ ہر محکوک عورت کے دماغ میں نبیارک کی بیان اس چالاک عورت کی پر چھائیں تک نظر جماتے رہے گئین اس چالاک عورت کی پر چھائیں تک نظر خود کو چیزاتے ہوئے بولی "بای منہ قریب نہ آیا کو- پہلے آئی ہو؟ تمرابھی تو میں نے کرونا کی آواز سی تھی۔" بورس نے ٹانی کو تمبر تھری کے اندر پنچایا تھا۔ ٹانی ر حاكرشاورلو-" دھیں نے کونا کو جارے کے طور پر پیش کیا تھا۔ تم اے روزول کے آندر پنجا وا۔ اس نے فالی سے کا ا میں نے کما "میں شاور کے لیے جارہا ہوں۔ آخری بار میری مکاربوں سے بڑے خوف زدہ رہتے تنصر اب خوف زرہ مربلک کا فاص اتحت ہے۔ اس کے خیالات تا رہے ہیں خیال خوانی کے ذریعے اپنے بچوں سے باتیں کرلو۔ دس پندرہ میں رہنا چاہے اب و من بیشہ تمارے اندر رہا کول کہ بلکِ اکثراس کے پاس آ مارہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ پر جم منٹ کے بعد تم خیال خواتی کے علم سے محروم ہوجاؤ گ۔" نس آرق کے بت برا ہے۔ آخر ہم کمال کمال تک مہارا ملک بت برا ہے۔ آخر ہم کمال کمال تک ماست این میال کروروں عورتیں ہیں۔ کتنی عوروں کے اس کے اندر موجود ہو اس نے ممارے تو کی عمل می مِن باتھ روم میں چلا آیا۔وہ اپن بٹی اعلیٰ بی فی اور بیٹے وہ آنکھیں بند کیے گرے گرے سائس کیتے ہوئے کمہ مداخلت نمیں کی ہو ہم بھی اکثر اپنے دشمنوں کو اس مل و كبريا كے باس پہنچ كربول" كيے ہو؟ كيا كررہے ہو؟" رانون ين ماك كتي بن رہا تھا" میں نے جب سے تمہاری ہسٹری پڑھی تھی۔ تب سے ووایے اہم شوں میں جائے گی۔ جال ادارے سماہم آپ کا انظار کررہے ہیں۔ یہ بوچھنا چاہتے ہیں مانتا ہوں اس دنیا میں تمہاری جیسی مکار عورت دو سری سیس یای اور فری مراکزیں۔وہ بیال کے اہم حکام اور اہم فری اقران کو پھانے کے لیے واشکن آسمی ہے۔ تم بھی یمال انی نے کما "ہاں مسربلک ایا کرسکا ہے میں کی کہ ملی چیمی سے محروم ہونے سے پہلے آپ کے خیالات اور ہے۔ میں نے نیلی پیھی کی دنیا میں آتے ہی تمہارے قرباد کی فاص موقع پر روزویل سے کام لوں کی۔ کی جگہ اس سے انا جذبات كيابس؟" فیلی کو چیننج کیا تھا اور اس طرح دو سرے نیلی پیتھی جاننے چاہوں کی یا اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہوں کی توالے "ميرے بحوا من خوش ہوں۔ جھے ايك ہتھيارے والوں پر انی دہشت طاری کی تھی۔ میں بڑے بڑے ٹیلی فانی روزویل کے اندر رہ کر مسربلیک کی باتیں س رہی وتت وه بجعے نقصان بہنیائے گا۔" نجات مل رہی ہے۔ یہ ہماری خاندالی روایت ہے کہ ہم بھی ہمیتی جاننے والوں کو اینے زیرِ اثر لانا جاہنا تھا۔ اس دنیا میں بورس نے کما "اگر وہ تمہارے تنوی عمل کے دوران انے یاس کوئی ہتھیار سیس رکھتے۔ میں نے چند برسوں تک تمی اس کی باتوں سے اندازہ ہو کیا کہ وہ خود واشکشن میں نا قابل فکست کہلانا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے چاروں شانے ب اگر کی دو سری جگه مو ما قوروزویل سے کتا که واقتحین میں موجود رہا ہے تواہے معلوم ہوچکا ہوگا کہ تم اس نظے میں نکی جمھی جیسا ہتھیار رکھنے کا کریہ کیا۔میرے کیے کوئی خاص جت كرويا ب- آه ايك عورت عات كماريا مول-" موجود مو- مهيس يمال سے فور اُ لكنا جائے" فرق نمیں بڑے گا۔ میں اس علم کے بغیراور زیادہ مخاط اور ملے جاؤ کیکن وہ واشکنن میں ہی ہے۔ اس کے کمہ رہا تھا اس کی دماغی کزوری دور ہو رہی سی۔ یارس نے مستعدِره کر کام کروں گی۔" وه ای وقت اینے سنری بیک میں ضروری سامان رکھ کر دو سری بار اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔ دہ پھر تنگیف سے كرا نے كما "ميں مى اس علم كے بغير كام كرا اس بنگلے سے باہر آگئی محروبان سے ایک پرائیوٹ فلانگ ہانی شکا کو کی طرف جارہی تھی۔ اس نے راستہ بدل كرائخ اور تزيز لكا-اب بينانا تزكرنے كے ليے زيادہ سے کمپنی کی طرف جانے لگی۔ بورس کے علادہ یارس سے بھی عامے۔ آپ نے جمیں یہ علم کیوں سلمایا ہے؟" لما۔ واشکن بہت ہوا شرہے۔ بتا سیس مسٹربلیک کس علاقے زیاده کمزور بناتا منرد ری تقااوریارس کی کررہا تھا۔ "م نے اور اعلیٰ لی لی نے قدرلی طریقوں سے سے علم اس کا رابطہ رہا تھا۔ یارس نے وعدہ کیا تھا کہ راسپونین کو کے کم نگلے میں ہوگا اور اس نے کس جمیں میں خود کو چمیا سلما ہے۔ اپنے باب کے مش قدم چل رہے ہو۔ اس علم قابو میں کرتے ہی وہ اس کے پاس امریکا چلا آئے گا۔ رکھا ہوگا لیک ایک ہی شرخی رہ کروہ روز ویل کے ذریعے الى نے كينيدا من جے معمول بنايا تھا۔ اس كا نام روز میں کوئی خرابی سیں ہے۔ میں قو صرف اینے باڑات بیان اس دقت راسیونین اس کے شکنج میں سیں آیا تھااور اس کے اور قریب پہنچ عتی تھی۔ان کی تفتگو سے کوئی اور ومل تھا۔ اے معمول بنانے سے پہلے ہی اس کی باتوں سے وہ اسے بھانسنے کی تدبیر کررہا تھا۔ ٹالی ایک ڈو میسٹک فلائٹ ررہی ہوں کہ مجھے اس ہے محروم ہونے کے بعد کولی دکھ ایثاره بل سکا تھا۔ جس کے ذریعے وہ مشربلیک تک بھنچ سکتی اوراس کے چور خیالات سے معلوم ہو کیا تھا کہ وہ مسٹر بلیک کا کے ذریعے شکا کو جانے گئی۔ اس نے سفر کے دوران میں فاص ما تحت ہے۔ مسر بلیک نے ٹاتی کو کر فار کرنے کے لیے الى لى لى نے كما "آب مارے ياس نيس الكيس كى روزویل کے اندر جھانک کردیکھا۔وہ آوھے کھٹے تک ٹوکی بورے نیویا رک کی ناکا بندی کی تھی لیکن وہ بہت پہلے ہی لیلن ہم آپ کے دماغ میں آگر آپ کی خیریت معلوم کرتے نیز سونے کے بعد بیدار ہو کیا تھا۔ اس پوڑھی کے ن<u>نگ</u>ے ۔ وال سے فکل کر کینیدا آئی می۔ ہم گمری نیڈ سونے کے بعد منج یا بچ بیدار ہو گئے۔ کل کرا ہے بنگلے میں آگیا تھا۔ وہاں اس کی ایک بوڑھی ہول مسربلیک نے آئے تمام نیلی پیقی جاننے والوں کو عظم دیا سونیا ہاتھ روم میں شاور لے رہی تھی۔ میں بایا صاحب کے كبريان كما دهيس اور اعلى بى تج بت مصوف ريس اور دویجے تھے جو اس کے اپنے نمیں تھے۔جس طرح ٹال اوارے کے انچارج خلیل بن مکرم سے رابطہ کرکے یوچھٹے لگا تھا کہ وہ امریکا 'کینیڈا اور برازیل میں ٹائی کو حلاش کریں۔ نے نمائشی طور پر ایک بو ڑھے کو اپنا شوہر بنایا تھا۔ اس طرن عے وشنوں کے وماغوں میں جاکر ان کی بو کھلاہث اور کہ جناب تمریزی وغیرونے آخری فیصلہ کیا کیا ہے؟ ا یک شاجوان عورت کو تلاش کرنا کچھ زیادہ مشکل میں ہوگا روزویل نے بھی ایک بوڑھی کو اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس کے ید حوا ی دیلھتے رہیں کے برا مزہ آئے گا۔" هیل بن مرم نے کما "آپ جیسا جاجے تھے ویہا ہی اس نے اپنے خاص مائت روز ویل کو بھی تاکید کی تھی۔ اس بجوں کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔" اعلی بی بی نے کما "آج تو دنیا کے تمام کیلی چیمی جانے بعیلہ ہوا ہے۔ ہمارے اوارے کے بے شار افراد اپنی کیلی ہے کما تھا وہ کینیڈا میں ہوگ۔ وہاں جو بھی حسین اور جوان تقریبًا ایک تھنے بعد مسربلیک نے اس کے اندر آل والول كے ليے قيامت كا دن ہے۔ قيامت سے پہلے ان بر میمی دوائے اسرے کین چھلی رات یمال سے لے کئے عورت تنها نظر آئے اس کے خیالات ضرور پڑھے جا میں۔" اے خاطب کیا۔ اس نے کما "تم اپنے بنگلے میں ہوا قیامت آنےوال ہے۔" الله جه مخف كزر يكي بن- مزيد جد كفف كزرن تك ده تمام روز ویل نے ٹانی کی خیالات پڑھے تھے۔ اسے میں تمهارے خیالات نے بتایا تھا کہ آج تم اپنی جوان بروس کے سونیا نے کما "اجھا میں جاری ہوں۔ یمال بہت کین دنیا کے ہرھے میں پہنچادیے جائیں گے۔" معلوم ہو تا رہا کہ وہ ایک بو ڑھے کی بیوی ہے اور اس کے دو ساتھ رات گزارنے والے ہو۔ تم جوان کو چھوڑ کراں معروف ربول کی-" فلیل بن کرم نے بتایا کہ یہ کین ایرائیل بھی یچے ہیں وہ ان بچوں کی سوئل ماں ہے۔ بھرپور جوان ہے۔ بورهی کیاس کون آئے ہو؟" وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئا۔ اس نے اپنے استحتوں ہے چچادیے کئے ہیں اوا رے کے دو اہم افراد مل ابیبر پہنچ اس کے ساتھ راتیں کزاری جائتی ہیں۔ وہ کیی سوچ کر ٹائی ''میں یزوین کے پاس کیا تھا۔ کچھ وقت گزار کرچلا آیا۔ رابط کیا۔ان می سے ایک نے کما "میڈم! ہم آپ کے ظم ہوئے ہیں۔ امارے دو سرے سراغ رسال ان سے وہ لین کے اس آیا تھا پھربری طرح اس کے شکنے میں جھنس کیا تھا۔ کے متھریں۔ ہمارے لوگ اسرائیل کے چھوٹے برے اہم آپ نے بچھے ٹائی کو تلاش کرنے کے لیے کما ہے۔اس کی کے کرچیفر ' یرو حکم اور وہاں کے دو سرے علاقوں کی طرف م انی نے اس کے وہاغ میں یہ باتیں نقش کی تھیں کہ وہ کہیں تغریج میں وقت شمیں گزار تا ہوں کیکن اے علاق علا قول مِن سيني محتيج من بين م جلي بي-ابوه مير، بيدار مون كالنظار كرربي بي-اس کے تنوی عمل کو بھول کر بیستور مسٹربلیک کا ماتحت رہے سونیا نے مجھ سے بوچھا الکیا خیال سے۔ اب انہیں ارنے کے لیے ٹائٹ کابوں اور دیگر تفریح گاہوں میں جانا مونیا شاور لے کر باتھ روم سے باہر آئی۔ میں نے بستر گالیکن اس کی سوچ کی لہوں کو بھی اپنے اندر محسوس نہیں ا جازت دے ہی دو۔ یہ نیک کام بھی جلد ہوجائے۔" ے اٹھ کراں کے قریب آگراہے آغوش میں لے لیا۔ وہ ہوگا۔ میں انجی ایک ٹائٹ کلب میں جانے والا ہوں۔' کرے گا ادر ضرورت کے وقت اس کا معمول بن جایا کرے كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

ے مال اول کی۔" عام افران کم رہے تھے۔" ہم کیے بھا میں؟ ماری روک رہا تھا۔ وہ محل سے باہر آئی۔ وہاں ایک کار کھڑی ہوئی آ اے اپنے لائٹرکے ذریعے جلادیا تھا۔" میں نے ہاتھ روم ہے نکل کراہے آغوش میں لے کر ین بورین نے بریشان ہو کر کما ''جب انہوں نے ہمار مشین اور اس کے نقشے کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمیں جو الکاند تھی۔ کار کے اندر جانی موجود تھی۔وہ اس میں بیٹھ گئی۔ا ہے كما "ميں شاور لے چكا موں۔ منہ ائت و حوچكا موں۔ تم ميري ری فرج اس محل کو جاروں طرف سے کھیر عتی ہے لیکن ہم اسٹارٹ کرکے آگے بڑاتی ہوئی سوینے لکی "کمیا بات ہے بچھے مُعْوِشٌ مِين ره كرخيال خواتي كوالوداع كهو\_" ورن سری ہے ہیں ہم میں ہے گوئن اس حل میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی سونیا میں ہے گوئن ہے کے گا۔" اور فراد کی سی کے گا۔" كونى شين روك را ب-" سیں چھوڑیں کے۔ کھرمیں' سونیا اور دو سرے ماکت خیال خوالی کے ذریعے اکاپرین اور فوج کے اعلیٰ ا ضر کمیہ رہے تھے"ال اہم ای وقت چھ بخنے کے لیے دیں منٹ رہ گئے تھے وہ دوا اسپرے کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ایک دو سمرے کو ماد سے اعلی افسرنے کیا "ہم محسوس کردہے ہیں کہ دوسرے ایل افسر نے کیا "ہم محسوس کردہے ہیں کہ تیزی ہے کار ڈرائیو کرتی ہوئی خیال خوائی کے ذریعے کسی تمهاری فکرے۔ تم بیشہ ہے یہاں ملک کی خاتون اول م مارے دافوں میں کوئی نیو کوئی رہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہو۔ ملکی چیتی کے ذریعے حکومت کرتی رای ہو۔ اے کو سونیا میری کرون میں بانہیں ڈال کر میرے وماغ میں مہلی فلائٹ میں اپنے لیے سیٹ ریزرد کرا رہی تھی۔ یہ دھڑگا ائی مرضی کے مطابق ان کے خلاف کچھ شیں کرسکے گا۔" اور قوم کی حفاظت کرتی رہی ہو۔ اگروہ مہیں مار ڈالیس کا لگا ہوا تھا کہ یہ میری یا سونیا کی کوئی جال ہوسکتی ہے۔ اسے بولنے کی "یہ فیملہ بہت اچھا ہے۔ اس علم کو صرف قدر بی ایک اور اعلیٰ افسرنے کما "انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آسانی ہے فرار ہونے کاموقع دیا جارہا ہے یا نمیں آگے جاکر طریقوں سے حاصل کرنا جاہے ماری دنیا میں کم سے کم کیل جارے ملک میں کوئی دو سری الیا پیدا سیں ہو گ۔" وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ على تے اطراف اور ايربورث كے اندر اور بابر كى بھى پلیقی جانے والے ہوں عے تو۔ " ایک حاکم نے کما "مونیا اور فرمادے رابط نمیں اور وہ ایئربورٹ بہنچ کی۔ جہاز روا تلی کے لیے تیار تھا۔ فرى افسراور جاسوس كو تفرنسيس آنا جاسيے إگر كوئي نظر أجا تك خيال خواني كي دواز كي رجل مجئه سونيا دما في ہے۔ وہ سورہے ہیں۔ جب دہ بیدا ر ہول کے توشاید ان م اس کے پاس نہ پاسپورٹ تھانہ عمث تھالیکن وہ خیال خواتی آئے گا قومزا کے طور پر یمال کے اکارین کوہلاک کیا جائے لوئی سمجمو تا ہو سکے گا۔ بتا سیں وہ کب جالیں کے مال طور پر حاضر ہوکر مشکراتے ہوئے مجھے ویکھنے گی۔ میں نے ان مالات من آب مجھ سکی ہیں کہ ہم آپ کے کمی کام کے ذریعے ایس قانونی رکاوٹوں سے گزرتی ہوئی طیا رے کے جان توسولی پر تھی ہوئی ہے۔" اے چوم کر کما "تماری بات میں بوری کرتا ہوں۔ ہاری اللا نے پارس سے رابط کیا اس سے کما "تمہیں ملا ا ندر چیچے گئے۔ چند منٹ کے بعد ہی ہے طیا رہ رن دے پر دو ژ بآ دنیا میں خیال خوائی کرنے والے کم ہوں گے تو شیطانیت بھی نئیں ہمکیں عملے" ایک اور افسرنے کہا "ہم آپ کو کسی طرح اس محل موا فضامين بلند ہو کيا۔ کے حالات معلوم ہیں۔ تمہارے پایا نے ہمارے ملک رنز وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ جران موربی تھی۔ ے نکال لانے کی کوشش کریں کے۔ تواینے اکابرین کواور وہ مجھ سے الگ ہو کربولی ''آرام سے مجھو۔ ہماری قیملی جمالیا ہے اور میں سمجھ کئی ہوں کہ وہ نسی بھی مخالف نیل بڑ فرج کے اعلیٰ افران کو بے موت مرتے ویکھیں کے۔ کیا یقین سیں ہورہاتھا کہ وہ رہائی یا کرا ہے ملک سے باہر سونیا اور میں اب تم ایک ہی نیلی چیھی جاننے والے ہو۔ تمہاری ذمے جاننے دالے کو زندہ سیں چھوڑیں گے۔" آپ سکنوں کی تعدادیں اہم افراد کی ہلاکت چاہیں گی؟ ہم تو فرہاد کی کرفتہ ہے دور نکلتی جارہی ہے۔ واریاں بڑھ گئی ہیں۔ تی الحال حمہیں وشمنوں کی خبرلینا وہ بولا "میرے یایا موت کے فرشیتے تمیں ہیں۔ زما اییا بھی سیں جاہیں گے۔" تھیک جھ بجے بن بورین نے الیا کے بیڈر روم میں آگر چاہے۔ میں اسرائل سے جلد ازجلد نکلنا جائی ہوں۔" اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے کیکن مصنوی طریز اس وقت میں گھری نیند میں تھا۔ یہ نسیں جانیا تھا کہ الیا و کھا تو وہ نظر نہیں آئی۔ آس نے خیال خوانی کے ذریعے تیں نے کما "تمہارے کہنے سے پہلے ہی آج دو پیرا یک ہے حاصل کیے ہوئے علم کو کوئی بھی ایک دو سرے ہے جج اے خاطب کیا میڈم!ثم کماں ہو؟ تمہارا کمرا خالی ہے۔ باتھ ا بی اور نبلی بیمی کی سلامتی کے لیے کس طرح بریثان سکتا ہے۔ مایا مصنوعی رائے سے حاصل کیا ہوا علم تھنے بح کی فلائٹ میں ہاری ووسینیں ریزرو کراچکا ہوں۔ ہم آج روم کا دروا زہ کھلا ہوا ہے کیا گل کی چھت پر ہو؟'' ہوری ہے۔ میں سیجیا کچ بچے بیدار ہوا تھا۔ سونیا مجھ سے پہلے والے ہیں۔وہ زند کی نہیں تھینیں گے۔" ى يمال عطي على المركد" مں ایک صوفے ر آرام سے بیٹھ گیا۔ ہم جس محل میں "میں چھت ہے بھی اوپر زمین اور آسان کے پچھے میں ی بیدار ہوکرخیال خواتی کررہی تھی۔اس نے تمام ماتحوں کو " یارس! میں نے زندگی میں ہزاروں بار تمہیں دھوکے مم واکہ میک ساڑھے یا ج بج میج الیا کو محل سے فرار تھےوہ الیا کا تھا۔ الیا اینے ای محل میں قیدی بی ہوئی تھی۔ دیے۔ ہزا روں بارتم سے معانیاں ما عکس اور تم نے معانہ "باں میں ایبا محسوس کررہا ہوں کہ تم کسی طیا رے میں ہونے کاموقع دیا جائے اس کے ساتھ بن بورین بھی تھا۔ ہمارے ماتحۃ ں نے مجیلی کردیا۔ آج ایک بار اور آخری بار فراخد لی سے مجھے ملالہ انہوں نے میں کیا تھا۔ الیا نے اپنے موبائل کا بزرس جیھی رہو۔ میں حیران ہوں۔ ہمیں توقیدی بنایا کیا ہے تم یماں کرکے میرے کام آجاؤ۔اینے پایا ہے کمووہ مجھ ہر تو کی گل رات ان پر تنویمی عمل کیا تھا۔ ماکہ وہ جارے خلاف کوئی لراہے کان سے لگایا۔اے دو سری طرف ہے آوا ز سٰائی سازش نه کرسلیں۔ نہ کریں۔ میرا برین واش نہ کریں۔ میرے دماغ کو نیلی جھ "مجھے فرار ہونے کاموقع ملا اور میں نے اس موقع ہے ے عم ے فالی نہ کریں۔" دی میزم!اس دفت تمام پیرے دار غافل ہی۔ میں اچھی قیدی بنے کے بعد الیا اور بن بورین کی نیندیں اڑ گئی طرح معلوم کرچکا ہوں۔ آپ توراً یماں سے نکل جا تھں۔' «سوری! میرا تمهارا ذاتی معالمه مو تا تو آج بھی تمہر تھیں وہ پہلی ہار تخلنج میں آئے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ رہائی فائدہ اٹھالیا۔ تم سورے تھے اور کھورے تھے۔ اب بھی کو محش کرد۔ شاید حمہیں بھی وہاں سے فرار ہونے کا موقع اس نے یو چھا ''تم کون ہو؟ فرہاد کے پہریدا رکے بارے معاف کردیتا کیکن بہ ہارے بریوں کا فیصلہ ہے کہ ہارے کے مشکل ہے بھر بھی وہ سوچ رہے تھے انہیں کوئی تدبیر بھھائی میرانیے جانے ہو؟ ایبانہ ہو کہ یماں سے بھاکتے وقت کوئی سیں دے رہی تھی وہ تمام رات خیال خواتی کے ذریعے اپنے زمین ننگ کی گئی۔ بابا صاحب کے اوا رے کو چین میں مطل التي مو تو مي ابھي يهال سے نكاما مول مرجھ اکابرین ہے اور فوج کے اعلیٰ اضروں ہے باتیں کرتے کردیا گیا۔ میری مما اور ماما کے لیے یہ زمین تک کردی لا "قيدي بن كرويس ك- تب بهي موت آئ ك- مجه وہ حکت عملی ہے کام نہ کیتے توانیس اس زمین پر اڑنے! بحث کریں گی تو فرار کاموقع ہاتھ ہے نکل جائے گا۔" وہ آگے نہ کمہ سکا۔ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کیا۔ وا جا با۔ کیا ایسے برے وقت میں تم نے ساتھ را تھا؟ ان میں ہے ایک اعلیٰ ا ضررُ انسفار مرمثین کا انجارج دو پری طرف سے فون بند کردیا گیا۔ اتن می عقل اس جرائی ہے سوچنے لگا۔ میری سوچ کی لہرس واپس کیوں آگئی اِنے ملک کے وروا زے ان کے لیے کھولے تھے؟ وہ توجراً تھا دہ کمہ رہا تھا "ہم مجبور ہوگئے تھے۔ انہوں نے ہارے میں جی رہی کہ قیدی بن کر رہنے میں بھی سلامتی سیب ہے ہں؟ اس نے پھر خیال خوالی کی پرواز کرنے کی کو خشش کی مگر یر مسلط ہوئے ہیں۔جو کیا ہے اس کا نتیجہ بھکتنا ہی ہوگا۔" وماغوں پر قبضہ جمالیا تھا۔ ہم نے ان کے علم کے مطابق ے رہالی حاصل کرنے کا خطرہ مول لینا جاہے۔ وہ فورا ہی نہ کرسکا۔ اس نے دوجار بار ای طرح کوششیں لیس پھر مشین کے ایک ایک پر زے کو کھول کر دہمتی ہوئی آگ میں یاری نے سالس روک کراہے بھکادیا۔وہ خیال حالا ایک سفری بیک میں ضروری سامان کے کر اس کل کے ریٹان ہوکر سوچنے لگا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ میں کے ذریعے فوج کے تمام بڑے ا فسران ہے ہوچھنے للی ّ مخلف حصول سے دب قد موب گزرنے كي-خیال خوانی کرنے میں تاکام کیوں مورہا موں؟ ریکارڈ روم کے اعلیٰ ا ضرنے کما "بیں بھی مجبور ہوگیا یے بورے ملک کی حفاظت کرتے ہو۔ آج صرف میرا اں کا خیال تھا کہ کوئی اے روے کا مگر کوئی نمیں ایے وقت الیانے اس کے اندر آگر ہوچھا 'کیا تم وہاں

كتابيات پبلى كيشنز

حفاظت کرد۔ میں نیج نظوں کی تو بورے ملک کو فرماد کے

تھا۔ میں نے ریکارڈ روم سے ٹرا نیفار مرمشین کا نقشہ نکال کر

كتابيات يبلى كيشنز

ے فرار ہورہ ہو؟ لیکن میں دیکھ رہی ہوں تم ابھی تک محل کا رہے ۔ " عل کے اندر ہو۔"

"میڈم میں ابھی خیال خوانی کے ذریعے تمہارے اندر بول رہا تھا چرا یک دم سے میری سوچ کی اس واپس آگئیں۔ میں بار بار خیال خوالی کی کوششیں کررہا ہوں اور ناکام ہورہا الیانے کما "انہوں نے جہیں بیناٹائز کیا ہوگا۔

تمهارے وہاغ سے خیال خوائی کے علم کو مٹادیا ہوگا۔" "اگروہ ایسا کرتے تو میں ہالک ہی خیال خواتی نہ کریا تا۔ میں تو خیال خوانی کرتے کرتے اچا تک ہی اس علم ہے محروم

تم خیال خوائی ہے کیوں محروم ہورہے ہو یہ بعد میں سوچو۔ پہلے وہاں سے فرا رہونے کی کو خشش تو کرد۔" وہ فورا ہی ملٹ کروہاں سے جانے لگا۔ محل کے مختلف

حصوں سے گزرنے لگا۔ تحل سے باہر نکلتے ہی ایک سمن مین نے اے نشانے پر رکھتے ہوئے یو تھا"کماں جارہے ہو؟" وہ پریشان ہوگیا۔ کہنے لگا "تم لوگوں نے میڈم الیا کو

یماں سے جانے کاموقع رہا ہے۔ بلیز بھے بھی جانے دو۔ "جب تک اس محل کے اندر رہو محب متہیں کوئی

نقصان نہیں ہنچ گا۔ اس احاطے سے باہر جاتے ہی تمہیں

الٰیانے اس کے دماغ میں کما" فی الحال تمہاری سلامتی ای میں ہے۔اندرجاؤاور قیدی ہے رہو۔"

وہ محل کے اندر دابس جاتے ہوئے جھنجلا کر بولا ''تم بہت خود غرض ہو۔ تم چاہتیں تو بچھے بھی اینے ساتھ کے

"میں رات بحرجائتی رہی موں۔ اپنی رہائی کے لیے پریشان ہوئی رہی ہوں اور تم قیدی بن کر بھی خرائے کیتے رہے اور سوتے رہے میں نے تو پہلے ہی کمہ دیا تھا کہ تم سوتے رہے اور کھوتے رہے۔"

وہ اس کے دماغ سے لکل کر ٹیلی پینٹی جانے والے دوسرے اقسران کے دماغوں میں جانے لگی۔ بید دیکھ کر حمران مونے لکی کہ وہ تمام نیلی چیتی جانے والے اس علم ہے خالی ہوگئے تھے۔ بار بار خیال خوانی کی کوشش کررہے تھے اور تا کام ہور <u>ہے تھ</u>

الیا اور بن بورین نے اپنی محین سے تقریباً تھیں کیلی مجیتی جاننے والے بیدا کیے تھے۔ دہ ہیڈ کوارٹر میں اور ملک کے مخلف حصول میں تھے۔ اس نے ان سب کے دماعوں میں جھا تک کردیکھا تھا اور بیدد مکھے کرمانوس ہوگئی تھی کہ اب ان میں سے کوئی جھی خیال خواتی کے قابل سنیں رہا ہے۔

كتابيات يبلى كيشنز

ایے وقت اس نے اپنے اندر جناب علی الموافرار تمرزی کی آواز تن "تم د کھ رہی ہو ہم نے لیل میٹی کے ا میل کو تمارے ملک سے حم کویا ہے۔ دنیا کے دورا تمام عملي ميتى جانے والے بھى اب يد تھيل كھيانا بم

اس نے جناب تیمیزی کی آواز سنتے ہی کلے سے اسکارف کھول کراہے آئیل کی طرح اپنے سرر رکھ لایا مرتهكاكر بول "جناب عال! من يد يحضے سے قامر بول) آپ مجھ جیسی بدترین وحمن عورت پر مهمان کیوں ہوہان ہیں؟ اب ہے پہلے میری زچل کے دوران میں انی حمن جی عَالَبِ ٱلرجيحِ أَنِي كَنِرِ مِناما جائج تح اليه وقت أب میرے دماغ کو معفل کرکے بچھے دشمنوں سے بچایا تھا۔" انہوں نے کما"تم احسان فراموش ہو پھر بھی احسانیا ر محتی ہو۔ آج جب کہ تمام دنیا علی سیھی سے محردم ہورہا ہے۔ میں تمہیں اس علم کے ساتھ سلامتی دے رہا ہوں۔ " "آپ مجھ پر اتنا بڑا احسان کررہے ہیں کہ میں اے زندگی بحر بھلا میں یاؤں ک۔ بیشہ آپ کے احکات کے

آمے سرچھکاتی رہوں ک۔" ''شیطان اور اس کی اولاو مجھی سر نہیں جھکا تی۔ میں ا اس کیے تمہیں سلامتی وی ہے کہ قیامت تک خیر کڑیاؤ . شرکو بھی رہنا ہے یہ قدرت کا قانون ہے۔ ہم شرکو منارب میں لیکن بالکل ہی سیس مثایا میں کے جہاں قدرت کا اثالہ کے گا۔ وہاں ہم اپنے قبطے میں لیک پیدا کریں گئے۔ جاؤاں

ا بی تمام یہودی خصلتوں کے ساتھ زندہ رہو۔" جناب تمریزی اس کے دماغ سے چلے گئے۔ الیا تھوڈلا ور تک سرجھکائے سوچی رہی۔ وہ جناب تیریزی سے بنا متاثر مھی کیلن متاثر ہونے کے باوجود اپنی قطرت ہے إلا سیں آسکتی تھی۔ اس وقت وہ م**تاثر ہوکرسوچ رہی تھی**ک<sup>ا</sup> آئدہ مجھے ہے' میری قبلی ہے اور بابا صاحب کے ادار، ہے مکرشیں لے گ۔

یہ اس کی وقعی طور پر جذباتی سوچ تھی۔ اے یاد آباکہ **بعقوب اوریا کچ یہووی نملی جیتھی جاننے والے مسلمان ہوگئ** تھے۔ فلسطینی محاہدین بن طمئے تھے۔وہ فوراً ہی خیال خوالمال پرواز کرتی ہوئی بعقوب کے اندر مپیچی۔ وہ غزہ کے ساگل علاقے میں تھا اور خیال خواتی سے محروم ہونے کے بعال

يريشان ہورہا تھا۔ الیانے دو سرے مجاہدین کے دماغوں میں بھی جھ کھا ویکھا ان کی بھی کہی حالت بھی۔ انہوں نے بھی گئی ہار خلا خوالی کی کو حستیں کی تھیں اور ناکام ہوتے رہے تھے۔ اِلا نے اس محاطب کرتے ہوئے کما موکیا ہوا ؟ کیا خیال خوالیا

رواز نس کو یج ؟" برواز نس کو یک ایمیاتم نے کی جاود کر کی خدمات حاصل ي بي جميل بقي ع كم بم م را جادو كياكيا ي-" وولول اللي ميري سجه من نس آرما تعاراب سجه كل

ے حودم ہوتے ہیں۔ پرلین آپ تو خیال خوانی کر رہی ہیں۔ کیا اس دوانے

ہے براز تیں <del>یا ہے۔</del> '' جبی پر جناب تیمیزی کے احسانات ہیں۔ میں اس دوا ے مخوط ہوں۔ کولی دو سرا وقت ہو یا تو تمارے جمعے اغیں کو تم می زندہ نہ چھوڑتی کیکن میں نے پید طے کیا ہے کہ سلمانوں ہے ویشن میں کبل سیں کروں کی۔ اس کیے تم ل کون کو اصل دے رہی ہوں۔ آئندہ بھی جھے دشمنی پر مجبور

و و خیال خوانی کے ذریعے اپنے اکا برین ہے رابطہ کرنے كل نل بيتى ، محروم مونے والے تمام ا ضران نے فون کے ذریعے اپنے اکابرین کو بتایا تھا کہ ان کی ٹرا نسفار مرمشین کو اگل میں بکھلا رہا گیا ہے' تقتے کو جلا رہا گیا ہے اور تمام نیل بیقی جانے دالوں کو اس علم ہے محروم کردیا کیا ہے۔

الیان اکابرین کے پاس پہنچ کر تقدیق کی۔ان سے کها "اینی نملی جیتی دوا کے ذریعے ایسا کیا گیا ہے۔ میں خوش قسمتی سے محفوظ ہوں۔ اس دوا کے اسپرے کرنے سے پہلے عالی طلب سے باہر چلی آئی ہوں۔"

ان سے نے مطمئن موکر کہا "معینک گاؤ! ہم می چاہے تھے کہ ممس کوئی تقصان نہ بہنچہ تم سلامت رہوئی تو الدے مل اور ماری قوم کو تحفظ حاصل ہو آرہے گا۔"

وه بول القين آپ سب كو بيد مستجهانے آئى ہوں كبر. فالحال آپ سب اسلام دستنی بعول جائیں۔ فرماد 'اس کی میلی ادر بایا صاحب کے اوا رے ہے دہنی کی کوئی بات نہ کریں ' ان کے خلاف کسی ملک کا ساتھ نہ دیں میڈم سونیا اور مسٹر فرادوعیرہ کو دہاں رہنے ہے یا وہ ملک چھوڑ کر جانے ہے نہ مدلیں۔ میری ایک ایک ہدا ہت پر عمل کیا جائے درنہ ہم جنا برا تقصان اٹھا کے ہیں آئندہ اس سے بھی برا تقصان افاعة إل- آب سب مجمع سع محردم موعة بين لنذا میرکی سلامتی کی خاطر میری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔

وه اینے لوگول کو سمجما رہی تھی۔ تی الحال نیک پروین بن کی می مجر کی وقت اے بھولن دیوی مبنے میں دریہ نہ

چین میں آرمی ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک نہ خانے میں ٹرانیفار مرمشین کو چھیا کر رکھا گیا تھا۔اس نہ خانے میں نیل پیتھی جاننے والے اور ہوگا کے ماہر وہاں گارڈز کے طوریر موجود رہا کرتے تھے۔ اپنی آرمی کے اعلیٰ ا ضران کو جھی است خانے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔میں نے چیلنج کیا تھا کہ ہماری طرف ہے جوالی کارروائی ہوگی ہم نے اسیں محین کا نقشہ اور مشین دی تھی۔ وہ ان سے واپس لے لیں کے اور جوہیں کھنٹے کے اندر سب کچھ ان سے پھین لیں

میرے اس چینج کے بعد وہ بہت زیادہ مخاط ہو گئے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ہم میں ہے کوئی ان کے یو گا کے ماہر ٹیلی ہیتھی جاننے دالوں کے اندر نہیں پہنچ سکے گا۔

ان کا پیریفین کسی حد تک درست بھالیکن ایک کماوت کے مطابق ملی نے شیر کو تمام داؤ بیج سکمادیے تھے صرف ورخت پر چ صنے والا ایک طریقد نمیں سکمایا تھا۔ ای طرح ہم نے ان چینی اکابرین کے سامنے بھی ایٹی ٹیلی بیٹھی دوا کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم بھی ا یے جادوئی کمالات و کھاسکیں گئے۔

پھرہم نے کمال دکھا ہی دیا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے اعلیٰ ا فسران ایک کانفرنس ہال میں ہینھے ہوئے اپنی مشین کے تحفظ ' کے سلسلے میں اپنے اکابرین کو یقین دلا رہے تھے کہ فرماد کے فرشتے بھی ان کی مشین تگ نہیں پہنچ سکیں حم۔ ایسے وقت ایک اعلیٰ افسرنے حمرانی ہے اٹھ کر کما "میں بڑی در ہے

خیال خوانی کی کو خش کررہا ہوں تکریا کام ہورہا ہوں۔' پراس نے اپنے ایک ساتھی آفسرے کما "پلیزتم ميربه اندر آگرميري دماغي حالت کا ندا زه نگاؤ- "

اس کے ساتھی افسرنے خیال خوالی کی پرداز کرتی جاہی محرناکام رہا۔ اس نے بار بار کوشش کی۔ دو سرے نیلی ہیتھی جاننے وائے افسران بھی ان کے دماغوں میں آگر معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہورہا ہے لیکن ان کے ساتھ جى يى مونے لگا۔

وہ سے سب اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ جیرانی سے کہنے لکے " یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ کسی نے ہمیں بیٹاٹا نز نمیں کیا ہے۔ حارا برین داش نہیں کیا ہے بھرہم نیلی چیتی سے لیسے محردم

چینی اکابرین ان کی ہاتیں سن کر پریشان ہورہے تھے۔ ایک نے کما " فراد اپنی و همکی پر عمل کر رہا ہے۔ وہ کسی ایسے طریقے سے تم سب کو نلی جیمی سے محردم کررہا ہے جے ہم

کتابیات پہلی کیشنز

ہویا تسارے دل میں پہلے سے کھوٹ تھا۔ تم نے بیہ میں اسا تھا کہ جب تساری مرضی ہوگی تم ہمیں اس قوت بلے کیا ہوا تھا کہ جب تساری مرضی ہوگی تم ہمیں اس قوت بلے کیا ہوا تھا کہ جب اب ان کی خیال خوانی کے پر جل مجھے تھے۔ میں ہیں۔ کی کے برے برے جو الول میں معین کے بنوا ایک نے جمنجلا کر کہا"ایا کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟ ایبا تو وہ نیلی فون ملس اور ای میل کے ذریعے وہ سرے كو كلارب بين-برامزه آراب-" جادوني موسكاي-" ممالک کے اکابرین ہے باتیں کرنے سلک انہوں نے یو چھا مرج كركما كيا "كيا كواس كردي وو-ايي وكت نير روا سد ااس بات کو الث کرند بولو - تم دیکھ رہے تھ کہ ہم دو سرے نے کما "جارے ملک کے دو سرے حصول میں "تمهارے نیلی جمیعی جانے والے ہم سے خیال خوالی کے المال وي اور مت سے رہے گئے تھے خدا کواہ ہے ایم ہم آرہے ہیں۔ وہاں کے تمام چو لیے بجھا دو۔" جتنے نیلی بیٹھی جانے والے ہں۔ انہیں فرہاد کا سامنا کرنے ذريع رابط كون سيس كررب بين؟" "سوری! ہم تمهارا تھم لئیں مان کے ہمارے دمانی پردوسروں کی تعمرانی ہے۔" دہ سب دو ڑتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگدان میں و میں ایس خالفانہ کاروائی نِه کرتے تمهاری قامت میں میں چین کے اعلیٰ افسرنے کما "اپنے ٹیلی پیتی جائے ہے ہوشیار رہنے کی تاکید کی جائے وہ جمال ہیں وہاں سے م اعادی نے اور مارے اوارے کے طلاف تماری والول سے کو کہ جارے دماغوں میں آگریا تیں کریں۔" مجھی کہیں دورا تنہیں جانے کے لیے کما جائے۔ -مارهانه کارردالی نے جمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔" انہوں نے کما "تم ہارے نیلی چیقی جانے والوں کو نیلی فون ' فیکس اور ای میل کے ذریعے وو سرے نیلی باتوں سے سمجھ میں آیا تھا کہ ہم ان کے دماغوں پر قبطر بھا وہم نے تمہارے اوارے کو عارضی طور پر بند کرایا پی<u>تھی</u> جانے والوں سے را بطے کیے جانے لگے۔ ان سے کما اینے دماغوں میں بلا رہے ہو۔ ہم بھی تمہارے کیلی جیمی ان کی ٹرانیفار مرمحین کو نابود کررہے ہیں۔ ہاری ے۔ ہاری اعواری جاری ہے۔ تمہارے خلاف الزامات جاننے والوں کو بلانا چاہتے ہیں لیکن اب ہم ایک دو سرے کمیا کہ وہ نیلی چیھی کے ذریعے ان سے رابط کریں پھران سے كاررواكي انسيس زبردست شاك بينجا ربي تھي۔ ان كي تم فلط طابت ہوں مے تو اس اوارے کو دوبارہ جاری رکھنے کی ہے اپنی مزوریاں نمیں چھیا سلیں کے۔ بید حقیقت سب ہی میں نمیں آرہا تھا کہ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ انسوں نے خیال خوانی کے دریعے رابط کرنا جام مرند کیم کریں گے کہ مبھی دوست اور دستمن نیلی پیھی کے علم اجازت دے دی جائے گی۔" وہ سب دو رقتے ہوئے کچن میں آھئے وہاں کھیل فن واوریں بیش کوئی کر نا ہوں کہ تم جلد ہی ہمیں خوش کر سکے 'ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے کما"ہم حیران ہیں۔ہم سے ہو چکا تھا اس کچن میں توجیوں کے پکوان کے لیے بڑے ہو۔" خیال خوالی سیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا ماجراہے؟ اس سلسلے میں اس چینی اعلی ا ضرنے فون بند کردیا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ خری سناؤ مح که هارے خلاف الزامات غلط تصراب ہم جو لیے تھے۔ ان برے برے جولہوں میں لوے کے چھر ددباره اس ادارے کو جاری کریں اور حمیس دوبارہ وہ مخین كوئى نئ انفارميش ہو تو بتا نمي۔ میں تمام کیلی میسی جانے والوں سے انتقام کے دیکا ہوں۔ ونئ انفار میش می ہے کہ تم سب ٹیلی پیتھی ہے محروم بڑے مگڑے تکلے ہوئے د کھائی دے رہے تھے۔ اب وہ کل تار کرنے کا موقع دیں ابِ تو محین جامل کرنے کی خاطر اب سب ہی کو انظار تھا کہ اس محروی کا ردِ عمل کیا ہونے لوہے کے گلڑے تھے۔ ورنہ پہلے ٹرا نیفار مرمثین کے بن موكة مور قرباد اوربابا صاحب كادار عوال كس طرح و تشن جوٹے اور ہم سے دکھائی دیں گے۔" "میلیز ہمیں غلط نہ صحیحوہ ہمیں دشتوں کی مکاریوں کا ہم پرزے تھے۔ وہ خاموتی ہے اور بے کبی ہے ان ہلا تم سب سے بید علم مجھین رہے ہیں۔ بیہ ابھی ہماری سمجھ میں موجانے والے لوم کے مطروں کو دملی رہے تھ پھرایکہ یعین ہورہا ہے۔ انہوں نے ہم جیسے دوستوں اور بھائیوں کو علیرا کھڑی کے یاس کھڑی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ اعلیٰ آفسرنے کما "مسٹر فرماد! ہم جانتے ہیں۔ تم ہمارے آن ان سب کو نمایت ہی حیرت انگیز طور پر نقصان پہنچ رہا بورس کے ساتھ کام شروع کرتے ہی بری ایچی کار کردگی کے آدمیوں میں سے کسی ایک کے اندر موجود ہو ہم تم ہے کہ تھا۔ وہ بھی خواب و خیال میں بھی سیں سوچ سکتے تھے کہ ہم میں نے بنتے ہوئے کما"ا یے وقت تم بھول رہے ہو کہ مظاہرے کرتی رہی تھی اب یہ اطلاع ملی تھی کہ دو سروں کی کوئی نادیدہ طریقہ اختیار کریں گے اور ان سے نیلی پیٹھی کاعلم یں تمارے ور خالات بڑھ رہا ہوں۔ م نے اب سے طرح وہ بھی نیلی بلیتی کے علم سے محروم ہونے والی ہے۔ میں تے بوچھا "کیا کئے کے لیے مجھ رہ کیا ہے؟ تما پچیش گھنے پہلے وشنوان<sup>©</sup> کی مکاریوں کو ایک وسیلہ بنایا تھا۔ اسے اپنی ذہانت اور اپنی بهترین صلاحیتوں پر اعتماد تھا وہ ٹیلی حارے اوارے کو مٹایا۔ ہم نے تمہاری اس غیر معمول آن الیی محروی کے پیش نظران کے وماغوں میں خطرے کی ایں دیلے ہے ہم پر بھی الزامات عائد کرکے ادارے کوبند بیقی عے بغیر بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی تھی۔ بس كومناويا جو مارے ذريع مهيس حاصل مولى تھي۔ حارا کھنی بچنے کئی کہ ای طرح ان سے زانمارمرمین جی ایک بات کھنگتی تھی کہ وہ پہلے کی طرح تیزی اور بحرتی ہے چھیں بی جائے گی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کما ''جو ہورہا ہے اس کا "ایانه کو-ائے دل سے نارا صلی دور کو-یمال آکر مشکل مراحل کو آسان نہیں بناسکے گ۔ اس کی کارکردگی کسی 'قم نے ان**قامی کارروائی کی ہے۔ اب تمہ**ارے ا<sup>ن</sup>د افسوس بعد میں کرد۔ پہلے محیین کی فکر کرد۔ وہ کسی نادیدہ بالماحب كاوار عكو جارى كرد- مم يمك سے زيادہ اس عد تك ممّارُ مولى۔ انقام کی آگ کو سرو بر جانا جائے۔ ہس چرے ال طریقے ہے اسے بھی چھین لیں گے۔" اوارے کو سمولیں فراہم کریں کے اس ادارے کے لیے یورس نے اس کے قریب آگر کما "میں سمجھ سکتا ہوں دوستانہ ماحول میں مفتکو کرنا جاہیے۔ کیا ہارے ساہ تمام اعلیٰ ا فسران اس کانفرنس بال سے نکل کر تیزی ادر زیادہ زمنیں الاٹ کریں گے۔" کہ تم کیوں اداس ہو؟ ٹیلی بیٹھی کے غیرمعمولی علم سے محروم كانفرنس بال من چلو تے؟" ے طلتے ہوئے ایک الی جار دیواری میں آئے جس کے تہ "ہم نے تمہارے ملک میں بابا صاحب کے ادارے کی ہونے والی ہو۔" المتمهاري آري كے تمام اہم افسران سال موجود إل خانے میں وہ مشین چھیا کر رکھی گئی تھی۔ اس چار دیواری کا ایک شاخ قائم کی تھی مارا یہ جربہ ناکام رہا ہے۔ ناکای کے " بھے اس علم سے محروم ہونے کا دکھ شیں ہے۔ بس اس کچن کو کانفرنس ہال سمجھ کو۔ یہاں آگ میں جلے ہو<sup>گ</sup> دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ خانے کا چور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ بعدای جرب کود ہرانا سراسر ماقت ہے۔ ہم نے سماری ذرا ایک تثویش ی ہے۔ تم میرے اندر آگر میرے دل کی ول کے عمروں کو دیکھتے رہوا و ربولتے رہو۔" ٹرانےادم مثین حتم کردی اس کا نقشہ بھی جلا دیا ہے۔ اگر ان کھلے ہوئے دروا زوں کو دیکھ کریں سمجھ میں آگیا کہ وہاں ما تیں سمجھ کتے ہو۔" "ہاری ایک حیرانی دور کرد۔ یہ ہاؤ کہ تم نے ہارے اں کا نشبہ تہمارے تھی کمینک کے ذہن میں محفوظ ہے تو بھی چھ کڑ برہونی ہے۔ وہ بولا ''اب بیاعلم جارے اندر تھوڑی در کامهمان ہے تمام نیلی چیتھی جاننے والوں کو نمس طمرح خیال خوالی <sup>ے</sup> ان میں سے چندا فسران یہ خانے میں ہنچے تومشین کے جاؤ چردہ محین تیا ر کرد۔ ہارے پاس اپنی تیلی جیسی کی دوا کا کی وقت جی طرے اندرے چلا جائے گا۔ میں نے بھی ا خاک ہے۔ تم مثین بناتے بنانتے سیں تھکو کے ہم متین مناتے مناتے سیں تھکیں گے۔" کھ برے جھے إدهر ارهر ردے ہوئے تھے بالی تمام اہم بھی تمہارے چور خیالات پڑھے ہیں۔ تم جھے جاہتی ہو۔ م نے حمیں ایک غیر معمولی قوت دی تھی۔ یرزے غائب تھے۔ میرے کیے تمہارے اندر جذبے تیلتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا یہ سیں بنایا تھا کہ ہارے ماس اس قوت کو کیلنے کا <sup>سخہ موہ</sup> انہوں نے فون کے ذریعے وہاں کے انجارج کو مخاطب مِمُ الن کے دماغوں سے جلا آیا۔ ہم جانتے تھے کہ جب فرمت ملے کی تو ہم ایک دو سرے کی طرف تھنے طے آائس ہے۔ ہم نے تمہارے بورے ملک چین میں ایٹی کیل اليا ہوگاتودہ پری طرح تھنس جاتمیں گے۔ پہلے وہ خیال خوالی کیا پھر ہوجھا "تم کماں ہو؟ اور تمہارے ساتھی کماں ہں؟ تم کے۔اب ثاید دہ گھڑی آئی ہے۔' دوا ابرے لرالی ہے اور تم سب دملے رہے ہو کہ بدورا ك ذريح تمام بزے ممالك كے آفرادے مُفتَّكُو كرتے تھے۔ مشین عے تمام اہم پرزے کمال لے محتے ہو؟" اس نے اس کی گدا زبانہوں کو تھام لیا۔وہ ایک دم ہے ووسری طرف ہے کما گیا "ہم بیس بیڈ کوارٹر کے کچن كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

فدارش في فوميها فيار كمانور التذكري مرب سانس ا کابرین واش کرد۔ اس کے اندر سے دشمنوں کو نکالو۔ تب ہے۔ ہاری نظموں میں اس قطعے کی کوئی اہمیت نمیں سر ا اہمیت تو تمہاری ہے۔ ہم ابھی تمہیں اذیتی دے کرار والیں مے۔ اپنے مارشل نی نو اور کمانڈر ہائیڈ ہے کولا کینے جلی آئی۔ اس کی آغوش میں ڈوپ کئے۔ کہنے گلی" ہر ما دار من سانس اکزرے تھے کی نلی بیتی تک آہے بخت گرانی میں رکھو۔" لڑی یہ جاہتی ہے کہ اس کا جاہنے والا اس کے چور جذبوں کو مان والي اس كاندر آمي تصدوه كمدرا تعاد تمرى انہوں نے زاؤکوم کو برا کو قیدی بنانے کے بعد اس پر نہ سمجھے۔لڑکیاں بے نیازی دکھا کرنیاز حاصل کرتی ہیں۔ ٹیلی جے ہوشیار رہو۔ دہ ڈی جی کے اندر رہ کر حمیں بھی ای توى عمل كيا تعا بحراب معمول بناليا تعا-بيرسين جانتے تھے تمهاری حفاظت کریں۔" پیقی کی نین خرانی ہے خیال خواتی کرنے والا محبوب چھیے مرياك كرنا جابي كرسب يلي دى بى كو قابو من کہ اس کے زہر کیلے دماغ پر تنویمی عمل کا اثر عارضی ہوگا۔ آیک نملی پیشی جانے والا اِس ڈی جی کا باڈی گارز ق ہوئے جور جذبوں کو بڑھ لیتا ہے چلو اچھا ہے۔ آئدہ تم اے ایک بنگلے میں قیدی بناکر رکھا کیا تھا۔ وہ لوگ مظمئن ڈی جی نے اس کے ذریعے مارسل کی تواور کمانڈر ہائدا آ میرے چور جذبول کو شیں پڑھ سکو کے۔" تھے کہ وہ معمول بن چکا ہے۔ نی الحال ان کے خلاف کچھ الساكيت كت كماعدر بائيد في دم توروا- وه تمام على بلایا۔ ان سے کما "تحری ہے بچھے ابھی مار ڈالنے کی مُمَّا "اب تو راعن کی ضرورت سیس ری- ویک لو میں پیتی جانے والے دو سرے تمام اعلیٰ عمدیدا روں کو خطرے سیں کرے گا۔ وے رہے ہیں۔ قوراً میرے اندر آؤ۔" تمهيس عملي طور يريزه رما مول-" ے آگاہ کرنے گئے۔ ان عمد یا روں نے کما" فرماد نے چینج کی فعاکہ ہم ہے ٹرانسفار مرمشین چین کے گا۔ اب یہ قمری وہ سب وقفے وقفے سے کورا کے اندر آتے تھے۔وہ تمری ہے نے اسی کھات میں ڈی جی کے اندر زارار وہ شرمائے گئی۔ بورس نے اسے دونوں بازدول میں اینے چور خیالات کے ذریعے انہیں نہی تاثر دیتا تھا کہ وہ ان کیا وہ چنتا ہوا کری ہے انھیل کر زمین پر کر ہزا۔ تکلفہ گ اٹھالیا۔ ایبا حسین بوجھ اٹھانے کے بعد مرد کو کرنا شیں تے موت بن کر ہم پر نازل ہو کئے ہیں۔ ہم پر بہت پرا وقت کا معمول بن چکا ہے۔ وہ ان کی سوچ کی لہوں کو محسوس کرلیا شدت سے تزینے لگا۔ مارشل کی نواور کمانڈر ہائیڈ نے ام جاہے مروہ کر ماضرور ہے۔ آیا ہے۔ م تمام تملی میشی جانے والے ہی اداری اور زان در مشین کی جفاظت کرتے ہو۔" کرتا تھا۔ جب وہ چلے جاتے تو دہ آزادی سے خیال خواتی کے اندر آگر چیننے ہوئے کہا" تھری ہے ہمارا ڈی جی نیل بیخ تحری ہے اسکاٹ لینڈے فرار ہونے کے بعد فرانس کرنے لگتا تھا۔اسکاٹ لینڈیا رڈیش جس عمدیدا راور سراغ نہیں جانتا ہے۔ یوگا کا ماہر شیں ہے۔اے ہلاک کرتا پرلا کے ساحلی علاقے میں آئے تھے۔ پھروہاں ہے اٹلی چیچ کئے ای جی کی دماغی تکلیف کم ہوئی تھی۔ وہ تحری ہے کی رساں کے اندر جکہ ملتی تھی وہ ان کے اندر پہنچ جا تا تھا۔ ان ب- مارے اندر آؤ۔ ہم ے مقابلہ کو۔" تھے بہت عرصہ پہلے انہوں نے ای ملک میں کردا جھیل کے کے ذریعے وہاں کے بہت ہے را زمعلوم کر آ رہتا تھا۔ مرضی کے مطابق فرش سے اٹھ کرائی کری یہ بیٹھ کیا تھا۔ ودتم لو کوب نے جمیس غلام بنا کر بول سمجھو کہ بردل بنار کنارے طویل عرصے تک رہائش افتیار کی تھی۔ کمنام رہنے ا یسے وقت اے معلوم ہوا کہ تحری ہے نے ڈی جی کو ہے۔ ہم برول د کھارہے ہیں۔ تم شہ زوری د کھاؤ۔ اینزا كے باعث وشمنوں سے محفوظ رہتے تھے وہ اسے ليے بى ے ہے۔ "میرے اس ٹیلی ہیتی جاننے دالے باڈی گارڈ نے آلہ کار بناکران کے سب ہے اہم نیلی ہیتھی جائے والے ملک جگه مناسب سجھتے تھے۔اس کیے دوبارہ آگئے نتھے۔ مارشل في نواور كمانڈر ہائيڈ كو مارڈالا ہے۔ كوبرانے چيكے چيكے میرے دماغ پر قبضہ جمالیا ہے۔ میرے اندرے تحری ہے کو مارشل ٹی ٹونے کہا <sup>می</sup>تم نے اس کے اندر زلزلہ پرا ا نہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد احمینان سے خیال خواتی مادا ہے اب ہمیں سب سے سلے اپنی معین کی فرکنی جتنے آلہ کار بنائے تھے اب ان کے ذریعے وہاں گزیمی کرکے اس کے دماغ کو کمزور بنادیا ہے۔اب ہم اس پر ایرا کی۔ اسکاٹ لینڈیا رڈ والے ان کے سب سے بڑے وحمٰن كارروائي كرنے لگا۔ اس نے ایك برے عمد یدار كے دماغ ير **یا ہے۔ جھے ابھی اس نہ خانے میں لے جلو۔"** طرح قبضہ تمیں جماسلیں کے تم جالا کی نہ دکھاؤ۔ اے ٹھرا تھے انہوں نے بڑے ظالمانہ انداز میں ان تینوں کو تیدی بنا قبضہ جما کر کما''میں فرہاد بول رہا ہوں۔ میں نے مشین کو چھین آیک نیلی بیتی جانے والے سراغ رسال نے یو تھا وو۔ ہم اس کی جان مجشی کے لیے سمجھو ماکرنا جائتے ہیں۔" کر رکھا تھا۔ ان میں ہے ایک ہے کا فونے وہاں کے ڈی جی لینے کا چیلنج کیا تھا۔اے چھین لینے کے لیے آیا ہوں۔' "آب دہاں جاکر کیا کریں گے؟ ہم سب اس کی حفاظت و کیا مجھو آ کروگے؟ ہارے ساتھ جو برا سلوک اِ کو مخاطب کرتے ہوئے کما" ہیلومیں تحری ہے کا ایک ہے کا قو ا یک نیلی جمیتی جانے دالے نے کما''اچھاتو تم فرہاد ہو۔ کیا۔ کیا اس کی حلاقی کرسکو تھے؟انتقام کی آگ توانقام کے پول رہا ہوں۔ تم نے ہمیں غلام بنا کربہت پرا سلوک کیا تھا۔ ای جی نے کما سیس وہاں جانا جابتا ہوں۔ تسارے تھوڑی دریں کیے ڈی جی کے دماغ میں خود کو تقری ہے کہ رہے ے ی بھے ل۔" یہ بھول گئے تھے کہ بھی ہمارانجی پلڑا بھاری ہوگا۔تم نے و مکھ حفاظتی انظامات و مکھ کرمطنئن ہونا جاہتا ہوں۔" ہے فلوا در ہے ساموانسیں باتون میں الجھا رے تھے لیا کہ ہم نے لتنی ذہانت اور حاضر دماغی سے تمہاری تمام "سوری سرا متین کے قریب مارے مرف چھ نلی کوبرائے کما ددمیں تمہارے ڈی جی کے دماغ میں سیں ہے کافوڈی جی کے اندر رہ کر محسوس کردیا تھا کہ اس کاداآ زجيوں كو توڑا ہے۔اب ہم تم ے انقام لينے كے ليے آزاد کیا تھا۔ وہ یقینا محری ہے تھے اور اب بھی وہ تم لوگوں کے میمی جانے والے ہی جائے ہیں۔ کی اور کو وہاں جانے کی تکلیف پچے کم ہوری ہے۔اس نے اس کے ہاتھوں کو زکز میں۔اب تم مارے غلام ہو گے۔" اجازت سیں دی جائے گی۔" ورمیان موجود ہول کے۔ تم یر دو طرف سے حملے ہورہ دی۔ اس کے لباس سے ایک ربوانور نکالا پھرایک کھ گا ودبهت به وقوف مو- بمیں کرد رسمجه کرد همکیال دے ہیں۔ای مشین کو بچاسیں یاد کے۔" ده سخت لبح مِن بولا "هين تمهارا ذا تريكشر جزل مول-ضائع کیے بغیر ارسل تی ٹو بر گولی طلاوی وہ گولی کھانے ال رے ہو۔ شاید تم نمیں جانے کہ جاری طاقت پہلے سے زیادہ ممیں میرے اس عم کی همیل کرنی جا ہیں۔" سر "سوری سرا آپ زیردتی اپنا علم منوا میں مے قوہم ہی کوبرا نے اس عمدیدا رکے دماغ پر بوری طموح قبضہ جماکر عیل کر فرش بر کر برا۔ کمانڈ رہائیڈ دم بخود رہ کیا۔ دہ سا ایک مسلح گارڈ ہے اس کی کن چھین کی گھراس کن ہے تزا تز بھی شمیں سکتا تھا کہ اینا ہی ڈائر یکٹر جزل اینے ہی ہارشل ہم نے زاؤ کوم کورا جیے زہر کے خیال خواتی کرنے جھیں کے کہ فراد اور تھری جے نے آپ کو آپنا آلہ کاربنالیا فائر کرنے لگا کتنے ہی افراد فائر تک کی زدمیں آنے لکے۔ ایک کول مارے کا۔" والے کو اینا معمول بنالیا ہے۔ اس کے ذریعے مارلی کے طلعے نیلی چیتھی جاننے والے نے اس عہدیدار کو گولی مار دی۔ اس محرفوراً بي عقل آئي كه تحرى ب اس كاندردالا مں پہنچ گئے ہیں۔ ہم جلد ہی اس قلع سے دو سرے تمام نیلی وہ عصے سے بولا وہتم کواس کررہے ہو۔ جھے ڈائر مکثر ا یک منٹ کے اندران کے تین نیلی پمیٹی جاننے والے اور ایا کردہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اعی حفاظت کے کہ میمی جانے والول کو بھگا دیں گے۔" جمل کے فرائض اوا کرنے سے روک رہے ہو۔ میں م یا کا ہم عمدیدا رمارے کئے تھے۔ وى بى كے باتھ سے ربوالور كرا ما۔وى بى نے اس ير جى اللہ ہے فلونے کہا ''زاؤ کوم کوہرا ہوگا کوئی شہ زور تیلی پیسی جیسوں کونا فرمانی کی سزا دے سکتا ہوں۔" وہ سب پریشان ہوگئے تھے۔ تحری ہے بھی اس طرح جاننے والا جاری دنیا میں ایسے شہ زور آتے رہتے ہیں اور یہ کتے تی اس نے فائر کیا۔ ایک نافران کیلی پیمی اینے آلہ کاروں کے ذریعے حملے کررہے تھے۔اس مختفرے فائرنگ کی آوازیں دور تک می تھیں۔ کی سراغ رسا کزور ہوکر دنیا ہے جاتے رہے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ اے جائے دالے کو مار ڈالا۔ ایک مسلح کارڈنے ڈی جی کے ہاتھ پر وقت میں ان کے کئی عمدیدا رول کے علاوہ دس نیلی پلیتھی اور سے گارڈز دوڑتے ہوئے آرہے تھے ان سب نے بحی فتاکدی گے۔" فارکیا۔ اس کے ہاتھ سے ربوالور چھوٹ کر کر بڑا۔ اس عانے والے مارے کئے تھے یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ اِب بی' مارشل بی ٹواور کمانڈر ہائیڈ کو فرش پر بہت ہی بر<sup>ی عالق</sup> ہے سامونے کما "ہم نے ارلی کے قلعے کے سلطے میں كرفار كرايا كيا- استنت ذائر يمر جزل في كما "اس

الميوتاك

میں ویکھا۔ ڈی جی جیسے بہت بہار تھا۔ ''تکلیف سے کرااہ

بہت کچھ سنا ہے وہاں ٹیلی بلیقی جائے والوں کی بھیڑ لگی رہتی

كتابيات ببلى كيشنز . . .

ان نیلی پلیتی جاننے والوں کو اپنی سلامتی کی فکر ہو گئی تھی۔

کتابیات پیلی کیشنز

تمام ہوگا جائے والے سراع رساں تیزی ہے ووزیر انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے کما ہوئے ای ٹرانے ارمرمشین کی طرف جانے لکے وہاں پنج "اب ہمیں کی بھی سلح گارڈ اور این عمدیداروں کے معلوم ہوا کہ جو چھ ٹیلی ہمیتی جاننے والے اس متین کی سامنے سیں آنا جاہیے۔وحمن اسیں آلہ کاریناکر ہم سب کو حفاظت کررہے تھے وہ بھی خیال خوانی سے محروم ہو گئے حم كروينا جائي بي-دو سرے نے کما "ہم بھی دشمنوں کی طرح روبوش رہ کر تنص ہم نے اسیں آلہ کار بنایا تھا۔ انہوں نے ہماری مرضی کے مطابق ٹرانے ارم مشین کے ایک ایک پرزے کو ناکل اینے عمدیداروں کی حفاظت کریں کے۔ اسمیں مشین تک بنادیا تھا اور اس کے نقشے کو جلا ڈالا تھا۔ یہ سب لیلی پیقی کی دنیا کا آخری کھیل تھا۔ وہ انجام وہ سب جھاگ کی طمرح ہیٹھ گئے اب تک بزی اونی ا زان اڑ رہے تھے اب بت ہی پہتی میں آگرے تھے۔ ے بے خبر ہو کر کھیل رہے تھے۔ ایسے ہی وقت اسیس با جلا اورانے تقد لگاتے ہوئے کما "اب سمال کوئی سیں ہے۔ کہ وہ خیال خواتی کے قابل سیس رہے ہیں۔ انہوں نے گئی صرف میں ہی ایک نیلی پیقی جانے والا رہ کیا ہوں۔ یاں بار خیال خوانی کی کوشش کی اور ناکام ہوتے رہے۔ دو سرکی ابذر ورلڈ میں جو نیلی چیھی جاننے والا گاڈ فاور تھا وہ جی اس طرف ہے کافو' جے فلو اور جے سامو بھی ا جا تک ہی اس علم علم سے خالی ہو گیا ہوگا۔ میں ابھی جاگرا تدر ورلد کے حالات ے محردم ہو گئے۔ وہ شمیں جانتے تھے کہ وہ بورس کے زیر اثر معلوم کروں گا۔ اب تم سب کے دماعوں پر حکمرانی کرنے۔ رجے تھے ایمٹی نیلی چیتھی ووا اسرے کرنے والوں کو ان کا كوني تجھے شيں روك سكے گا۔" یتا شمکانا معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے وہاں بھی دوا اسرے کی وہ خیال خوالی کے ذریعے اندر ورلڈ کے گاؤ فادر کو ملاش کرنے لگا یورس بہت پہلے ہی کیری کرانٹ کو حتم کرکے ووتمام زبردست نبلی پیتھی جانے والے اس علم کے بغیر وہاں کا گاڈ فاور بنا ہوا تھا۔ اب وہ بھی علینزا کے ساتھ خیال ا ليے كو لطے مو كئے تھے جيے جم رہ كيا موجان نكل كئ مو-خوانی ہے محروم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بارٹیلی بیٹی کے اب وہ بے جان لاشوں کی طرح جیے اپنی قبروں سے اٹھ کر ذریعے کوبرا سے گفتگو کی تھی۔ چل چررے تھے۔ اب ای کمی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ اب کوبرانے اس کے اندر آگراہے مخاطب کیا" ہو مسٹرگاڈ فادر کیا اب خیال خوائی کریکتے ہو؟ کیا بچھے اپندانی زاؤ کوم کوبرانے قدرتی طریقوں یہ عمل کرتے ہوئے "9, Els. = برسوں کی محنت ہے نیلی چیتی کاعلم حاصل کیا تھا۔ اس مردوا بورس نے کما میں خیال خوانی نہیں کرسکنا گر تہیں نے اثر نہیں کیا۔وہ اسکاٹ لینڈیا رڈ کے ایک ایک ٹیلی پیتھی لات ماركر بعدگا سكتا موں۔ كيٺ لاسٺ-جانے والے کے اندر آسانی ہے پہنچ رہا تھا اور جرائی ہے اس نے سانس روک لیا۔ کو ہرا اس کے دماغ سے نگل ہوچھ رہا تھا۔"تم سب ا جاتک ہی خیال خوالی سے لیے محروم آیا۔وہ سمجھ کیا کہ اس کے دماغ میں سیں جاسکے گا۔ نی الحال یہ بات احمینان بخش تھی کہ وہ گاؤ فادر (بورس) نیلی بیسی ایک سراغ رسال نے کما "ہم بھول کئے تھے کہ بت میں جانتا ہے۔ وہ پھر کی دفت اس سے نمٹ لے گا۔ عرصہ پہلے پورس نے ایٹی ٹیلی چیھی دوا اسپرے کی تھی اور میں نے اور سونیا نے کوبرا کیلاعلمی میں اسے بیناٹائز کیا کتنے ہی ٹیلی جمیقی جاننے والوں کو خیال خوانی سے محروم کردیا تھا اور اینامعمول بنالیا تھا۔ ہم یہ جانئے تھے کیراس کا زہرالا تھا۔ آج بھی ہی ہورہا ہے۔" وماغ چند کھنٹوں کے بعید تنوی عمل کے اثر سے نکل آیاہے۔ كوبرا ول كمول كر فيقي لكان تم سب كامصنوى علم ہم یا ہارے ماتحت چھ کھنٹے کے بعد اسی تنویمی عمل کوا س آ خر فنا ہو کیا بچھے دیکھواس دوانے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا ہے اندرد براتے رہے تھے۔ اور نہ ہی جمعی اثر کرے گی میں پہلے ہی کمتا تھا کہ میں تا قابل اوهر پچیلے تمیں محنثوں ہے ہم زمین پر اتر نے پھرانقالی فلت مول كوأى مجه شكت تمين دے سكے كا-" كاررواني كرنے كے سليلے ميں معروف مو كئے تھے۔ كوبرا كا میں نے وہاں کے باتی اعلیٰ عمدیداروں کو مخاطب کیا طرف توجہ نہیں دے *سکے تھ*اس طرح وہ خوش <sup>دسمتی ے</sup> «ہم نے تمہارے ساتھ نیلی کی تھی۔ تم نے خوا مخواہ ہم سے مارے تو ی عمل کے اثر ہے بھی نکل چکا تھا۔ تننی کی۔ اس کا نتیجہ و کھ رہے ہو۔ نیلی پیتھی کا علم جس وائز مين امريكا كا باغي نيلي بيتقي جائة والا تفا-طرح منهي ديا گيا تعانى طرح چين ليا گيا ہے۔اب تم ايک ٹرانے ارمر معین کا ماہر کمینک تھا۔ اس نے فرانس میں» جى نىلى چىچى جانے دالا ب<u>ىد</u>ا نىس كرسكو عكے۔" دىوتالك 86 كتابيات ببلى كيشنز

ہیں تاری تھی۔ دان کی ٹلی پیتی جانے والے پیدا کیے اں نے لیلی بیتی کی دنیا میں اہمی پوری طرح قوت مامل ننس کی تھی۔ اس کے باد جود طارے دشمنوں میں زاؤ کوم کوبرا انگلینڈ'ا سکاٹ لینڈ اور پورے پورپ میں اپن ما سیمیا تھا۔ اس نے بھی فرائس کے تمام رن ویز کو سیل شال ہوگیا تھا۔ مارے طیارے کو وہاں اترنے سے روکنے والا نملی چیھی کے ذریعے جھا جانا چاہتا ہے۔وہ ابھی تمہارے یاس آرہا ہے۔ تمہارے مقدر میں موت ہوگی تو مرد مر ورند کوہرا کے غلام بن کررہ جاؤ گے۔" مونانے اے سمجایا تھاکہ اس جیے طفل کمنب کو ہم

ے دشنی سس کملی جاہیے لیکن فرانس کے آگارین ایک سکنا تھا کہ ایک دن تمام نیلی پیتھی جانے والے مرجا میں کے طول مت ع باإصاحب ك اوارك كو تاليند كرت آك اوروہ تناساری دنیا یر حکومت کرنے کے لیے زندہ رہے گا۔ تعاوراے اپنے ملک سے اکھاڑ کھینگنا جائے تھے۔ وہ ایک ایک خیال خواتی کرنے والے مخالف کے دماغ میں چارہا تھا اور بھین کررہا تھا کہ واقعی وہ سب نیلی پیتھی کے بغیر چین میں ہارے اس سے اوارے کے خلاف کارروائی په ئي ټوانتين بھي شه مل کئ- اسين بيه مشکل مرحله آسان و کھائی دا۔ وہ اس طیارے میں مجھ کو اور سونیا کو جناب عدالله واسطی اور ادارے کے اہم افراد کو زمین پر اتر نے ا کاٹ لینڈیارڈ کے تمام کیلی چیمی جاننے والے اس کے ے پہلے بی ہلاک کرعتے تھے۔ پایا صاحب کے ادارے کی آگے جوہے بن گئے تھے بھراس نے وہاں کے انڈرورلڈ کے آرهی قوت حم كريخة بقد بال آوهی قوت كو دو سرك گاؤ فادرے رابطہ کیا تھا۔ ایسے دقت بورس نے اسے اپنے یے ممالک کی مدوے حتم کر سکتے تھے اب ناکام ہو کر سمجھ دماغ ہے بھگادیا تھا۔ اے یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ انڈر رے تھے کہ وہ اس اوا رے کو نقصان پنجانا تو دور کی بات ورلڈ کا گاؤ فادر (بورس) بھی تلی جیھی سے محروم ہو کیا ہے۔ آئدہ وہ جب جائے گا اس سے نمٹ لے گا۔ ے مجھی اس ادارے کے قریب بھی سمیں جاسلیں گے۔ میں نے وائز مین کے وماغ میں آگر کما "کمال گئ تمهاری خیال خوانی کی ا زان؟ ثم خود کو نیل چیقی کا پرانا ہیسی جاننے والے تھے۔وہ وا ٹزئین کے پاس پہنچ گیا۔ اس کھلاڑی سمجھ رہے تھے کیا اب پیر کھیل کھیل سکتے ہو؟" کے خیالات پڑھ کرپولا"اچھا ابھی ہم فراد علی تیور سے ہاتیں

وہ بریشان ہو کربولا ''ہم نے بھی سوچا بھی تہیں تھا کہ تم ا بنی نلی چیتی دوا اسرے کو کے اس دوا ہے تمہارے مل بیتی جانے والوں کو بھی نقصان بینچے گا۔ سیلن تم نے ای نصان کی برواہ کیے بغیر ہم سب سے بہ علم چھین لیا "ان مارا یہ فصلہ ہے کہ صرف قدرتی طور ہر نیلی جیتھی العلم حاصل كرنے والے اس ونيا ميں رہيں ہے۔ آئندہ نہ تعینیں رمیں کی اور نہ ہی معین سے پیدا ہونے والے دوست اور دسمن رہیں گئے۔"

" م به کمنا چاہتے ہو کہ ہماری ٹرانسفار مرمیش بھی تباہ کھوکے" اس کی جملی میں اور بابا صاحب کے اوارے میں اور کتنے قدرتی نیلی پیھی جاننے والے موجود ہیں۔" وہ تو ہم کرچکے ہیں۔ تمهارے جتنے نیلی جیتھی جانے والے اس مثین کی مگرائی کررہے تھے۔ انبوں نے خود ہی "تم فاموش کیوں ہو؟ کیا میرے جور خیالات بڑھ رہے ہو؟ اس علم ہے محروم ہوکر ہارے آلہ کارین کر اس مشین کو میں تم سے التجا کر آ ہوں۔ مجھے ہلاک نہ کرو۔ میں تمہارے ناکارہ بناریا ہے اور اس کے نقشے کو جلا ڈللا ہے۔" بهت كأم آول كا-" "اس سے کیا ہو آ ہے۔ وہ نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔"

مماس دنیای ربوع تو نقشه رب کار" ديوتا قلا

"تم جانح ہو۔ میں ٹرا نے ارم مشین کا مکینک ہوں۔ اس محین کا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ میں تمہارے

" کیلی پیتھی کے بغیرمیرے کس کام آؤ گے؟"

وه چو تک کربولا 'کمیاتم مجھے مار ڈالو کے ؟''

"میں تمہاری ہلاکت کا الزام اینے سرسیں لو<sup>ر</sup>یا گا۔

کوبرا تو خوشی ہے یا گل ہورہا تھا۔ وہ بھی سوچ بھی شیں

پہلے وہ اینے آس پاس کے مخالفین کو ٹول رہا تھا۔

اس کے سب سے قریب بروس میں فرانس کے نیلی

کررہے تھے اور اس نے پیش کوئی کی ہے کہ میں تمہیں زندہ

اور بے بس ہو کیا ہوں۔ تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ جاہو تو

زندہ چھوڑ کتے ہوا ور مجھے اپنامعمول بنا کر زندہ رکھ کتے ہو۔"

ا بنی او قات ہے زیادہ خوشیاں مل رہی ہیں۔ اس خوتی میں

بعول کیا تھا کہ فرماد بھی قدرتی نیلی چیھی جاننے والا ہے۔وہ

میرے مقابلے پر زندہ ہے ہیہ بات تشویش ناک ہے۔ یا نہیں

وہ تشویش میں بتلا ہو کرسوج رہا تھا۔ وا تزمین نے بوجھا

وه بهت پریثان تھا۔ کہنے لگا "ہاں اب تو میں بہت مجبور

وہ اس کے خیالات پڑھ رہا تھا اور بول رہا تھا" آج جھے

سيں چھو ژول گا۔"

87

كتابيات ببلي كيشاذ

الله افرك در يع والزين كوبلاك كما يه أمنده مي بابا لے دہ معین تیار کرسکتا ہوں۔ تم اپی ایک ٹیلی بیتی جائے میں ہونے دوں گا۔" این اندر آنے ہے جس روک عیں محے؟" ای کے ادارے والے فرانس پر کڑی نظر د کیں گے۔ صاب سے ادارے والے فرانس پر کڑی نظر د کیں گے۔ ایس نے یہ کتے می ریوالور فکال کر وائز مین کوم ل والى فوج تاركر يكتے ہو۔" ''ایک نمیں بے شار نیلی چیتھی جانے دالے وعمٰن ہیں مان اواره ای ملک میں ہے گراس نے مسری مین سری ان کا اواره ای ملک میں ہے گراس نے مسری مین ماروی۔ کوبرائے اس اعلی افسرے کما تھی نان سنسے ۔ ملا موچ بھی میں سکتا تھا کہ تم اجا تک اب مار ڈالو کے م "میں نے برے برے ممالک میں نیلی پیشی جانے وہ کیے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ میں کب تک سالن م بارے میں موجا۔ وہ بھی نملی میتھی سے محروم ہوگیا۔" کے بارے میں موجا۔ وہ بھی نملی میتھی سے محروم ہوگیا۔" رو کما مول کا؟ والوں کی فوج تیا ر کرنے کا تماشاد یکھا ہے۔ میں ایسے تماشے اسے بچانہ سکا مرحمیں بھی اب بچنا نمیں جاہیے۔ تر کی روسودن کی طمع مسٹری مین بھی ٹیلی پیٹی سے خالی اس نے ان ڈاکٹروں کو اور افسران کو قائل کر دیا۔ سیں کروں گا۔" الما فاربوں سے پرا سرار بن کر رہنے والا اب بردے اس کے ساتھ جسم میں جاؤ۔" " پر بھی حمیں ایک زانسفار مرمین اے یاس رکھنی انہوں نے اپنے ملک کے اہم را زوں کی حفاظت کے خاطر الا تعاد اس کی اصلیت سد تھی کہ دہ جرمنی کی عاد اس کی اصلیت سے تھی کہ دہ جرمنی کی اس نے اسے خود تھی پر مجبور کردیا۔ اپنی محبوبہ اپنج چاہیے۔وہ مشین نسی دقت بھی تمہارے کام آسلتی ہے۔ مجھ اسے کومامیں پہنچا دیا۔ ے: " وزارت فارجہ میں اعلی افسر تھا۔ جرمنی کے ایک طرف کے ماس میکر بولا و ممیس بت بری خوش حری سانے ما جیما مکنک تمهارا معمول بن کردماکرے گا۔" کویرا اس کے لب و کیجے کو گرفت میں لے کراس کے روں ہے اور دو مری طرف ہورپ ہے۔ بورپ کے بیگتر ہوں۔ ہماری دنیا کے تمام ٹیلی جیسی جاننے والے تابور ہو<u>ر</u>ی ا کیسے وقت فرانسیبی فوج کا ایک اعلیٰ ا ضروا نزمین کے وماغ میں پھیا۔ تو وہاں اسے جگہ مل گئی۔ وہ ایک بیڈیر بے مالک مدس کے خالف اور امراکا کے صابق بیں۔ مسری یاس آیا پھرغصے سے بولا ''میہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے ٹیلی فس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنگھیں کھلی ہوئی تھیں اور ا مجی نے خوش سے اور حمرانی سے بوچھا " یہ کیے مان دیں اور امراکا کے خالفین اور حما یتیوں کے درمیان من روس اور امراکا کے محال کھیلا کر اتھا۔ آئندہ چین کے رو کر زیردے سے کا محمل کھیلا کر اتھا۔ آئندہ چین کے پیتھی جاننے والوں نے ٹرا نسفار مرمشین کو تباہ کردیا ہے اور وہ وہ چھت کو تک رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہوچکا تھا۔ اس کے سب خیال خوانی کے قابل سیں رہے ہیں۔" اندرسوچ کی ایک لبرجمی سیس هی۔ " فرماد نے انتقای کارروائی کرتے ہوئے ایٹی نیلی بیتم ظاف ماذیانے کے لیے میڈم مارل کے قلع اور جزیرے پر کورا نے کما "مسٹری میں! ثم تو بزے مکار نظے۔ میرے آنے سے پہلے می کوما میں پینچ گئے لیکن کتنے دن کتے ہفتے اور وائز مین نے کما "بایا صاحب کے ادارے والوں نے ووا اسرے کرائی می-ٹرانے ارمرمشینوں سے بیاعم عاصل بڑی زبردست انتقامی کارروائی کی ہے۔ دنیا کے تمام نیلی ہیتھی قنه جمانے کی قلر میں لگا ہوا تھا۔ کرنے والے اس دوا کے زیر آگئے ہیں۔ خیال خواتی ہے ائك كأنك كے جنوب مغرب ميں مارلي كا وہ قلعہ اور کتنے مینے ای طرح رہو گے؟ کیا ای طرح مرجاؤ کے؟'' جانے والوں کو اس علم سے محروم کرویا ہے۔ اب کسی ملک محروم ہو ملئے ہیں۔ مرف فرماد اور شاید چند کیلی بیھی جانے من نرانے ارم معین میں رہی ہے۔ تمام معینیں تاہ مسٹری مین انجمی خود تهیں جانبا تھا کہ آئندہ حمل طرح جزره فری نظ نظرے بت اہم تھا۔ اس پر بھنے جماکرا مرکی والے رہ محے ہں۔ میں ان سے تمث لوں گا۔" فی جرا دابالتی .... توجین کے لیے د شوا ریاں پیدا ہوتی رہیں۔ نیلی چیتھی جاننے والوں ہے محفوظ رہے گا۔ویسے وہ آئندہ جھی وه خوش موكر يولي "تم بت لكي مو- ايك بات تعليم كرد اعلی آفسرنے کما متم تو ماہر کمینک ہو۔ کیا دوسری یرا مرارین کر رہ سکتا تھا۔ بھی موقع یا کرخود پر ننویمی عمل ا ہے بقن تھا کہ وہ جلد ہی اس قلعے سے دو سرے تمام من تهاري زندگي مين آني مون تو تمهيل اليي جرت آ معین تیار نمیں کرسکو کے؟ کیا ان کی انتقای کارروائی کا كراسلنا تفاا بنالب ولهجه اوراني فتخصيت تبديل كرسكنا تعاب ملی پیتی جاننے والوں کو بھگا وے گا پھرا مریکا ہے اِس طلعہ کامیابیاں حاصل مور ہی ہیں۔ میہ ہناؤ میرے یاس کب آرہ جواب حثين دو تحيي کورانے چینج کیا "من ممیس نیس چھوڑوں گا۔ اور جزرے کا سودا کرے گا۔ وہ بہت برا سای میم هیل رہا تہمارے اندر آیا جاتا رہوں گا۔ بھی تو کوما ہے باہر آؤ گے وہ بولا ''اس وقت میرے دماغ میں فرماد اور بابا صاحب تھا۔ ایسے ی وقت نملی چیشی سے محروم ہوگیا تھا اور بری "میری جان تم میرے لیے بہت کی ہو۔ میرا تو بی جاہا کے اوا رہے کا زبردست دحمن زاؤ کوم کوبرا ہے۔ وہ لوگ عرض تم سے نمك لول كا۔" ہے اہمی تمہارے پاس آجاؤں۔ لیکن اہمی مجھے کئی طرح کے کوبرا ہے نیلی ہیتھی کاعلم حیصنے میں ناکام رہے ہیں۔" وہ ناکام ہو کر والیں آگیا۔ دماغی طور پر حاضر ہو کر بو کھلانے اور بدحواس ہونے والی بات ہی تھی۔ دو بری میلنج کا سامنا کرنا ہے۔ بابا صاحب کے اوا رے والے ا اعلیٰ افسرنے کہا ''یہ س کرخوشی ہورتی ہے کہ باباً طاقتوں کے درمیان ہونے والا سودا اب سیں ہوسکتا تھا۔وہ ہاردے اور بیکر ہوائٹ کے بارے میں سوینے لگا پھر سویتے ایک ٹیلی جمیتی جاننے والے وستمن کو زندہ نہیں رہے دیں صاحب کے اوا رے کا ایک مخالف نیلی بمیقی جائے والا انجی سوچے ان کے اندر پہنچ گیا۔ وہ برائی سوچ کی لہوں کو محسوس کو زوں ڈالرز کی آمل ہے محروم ہو کیا تھا۔ سب سے زیاوہ موجود ہے۔ ہم اس کے تعاون سے جوالی کارروائی کر عیس کرتے ہی سالس رو کئے لگے۔ وہ منٹے لگا۔ وقفے وقفے ہے ان تکلیف دہ بات میں کہ اب وہ بے نقاب ہو کردنیا والوں کے وہ بولی "ال ان کی طرف سے بیشہ خطرہ رہے گا۔ سمانے آنے والا تھا۔ چین اور امریکا کے علاوہ ہم بھی اس کا دونوں کے اندر جانے لگا۔ کئے لگا "کب تک سائس روکتے مہیں بت زیادہ مخاط رہا ہوگا۔ وہ میرے ذریع سمیں الملي حمود لمصنے والے تصب کوبرا نے کہا ''میں اِٹکلینڈ' اسکاٹ لینڈ' فرانس اور نقصان پنجانے کی کوششیں کریں گے۔ وہ بے چین ہوکرانی رہائش گاہ میں او حرے او حربھا آیا یورپ کے تمام ممالک پر نیلی چیتی کے ذریعے اس طرح جھا وہ سالس روکتے جا رہے تھے۔ کسی کو دیں منٹ اور نسی جاؤن كاكه فرمادكو پرايك بارقدم قدم پرمشكلات كاسامناكرنا ومرا قا- سوچ رہا تھا کہ کس طرح خود کو سکے کی چھیا کررکھ ''میں تمہارے دماغ کو لاک کرچکا ہوں۔ کوئی تمہارے کو ہیں منٹ تک سالس رو کنے کی عادت تھی کیلن اس اس اندر نسیس آسے گا اور نہ ہی بد معلوم کرسے گاکہ تم کمان میلا به اوراب به را زداری اور بر اسراریت ناممکن هوایی کے بعد ذرا دیر سالس لیٹا ضروری ہو یا تھا۔وہ دو جار ساکس ر بتی ہو۔ بسر حال میں اس سلسلے میں پھر یا تھی کول گا انگل محل اے سب کے سامنے نگا ہونا ہی تھا۔ وا ئزمین نے کہا ''میں ابھی اظمینان ہے بیٹھ کر اس کے کردوبارہ زیاوہ وہر تک سالس نہیں روگ سکتے تھے۔ بهت معروف مول ." دہ قورا بی اپنی کار میں بیٹھ کر تیزی ہے ڈرائیو کر ہا ہوا محین کا نقشہ تیا ر کررہا ہوں۔ شام تک یہ نقشہ تیا ر ہوجائے کوبرا ان کے چیچے ی پڑ کیا۔ کہنے لگا "میں توسیس جاؤں مقری ایپتال میں آگیا۔اے آرمی کے تمام ا فسران اور ڈاکٹر وہ دماغی طور پر ماضر ہو کرسو چنے لگا۔انجمی اور کنی دع گا۔این دماغوں کو میرے حوالے کردد۔" و میرہ اس طرح جانتے تھے۔اس نے چند بڑے ڈاکٹروں اور تھے ان کے پاس جانے سے سیجے حالات معلوم ہورہے۔ میں نسیں جاہتا تھا کہ ہاری دنیا میں پھرای ٹرا نےار مر وہ مللل سالس رو کتے رو کتے بے وم ہو رہے تھے۔ روں کو بلا کر کما "میرے لیے خطرات بیدا ہورہے ہیں۔ جیے بیہ معلوم ہوا تھا کہ انڈرورلڈ کا گاؤ فادر بھی نیلی جیھی<sup>ے</sup> مشین کا سلسلہ جاری رہے۔ میں نے اس اعلیٰ ا ضرکے دماغ اگر خیال خوانی کی صلاحیت ہوتی توجوا ہا اس کے اندر جا کر بھی الله بيقى جائے والے مرے واغ من آگر مارے ملک کے محروم ہو چکا ہے کیلن بدستور ہوگا کا ماہر ہے۔ اس ہے ر بعند جما كركما "كره ع ك يحد تم ايك يلي بيتى جائ اے سالس روکنے پر مجبور کرتے تب اس کے لیے بھی ہی اہم رازمعلوم کرنے والے ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کا ایک میں د شوا ری ہو کی تکردیکھا جائے گا۔ والے کوبرا کو ہم پر مسلط کرنا جاہتے ہو۔ وہ یمال سے جتنے نیلی مئلہ ور پیش ہو آگہ وہ کب تک سالیں روکتا رہے گا کیلن پھراے یہ معلوم ہوا تھا کہ بیں وائز مین کے پاس گیافا میں استہے۔ مجھے کو مامیں پنجادو۔ " چیتھی جاننے والے بیدا کرے گا۔ ان سب کو اینا غلام بنا آ اب بازی مرف کوہرا کے ہاتھ میں تھی۔ مرف دی حیلے کر اعلی افسران نے کما " آپ یوگا کے ماہر ہیں کیا اسیں اوراس کی موت کی پیش کوئی کی تھی اور شاید میں نے ہی ا رے گا۔ ہاری بوری قوم اس کی غلام بن جائے گ۔ میں ایسا كتابيات يبلى كيشكز كتابياد يبلى كيشنن ,

مالي بھي كيا ديوا كل يے درا تھر تھركر محبت كو اور اس نے تیجیال کو اپنامعمول اور محکوم بنالیا تھا۔ ا «تم مرد آه بحرتے ربواور اپنی غلامی پر کڑھتے رہو۔ میں ين من مع مالس ولين دو-" ي كرني رود مجمع مالس ولين دو-" کی تعبیرال ری تھی۔الیا توایک چھوٹے ہے ملک تھوڑی در بعد تمہارے پاس آؤں گی۔" ان سن من من مرع بدر مرع باس آئے ہو۔ آج تھی۔ وہ بہت ہی وسیع و عریض ملک روس کی طرا<sub>ن ا</sub> آئی وہ پارس کے پاس دماغی طور پر حاضر ہوگئے۔ اس کی مرف ياروكا إلى نين مول كا-" كردن ميں باسيں ڈال كر بولى "تم ميرا دل ہو' ميرا دماغ ہو' روجها الي ضروري بالمي مجي نسيل مول گي؟" میری لا محدود طاقت ہو' میں اب تمہیں جدا نہیں ہونے دوں پارس نے خیال خوالی کے ذریعے بوچھا اس خ ان مرف مبت ہوگ۔ کھے نہ بولو محت سے ی کیا تمہیں بھوک کی ہے؟" وه مسکرا کربولی «تهمیں یا د کررہی ہوں۔ تم <sub>بڑے</sub> «نبیں! کچھ کھانے کاموڈ نہیں ہے۔ " مو-میرےیاں آنے کا دعرہ کرتے ہو مرآتے نہاں "تو پھرینے کا موڈ بناؤ' ایس سخت سردی میں گرما گرم کانی «نسي سنول كي مجت مجت اب مرف مجت " ومين أينا وعده يورا كرنے كے ليے ابھى الله بينا چاہئے میں انجمی کانی لاتی ہوں۔" كياس ادلهٔ من كوا پنامعمول نسيس بناؤگی؟" یارس نے اچانک ہی اے ایک زور دار طمانچہ رسید ایے کھرکے اور ول کے دروا زے کھلے رکھو۔" والكدم الك موكر جرانى سے بول "كياتم اس ميرا کیا۔وہ الٹ کراس کے پاس ہی بستریر کریڑی پھرفورا ہی اٹھ وہ خوش ہو کر بول "کیا تج کمہ رہے ہو؟ ابم کر جرانی ہے بولی "آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ پر "نسي مانے دو۔ انجي صرف محبت كود" «بال!گفزی دیمنتی رہو۔ وس منٹ میں پہنچ راہی<sup>ا</sup> ہاتھ اٹھا سکے۔ کیا تمہارا وہاغ چل گیا ہے؟ یہ غصہ برداشت گردی ہوں۔ تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟" "میں قدم قدم پر حمیس کام ایموں سے ہم کنار کر رہا وواے جمہور کربول "میں تم بت با کمال ہو۔ بت وہ اس کے دماغ سے لکل کیا۔ وہ تیزی ہے ہن " برا ہم مر<u>ط</u>ے یہ کامیابیاں حاصل کرچکی ہوں۔ تج<sub>ال</sub>ا ع و غیب ہو۔ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہو۔ جھے بناؤ میں ہوں توکیا اس تلے بدلے طمانچہ نہیں مار سکتا؟'' پیا کرروس کی بے تاج ملکہ بن چکی ہوں۔ اب ایک ان ہے کس کمرح معمول بنا عمی ہوں؟" ''کواس مت کرو۔ میں اس دن کے لیے بھی کسی کوہر تر " الله مجھوات معمول بنا چکی ہو۔ میں اس کا وہ میں رہے دیتی۔ مرد اپنا مال سمجھ کر عورت کو مارنے بیننے لگتا وہ ای فطرت سے مجبور ہو کر سوچ رہی تھی۔ افسرم آب ولید سارہا ہوں۔ جس کے ذریعے اس کے اندر تجمی ا بنامغمول بنالے تولا محدود تو تول کی ملکہ بن جائے پہنوں گی توہ تمہیں محسوس نہیں کرے گا۔" "اچھاتو تمہیں میری برتری پند نمیں ہے۔ آج تم مجھے وہ پارس کو جاہتی تھی مراس کی برتری نمیں کم یارس نے جس مخصوص کب و مہیج کے ذریعے کم تربنانا جاہتی ہو مکریہ کیوں بھول رہی ہو کہ ضرر رسال تھی۔ کچن میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ مخلف آراسیوٹین کے دماغ کولاک کیا تھا۔ وہ لیجہ اے سایا۔ اے دوا میں مجھ پر اثر شمیں کرتی ہیں۔ تم ٹرین میں سفر کے دوران مشروبات بھی تھے۔وہ کئی میں بھی اعصالی کزورل اور کی تغییر کرتے ہی اس کے اندر چیج گئے۔ مارے خوشی کی ا ہے یارین کے طلق ہے اٹار عتی تھی۔ ایسے دِنتہ اس ہے آپ کر بولی دوتم جادد کر ہو' میں اب تہمیں کہیں اے یاد آیا کہ ٹرین میں اس نے جو یائی پیا تھا اس میں سن کھی کہ یارس زہریلا ہے اور اس پر ایسی دوا میں ایا نے سیں دوں گے۔" ودا ملی ہوئی تھی۔اس دوا نے مجھ پر کوئی اثر تنہیں کیا تھا۔ کرتی ہیں۔ یہ بھولنے کے باوجود اس نے احتیاطاً باہا ۔ وہ پھر راسپونین کے اندر پہنچ گئے۔ اس کے خیالات یہ یاد آتے ہی وہ انھل کر بسترے اتر گئے۔ دوڑتی ہوئی کرلیا۔ اس نے سوچا آگریارس کھانے پینے ہے انارالیف کلی مجراس نے کما" بیلو راسپو ٹین! میں بول رہی ہوں' ایک میز کے پاس آنی پھراس کی دراز کو کھول کر بھرے ہوئے تووہ اے گولی مار کرز ممی کر سکے گی۔ مجھے بچان رہے ہو۔" یاری نے اس پر بے شارا جسانات کے تھے ایع اس نے چونک کردونوں ہاتھوں ہے اپنے سر کو تھام لیا ''کپتول کو نکال لیا گھراس کا نشانہ لیتی ہوئی بولی''دوا ہے چک بی مصیتوں سے نجات ولائی تھی۔ خطرناک وٹن کرچھانٹم کوناتم میرے اندر بول رہی ہو؟ جاتے ہو گول سے کیے بچو کے؟" مقالع میں اے برتر رکھاتھا اور اب اے روس کا " "ان آم تھے اپنی کنٹر بنانے کی فکر میں تھے اف یں وہ مسکرا کربولا 'گونی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگھ مار ملکہ بنا چکا تھالیکن جو خود غرض اور طوطا چٹم ہوتے ہو چیپ غلام بن گئے ہو۔ اب ساری زندگی میرے ملومے دو مي مرجاون گا-" احمانات کو یاو سیس رکھت ای ضرورت کے ما الت رموطر" وحم میرے کیے بہت اہم ہو۔ بہت قیمتی ہو۔ میں مہیں دو مرجه كاكر بولا "اب مجهياد آرما به عمف ايك دى صرف زخمی کرو عی اس کے بعد ساری زندگی حمیس اینا غلام مزاج پدلتے رہے ہیں۔ الموالي فرالع مح رب كيا عب تم في يوى مكارى اس کی اور الیا کی ایک جیسی فطرت تھی۔ اِ يتاكرر كھوں كى۔' "تم جانی ہو کہ میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں۔ تم بھرا الیا پر بھی بے شارا حیانات کے تھے لیکن وہ بیشہ وم ناوان بح نمين مو- خود كوشه زور اور ناقال ہوا پستول ہاتھ میں لے کربھی بچھے زخمی نہیں کرسکو گ۔' ری تھی اورایے برے انجام کو پینچی رہی تھی۔ پارس اس کے پاس آگیا۔ اسے دیکھنے ہی دا بی المت کتے ہو گرایک عورت سے کیوں مات کھا گئے۔؟" اس نے اچھی طرح نشانہ لے کر گولی جلائی۔ وہ گولی پارس اس کے پاس آلیا۔ اسے دیسے مان دوالیہ سرو آہ بحر کر بولا "یج ہے کہ آدی موت سے دوڑتی ہوئی آئی پھر اس کے ملکے کا بارین گئی۔ انگاؤسکا۔ ہے۔ مقدرے نمیں لاسکا۔ آج میں نے مات کھائی یارس کے قریب ہے گزر گئے۔ دو سمری گولی تلئے میں بیوست ہوئی۔اس نے سبحل کردونوں ہاتھوں سے پستول کو تھام کر وه اے چوہے کی اپنی اواؤں ے دیوانہ بالم سے نشانہ لیا پھر بھی تیسری گولی اے نہ لگی'اس کے قریب كتابيات ببلى كيشنن

آ خروہ دونوں ہاننے لگے۔ کوبرا نے ان کے دماغوں کو مکی سے تکلیف پنجائی۔ وہ تکلیف سے کرا بے لگے۔ وہ منتے موت بولا و الله اللي ك قلع من سيس جاؤ كع وال على پیتھی کے زبردست کھلا ڈی بن رہے تھے بار بار میرا راستہ روك رب تصداب كياكو هي" ہاردے نے کما"اب وہم تمارے شلخ میں ہیں۔ تم نہ آتے تو فرماد چلا آیا۔ ہمیں ابنا برا انجام نظر آرہا تھا۔ ہمیں اب تو مرتا ہے یا تم میں ہے کسی کا غلام بن کر رہنا ہے۔" کورا نے کما "میں تہیں غلام بنا کر کیا کوں گا؟ تسارے پاس ٹرا نے ارمر مشین سیں ہے ہم بھی کیلی سیحی نہیں سکھ سکو سے میں تمہیں غلام بنا کر کوئی فائدہ حاصل نہیں تم ہمیں زندہ رکھنا جاہو تو فائدہ اٹھا کتے ہو۔ تم نے مارلی کے قطعے میں دیکھا ہے۔ ہم بہت اچھے منظم ہیں۔ وہاں کے تمام حالات سے وا تف ہیں۔ تم ہمیں وہاں منظم بنا کرر کھ وہ منتے ہوئے بولا "تمهارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ حمہیں آئندہ کبھی نیلی بلیتھی کاعلم حاصل کرنے کی امید ہے۔ اس امید بر میرے غلام بن کررہنا چاہتے ہو۔" ان باوں کے دوران میں ہاروے اور بطر برائث نے اینے این ربوالور نکال کیے تھے کورانے کما "مجھے تہارے جیسے غلاموں کی ضرورت نمیں ہے۔ یمال سے دفع انہوں نے اس کی مرضی کے میطابق ایک دو سرے پر فائر کیا۔ اس کی سوچ کی اسری واپس آگئیں۔ دواس کے لیے بری مسرتوں کا دن تھا۔ ایک تو دشمن تیلی چیتھی سے محروم ہو گئے تھے پھرزند کی ہے بھی محروم ہوتے جارے تھے۔ بوس میں یارس نے ایک ڈی کوٹا کے ذریعے راسیو بین سوم کو ٹریب کیا تھا پھراسے میناٹا کز کر کے اپنا معمول بنالیا تھا۔ ایسے ہی دقت اسے باباصاحب کے اوا رے کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ دو سربے نیلی بیتھی جانے والول کے ساتھ وہ بھی دو سرے دن اس علم سے محرد م ہونے یارس نے ٹانی ہے وعدہ کیا تھا کہ راسیونین کو ٹریپ كرنے كے بعد اس كے پاس امريكا آئے گا۔ اب يہ وعدہ يورا کرنے کا وقت آگیا تھا روس میں تمام نیلی پیھی جانے والوں کی معرد فیات حتم ہونے دالی تھیں۔ كرونا من يج يال مبزون ورزف وسكى سب بى اني اي

رہائش گاہوں میں چھے ہوئے تھے کرونا بہت خوش تھی۔

ے کار کو فلا طریقے سے چلایا۔ تووہ کار رکنے گل۔ کی اس نے کار کو روک روک کر جسٹنے دے وے کر درامل وہ خود ہی کار کو روک کریا ہم آگی۔ اس کا بوٹ درامل دی جسٹنے کی کوشش کرنے گئی کہ کمال خزالی پیدا ہوئی افعا کر جمجھنے کی کوشش کرنے گئی کہ کمال خزالی پیدا ہوئی ہوں۔ میں جاہونگا کہ تمہاری نیلی بیتی کاعلم سلامت رہے <sup>ا</sup> اور آئندہ تم میری کنیزبن کرمیرا دل بھی خوش کرتی رہو اور خیال خواتی کے ذریعے میرے کام بھی آتی رہو۔ وہ بننے کی پربول"بڑی خوش می ہے۔ تم میرے غلام ہواور بچھے کنیہانے کے خواب دیکھ رہے ہو۔' "الحجى طرح بس لينے كے بعد بية تاؤكه بجھے غلام بنالينے محس ہے ہوت رابولین نے وہاں آگرائی کار روکی اے عالم کی " الے کونا میں راہو میں ہوں۔ تم نے کی خوش فئمی کیوں ہے؟" مجے معول مایا ب مرجعے چرے سے نمیں پھائی ہو۔ وحمیا بحول محصہ تعوزی در سلے میں تسارے داغ میں وفرای اس کی کار کا اگلادردا زه کمول کراس کی اتھ آئی تھی اور تم نے بچھے محسوس نہیں کیا تھا۔" وال مين بيد كرولي فورا كاثري جلاؤ-" ائتم یارس کے بتائے ہوئے ایک محصوص لب و کہجے اس نے کاراشارٹ کرکے آگے برهائی۔ وہ بول "تیزی ك وريع مير اندر آئي تحيل يكن تم في محم إناناز ے چلاؤ۔ اس شرے بہت دور نکل چلو۔" سیں کیا۔میرا عامل تویاری ہے۔" و کاری رفار برحاتے ہوئے بولا وکل بات ہے؟ تم "اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس مخصوص لب و لہج کے وریعے تمارے اندر آتی رہوں کی اور تم مجھے روک ارینانی کی بات ہے۔ سنو کے تو تسمارے بھی ہوش اور "تم بجول رہی ہویاری نے بھی ٹرانے ارمرمعین کے ذریعے یہ علم حاصل کیا ہے۔ جب وہ اس علم سے محروم ہو اس نے بنتے ہوئے یوچھا "کیا تیامت آری ہے؟" جائے گا تو پھر میں اس کا معمول میں رہوں گا۔ اس کا تو کی سم زاق سمجھ رہے ہو اور دا فعی قیامت آری ہے۔ عل آپ ہی آپ حتم ہوجائے گا۔ میں آزاد ہوجاؤں گا اس تمام رنیا میں اپنی نملی چیتی دوا اسرے کی جا رہی ہے۔ کے بعد مشیں اینا بنالوں گا۔" ار اُئیل میں اور بوری ممالک کے تمام ٹیل بیشی جانے والے نیال خوانی مے محروم ہوگئے ہیں۔" وه پریشان موکرسویے کی۔اپیا ہوسکتا تھا۔ اگروہ اینی دو بولا" ال مجھے او ہے بت عرصہ پہلے الی دوا اسرے نیلی بیٹھی ووا ہے چیجھی جاتی تو راسیو مین ہے پچے تہیں سکتی می۔ بیخے کا مرف یہ ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ابھی اس ہے کی گئی تھی اور اس وفت کے نیلی پہیتھی جاننے والوں کو اس دور چی جائے اس نے کمان کا ژی رو کو۔ فوراً رو کو۔ " علم ہے محروم کیا گیا تھا۔ آج پھریمی ہونے والا ہے۔ بائی اس نے سیں روی۔ خطرناک رفآرے علا یا رہا۔وہ داوے تہیں کیے معلوم ہوا؟" خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر آگر بولی "میں علم دی ت میں نے الیا ہے رابطہ کیا تھا۔ اس کے تمام ٹیلی پیتی ہوں گاڑی رو کو۔" جانے والے ہیروے زیرو ہوگئے ہیں۔ وہ بہت جالاک ہے۔ اس نے گاڑی روک دی مجراس نے علم دیا دھاڑی کی طرح نے تقل ہے۔ ہمیں بھی بچنا جائے۔ یہاں ہے بہت ے اتر جاؤ۔"وہ وروازہ کھول کر گاڑی ہے باہر چلا کیا۔ اس دورا کیے دیران علاقے میں چلو جہاں انسانی آبادی نہ ہو۔" نے وروازے کو بند کیا چراے اشارٹ کرکے تیز رفاری " *چراتو یہ تمہارے لیے بر*ی تشویش کی بات ہے۔" ے چلانے کی۔ اباے صرف ایٹی نیلی جیمی دواہے ہی "مرف میرے لیے ہی تعین تمهارے لیے بھی تویش نہیں راسیو نین ہے بھی بہت دور چلے جاتا تھا۔ ں بات ہے۔ کیاتم خیال خوائی ہے محروم ہونا جاہو گے؟" وہ تعریباً تمن سو کلومیٹردور جلی آئی تھی۔ ایے وقت اید مم مرت وم تک میرے ساتھ رے گا۔ میں نے یارس نے اس کے اندر آگر کما "کونا! میں نے تمہارے ال عم کواین باپ داواے حاصل کیا ہے۔ قدرتی طریقوں ساتھ اچھا اور برا دونوں طرح کا دقت گزارا ہے۔ میں جانتا سے پرمول کی محنت اور لگن ہے اے سکھا ہے۔" دو جرانی سے بولی دیمیا واقعی وہ دوا تمہیں متاثر سیں تھاتم تا تن ہو' کسی دن مجھے بھی ڈس لینا چاہو کی ادر تم نے ا بیا کرنے میں کوئی کسر نمیں چھوڑی تھی۔ بسرحال وقت آگیا' ہات گئی۔ اب میں خیال خوائی نمیں کرسکوں گا۔ ہوسکے تو محاسیں کرنے گی۔ میں ای شہر ماسکو میں رہ سکتا بول بھے کی مرح کا خطرہ نہیں ہے لیکن تمہاری خاطر ایک منت بعد آخری بار مجھ سے رابط کو-" خطرناک رفارے گاڑی جلا یا ہوا تہیں دور لے جا رہا وہ خاموش ہوگیا۔ وہ تیزی سے ڈرا ئیو کرتی ہوئی زیادہ كتابيات بلئ كيشنز

وہاں کے تمام ملی پیشی جائے والے خیال خوانی ما دو کیے ہیں۔ انجی ایک آوھ منٹ میں یماں براسما اسپرے کی جانے والی ہے۔ ہم سب کیلی میم الاقا مونے والے ہیں۔" وه ملق چار کر چیخ موے بول "سی یہ ممر اپیا نہیں ہوگا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اور بڑی ہو فیلی چیقی کے ذریعے اس قدر عروج حاصل کیا ہے۔ زوال تنیں ویلھوں کی۔ تم جھے ڈرا رہے ہو۔ الیٰ " منانج کوکیا آج۔ یورپ یا اسرِ کیل کے کئ خوانی کرنے والے سے رابط کرو۔ تمہیں میری ان اس نے فورا ہی خیال خوانی کی پرواز ک۔ الا من سیجے بی بولی "میڈم سائس نہ رو کنا میں کروار "اوه! توتم بو 'زلیل' کمینی مجھے وحوکا دے کرا! تھیں۔ اب کماں مماکو کی؟ ونیا کے تمام نیلی مجمرا والے خیال خوانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ تم م "اگر ایبا ہے تو آپ محروم کیوں نہیں ہو <sup>ک</sup>س؟ "به این این مقدر کی بات ہے۔ بچھے اس مالا ے بچ لکنا تھا۔ اس لیے بچ کنی ہوں۔ اگر تم بِمَا مِلا بھا کو۔ ایس جگہ جاؤ جمال وہ دوا اسرے نہ کی جاری، محمونا كوليمين تميس آيا - كيونكه اليا خيال خواليه می ۔ وہ بن بورین کے دماغ میں چیچ کر بولی ''کیا تم نا ے محروم ہو می ہو؟ کیا میرے وماغ میں آسکتے ہو؟ بول رى مول-" وه ایک برو آه بحر کربولا "آه خیال خوانی بر ایک خواب ہو گئی ہے۔ یمان تمام تیلی ہمیمی جائے اس عم ہے محروم ہو گئے ہیں۔ بتا تئیں الیا کس لم کرونا دماغی طور پر حاضر ہو کریا رس سے بول 🎢 - من جي ني سکتي مول-" یہ کہتے ہی وہ دو ژتی ہوئی کمرے کا وردا زہ کھل چلی گئے۔ یا ہراس کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کارنم ے اشارٹ کر کے تیزی ہے ڈرائیو کرتی ہولی جا۔ یارس نے راسیو مین کے پاس چینچ کرا ہے بھی بیکل جائے پر مجبور کیا۔وہ اپنی کار میں بیٹھے کریا رس کی رہ ای رائے رجانے لگا جمال سے کوٹا کزر رہی گیا: وہ کروٹا کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے دماغ ہیں کہ

ہے گزر می۔ اس نے بوجھا "کمیا مجھ سے ملنے کی خوشی میں یٹانے چھوڑ رہی ہو؟ یا ہر تک فائرنگ کی آواز جا رہی ہوگ۔ كيول بهيزاگانا حامتي مو؟لا وُ وه پستول مجھے دو؟" کرونا نے بے اختیار پہتول اس کی طرف احیمال دیا۔وہ اے کیج کرتے ہوئے بولا "تمہاری جیسی ذکیل اور خود غرض مورتوں کے سائے سے بھی دور رہنا جا ہے۔ تم نے میرے تمام احسانات بھلا دیے' بتاؤیس تمهارے ساتھ کیا سلوک وہ بولی "تم مجھے ہلاک نہیں کرو سکے میں جانتی ہوں تم میرے دیوانے ہو۔ اس کیے میرے کام آتے رہتے ہو۔" وہ اسے دیوانہ بنانے کے لیے کہاس ا مارنے کی۔ یارس نے اس کا نشانہ لے کر کھا"رک جاؤ۔ لباس ا ٹارو کی تو وہ بری اوا سے مسکرا کر بولی معب میں حمیس اپنا غلام بنا سكتي مول تو تمهارے ليے اي جان مجي دے سكتي "میں تمہیں جان ہے نمیں ماروں گا۔ زخمی کروں گا پھر راسیو مین اور سج پال وغیرہ کو تمہارے اندر پہنچادو نگا پھرتماشا ویکھوں گا کہ وہ کس طرح تہیں نوچے اور کھسوٹے ہں۔" وہ کھبرا کرپول "نہیں مجھے زخمی نہ کرنا۔ میں کسی کو اپنے دماغ میں برداشت نہیں کروں گی صرف تمہاری کنیز بن کر "میں تو اب تم پر تموکنا بھی پند نمیں کروں گا۔ یہاں سے جا رہا ہوں۔بس چند منٹ رہ کئے ہیں اس کے بعد تم خود ى بت برى سزايان وال مو-" وہ اٹھ کرجانے لگا۔وہ فوراً آگے بڑھ کراس سے لٹ کر بولی "دنیس میں حمیس نہیں جانے دوں گی- ابھی بتاؤ مجھے کیا سزاويخوالے ہو؟" «میں تمہیں کوئی سزا نہیں دو**ں گا۔** نیلی چینٹی کی دنیا میں بت برا انقلاب آرا ہے۔ ہم سب اس انقلاب کی لیب میں آنے والے ہیں۔" "صاف صانّ بتاؤ۔ کیما انتلاب آنے والا ہے؟ کیا يهال ميرے خلاف کچه ہونے والا ہے؟" "مرف تمارے بی خلاف میں۔ سبعی کے خلاف کچھ وه اس کا بازو پکژ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی''تم بہت خطرتاک ہو یا سس کیا کرنے والے ہو۔ فارگاڈسیک بھے تنا دو تم کیا كرنے والے ہوج" "میں کچھ نہیں کروں گا۔ اسرا نیل پچین اور پورپ کے تمام ممالک میں ایٹی نیلی پیشی دوا اسپرے کی جاچی ہے۔ [92] د ، ١٠ کقابيات يبلي کيشنز

ہو نے بولا "آؤ میرا دل خوش کرو۔ اپنی پچیلی ہسٹری بعول ہو نے بولا "آؤ میرا دل خوش کروع ہو رہی ہے۔ جاکہ آج ہے سے زیادہ دور جا ری تھی۔ جمال سے گزر رہی تھی دہاں کوئی اس نے قریب آگر گاڑی روک دی۔وہ راسپویں تا، انسانی آبادی نمیں تھی۔ اس نے ایک منٹ کے بعدیاری ٹانی نے سمجھ لیا ایس جگہ انڈر کراؤنڈ ہو عتی ہے۔وہ اس نے ہنتے ہوئے کیا" میں خیال خوالی کے ذریعے آئے ك اندر بيج كريوجها"تم في جهي كول بلايا تما؟" بھی ایک فلائک مینی کی طرف جانے تھی۔ روزویل مویا کل O&O معض سے یہ گاڑی چھین کراایا موں - تسارے چھیے آ "ب بتائے کے لیے کہ یمال بھی مجھ سمیت تمام علی امریا کے تمام اکابرین اور آری کے تمام اعلی افسران نون کے ذریعے ایے لیے ایک بیلی کاپٹر ریز رد کروا رہا تھا۔ ضروری تھا۔ سوچا اس وران علاقے میں جنگل جانی پلیقی جاننے والے اس علم ہے محروم ہو چکے ہیں۔اب یماں فون کے ذریعہ ریزرویش ملیں ہو یا تھا۔وہ خیال خوالی کے تویش می جلا ہو مجے تھے۔ یہ خبرسِ متواتر موصول ہو رہی تهارے حسن و شباب کو چربھا ڑ کر رکھ دیں کے جبکہ یہ ج ذربعہ بھی مپنی کے اس عمدیدا رکو ریزردیش کے لیے مجبور کر سوس من اللي پيقى دوا ايبرك كى جا ربى بيد مم في الم جانوروں کا نہیں میرا ہے۔" اس نے سائس روک کیا۔ وہ تیج پال کے پاس آگر تولی "کمیا کررہے ہو؟ خیال خوانی سیس کو تھے۔" یں کوزان فارم مصین دی حق اے ہم نے تاہ کردیا ہے چین کوزان فارم مصین دی حق اے ہم نے تاہ کردیا ہے رہا تھا۔وہ عمدیدار ٹائی کی مرضی کے مطابق بولا "ایک میذم وہ اپن گاڑی ہے آر کرای کے قریب آیا۔وہ اس مارتھانے پہلے سے ہیلی کاپٹر ریزرو کرا رکھا ہے۔ اریزونا من من عن منیں جیاں بھی برانسفار مرمشینیں تھیں! مرن چین بی منیں جیاں بھی برانسفار مرمشینیں تھیں! وور مِث کریولی "خبردار میرے قریب نه آنا۔" جانے کے لیے اس میں ایک سیٹ مل سکتی ہے اور کوئی ہیلی س سی بیت و نابود کردیا گیا ہے۔ تعثوں کو جلا دیا گیا ہے اور وہ پریشان تھا۔ کنے لگا "میں بار بار کوشش کر رہا ہوں و کیا میرے دماغ میں آکر حکم سیں دوگی؟" ں تے تمام ٹیلی پیتی جانے والوں کو خیالِ خواتی کے علم اس نے خیال خواتی کی پرواز کی پھراس مخصوص ل اور ناکام ہو رہا ہوں۔ میری سمجھ میں یی آرہا ہے کہ بابا روزویل نے مجور ہو کروہ سیٹ ریزرو کرالی۔علیزا اور م موم كرواكيا بي اب امريكاكي بارى محى وه هاظتي سج کے ذریعے اس کے اندر بیج کی کیلن دد سرے کے م صاحب کے ادارے والوں نے ایٹی نیلی پیھی دوا اسپرے کی پورس نے انڈر کراؤنڈ سیل کے ایک نیلی پمیٹی جانے والے انظات کرے تھے کیکن ایش نیل چیتی دوا ہے بیخے کی کوئی ہی واپس آئی۔ راسو مین نے سائس روک لیا تھا پروورو بسرتعري كواينا معمول بتاليا تفابعد مين يارس اوريورس خيال مديم سجو من سين آري عي-"بارس كا هيل حتم موجكا ہے۔ ميں نے ابھی خيال خواني كے ر جو بن من مورات می که تمام نملی پیشی جائے والوں کو خوائی نہیں کرکتے تھے اس لیے میں تمبر تھری کے آند ربار ہار ور معے معلوم کیا ہے صرف ماسکو میں ہی تمیں 'روس کے آیاد والے خیال خوالی سے محروم ہو سے ہیں۔" امراكات دور كى غير آباد علاقے ميں جيج ويا جائے كيكن به علاقوں میں جہاں بھی نیلی چیتھی جانے والے تھے وہ اس ط اس نے جرانی ہے ہوچھا "لیکن تم تو خیال خوانی کررہی انڈر کراؤنڈ سیل میں تمبرون کو کوما میں پہنچایا گیا تھا اور ك كي كريال سے جو محى طيارہ غير آباد علاقے كى طرف ہے محروم ہو گئے ہیں۔ یاری بھی محروم ہو کیا ہے اس کے تمبرچھ ما راکیا تھا۔ وہاں اب آٹھ عدد نیلی چیھی جاننے والے مائے گا۔ دوا اسرے کرنے والے سے سجھیں مے کہ فیلی ساتھ ہی اس کا تو کی عمل بھی حتم ہو دکا ہے۔" "میں بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ماسکو سے تین سو رہ کئے تھے مسٹولیک ان سے کمہ رہا تھا "تمام نیلی جیتھی بیتی جانے والے فرار ہو کر کماں جا رہے ہیں۔ ہم نے دنیا وہ سمی ہوئی تظرول ہے اسے دیکھنے لگی۔ دہ بولا "ز کلومیشرود را یک علاقے میں پیچی ہوئی ہوں۔ سمجھ میں سیں جانے والوں پر برا وقت آ جکا ہے۔ وہ اپنی نیلی پیتھی دوا کے کے مخلف علا توں میں وہ دوا اسرے کرائی تھی۔ مرف امریکا میرے دماغ میں آسکتی ہو اور نبر میں تمہارے اندر پہنچ ما آرہا ہے کہ بید دوا کمال کمال اسپرے کی کئے ہے اور جھے اپنے زیر اثر آکر خیال خوالی سے محروم ہو کئے ہیں۔ وہ وحمن کو ابھی تک چھوڑ رکھا تھا۔ ان کے تمام اکابرین کو اور تمام ہوں۔ آؤں گا تو تم سالس روک لوگ۔ بولو اب کیا کہ الارك لي كمال جانا واتع؟" حارے ملک میں بھی سمی دوا اسیرے کرنے والے ہیں۔" نملي بيتى جاننے والوں كوذبني انتشار ميں بشلا كررے تھے۔ تج پال نے کما "میں اتا جاتا ہوں کہ جمال یہ ووا ا یک نے بوجھا دکمیا اس دوا کا اثر ہم پر بھی ہو گا؟'' اور والعي ده بدحواس موسك تصاليخ تمام نيلي جيتمي وہ جرا مسراتے ہوئے بولی "ایے برے دفت بل اسرے کی جاتی ہے۔ وہاں ہے جہیں کلومیٹر کے رہے تک "شاید اس دوا کے اثرات اس به خانے تک سیں پہنچ جانے والوں کو حکم دے رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر اور طبیا رول ووتوں کو دوست بن کر رہنا جا ہے۔ ایک دو سرے کے دال اس کے اثرات رہتے ہیں۔جو بھی اس کی مدیس رہتا ہے وہ یا میں کے میں اپنے خاص ماتحوں کے ساتھ اس ماغ خانے کے ذریعے جماں جا تھتے ہیں فورآ مطبے جائیں۔مسٹربلک کو ائی میں شیں آنا جاہے کی کو نقصان پنجانے کا خیال دل۔ دوا ہے متاثر ہو آئی۔تم خوش قسمت ہو کہ یماں سے نیج تکلی میں م لوکوں کے پاس آرہا ہوں۔ یا سیں و حمن کب یمال فكر تهي- انڈرگراؤنڈ سيل ميں آٹھ عدد نيکي پيتھي جانخ دوا اسرے کرنے دالے ہن؟" والے رہ گئے تھے۔ ان کی بھی سلامتی کی فکر تھی۔ وہ انہیں مود شکی چیتھی جاننے والے بھی دوست بن کر نہیں لا وه کار کو روک کریا ہر نکل کرسوچ رہی تھی۔وہ دوا ماسکو من نے والی سے کہا "بنی اسٹربلیک این خاص اسحة س اں نہ خانے سے نکالنا نہیں جاہتا تھا۔ اس کی عقل میں سے کتے۔ میری موجودہ معلومات کے مطابق اتنی بڑی دنیا نمی ا شرے باہر مجمی دور تک اسرے کی کن ہوگی روس کے کے ساتھ اس انڈر کراؤئڈ سیل میں تحفظ حاصل کرنے جا رہا بات آربی هی که زمین که به میں اس اپنی ٹیلی پمیقی دوا کے ا یک نیلی چیتھی جاننے والی رہ کئی ہو۔ تم مجھ سے نجات حامل دو مرے چھونے بڑے شہوں میں بھی اسیرے کیا جا رہا ہوگا۔ ہے۔ وہاں کے تمام ائر پورٹس اور پرائیوٹ فلائنگ کمپنیوں ازات سیں پہچیں مے۔وہ آٹھ نیلی پینٹی جانے والے ارنے کی ہر ممکن کو حش کردگ**۔** میری ذرا سی عفلت<sup>ے</sup> یہ بابا صاحب کے اوارے والے کی بھی انسانی آبادی کو میں چیچ کرمعلوم کرو۔ شایدا س جگہ کا سراغ ل جائے۔'' بھی فائدہ اٹھاؤگ۔ لنذا مجھے وقت ضائع کیے بغیر حمیں انج سیں چھوڑیں کے میری سلامتی ای مین ہے کہ میں... "يايا! سراع مل جكا ہے۔ مسئوليك الريزونا جا رہا ہے۔ ك في روز ويل سے كما وقتم جمال بھى ہو يمى مجى قابو میں کرلینا جا ہے۔"اس نے آگے بڑھ کراہے ربوجالاً" وہاں چینے کے بعد اپنے ماتحت کو اس خاص جگہ کا یا بتائے في كال غير آباد علاقے ميں رہوں۔ فلائک کمپنی کا بیل کاپٹر لے کرابر پرزونا کے علاقے میں پہنچو۔ وه سوچ ربی عمی اور جارول طرف دیچه ربی تقی-اس وہ خود کو چیڑانے کی کوششیں کرنے لگی۔ اس نے ایں آ وہاں میں مہیں گائیڈ کول گاکہ متہیں اس علاقے کے کس کردن دبوچ لی۔ وہ بت شہ زور تھا۔ وہ اس کے آگے غیر آباد علاقے میں وقت گزارنے کا مسئلہ تھا۔ وہاں تنہائی میں اور ٹائی امریکا میں معیم بابا صاحب کے ادارے کے نہیں مارعتی تھی۔ **گا** ربوچنے کے باعث اس کا دم ر<sup>ل ال</sup> ھی' بھوک تھی' بیاس تھی۔ ویسے وہ بہت حوصلے والی تھی۔ تمام سراغ رسانوں کو ایریزونا بھینے کی ہدایات دینے لگے۔ على حيال خوالي كے ذريعے روز وس كے اندر موجود تھا۔ ایسے وقت وہ اے اپنے دماغ میں آنے سے سی<sub>س ال</sub>ال ا می خیال خوانی کی سلامتی کے لیے گئی دنوں تک بھوگی بیاسی وہاں تین نیلی ہمیتی جانے والے ایسے تھے جو انڈر کراؤنڈ ں- بوزویل نے اس کی مرضی کے مطابق کما" میں فلا تک کی۔ اس نے ہاکا سا زلزلہ پیدا کیا تو وہ تکلیف سے مزخ مینی کی طرف جا رہا ہوں۔ پگیر مجھے یہ بتا کیں ' وہاں جاکر مجھے سل دالوں کو راش اور ضروریات کی دوسری چنزس پنجایا ای دقت دورے ایک گاڑی آتے ہوئے رکھائی وی دہ کرتے تھے۔ مسٹر بلیک انتہٰی تبین ٹیلی پیٹھی جانے والوں کو "ہمیں اپنی ٹیلی میتی ددا ہے تحفظ حاصل کرتا ہے ہم ایم جگیر میں کے 'جمال اس دوا کے اثرات ہم تک نہیں کمیلوقتا ﷺ اس نے ایک بازد میں اے دبوج کردو سرے اتھے تمی آنے والے ہے خوف زدہ نہیں ہوسکتی تھی۔ کیلی ہیٹھی ایخ ساتھ اس نہ خانہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ ا بن گاڑی کا دروا زہ کھولا۔ پھرا ہے اٹھا کر چیلی سیٹ با جا کا ہتھار سلامت تھا۔ وہ کسی کو بھی اس ہتھیار سے زیر وہ انڈر کراؤنڈ والوں سے کمہ رہاتھاکہ وہ دو سرے نیلی كتابيات پېلى كيشنز . كتابيات يبلى كيشنز

والوں کو اس جماز کے ذریعے سمندر کہت میں پنجایا گرائر امید سمی که سمندر کی نه میں دہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ وہ اس دواہے بچنے کی ہر ممکن کوششیں کررہے غر ٹانی اور روزویل ایک فلا ننگ کمپنی میں پہنچ کئے تھے۔ ا*ا* میلی کاپٹران کے لیے تیار تھا۔ روز ویل نے سوچا تھاک " میڈم مار تھا اس کے ساتھ بیلی کاپٹر میں سنر کرنے والی ہے اے وکھے گا چراس کے دماغ میں جاکراے سرملتوں کرا وماغ میں پہنچا رہا ہوں۔وہ اس منتین کا انجارج ہے۔تم سب مجبور کردے گا۔" میرے دماغ میں آجاؤ۔" انہوں نے حکم کی تعمیل کی اس کے دماغ میں آگھے۔ مٹر بلیک کے علم کے مطابق اسے تنا ایری زوا) طرف حانا تھا۔ اگر وہ نسی عورت کے ساتھ جا یا توبلک ا اس نے ان سب کو اس اعلی اضرکے اندر پہنچا دیا پھراس موئی مار دیتا کیکن فلا ننگ ممینی میں ٹائی کے حسن و شار آ اعلی ا فسرے کما "اس وقت حارے آٹھ اہم کیلی ہیتھی و کھے کراس کے منہ میں پائی آگیا۔ ٹائی نے اس کی سرچر حانے والے تمهارے اندر موجود بن- تم المیں دوسرے كما "من ات ساتھ لے جاؤں گا۔ آدھے تھنے كاسرے ا فسران تک پہنچاؤ۔وہ اس ہتھیا روں کے کودام کے اندر اور مستی کروں گا بھراہے دماغ پر قبضہ جما کراہے بیلی کاپڑے باہرا ہے وشمنوں کو تلاش کریں سے جو اینٹی نملی پیشی دوا با بر محمينك دول كا-" اس نے ٹانی سے مصافحہ کرتے ہوئے کما "مجھے ما ا مربعًا مِن مثين محمح سلسله مِن اور اعذر گراؤيدُ سل مِن ك انجارج نے تاا ب كه تم ميذم مارتفا كملاتي مو-ير رہے والوں کے سلسلے میں بزی را زدا ری ہے کام لیا کیا تھا۔ ساتھ سفر کرنے والی ہو اید آر سو ہوتی قل۔" اینے اہم نیلی جیتی جانے والوں کو بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وه مسکرا کر شرما کربولی "متینک یو-" اس مثین کو اور اس کے نقشے کو کہاں چھیا کر رکھا گیا ہے۔ اب مسرٌ بلک مجبور ہو کرا نہیں پیرسب کچھ بتا رہا تھا۔

وہ دونوں میلی کا پڑمی آگر بیٹے محصے ٹانی نے کمام نے اس بیلی کاپٹر کو واپسی کے لیے بھی بک کرایا ہے! یا کلٹ ہوں۔ اِسے خود ا زاؤں گی۔ کیا تم بھی اے تنا۔ طانے والے تھے؟"

ہے ویے می بیلی کاپڑا زاؤں گا۔" وہ یا کلٹ کی سیٹ پر مجلیا۔ ٹائی اس کے برا بروالی ہ

وہ بولی "بیجے کو سردی لگتی ہے تو ماں اے اپنے چھالتی ہے۔ میرے بچے اب تم جوان ہو بطے ہو- ترا ے بیتھے رہو۔ ورنہ اتنے جوتے ماروں کی کہ اریزدان تك تنع مو حاؤ عكس"

اس نے اے غصے ہے ویکھا پھر کما "تم جتنی حسل ا تی ہی ید مزاج ہو۔ میں ابھی تمہارے مزاج ٹھکائے لگا

میتنی جاننے والوں کے دماغوں میں جاتے رہیں اور اخمیں امریکا سے دور فرار ہونے کے سلسلے میں مدوکرتے رہیں۔اس نے کما "اب تم آٹھ نیلی ہیتھی جانے والے ہی ٹرانسفار مر وہ نہیں جانے تھے کہ اس مشین کو کماں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ مشربلیک نے کما "میں تم لوگوں کو ایک اعلی ا ضرکے

یر بینے کئی مجروہ بیلی کاپٹروہاں سے برواز کرنے لگا۔ روزوا نے باندی یر میچ کر کما "اتن دور کیول مو؟ قریب آؤ- ا

ورمینی تم میرے وماغ میں چینے کر زلزلہ پیدا کو خیال خوالی کے ذریعے این طرف ایل کو گے۔ اس نے حرالی نے پوچھا "تم کیے جانتی ہو کہ ملا

"باں! گرمیرے نعیب میں تمہاری جیسی حسین ہم<sup>و</sup>



کی جديد تحقيقات





ركتاب كي قيمت مع ذاك خرج بذريعه پیشگی منی آرو رارسال کریں



kitabiat@hotmail.com kitabiat1970@yahoo.com

إدم أدعر ثفل رباتها بـ ديوتاته

لى بلندى سے نيے جاؤگ-"

« میں قرصیں کینڈا سے جانتی ہوں۔ تم وہاں بھی مجھ پر

وریان ہو کراہے دیکھنے لگا۔ اسے کینڈا کی وہ رات

١٠٠٠ أخرى وقت بحان كركيا كو مي عمر كوئي بمي

ارتے تھی جب فال نے اسے اعصالی مروری کی دوا پلائی

ہوں۔ ابنی مشریک تمارے واغ میں آئے گا۔ اے

روں خالات ہے جا چلے کا کرتم کی میڈم مار تعاکو ساتھ

ار ردنا نس لے جاؤں گا۔ مشربلیک سے کمہ دول گاکہ تم

مرے بھی بڑی ہوگی اس لیے میں وافتحشن والی جا رہا

وہ بلی کاپٹر کوواپس لے جانا چاہتا تھا لیکن ایسانہ کرسکا۔

اررومای طرف بی برداز کر آرا کے لگا" بیرسب

"بال أين تمهارت بليك كا جاند سا محصرا وكينا جامتي

«تمهارے یاس بھی ربوالور ہے۔ تم میرے معمول ہو-

نمیں۔ میں بھی انبیا نمیں کو**ں گا۔ میں تنہیں کولی مار** 

اِن کی باتوں کے ورمیان میں مسٹربلیک روز وہل کے

اندر آکیا تھا۔ خاموثی ہے معلوم کر رہا تھا کہ ٹائی اس کے فاص ما کت کوٹری کر چی ہے۔ اس نے روز ویل کے دماع

بربديري طرح بعنه جماكركما "فاني! آخرتم مارے شلخ ميں

ای سی - تم نے ہمیں بت دوڑایا ہے۔ اب ہزاروں نث

ٹالی نے کما"اں کا مطلب ہے تم نے ایسے ما حت کے

دماع را چی طرح قضہ جمالیا ہے۔ ممہیں پورایقین ہے کیے ہیہ

مماری مرص کے مطابق مجھے کولی ارکر ہلی کا پیڑھ ہیچے کرا

وہ بولا "میرے یاس وقت بہت کم ہے۔ میں کسی کر رہا

اولت ودول مربیک ی مرضی کے مطابق بول رہا تھا

اوراپ لباس کے اندرے ربوالور نکالنا چاہتا تھا۔ لباس کو

كيا وواع ؟ تم مجھ إصلط موكى مو جھے مشربلك ك

یاس جانے پر مجبور کردہی ہو۔"

"وہ ہم دونوں کو کولی ماردے گا۔"

میری حفاظت کے لیے تم بھی اے کولی مار کتے ہو۔"

"جب ایباوت آئے گاتودیکھا جائے گا۔"

اوہ جمعے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ

ارے ہو۔ بوہ تہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔" الارے ہو۔ بوہ تہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔"

امین ماش ہوم کے تھے میرے ساتھ رات گزارنے برار جانا ہے عاش ہوم کے تھے میرے ساتھ رات گزارنے

برار بالله مرب غلام بن كوالى <u>جلام تق</u>" آئے تھى مرب غلام بن كوالى <u>جلام ت</u>ق"

تُقُيٰ اس خَ جِرانَ ﴾ بِوجِها "تم بِحِياتِم فَانَي مُو؟"

مشین کی حفاظت کرسکتے ہو۔"

اسرے کرنے والے ہیں۔"

اس مثین کو آرمی کے ایک مودام میں چھیا کر رکھا گیا

تما- وبال جديد ترين بتصيارون اور كوله بارود كا ذخيره تما- وه

آٹھ کیلی چیمی جانے والے اس اعلی افسرکے اندر پہنچ کھتے

تھے پھراس کے ذریعے وہ سرے اہم نیلی بیتی جانے والوں

کے اندر پہنچ رہے تھے وہاں آٹھ کھنے میں تمن نیلی ہیتھی

میں نے اپنے ملی پیتی جائے والوں کواس آرمی کودام

پر کہا "وہاں میننے کے بعد کووام سے دور ہی رہو۔ بب

اس کودام کے تمام دروازے اور دیٹی لیٹر بند کیے جا

سٹربلیک نے کما "تم تیوں کیس ماسک پنے رہو۔ یہ

اس گودام میں کیس مانگ نہیں تھے۔ فوراً یہ چیزیں

ينط نے كا تھم دا كيا۔جو لل يمتى جاندوالے ساملى علاقوں

میں تھے انہیں بحریہ کے ہیڈ کوارٹر میں جانے کا عظم دیا گیا۔

بحربہ کے کمانڈر انچیف ہے کماعمیا کہ آبدوز جنگی جماز کو

سمندری نہے ابھار کر باہرلایا جائے۔ تمام نیلی بیتی جانے

1961

رہے تھے آکہ اسرے کی جانے والی دوانہ اندر آئے اور نہ

عیان کے تین کیلی پیھی جانے والوں کو متاثر کرے۔

ایک تجربه موگاشاید دوانس تم پراثر شیں کریں گی- '

جانے والوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی تھیں۔

تك من نه كهول قريب نه جانا-"

ٹانی نے کما"بلیک! بیلی کاپٹر میں سوار ہوتے وقت اس کے یاس ریوالور تھا'اب سی ہے۔اس کی آنکھوں ہے دیکھوئی اینے ہی ریوالور کے نشائے پر ہے۔ کیا تم نے اس کے خیالات سے یہ معلوم سعی کیاتھا کہ میں اے معمول بنا چل کھی اور اے غائب وماغ بنا کر ہتھیار ہے خالی کر علق ایسے وقت روز ویل نے ڈلیش بورڈ کے ایک جھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹالی نے اس کے ہاتھ پر گولی مارتے ہوئے کما "بلیک! ہم نے ایسے وقت حاضر دماغی نیکھی ہے۔ تم اس کے ذریعے بیلی کاپٹر میں خرائی پیدا کر کے اسے نیچ گرانا وہ جمنیل کربولا "تم لوگ ذلیل ہو ' کینے ہو'اس دوا کے ذریعے ہم ہے بنیال خوالی کاعلم چھین رہے ہو۔ ہمارے لیے ایک ایک کھی قیمتی ہے۔ ایسے دقت تم مصیبت بن کر سرر سوار ہوئی ہو۔ میں اس ہیلی کاپٹر کو امریزونا کی طرف نہیں ''تم چھے بھی کرلو' میں آرہی ہوں۔ اتنا تو معلوم ہی ہوجکا ہے کہ تم اپنے خاص ماتحوں کے ساتھ وہاں کے سی علاقے میں پینچنے والے ہواوروہیں نسی علاقے میں انڈر کراؤنڈیل یہ کہتے ہی ٹائی نے روزویل کے سربر گولی ماری۔اس کی طرف کے سلائیڈنگ دروا زے کو کھولا۔ اس کا سیفٹی بیکٹ ہٹایا 'پھراہے ایک زور دارلات ماری' وہ سیٹ پر ہے ڈھلک كربا ہر كيا كا كھرلندى سے كمرى پستى كى طرف جائے لگا۔ وہ یا کلٹ سیٹ پر آگر بیٹھ کئے۔اس نے بیلی کاپٹر کی پرواز کا توا زن قائم کرتے ہوئے سلائیڈنگ وروا زے کو بند کیا۔ سيقى بيلك كو باندها برجم محه عدل "يايا! مسربليك كو معلوم ہوچکا ہے کہ میں ایر بزونا پہنچ رہی ہوں۔ وہ اور اس كے ساتھى ميرے منظر ہول سے مجھ سے سننے كے بعد بى اس انڈر کراؤنڈیل کی طرف جانا جاہں گے۔" میں نے کما "اب ان کے پاس وقت سیس رہا ہے۔ ابریزہ ناکے تمام علاقے میں دوا اسرے کی جاچکی ہے۔ انہیں اس ملک کے ہرچھوٹے بڑے علاقے میں دوا اسرے

کی جا رہی تھی۔ میامی کے نیول ہیں کے سامنے دور سمندر میں آبدوز' جنگی جہاز ابھرنے والا تھا۔ وہاں کے نیلی پیتھی حاننے والوں کو آنے اندر چھیا کر سمندر کی نہ میں لے جانے والا تھا۔ اس ہے نہلے ہی ایک آرمی ا ضرنے پریشان ہو کر کھا

98

اس نے دو سرے ساتھوں سے پو ٹیمادیں ہے خوالی کریکتے ہو؟ کیا میرے اندر آئے ہو؟ ا وہ کوششیں کرنے گئے اور ناکام ہونے لگے۔ کوارز کا ایکِ اعلی اضر خیال خوانی کے ذریعے ؟ سمجھو تاکرنے کی ماتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرنے کہز موج کالیں تم ہو کئیں۔ میں نے اس کے اندر پین «کیااب مجھوٹا کرنے کے لیے بھے رہ گیاہے؟» وہ جسنملا کرگالیاں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس زلزله پیدا کرویا۔وہ چین مار تا ہوا کر پڑا۔ میں سا ے برکامی کرنے ہے پہلے اپنی او قایت مجھ لیند ز نے مجھ پر زمین تک کردی تھی۔ میں تم سب کوا کانانی اندرسلا دوں گا۔"

میں ٹائی کے پاس آیا۔وہ خیال خوانی سے موں تقی۔ میں نے کما "دونٹ وری! تم نے ماضی میں کیا کے بغیر بھی برے کارنامے انجام دیے ہیں۔

تمهارے ساتھ ہوں۔" "نويايا! آپ ميرے ساتھ نه رہيں۔ مشربلك خِرلیں۔ میں نیلی جیتھی کے ہتھیار کے بغیر کام کُل ۖ

میں نے مسٹر بلیک کی آواز کو اور لب و کیجے کو گرن ا لیا کھراس کے اندر چیچ گیا۔ وہ پرائی سوچ کی لہوں کوار کرتے ہی سانس رو کنا جاہتا تھا اور میں جانیا تھا کہ ا ارے گا۔ اس سے سلے بی میں نے اسے بھی کا تکلیف پنجائی۔ وہ تکلیف سے کرائے لگا۔ می «تتهيس جس قدر اونيجا ارْنا تِها ارْجِيج مو- بينج زين! او کچی ازان والے اب نیجے گرتے رہو۔' اس کا بیلی کاپٹرا ریزونا کے ایک علاقے میں از ہا

اس کے ساتھ تین اور ا فسران بینھے ہوئے تھے دہ تہیں شَّے جو انڈر گراؤنڈ سیل والوں کو راش اور ضروراہ چزس پنجایا کرتے تھے

توبوچھا"تمہیں کیا ہو رہاہے؟"

مسٹولیک نے میری مرضی کے مطابق ربوالور ال

ایک کیے بعد و مگرے دو ساتھیوں پر گولیاں چلا میں۔ نے لات مار کر ریوالور گراویا پھر جرانی ہے کہا"مٹرا

کھس آیا ہے۔" اس نیلیک کے اندر پہنچ کرمیرا سراغ گانا چاانا اس نیلیک کے اندر پہنچ کرمیرا سراغ گانا چاانا

دان کرسکا می این او کربولا "اوه گافیا بم پر دوا کا اثر جو چکا دان کرسکامی نیز نید سر این این ا ون-عنى خال فوالى نيس كريا ريا مول-"

ی نے اس سے دو ساتھیوں کو ربوالور سے زخی کیا می نے اس سے دو ساتھیوں کو ربوالور سے زخی کیا مل کے ایک نے تیرے کو بھی زِخمی کرنا طار کیان وہ فار ال ممارے آیک نے تیرے کو بھی زِخمی کرنا طار کیان وہ بچنے والا افسروہاں ہے جاچکا تھا۔ وہ موبا کل ٹون کے ذریعے عاد ان سال الله الله الله ووز حي ساتيون كوكولى ائیے ان ساتھیوں سے رابط کرنے لگے جو آس یاس کے بت الله المرابل إلى نبين عابتا كه وشنول كو علا قوں میں رہتے تھے ان ہے کما گیا "ہمیں ایک آری ا فسر ار - المار المراوية سل كا يا معلوم بو-"اس فيد مار فار المراوية سل كا يا معلوم بو-"اس فيد کی تلاش ہے۔ ہم اس کا نام سیں جانتے ہیں۔وہ کسی جی سے ی منزبلک کو گول ماردی-آبادی میں چھچے کر کم ہو جائے گا اور ہم اے ڈھونڈ نہیں یا نس ں اس انڈر کر اؤنڈ میل کا پتا جاننے والا صرف ویں ایک فرماد صاحب سے رابطہ کرو۔ تم لوگوں کو جس پر بھی شبہ ہو

اعلى افسرره عما تعادوه مجھے اپنے دماغ میں آنے كاموقع سيس ں رہے۔ بے رافعال فی نمیں جانتا تھا کہ ایں وقت وہ کیا کر ے۔ ہانی اور ہمارے دو سرے ملی پیشی جانے والے م لینی ہے تھے لیکن اپریزونا اسٹیٹ بہت وسیع و عریض يه معلوم نبير كيا جاسكا تفاكه مسربليك البيخ ساتھيوں

نے ساتھ وہاں کے کس علاقے میں بینچا ہوا تھا۔ آب اس کا اک ساتھی رہ گیا تھا۔ میں نے جاتی اور دوسرے سراغ ر آنوں سے کما"اسے علماش کو- کی نہ کبی علاقے میں ا كي بلي كاپر نظر آئے گا۔ جن ميں تمن لا تيس مليس كي-

خانے تک نمیں پہنچ یا نمیں ہیں۔ وہ بہ خیریت ہیں اور بدستور چوتفاواں ہے کمیں جاچکا ہے۔ تم ہملی کا پٹر میں پرواز کرتے خیال خوالی کرتے رہیں کے ne 3 1/3 18 25 ne"

ہارے وہ سراغ رسال ایریزونا اسٹیٹ کے قریب ہی تے وہ اپنی گاڑیوں میں وہاں پہنچے تھے اب ٹانی کے ساتھ بیلی کاپڑیں بیٹھ کریرواز کرنے گئے۔ ہم وہاں کے تمام نیلی بیٹھی جانے والوں ہے وہی سلوک کر رہے تھے جو دو مروں ہے کر

کے تھے اور تقریباً انڈر کراؤنڈ سل کے قریب پہنچ کیا تھے۔ حاری کامیالی تعینی تھی۔ میں بلک اور اس کے دو زخی ساتھیوں کے دماغوں میں رہ کر اس انڈر کراؤنڈ سیل کا پتا ممکانا انھی طرح معلوم کرسکتا تھا اندر پہنچنے کے تمام راستوں ت دانف ہوسکتا تھا۔ لیکن ان کے تیسرے ساتھی نے بری

عاضر دما فی اور حب الوطنی کا ثبوت دی<sub>ا</sub> تھا۔ مسٹر بلیک جیسے انہوں نے مشربلیک کو تکلیف سے کرائے ہوئیا مربراہ کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا'ا ہے بھی کولی مار دی تھی۔ میرکیا معلومات کے تمام ذرائع حتم کردیے تھے۔

اب دیں ایک اعلی ا ضررہ گیا تھا۔ اے گرفت میں لینا ادراس کے دماغ میں پنجنا ضروری ہوگیا تھا۔ طابی اہے مراغِ رمانوں کے ساتھ ہلی کا پیڑمیں پروا زکر رہی تھی۔ بزی

دری تک پرداز کرنے کے بعد ایک جاً۔ وہ بیلی کاپٹر نظر آیا۔ اليانيي كركت معلوم ہوتا ہے كوئى وشمن تهار الله الله وال سے مجھ دور ابني بملي كاپٹر كوا مارا۔ دو سراغ

میری داستان ایک نئے آغازیر آرہی ہے۔

سية ديوتاته

تاكام موريا مول-"

"اوگاڈ!شاید وہ دوا اثر کر چکی ہے۔ میں خیال خُوائی کرنے میں

میں انہیں بنا چکا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر میں انہیں تین

ہارے ان دو سراغ رسانوں نے دہاں جا کردیکھا تو زندہ

لاسیں ملیں گ۔ چوتھا وہاں چھپا ہوگا یا وہاں ہے فرار ہوچکا

کے پھر بھی کو شش کرد۔ کسی پر بھی شبہ ہو تو فون کے ذریعے

فرہاد صاحب اس کی اندر پہنچ کر اس کی اصلیت معلوم

ویے یہ ہاری سمجھ میں آگیا تھا کہ اے تلاش کرنا تقریباً

میں انڈر کراؤنڈ سیل کے اندر نمبر تھرن کے دماغ میں

دہ آٹھ نیلی ہمتھی جاننے والے پہلے ہی بہت اہم تھے

ہم نے انقامی کارردائی کرنے اور انہیں عبرت ناک

سبق سکھانے کے سکسلے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ ہم نے ان

کے ہوش اڑا ویے تھے محادر آدن میں بارے و کھا دیے

تھے۔اس کے باوجود کچھ کانٹے چننے کے لیے رہ گئے تھے۔ان

میں ہے آٹھ عدو کانٹے انڈر کراؤنڈ سیل میں تھے ایک کانٹا

زاؤكوم كوبرا اور باتي تين كانے اليا كونا اور راسونين

کر دیا تھا ان ہارہ عدد کو بھی رفتہ رفتہ حتم کر بھتے تھے۔ ویسے میہ

فيصله ہوچکا تھا کہ اب ہاری دنیا میں صرف قدرتی طور پر نیلی

بمیتھی کا علم حاصل کرنے والے رہیں گے۔ کوئی ٹرا نیفار مر

مشین نہیں ہوگی 'کوئی عارضی نیلی بیٹھی جاننے والا نہیں رہے

یہ کل بارہ عدو دستمن رہ گئے تھے۔ ہم نے سیکڑوں کو حتم

اب اور زیاوہ ان کی اہمیت ہو گئی تھی۔ ا مربکا کے لیے دہ بہت

ہوا سرمایہ بن گئے تھے۔

نامکن ہوگا۔ وہ اپنے انڈر گراؤنڈ سل کے آٹھ نیلی پیتھی

پنچ کرمعلوم کر رہا تھا کہ اپنٹی نیلی پہنچی دوا کے اثر ات اس تھ

جاننے والوں کی سلامتی کے لیے بہت مخاط رہے گا۔

میں اور سونیا بیرس میں اپنے بچوں کے ساتھ تھے ۔ انہیں ذاؤ کو کوبرا 'راسیو ٹین' الیا اور امر کی نے کما ''در شمر کے کر سال کے ساتھ تھے ۔ انہیں کے مارے میں تفسیل سے بتایا اور تھے تملی چیتھی کی دنیا میں ممری خاموثی اور سناٹا چھایا ہوا ی طرح بخارہتا ہے۔" بی بی نے کہا "دو تمن کچھ کریں یا نہ کریں لیکن کما کو فرق ہے اوالوں کے بارے میں تفصیل نے بتایا اور پھر بی بی نے کہا "دو تمن کچھ کریں یا نہ کریں لیکن کما کو فرق ہیں جانے والوں کے ذہوں میں لفٹ کردیا۔ مثلا رہنے کی عادت ہوگئی ہے۔" مجریا نے کہا "مما ! ہم آپ کی تمام فکریں ایسی اسمریا نے کہا "اب ہم اپنے کا نیج میں جا تمیں گے اور میں تاریخ میں ایسان "میں مہیں منع کرتی رہتی تھی کہ فرماد سے دشنی نہ کرد تھا۔ سب کی نیلی بلیتھی مردہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اپنی محرد میت اکرتم اس ہے ددستی رکھتے تو آج اس کی طرف ہے یوں خطرہ محسوس نه کرتے" نمیں کتے تھے یہ انسانی فطرت ہے کسی کو بہت زیادہ قوت كران كا "ما أم آب كا تام الرياب "ایک میں ہی کیا۔ ساری دنیا اس کی دعمن ہے کوئی نہ مند مر " المواقع مر " مر المعلى ماري مول- آب وعده المواقع أن والمواقع المواقع کوئی کسی دن اے چھپ کر گولی مارے گا۔ بھی نہ بھی اس ہیں۔ آپ بچھے اور اعلیٰ بی بی کو ان کے دماغوں م مکوڑے سمجھ کر روند تا ہوا کزرجا تا ہے اور جب اس سے غیر ں باب پالک خال خوانی نمنیں کریں گے۔ خوب آرام کریں پالک خال خوانی نمنیں کریں گے۔ خوب آرام کریں معمولی قوت چھین کی جائے تو پھروہ خود ہی مٹی کا کیڑا بن جا تا کی عبرت ناک موت ہوگی۔ ایبا سب ہی موجعتے ہیں۔ میں میں نے کما "تم ان کے اندر جانا جاہو کے و کہ ا مجمی سوچیا ہوں۔ آخرا یک دن تواہے مرنا ہی ہے۔جب تک ودرون ساتھ والے دو سرے کائیج میں چلے محک میں وہ تمام دشمن خاموش تھے'چھپ رہے تھے اور یہ الچھی وہ زندہ ہے میں اس ہے دو تی کرکے اس کے زیرِ اثر نمیں راسپو مین سانس روگ کر تمهیں بھگا دیں گے۔" سونیانے کما "تمهارے بھائی یارس نے الائ ر نیاکو تھیج کر اپنی آغوش میں بھرلیا۔ اس نے پوچھا" پیر طرح سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے دماغوں میں پہنچ رہا ہوں۔ معمولہ بنایا تھا۔ وہ تنوی عمل سے آزاد ہوچی ہے۔ ا "وہ قسمت کا دھنی ہے۔ اپنی طبعی عمر تک بیچے گا۔ تم م خ كما "وكت من بركت م بركت نه بوتي تو این دماغ میں شیں آنے دے گ۔" نے دیلیہ لیا' دنیا کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک "ما إلىمين اتني عقل ہے ہم براه راست ان كا "سية حسال ي دراده تمام دشمنوں نے اس کے لیے زمن تنگ کردی تھی۔ اسے میں جاکیں محے لیکن ان کے آس پاس رہے والوں جمیان عرمی بچوں کاشوق پیدا ہورہا ہے؟" زمین اور آسان کے پچ معلق رکھ کرمار ڈالنا چاہتے تھے کیکن اندر پہنچ سکیں گے۔'' وہ انی حکمت عملی ہے پچ گیا پھرزمین پر اترتے ہی سب کے میں خیال خوانی نمیں کررہا تھا' صرف آرام کررہا تھا۔ «منے سال کی گنتی ہے عمر کا حساب سیس کرنا جا ہے۔ كبريائي كما "پايا! آپ نے انڈر گراؤنڈ ئيل ٹرائن اندرے جوان ہو تووہ مجمي يو زھانسيں ہو آ۔" وماغول ہے ٹیلی ہیتھی کاعلم چھین لیا۔" ہم سب نے ان مخالفین سے شمننے کے لیے ان تھک محنت کی قری کوٹریپ کیا ہے۔ اس کے وماغ میں جاتے رہے ہ<sub>یں</sub>ا وہ کچھ کمنا چاہتی تھی۔ میں نے اس پر جھک کراس کے ھی۔ ان فرعون بن جانے والوں نے دن کا سکون اور را توں " صيكس كاد إيس في قدرتي طوريريه علم عاصل كيا اس کے ذریعے وہاں کے باتی سات نیلی جمیحی جانے دالوں وں پر ظامو ٹی کی ممرلگا دی۔ ہے۔ فرماد مجھ سے رہ علم چھننے میں ناکام رہا ہے۔' "میری بات مانو۔ اس سے رابط کرکے اس سے دو تی مفرونیات دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم بھی کمی کریں گ۔را انظار کرتے رہیں کے موقع ملتے ہی ان میں ہے کی کون کھ عرصہ پہلے اسکاٹ لینڈیا رڈ کے نیلی جیشی جانے مونیانے کما "بنب تک مقدر میں آرام اور سکون لکھا "میں کیسے دوستی کروں؟ اس نے مجھے مارلی کے قلعے سے ہںنے کوہرا کوٹریب کرکے اے اپنا معمول ا در محکوم بنالیا مونیا نے مجھ سے کما "کی مناسب ہے۔ ان دوال ، اس کی قست اچھی تھی۔ جب اپنی کیلی میسمی دوا نکال دیا وہاں میرے آلہ کارتھان سب کوموت کے گھاٹ ان سب کالب ولہجہ بتا تیں سے۔ اب یہ ہماری جکہ تھا رے کی تی تو اے معمول بنانے والے تمام دسمن کیلی ا آر دیا دو سرے تمام دعمن نیلی بمیتھی ہے محروم ہوگئے ہیں۔ میں نے ان میں ہے کتوں کو حتم کردیا ہے۔ میں اس وقت رہیں گے اور ہم آرام کریں گے۔" فكت دينے كے بعد ہم نے سوچا تھا كه قصد حتم ہوچكا ب فی کے علم سے محروم ہو گئے۔ وہاں صرف وہی ایک تیلی کیکن اچا تک ہی کہیں ہے کوئی افتاد آپڑتی تھی اور ہماراً سکون اس قلعے کا حاکم بن سکتا تھا اور ایسے ہی دفت فرماد نے مجھے اب سے پچھ عرصہ پہلے اعلیٰ بی بی ہارے ساتھا کی جانے دالا رہ گیا ٹھر تو اس نے عمل عمل کر دشمنوں کو کر چکی بھی۔ کبریا بھی میدان عمل میں آتریکا تھا۔ اٹال ہے کے کھاٹ آبارا۔ انڈر ورلڈ کا بادشاہ بن کیا۔ مسٹری وہال سے نکالا ہے۔" ''اس بار ہم نے کسی ایک و خمن کو نہیں تمام دشمنوں کو ا اں سے بچنے کے لیے کو امیں جلا گیا۔ چوہیں کھنٹوں کے نے تو بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ "ہوسکتا ہے دوئی کرنے سے وہ حمیس دوبارہ اس قلعے ر جرائم کی دنیا میں اس کے نام کی دہشت طاری ہو گئی۔ کبریا نے کما "مما آپ دیکھیں گی میں اعلیٰ لی لی ا میں پہنچا دے اس کی دوستی فائدہ پہنچاتی ہے' دستنی مسئی پڑتی وہ اپنی ہوی المبیجی کو خوش قدم سمجھتا تھا۔ وہ جب سے زیادہ کارنامے انجام دوں گا۔ یہ مجھ سے پیچھے رہ جائے ل اعلیٰ بی نے کما ''بیلے میدان میں آؤ کوئی کارنامہ' وال زندگیاش آئی تھی۔ تب سے کئی ہاراس نے کامیابیاں وہ سمجھا رہی تھی ایسے وقت اس نے پرائی موج کی کل کی حمیں وہ اس سے محبت کر ماتھا اور اس کے لرول کو محسوس کیا چرکما "تم سمجما ربی ہواور فراد میرے تم تو کھے کرنے سے بہلے ہی ڈیٹیس مار رہے ہو۔ المول يرجى عمل كرما تعاب میں نے کما ''تم بمن کو پیچھے چھوڑنے کی ہاتیں کررے' مارلی کے طلعے سے نکال دیا ہے۔وہاں ان کے تمام آلا کاروں اندر آپنجا ہے۔ میں ابھی سالس روک کرا ہے بھگا سکتا ہوں يْجَى نَهُ كَما "تمهيل جَتْني كاميابيالِ حاصل موري بين لیکن تمہارے مثورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب کہ تمہیں محافظ بن کے بیٹھے رہنا چاہیے جھے۔ اتا ی دور ہوتے جارے ہو۔ جھے اپنے یاس کب سونیانے کما"میرا بیٹا بھن کا محافظ ضرور ہے گا میلا ہاں تو مسرفراد! تم نے میری وا نف کے به آ خری چند فقرے شن ہوں گے۔ اس کا خیال ہے تم مجھے مارلی کا قلعہ واپس بھی مرحلے میں اس سے پیچھے سیں رہے گا۔ دولول و میرادل چاہتا ہے۔ میں ابھی تمیارے پاس چلا آؤں ورمیان شدّت ہے مقاملے کا جذبہ ہونا جاہیے۔ اس مِمْ ا مح تماری سلامتی عزیز ہے اگرچہ میں کامیابیاں ایک دو سرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں کبریا نے کہا ''کوئی ضروری تو نئیں کہ تمہارے دماغ میں ل كربابون - مام فراد مير، دماغ مين خطرے كى كھنى کامیاب ہوتے رہیں گے۔" آنے والا فرماد ہی ہو۔ انجمی اس دنیا میں کچھ نیلی پیمیتھی جاننے

کیکن یہ لوگ ابھی خاموثی کے خول میں چھیے رہیں حمہ اپ بت محاط رہ کرانے لیے حفاظتی انظامات کرتے رہیں كتابيات پبلى كيشنز

کی قبر میں چھیے بیٹھے تھے۔اب دماغوں میں پہنچ کر کسی کو لاکار

حاصل ہوجائے تو وہ بہت اکڑتا ہے۔ دو سروں کو کیڑے

اتنی بردی دنیا میں مجھ سے چھینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔

وتمن بے شار تھے میں تنا تھا بیک وقت سے کے اندر

نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن سب ہی اس اندیشے میں مبتلا تھے کہ

کی نیندیں چھین لی تھیں۔ ہم بھی اپنی مرضی ہے سو نہیں

سکتے تھے کمیں آزاوی ہے تفریح نہیں کریکتے تھے گراب

میں نے کما ''اپیا پہلے بھی ہوآ ہے کسی ایک دخمن کو

بیک وقت فکست دی ہے یہ لوگ اتنی جلدی سر نمیں

کا علم سلامت ہے۔ ہم نے زاؤ کوم کوبرا اور راسپومین کو

لوحتم کردیا ہے وہ ہمارے خلاف انتقامی کارروا ئیاں کرسکتے

پلیقی جاننے والے ہیں۔ الیا کی ٹیلی پلیقی بھی سلامت ہے

"مجھے بتا ہے۔ انڈر کراؤنڈ سیل میں آٹھ امرکی نیلی

'یہ مت بھولو کہ ابھی ایسے دشمن ہیں جن کی ٹیلی جمیقی

ہے جے کوئی بھی روند کرچلا جا تا ہے۔

میں ان کے چور خیالات پڑھ رہا ہوں۔

ہوا ہے ہمیں خوب تفریح کرنی چاہیے۔

آرام تھا اور سکون تھا۔

غارت بوجا ياتھا۔"

بر کے بیں تم میری مدوکردیں بھی تنماری مدد کیا کہ والے رہ گئے ہیں۔" وطن کی خاطرک تک زمین کے اندر دھنے رہیں گئے؟" ONO ارد می نے اعلیٰ بی بی اور کمیا کو تمام اہم دے "تم كيا جات ہو؟" "احیماتوتم راسیو مین ہو؟" نمبرچارنے کما"ہم یہاں ہے باہرنکل کر تھلی نشامیں رہ اگرچہ کل کے ماں بار رہ و ماں ایم و کے اگرچہ کل کے مام ایم و کے اگرچہ کل کو اظمینان سیس تھا۔ وہ ماں سوئی تھے ان سے غلطیاں ہو سکتی می پندو دہ کر کے اور کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ م یک تو ایک اندرجادُل گا۔ وہ مجھے اسٹینین " بچھے افسوس ہے میں اپنا نام اور پا ٹھکانا نہیں بتا کربھیا ہے ملک کی خدمت کرتے رہیں عملہ" یزھے نہیں دے گا۔ میرے ساتھ تم بھی اس ع سکوں گا۔ فرماد کو معلوم ہوگا تو وہ میرا سراغ لگا تا ہوا میرے "ليكن بم يهال سے كيے تكليل هے؟ يهال مارے كيے تو ده تمهاري سوچ کي لرول کو محسوس نسيل کريا راش اور ضرورت کی چزیں پنجانے والے تین افراد تھے علاقے میں آئے گا پھرا یٹی ٹیلی پلیتی دوا اسیرے کرے گا۔ اے باتوں میں الجھاؤں گا۔ تم اس کے چور خ<sub>لار</sub> ونا نے کما" تہیں کم ہے کم خیال خوانی کرے ایک میں دو سروں کی طرح ہیرو سے زیر و بننا نہیں جا ہتا۔" ان میں ہے ایک رہ کیا ہے وہ اس یہ خانے کا دردا زہ کھول کر وہ مل معلوم کرنا جا ہے ان کے بیچے دان مر مخصوص لہجہ معلوم کرسکو گی۔" آئے گا تواس ہے کچھ معاملات طے ہوسکیں گ۔" "اچھا تو تم ٹرا نے فار مرمشین کی پیدا وا رہو پھرتو کسی دن اعلیٰ بی نے میں کیا۔ کبریا اسے باتوں میں الی۔ اسپرے کے ذریعے مجھر تھھی کی طرح بارے جاؤ گے۔" نمبرسات نے کما ''کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ہے مارے خالفین میں جو سب سے مضبوط تھے وہ آٹھ اس کے چور خیالات پڑھ کر مخصوص کہجے کو ذہر ﴿ معاملات طے ہوجا تیں وہ اعلیٰ حکام کے فیصلوں کے مطابق "ہوسکتا ہے میں وہی اسیرے پہیا نھا کر تمہارے سرر ربی پھر دونوں وماغی طور پر کانیج میں عاضر ہوگئے۔ ری نلی پیتی جانے والے تھے انڈر گراؤنڈ سل میں پوری ہمیں یماں قیدی بنا کر ہم سے ملک کی خدمت کرا آ رہے ماروں اور تم مرجاؤ۔'' مخصوص لہم كوكبريا كے اندر دہرايا۔ دہ است رں میں حموظ تھے ان میں ہے تمبر تھری میرا معمول تھا۔ تمبر ''کیا بئی سے کہنے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ بیہ نبر تھری نے میری مرضی کے مطابق کما"اگر مسٹربلیک س کے بعد روز پہلے ٹرپ کیا گیا تھا لیکن اس سے خاطرخواہ پی کو چھے روز پہلے ٹرپ کیا گیا تھا لیکن اس سے خاطرخواہ کرکے ایجی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ سمجھ رہے ہو کہ مکھی کے بھنجھنانے سے مجھے غصہ آئے گا۔" کی جگہ کوئی دو سرا آگر ہم پر تنویمی عمل کرنا چاہے تو ہمیں اس و مامل نبیں ہورہا تھا۔ میں اس کے زِریعے باتی سات ا ینجی کوبرا سے کمہ رہی تھی" پتانسیں تمار "میں تمہیں غصہ نمیں دلانا جاہتا۔ تم نے میرے مرنے کامعمول بننے کے لیے راضی ہوجاتا جاہیے۔" ، بیتی جانے والوں کو دور ہی دور سے دیکھیا تھا۔ ان کے میں آنے والا وہ کون تھا۔ ٹرا نیفار مرمشین ہے کی بات کی تو میں نے تمہارے مرنے کی بات کی تم دشتنی کرد سب نے چونک کرنمبرتھری کو دیکھائے آیک نے بوچھا" یہ رنس بنج مكا تعابه ايباكرنا جابتا تووه سانس روك ليتے سیصنے والے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جرایخ گے میں بھی دستنی کروں گا۔ کیوں نہ ہم دوست بن جا کمیں؟'' الم روجاتے ایک دو مرے پر شہر کرتے کہ میں ان میں ہے تم کیا کمہ رہے ہو؟" ووا سے محفوظ رہے کے بعد چھتے پھررہے ہوں گ ''میں کسی اجنبی سے دوستی نہیں کر تا۔'' وه بولا " پہلے میری بوری بات سنو۔ آگر ہم راضی نہیں ی کے اندر بہنچا ہوا ہوں اور کسی وقت بھی ان سب کو "بيا كم بخت چھنے كے بجائے ميرے انڈن "درستی توکرتی موکی- ہم دونوں مل کربورے بورب میں انڈرورلڈ کے بادشاہ کملائیں گے۔" ہوں کے تو وہ ہمیں بیس قیدی بنا کر رکھے گا با ہر نگلنے سیں علاقوں میں اینا حصہ ماتک رہا تھا۔ اس نے رحملی مان بنجا سكتا بول-وے گا۔ ہمیں بھو کا یاسا مار سکتا ہے۔" ووائے درمیان معلوم کرلیتے کہ کون میرے زیر اثر ہے انڈرورلڈ کی باوشاہت میرے ہاتھ سے نکل جائے گ وہ بنتے ہوئے بولا "میں یہاں انڈر ورلڈ کا گاؤ فادر "ہاں ہارے اعلیٰ ا فسران میں اگر کوئی ٹیلی پمیتھی جانے "تم كمه رب تھے كه يهال تمهارے مقالي ہوں۔ تم اس علاقے میں آگر سائس بھی نہیں لے سکو نم قری کے جور خیالات پڑھ کرا ہے حتم کردیتے۔ میں والارہ کیا ہے تو وہ ہم پر حکومت کرنے کے لیے جمیں اپنا لیمتی جائے والا سیں ہے دیکھ لوبیہ ایک آچکا ہے ار یں طابتا تھا کہ ان کے قریب رہنے کا ایک ذرابعہ حتم معمول ضرد ربنائے گا۔" ''میں جہیں سمجھا آ ہوں۔ مل پانٹ کر کھائمیں گئے تو جائے اس لیے بری خاموثی اور صبرے کسی الیجھے موقع کی تمبر تقری نے کہا ''ایسے دقت ہم خود کو اس کا معمول ''ا ینی نیلی چمیتھی دوا ہے اتفاقا دو جار بج گئے ہو وونوں کا بھلا ہوگا ورنہ ہیہ انڈر ورلڈ کی بادشاہت تمہارے ئى میں تھا۔ پہلے مسٹر بلک ان کا پاس اور ان کا آ قا تھا وہ بغے ہے بحاکتے ہیں۔" یہ بچنے والے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔' باتھ سے نکل جائے گ۔" ن کے دماغوں میں آتا تھا کیکن ان میں ہے کوئی اس کے "اگرتم مجھے دھمکی دے چکے ہو تو جاؤ اور خوش فنمی میں " پليز وعويٰ نه کرو کسي کو چينج نه کرد- کيجه در نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ٹانی نے اس کا کام تمام کردیا تھا۔ اس "وہ ایک دقت میں ہم میں سے کی ایک پر تو ی ممل من دہ آنھوں ٹیلی ہیتھی جاننے والے اس کے تنویمی عمل ساتھ رہنا جاہے۔ میں مہیں ایک ت زیادہ مطلا كرے كا جس ير عمل كيا جائے گا۔ ہم ب اس كے اندر الجھنے نہیں دوں گی۔ مجھے بناؤ کماں ہو؟ میں اُڑ ہے آزاد ہوگئے تھے۔ اس نے سانس روک لیا۔ کبریا دماغی طور پر اپنے کائیج موجود رہیں گے اور اس کے تو کی عمل کو ناکام بناتے رہیں میں نے تمبر تقری کے اند رپہنچ کر دیکھا ان سب کو یہ فکر میں حاضر ہوگیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ کوبرا اپنی بیوی "میں تو جاہتا ہوں تم ابھی میرے یا ہی جل اُ کاکم مشر بلک کی جگہ اب کوئی ان کے دماغوں پر حادی الملیجی کو بہت جاہتا ہے اس نے اسے دشمنوں سے محفوظ سے نے خوش ہو کر کما ''مہ ہوئی کام کی بات ہم اس 182122 تمهارے پاس پہنچ جاؤں تمهارے لیے دل کیل ا رکھنے کے لیے اس کے وماغ کولاک کیا ہے کوئی استحی کے حكمت ملى سے بظاہراس كے معمول اور محكوم بن كر رہيں بمِرسات نے کما" اہری دنیا میں سب ہی کی نیلی جیھی ایک آدھ روز تھرجاؤ۔ انڈرورلڈ کے چند جرائم دماغ مِن حَكِه سَين بنا سكتاب گ۔ وہ ہماری طرف سے مطمئن رہے گا اور ہم مناسب مند بهت مرچرے اور ضدی ہیں۔ میں انہیں پورلا مجموع اسے ہمارے ملک میں شاید اب کوئی ایسا نہیں رہا كبرانے اعلى بى بى سے كما "اگريد معلوم ہوجائے كه دهاراعال ادرانجارج بن سکے\_" موقع کے انظار میں رہیں گے۔ موقع کمتے ہی یہاں ہے نکل میں کرلوں پھر تمہیں بلالوں گا۔" کوبرا نے خود اپنی بیوی کے دماغ میں چیننے کے لیے کون سا ممريانج نے كما "فرض كرد كوئى ہے توكيا ہميں اس كا کرما ہر کی دنیا میں جہنچ جانمیں گے۔" ''تم میری موجود گی میں بھی ان سے نم<sup>ی گئے</sup> مخصوص لہد مقرر کیا ہے تو میں آسانی ہے استجی کے دماغ وہ سب خوش ہورہے تھے اور اس تدبیر کے ہرپہلویر اجھی آؤں کی بتاؤ کہاں ہو؟" میں رہ کر کوبرا کی مصروفیات معلوم کر تا رہوں گا۔'' مرچے نے کیا "آگر ہم کسی کے معمول بنیں کے تووہ بھی وہ اے سمجھانے لگا۔ کبریانے استحی کو بھنے ا کھی طرح غور کررہے تھے۔ انہیں ای میل کے ذریعے ا می لی لی نے کہا"ایا ہوجائے وقم کوبرا کے بارے میں میں اس نے فالے میں قید رکھے گا۔ ہم نے بچیلے کن ماہ ہے اے ضد کرنے پر ماکل کرما رہا۔ آخر کورائے اطلاع دی گئی تھی کہ ان کا اعلیٰ ا ضربلیک مارا گیا ہے اوروہ بت و معلوم كرسكو هي " املن نمیں دیکھا ہے مورج کی روشنی نمیں دیکھی ہے۔ ہم

تین افزاد جو انہیں راش اور ضرورت کی دو سری چیزیں

كتابيات يبلى كيشنز

اے اپنی موجودہ رہائش گاہ کا بتا دیا۔ کبریا مسلما

وجم ایک دو سرے کے تعاون سے کامیابیاں حاصل

كتابيات يبلى كيشنز

ممیل جائیں محد انہیں جلاش کریں کے اور پن<u>چایا</u> کرتے تھے ان میں ہے بھی دو.... مارے گئے صرف م که ده مجلی دوباره میه علم حاصل نه کر عیس-آپ مجھے میرے سات ساتھیوں کا انجارج بنانا جاہتے ہیں تو کھاٹ آ ارتے رہیں گیہ " را پونین سوم روس میں تھا۔ اس نے کونا کو اپنی ایک رہ گیا ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے۔ پر بچھے یماں ہے باہر آنے دیں۔" "اوك من ايك كفية بعد رابط كول كار" لنذا ان آنھوں کو محاط رہنا بھا سے۔ فرماد بری تیزی معوله اور داشته بنا رکما تما وه کوبرا سے زیادہ سمجھ دار تما۔ ''ہم تمہارے سلسلے میں بڑی را زداری ہے انتظامات ے انقای کارروائیاں کررہا ہے۔ اسی تی الحال خیال خوالی ہیری ان کے دماغول سے چلا گیا۔ اں کا سوچ مخلف تھی۔ وہ چاہتا تھا' جتنے نیلی پیشی جانے کریں محک تم آج رات تک اپنے سات ساتھیوں پر تو می ایک افرنے کا "ہمیں سب سے پ<u>لط</u>ان نمیں کرنا چاہیے۔ حالات کچھ سازگار ہوں گئے تووہ جھنے والا والحدد مح بن إنسي دوست بنايا جائد إس بيل عمل کرکے انتیں اپنا معمول بنالو ٹاکہ کل میج تہیں اس بت مخص خفیه انڈر گراؤنڈ بیل میں آگرانہیں ضرورت کی چیزیں اپناعتاد مں لینا چاہیے۔" و من انقام کینے کے لیے دو سری بار کارروائی کروں وہ باتی فانے تالامائے گا۔" دوسرے نے کما "بمترے ہم اس کام عملانا ای میل کے ذریعے رابط ختم ہوگیا۔ نمبرسات کے رہ جانے والوں کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد قائم کرلے۔ ای میل کے ذریعے ان سے رابط کریں۔ اس چینے والے کا نام ہیری جا نسن تھا۔ ٹانی مسٹربلیک ا بے مصوبے بنائے کہ آئندہ میرے حملے ان پر ناکام ہوتے دو سرے ساتھی اس بات پر اعتراض کرنے گئے کہ وہ انہیں وہ اس فیلے کے مطابق ان آخوں سے را اور اس کے دو ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہیری جا نسن ا پناغلام بناکر تنااس نه فانے ہے باہرجانا جاہتا ہے۔وہ اس کے دو سری طرف ہیری بھی ای میل کے ذریا سے تمنیا چاہتی تھی لیکن وہ فرار ہوگیا تھا۔ اس ی زونا کے موجورہ حالات میں ملی پیتی کے حوالے سے امریکا کے تنویمی عمل کو قبول نہیں کریں گئے۔ رابط كرنا جابتا تفاجو نكر إبا صاحب ك ادارس وسيع وعريض علاقي مين جميتا پمرر با تھا۔ تمبرسات نے کہا''میں نے ان تین اعلیٰ ا فبران ہے کہا نادہ طانت ور تھا۔ اس کے پاس آٹھ نیلی پمیتی جانے چچتا بھررہا تھا۔اس لیے کسی محفوظ جگہ کمپیوڑ کی اس نے ایک چھونے ہے ٹاؤن سانٹا پینچ کر آری کے ہے کہ تم سب یر میں تنویی عمل کوں گا۔ جبکہ نمیں کروں گا والے تھے۔ راسیو بین نے امریکی آری کے ایک اعلیٰ ا ضر مار ما تھا۔ اس کے سامنے یمی ایک راست رہ گیاتا اعلیٰ ا فسران ہے رابطہ کیا تھا۔ انہیں بتایا تھاکہ مسٹربلیک اور اکر میں ان ہے یہ کہتا کہ تم میں ہے کوئی تنو می عمل کے لیے کے دماغ میں آگر کھا "میں راسیو مین سوم ہوں یہ چاہتا ہوں ہے جلد اس انڈر کراؤنڈ بیل میں جائے پرانے اس کے دو ساتھی تم طرح مارے مجئے ہیں۔ اگر اسے راضی نمیں ہے تو پھروہ جھے بھی یماں ہے باہر نکالنے پر بھی ك تمارى ذريع يوكا جان والے أرى افران سے کرکے ان سے دو سی کرے بری حکمت عملی ا سکیورٹی فراہم نہ کی گئی تو بابا صاحب کے ادارے کے لوگ راضی نه ہوتے۔ ہاری حکمتِ عملی یہ ہوگی کہ تم سب بظا ہر "عَفْتُكُوكُولِ-" باہر لائے اسمیں زحمی کرے یا کھانے پینے کی اے کمیرکر ہار ڈالیں تھے بھران آٹھ نیلی پیشی جانے والوں میرے معمول بن کر رہو۔ میں یمال سے نظنے کے بعد تم سب اں اعلیٰ افسرنے آری کے تین بوگا جاننے والے اہم اعصالی کمزوری کی دوا ملائے پھر تو ی عمل کے کو راش پینجانے والا کوئی نمیں رہے گا۔ کو چند تھنٹوں کے اندر با ہر کی کھلی فضامیں لے آؤں گا۔'' افران کو فون کے ذریعے راسپولین کا پیغام پہنچایا۔ انہوں کے دما توں یر حادی ہوجائے اعلیٰ ا فسران نے کہا "جمیں خفیہ انڈر گراؤنڈ بیل کا پتا وہ سب خوش ہو کر اس کی تعریقیں کرنے لگے۔ ایسے نے کما "ابھی ہم مصروف ہیں۔ راسیوین سے کمو آوھے ہتاؤ۔ اگر حمیں کچھ ہوجائے گا۔ تو ہم اینے آٹھ ٹیلی جمیقی وقت ہیری وہاں چیج گیا۔ وہ اپنے دو ساتھوں کے ساتھ وہاں یہ ایک دوسرے کو ٹریب کرنے اور غلام محقے بعد رابطہ کرے۔" حاننے والوں کے کام آسکیں گے ایسے برے وقت میں جبکہ مرانے ہتھکنڈے ہیں۔ ابھی میں یہ بیان کردہا ہوا ضرورت کا سامان لایا کر تا تھا۔ جب وہ چور دروا زے کے اس وقت وہ تینوں ا فسران ای میل کے ذریعے انڈر ساری دنیا سے نیلی پیتھی حتم ہورہی ہے۔وہ آٹھ ہمارے لیے بیتی ہے محروم ہوجانے کے بعد تمام مخالفین ایا یاس آگر مخصوص تمبروں کی ترتیب ہےلاک کھولنے لگ<del>ی</del>ا تھا تو محراؤنڈ سیل کے نیلی ہمیتی جاننے والوں سے باتیں کررہے بهت بردا قوی سرمایه بس-" یہ خانے میں الارم سائی دیتا تھا۔ وہ آٹھوں الارم کی آواز میں کیا کرتے چردہے ہیں۔ تھے۔ ان میں سے تمبرسات سب سے عمر رسیدہ تھا۔ آری ہیری نے کما '' فرماد ان آٹھوں تک پینینے کے لیے آپ میرے کیے یہ جاننا ضروری تھاکہ وہ آئندہ ہے سنتے ہی الرث ہو گئے۔ یں اس کا بہت اچھا ریکارڈ رہا تھا۔ اعلیٰ افسران اس کی آجاكم كي إمجه انقام لين ك لي بي با لوگوں کے دماغوں میں جھا نگتا پھر رہا ہوگا۔ میں آپ کو خفیہ ا یک نے بوچھا ٹڑکیا دہ تینوں اعلیٰ ا ضران آئے ہیں؟" ذہانت اور عاضر دماغی کو تشکیم کرتے تھے۔ وہ تینوں ا فسران انڈر حراؤنڈ سل کا پہا ہتاؤں گا۔وہ آپ کے چور خیالات ہے ے کام لیں محمہ یہ ایک فطری ا مرے 'وشن ارا ای مبرمات ہے باتیں کردے تھے اس ہے کمہ رہے تمبرسات نے کما"اتی جلدی کیے آگتے ہیں؟ ابھی تو معلوم کرلے گا۔" طور پر جھک جاتے ہیں کیکن ان کے اندر بعض ادر' تھے۔ انہم مسر بلیک کی جگہ تمہیں لانا جاہتے ہیں۔ موجودہ ان ہے باتیں ہوئی ہں وہ کل صبح ہے پہلے نہیں آئمیں گے۔" ایک اعلیٰ ا ضرنے کما "ہم تینوں ا ضران ہوگا کے ماہر جا آہے میں اپنے تمام وشمنوں کی رگ رگ سے ا " پھرتو یہ دہی سامان پنجانے والا فمخص ہے۔ جیسا کہ حالات تمهارے سامنے ہیں۔ تم بتاؤ کہ تم باتی سات نیلی ہیسی ہیں۔ فرماد کو بھی اینے اندر نہیں آنے دیں گے تم کسی خوف اس کمے بے مثال فتح حاصل کرنے کے بعد بھی ان ہمیں اطلاع ملی ہے اس کے دو ساتھی مارے گئے ہیں۔ یہ پیج جانے والوں کو فرماد کی انتقامی کار روائی ہے کس طرح محفوظ اور فکر کے بغیر نور اوہاں کا پتا بتاؤ۔" رمنا جابتا تعاب کیا ہے کیکن نیلی ہمیتھی کے علم سے محردم ہو گیا ہے۔" ایک بات به سمجه میں آرہی تھی کہ انجیلا! ہیری نے پا بنا رہا یہ بھی تفصیل سے بنایا کہ جور تمبر مات نے کما "میں اینے تجوات اور آپ کے وہ سب نہ خانے کے اس تھے ہے نکل کردو سرے تھے وروازے تک پہنچ کراہے کن تمبروں کی ترتیب سے کھولا مفوروں کے مطابق کام کوں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم طرح توتے ہوئے ہیں۔ میرے خلاف کی طمراً میں آئے۔وہاں ایک بڑا سا آہنی دروازہ تھا اس دروازے آٹھ نکی پلیتی جانے والے ای نہ خانے میں رہ کر کام کرتے كاررواني تمين كرعين محمه البيته به ضرور وولاك کے پیچیے اسٹور روم تھا۔ اس اسٹور روم میں ان کے لیے میں ضرور ازیں مے کنتی کے چند ٹیلی بیتی جاتے ''میں چاہتا ہوں کہ ایری زونا کے علاقے میں فرہاد کے راش اور ضرورت کی دو سری تمام چزی لاکر رهی جالی ایک اعلی ا ضرنے کها "وانش مندی یمی ہے کہ تم سب گئے تھے وہ تنمیں جاہی عج کہ ان میں سے کلا ما تحوّل کو تلاش کیا جائے گئی پر بھی شبہ ہو تو اے گر فار تھیں۔ جب دہ تیوں تمام سامان رکھ کربا ہر چلے جاتے تھے اور اي جگه روپوش رما كو- اس روپوشى نيري تم سب كى مل كركے اس كى اصليت معلوم كى جائے۔ وہ فرمادے تعلق جاننے دالا انہیں نقصان پہنچائے اور ان کے دہاؤ، وہاں ہے ایک بن دباتے تھے تب اسٹور روم کا اندروالا بيقى كواب تك سلامت ركها ہے." ر کھتا ہو تو اے گولی مار دی جائے۔ میں نمیں چاہتا کہ وہ اس وروازه کھل جا تا تھا اوروہ قیدی ٹیلی جمیتی جائے دالے دہاں كوبرا مي كررما تھا۔ جتنے ليلي بيتھي جائے ال علاقے میں مجھے تلاش کریں۔" ''آپ درست فرما رہے ہیں لیکن مسٹربلیک کی طرح ہم چیچ کرانی ضرورت کی چیزی حاصل کرتے تھے۔ اس بارہیری میں کی ایک کواس = فاتے ہے اہر رہنا چاہیے۔اگر " نھیک ہے ' ہارے سراغ رسال دہاں کے بچے بچے ہے اس علم ہے محروم ہو <del>گئے تھے</del> ان سب ک<sup>و اس <sup>ک</sup>'</sup> نے اس آئن دروا زے کے پاس آگر دستک دی پھر ہو چھا۔ كتابيات پبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

ای دنت نمرسات نے اجالک کروری محسوس کی وہ چھیا رکھی تھی۔اس سوئی کی دوا آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے اور «کیامیری آواز من رہے ہو؟" ای د استیم میرے ساتھ کیا ہورہا ہے؟"
کری بیشر کولا "بید میرے ساتھ کیا ہورہا ہے؟"
ایری نے ہوئے کہا "وی ہورہا ہے جوالیے وقت
ایری نے انگل میں بید انگوشمی دکھید رہے ہو؟ اس " "اگر اشیں معلوم ہوگیا تو دہ مجھے گولی مار دیں سکے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح آہستہ کمزور ہوتے جارہے تمبرسات نے کہا"ہم من رہے ہیں۔" موت کے بعد می تمہاری لاشوں کو یمال سے زلال جائے گا۔ "میرا نام ہیری جانن ہے تمہیں معلوم ہوچکا ہوگا کہ صرف ایک میں ہی ہوں جو تمہیں یماں سے ابھی نکال تا تيسري آوازنے كها "چلوا تھواور اسٹور روم كا دروازه میرے دو ساتھی ہارے گئے ہیں۔ میں تنما رہ گیا ہوں۔ صرف ہوا ہے۔ انج منی تے اندر اعصالی کزوری کی دوا ہے اس کے ساتھ میں ہی اس جکہ ہے واقف ہوں اور یہاں کے چور دروا زے "ہم تمهاری بات اچھی طرح سمجھ کے بیں۔ تم ہمار اموں ایک سک ہے۔ میں نے اس سولی کے ذریعے ایک سمی می سولی سکا کے جب" تمارے اندرووا النجیکٹ کی ہے۔ "
تمارے اندرووا النجیکٹ کی ہے۔ " ہیری کا وماغ اس وقت خیال خواتی کرنے والوں کی لیے فرشتہ بن کر آئے ہو۔ میں ممبرسات ہوں تم سے منظم "ہم جانتے ہیں۔ تم تیوں کو نگے بن کریمال آتے رہے کرفت میں تھاوہ ب اختیار وہاں ہے اٹھ کردو سرے لمرے وہ ایک کری پر بیٹھتے ہوئے بولا "میں جانا موں باتی میں گیا پھراس نے تحصوص میں کو دبایا اسٹور روم کا وہ مقفل کرنے کے کیے تنہا آؤں گا۔" بھی ہمیں مخاطب سیں کیا۔ آج ہم سے بول رہے ہو بات کیا سارے لی پیتھی جانے والے ابھی تمہارے اندر موجود دروازہ خود بخود کھل کیا۔ وہ ساتوں اپنی طرف سے ایک میری نے کما "میں یمال سے دو سرے کرے میں جارا ہں۔ میری باتیں سن رہے ہیں۔ وہ تمہیں میرے تنویی عمل دروا زہ کھول کر اندر آئے اینے ساتھی تمبرسات کو فور آہی مول- وہاں پہنچ کراس دروا زے کو کھولنے والا بٹن دباؤں ہ میری نے کما"اب حالات بدل عنے میں اس لیے تم ہے ہے نمیں بچاکیں حمہ تم ابھی بے ہوش ہوجاؤ کے۔ میں طبی ا مراد پنجانے گئے۔ ایک نے ہیری کے بالوں کو متھی میں اور ٹی وی اسکرین پر دیکھنا رہوں گا۔ اگر اس اسٹور روم میں بول رہا ہوں اور ایک اہم سوال کررہا ہوں کیا اس نہ خانے ایک کے علاوہ کوئی دو سرا چھپ کر آئے گا تو پھر میں کی ت ہیں اٹھا کر باہر لے جاؤں گا اور اپنی گاڑی کے پچیلے ھے كيام آناجات مو؟" د کمیایدی اور کیایدی کاشور به- تم جمیں اپنا غلام بنانا میں ال دوں گا۔ سمیں ایک خفیہ قید خانے میں پنچا دوں کوئی بات میں کوں گا۔ اس نہ خانے کو بند کرکے چلاجائ "ب شك بم بابر آنا جاب ين- بم سارى عريمان الدب تك تسارے ساسى تمارے دماغ مى آتے جاتے چاہتے تھے۔اب اس نہ خانے میں قیدی بن کریڑے رہو۔وہ قیدی بن کرشیں رہنا جا ہے۔'' تمبرسات نے کما "تھیک ہے۔ تم اسکرین پر دکھ کے بین اعلیٰ ا ضرآ کرتم ہے نمٹ کیں گے۔" رہیں مے۔ میں تمہیں قیدی بنا کر رکھوں گا اگر دہ تمہاری ہیری نے کہا "میں اسی لیے آیا ہوں اب یہاں قیدی اطمینان حاصل کرد-اسٹور روم میں صرف میں آؤں گا۔" اس نے ایک لات مار کراہے یہ خانے میں پہنچا کر بعلائی جاہیں سے تو تسارے دماغ میں بھی سیس سیمیں ین کر رہنامنا سب نہیں۔ بابا صاحب کے اوا رے والوں کو بیہ جیری استور روم سے نکل کردو سرے مرے میں آگا۔ اسٹور روم کے دروا زے کولاک کردیا۔اب دہ وہاں ہے یا ہر معلوم ہوچکا ہے کہ بیہ انڈر ورلڈ کراؤنڈ سیل ایری زوتا کے نمیں نکل سکتا تھا۔وہ ساتوں ا بینے ساتھی کو اٹھا کرا یک طویل وروازے کو اندر ہے بند کرنے کے بعد اس نے نی دی نمبر آٹھ نے تمبرسات کی زبان ہے کیا ''تم ہم سب کو علاقے میں ہے وہ کسی نہ کسی طرح تم سب کو ڈھونڈ نکالیں اسکرین کو آن کیا۔اسٹو روم د کھائی دینے لگا۔اس نے ایک عرصے کے بعد اس انڈر کراؤنڈ سیل ہے یا ہر نکل آئے۔ دوست بناکتے ہو۔ ہمارے صرف ایک ساتھی کو غلام بنا کر کیا بٹن کو دیا کر کما "دروا زے کالاک طل چکا ہے۔ تم اپن طرف تمبرسات نے کیا "اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے سروں كالاك كھول كرچلے آؤ۔" وہ بولا ''یہ ایک نیلی پلیتھی جائنے والا ہی میرا غلام بن کر ر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ہم ایٹی نیلی بیتھی دوا سے نیج گئے راسیونین نے آدھے کھنٹے کے بعد ان افسران سے تمبرسات اس دروا زے کو کھول کر اندر آگیا۔ ہیری میرے لیے بت کچھ کر آ رہے گا۔ تم سب یمال ساری عمر ہیں۔ اب ہم نے چھینے کی کوئی دو سری حبکہ تلاش سیں کی تو قیدی بن کررہو کے اگر یمال سے رہائی جاہتے ہو تو پھر تم میں نے اس آنومیٹک مستم والے دروا زے کو اپنی طرف ہے بن "میں جانتا تھا آپ لوگ بہت معروف ہوں گے۔ آپ فرماد کے ہاتھوں مارے جاتھیں گے۔" دیا کرلاک کردیا۔ آئندہ وہ دروا زہ ای بنن کو دبائے ہے کل ت كوني ايك اس اسنور روم ميس آجائيه ميں يمال ايك ہیری نے کما "میں تم سب کو نکال سکتا ہوں کیکن پہلے کے ب شار فوجی جوان میلی چیسی کے علم سے محروم ہو کئے چاکلیٹ رکھ کرجاؤں گا۔ اس چاکلیٹ کو کھانے کے بعد وہ ہیں پھر بھی آپ نے بڑی دالش مندی ہے گئی نیلی ہیسے جانے کچھ اہم معاملات طے کرنا جاہتا ہوں۔ اس کے لیے پہلے تم میری نے کما "مجھے اظمینان ہوگیا ہے۔ می آرا بھی اعصانی کزوری میں مبتلا ہوجائے گا۔ میں اے جی یہاں والوں کو بھالیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں فرماد کی جنی فرمت میں ہے کی ایک ہے گفتگو کروں گا۔" ے باہر لے جاؤں گا۔ تم میں سے جو بھی اس قید سے رہائی ان تفول نے ایک دو سرے کو دیکھا۔ خیال خوائی کے عاصل کرنا جابتا ہے کھلے آسان کے بیچے آنا چابتا ہے دہ یمال ایک اعلیٰ ا ضرنے کہا "مسٹرراسپونین! تم خوش نصیب وہ نی وی اسکرین کو آف کرکے اس دروازے کواندر ذریعے ایک دو سرے ہے بولنے لگے۔ آگراعصابی کزوری میں مبتلا ہوجائے۔ آزا دی کی کچھ تو قیت ہو۔ تم نے قدرتی طریقوں سے یہ علم حاصل کیا ہے قرباد تم سے کھول کردو سری طرف اسٹور روم میں آگیا۔ "بيہ ہم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تھوس پلانگ ہے کبھی یہ علم چھین نہیں سکے گا۔" تمبرسات نے اے ویکھ کر کہا'"مسٹر ہیری! میں ایک كماتھ آيا ہے۔" ایا کہتے ہوئے ہیری جا نس کا سر چکرانے لگا۔ وہ طویل عرصے کے بعد یا ہر کی دنیا کے کئی مخص کو دیکھ اہا دوسرے نے کما "اس کے اندر کی بات معلوم کرنا راسپونین ایک چوتھے ا ضرکے دماغ میں تھا۔ ان تین ددنوں ہا تھوں ہے سرتھام کر سوچنے لگا کہ بیراس کے ساتھ کیا ا فسران نے اپنے اس افسر کو راسیو مین ہے رابطے کا ذریعہ واسے کہ یہ کیا جاہتاہے؟" مورہا ہے؟اجا تک اس نے اپنے اندر آواز کی۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ برحایا۔ ہیری نے جی بنایا تھا۔وہ اس ا فسر کے ذریعے بولا۔ تیرے نے کہا ''یہ یوگا کاما ہر ہے۔ ہمیں اپنے اندر وہ کمہ رہا تھا"کیا ہوا ہیری؟ بہت او بچے اڑ رہے تھے۔ "میں بہت ہی نیک اور تعمیری جذبات لے کر آپ کے ہاتھ بڑھا کر اس ہے مصافحہ کیا۔ دونوں نے گرم جو تی ہ نہیں آنے وے گا ہم اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکیں تماری انجو تھی میں زود اثر دوا تھی اس لیے یہ فورا کمزوری ایک دو سرے کے ہاتھ کو گرفت میں لے کر کہا۔ یاس آیا ہوں۔ آپ ہے اس سلسلے میں تادلہ خیال کرنا جاہتا. ہوں کیا فرماد کی انتقای کارروائی حتم ہوچی ہے؟ یا اس کے "تم ہے مل کرخوشی ہوری ہے۔" تمبرسات نے یوچھا "مسٹر ہیری...! تم بہلی بار ہم میں ہیری نے اپنے اندر دو سری آوا زئی وہ کمہ رہا تھا۔ "میں بھی خوش ہوں۔ آج تمہارے ساتھ باہر جا<sup>ل</sup> انقام كادد سرا مرحله شروع بونے والا ہے؟" ے کی ایک سے روبرو ملنا چاہے ہو۔ پڑھ اہم معاملات طے " المارے سأتھی نے بھی انگلیوں کے درمیان ایک سولی سورن کی روشنی اور کھلا آسان دیجیوں گا۔" اليك افسرنے كما "ہم نے فراد ، سونيا اور جناب کرنا چاہتے ہو۔ کیا یہ بات ہمارے اعلیٰ ا ضران کو معلوم ديوتان كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

لیسی جانے والے ایک دو سرے کے دوست بن کر نہ سا موت لا زمی کردی بھی تکروہ اپنی حکمت عملی سے پیج گئے۔ اب نیں کرنا چاہی خور معے رابطہ کرنے لگے۔ دو سری طرف دو من مراس کردری کے باعث بے ہوش پردا ہوا تھا۔اے بیری اعصالی کمروری کے باعث بے ہوش پردا ہوا تھا۔اے بیری اعصالی کمروری کے باعث بیری اعصالی کمروری کے باعث بیری اعصالی کمروری کے باعث بیری اعصالی کا بیری اعصالی کمروری کے باعث بیری اعصالی کمروری کے باعث بیری مراس عے۔ اس لیے ہم ایک دو سرے سے دوی کا جموار میں کردنا بھی اس دوا کے زیر اثر آنے دانی تھی۔ عین دفت اس كاشديدرة عمل تومونا تھا۔" ر راسیونین نے اے بحالیا۔ اے ماسکو سے سکڑوں میل برن کس سے ملی ایداد نسیس ل سکتی تھی۔ کس سے ملی ایداد نسیس ل سکتی تھی۔ نمیں کریں ہے۔ بیشہ دور رہ کرایک دد مرے کے کام آبی عر\_" وو مرے افسرنے کہا "ہم بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ب اللي افسر نيريطان بوكر كما "جارا كوئي بهي ميلي وور کے کیا۔ وہاں دیا کے اثرات میں تھے۔ اس کی ثبلی کہ وہ دنیا کے تمام نیلی پیٹھی جانے والوں سے یہ علم چھین ر اسپوٹین نے کہا "میں اپی تمام توجہ صرف فہادر چیمی سلامت رہ کئی تھی لیکن اے سلامت رکھنے والے بيقى جانع والله كيور أنيند سيس كرم إ --" لے گا۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اس ہے بھی بڑی کارردائی نہ مرکوز کرنا جاہتا ہوں کہ وہ کمال ہے؟ اور کیسی حکمت مل ا المستريخ کما "يہ و تشويش کی بات ہے۔ کمي کو تو «سرے نے کما "يہ و تشويش کی بات ہے۔ کمي کو تو راسپونین نے اینے شکنے میں کس کرانی معمولہ اور داشتہ ے اے موت کے کھان آ آرنا ہوگا۔ آپ لوگول سے انند كرنا جاسي كياد إلى سب سور بي مين؟" تیرے افسرنے کہا ''وہ ہمیں نیست و نابود کرنے تک صرف اتنا تعادن چاہتا ہوں کہ اس کا سراغ مے اس کی شہ وہ روس پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے والی اس کی "موريجين؟ إوال موجووسيل بين-" انقای کارروائیاںجاری رکھے گا۔" رگ تک پنچنے کا کوئی راستہ کے تو مجھ سے فورا رابط واي كمنا بل قرموجود تص" راسیو ٹین نے کما''بابا صاحب کے اوا رے والوں نے کنیزبن کر رہ گئی تھی۔ وہ تنوی عمل کے ذریعے اس کے والله لع من ونيا بدل جاتى ب- ايك تمن من وبال حواس پر چھاگیا تھا۔ جب تک اس پر تنویمی عمل کا اثر رہتا۔ توقع کے خلاف اچا تک ہی ایٹی نیلی چیتھی دوا اسپرے کرائی "إس كا سراغ ملے گا تو ہم ايك ليح كى بھى ماخر نبير تب تک وہ اس سے نفرت بھی نہیں کرعتی تھی اس سے تھی اور پڑے منظم طریقے ہے دنیا کے تمام ممالک میں بیدودا انہوں نے چوتھے اعلیٰ افسر کو بلا کر کما "تم ہارے كريں محك فورا تمهيس مطلع كريں كے تم سے بھى يمي جاتے نجات حاصل کرنے کا کوئی را ستہ بھی نہیں ڈھونڈ عتی تھی۔ مچیلائی تھی آگر آپ لوگوں کو ذرا بھی اس کی س کن ملتی تو میں کہ فرماد کے اور بابا صاحب کے ادارے کے بارے میں رازدار ہو۔ رازداری سے اس انڈر کراؤنڈ کیل میں جاؤ۔ را سیو مین انچیی طرح جانبا تھا کہ کردنا بری تیزو طرار آپ حفاظتی تدابیرے اپنے تمام نیلی ہیتھی جاننے والوں کو معلوم کردہ آٹھوں ہم ہے رابطہ کیوں نمیں کررہے ہیں۔ ہمیں اہم معلومات فراہم کرتے رہو۔" عورت ہے۔ اس پر کبھی بھروسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چوہیں وستب لوگوں کو میرا بھربور تعادن حاصل رہے گا۔ اچما وہ ا ضروباں سے ایک بیلی کا پیز میں روانہ ہوگیا۔ اسری کھنٹے میں ایک بار کرونا کے اندر پہنچ کر اس کے چور خیالات "اب ان کی طرف سے وو سرے حملے کی توقع ہے یہ یڑھتا رہتا تھا۔ نی الحال مطمئن ہورہا تھا کہ ابھی وہ اس کے میں چکنا ہوں پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔" زونا کے ایک ملٹری تیمپ میں چھچے کر ہیلی کاپٹر سے اتر گیا۔ تسمجھ میں نہیں آ رہاہے کہ وہ حملہ کس نوعیت کا ہو گا۔" وہ چلا گیا ایک اعلیٰ ا ضرنے کما ''ہمیری جا نس نے اب خلاف شیں ہے اور اپنی نیلی ہمتھی کی سلامتی ہے بہت خوش وہاں سے لیے ایک گاڑی تیار تھی۔ وہ اے تنہا ڈرائیو راسیوتین نے کہا "ٹی الحال اس کی نہی کوشش جاری تک ہم سے رابط سیں کیا۔ پا سیں فراد کے ماتحق ہے رہے گی کہ باقی ماندہ نیلی جمیحی جائے والوں سے بھی میہ علم كرتے ہوئے اس خفیہ مقام تک چیچے گیا۔ کماں چھپتا پھر رہا ہے۔" اس نے کما "لیا صاحب کے ادارے والے پھر کسی اے چور دروازہ کھو گئے کے لیے مخصوص تمبرول کی ہمیشہ کے لیے چھین لے۔ وہ مجھے اور کوبرا کو اس علم ہے ود سرے ا فسرنے کہا ''وہ کہیں ہے فون کے ذریعے مختم محروم نیں کر سکیں کے لیکن فرماد ہمیں ختم کرنے کی کوشش وقت دوا اسرے کر علتے ہیں۔ میں اندیشے میں مثلا رہتی رتب بتائی گئی تھی۔ وہ وروا زہ کھول کر اندر آیا۔ ایک جگہ ی مختلکو کرسکتا تھا۔ ہارے جاسوی بھی فرماد کے ماتحوں کو موں۔ اگرچہ میہ روس کا غیر آباد علاقہ ہے۔ شاید دہ اس طرف فرش پر ہیری بے ہوش و کھائی دے رہا تھا۔ وہ آٹھول ملی تلاش کررہے ہیں لیکن اب تک کسی کو پیجائے اور کر فآر میں آمی عربیان آبھی کتے ہیں۔" بیتی جانے والے تظر نہیں آئے۔ اس نے اپنے موبا کل ایک افسرنے کیا "فی الحال ہمیں خاموش رہ کر ہرپہلو الفي الكام مورييس-" راسیونین نے کہا "میں تمہاری طرف سے فکرمند ك ذريع اعلى افران سے رابط كيا كركما "يمال ميرى ے غور کرنا چاہے۔ یا سیس بابا صاحب کے اوارے میں ہوں۔ سوچا رہتا ہوں کہ تہمیں اپنی ٹیلی پیتھی دوا ہے کس تیرے افسرنے کہا "فرہاد اور اس کے ماتحۃ ں کو یہ جاس بهوس برا ہے۔ انڈر کراؤنڈ سل ویران ہے۔ وہ كَتَنْ نَلِي بَهِيْقَى جَائِنْ وَالْے سَجِيحِ سلامت رہ طحتے ہیں۔" معلوم ہوچکا ہے کہ وہ انڈر کراؤنڈ سیل امری زونا کے ملائے طرح محفوظ رکھوں؟" أتحول يمال ت جا يكي بي-" ''وہ تو نشمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے "مجھے ایس جگہ پنجا دو جہاں وہ دخمن اسرے کرنے میں ہے۔ یہ اندیشہ ہے کہ وحمٰن اس خفیہ بیل تک پہچ کئے تمام نیلی بمیتی جانے والوں کو بھی اس علم ہے محروم کردیا "اوه گاز!وه کمال ما یکتے ہیں؟" ہیں۔ہم اس اہم پہلو کو نظرا ندا ذکر رہے ہیں۔" والے نہ پہنچ عمیں۔ کیاد نیامیںائی جگہ نہیں ہے؟" ہے۔ وہاں صرف فرماد' آمنہ اور چند طلبہ و طالبات ایسے ہیں " فَي الحال تو يمي كما جا سكتاً ہے۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دوسرے نے کما "ہم کل صبح اسیں وہاں سے نکالنا "ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔جہاں انسان کے قدم نہ پہنچتے جنهوں نے قدرتی طریقوں سے یہ علم حاصل کیا ہے۔" دل'وه د کان این بردها علے۔" چاہتے ہیں۔ یہ مناسب سیں ہے۔" ہوں ویسے کئی کھنے جنگلات اور ولدلی مقامات ہیں جمال ''جمیں ان کی قسموں اور ان کے بیانات پر بھروسا نہیں "مناسب اس کیے ہے کہ تمبرسات کل تک بال سالوں O#O ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے نیلی پلیٹی کا علم چھین کینے کی حماقت "میں این نیلی چیتی کی سلامتی کے لیے ایس جگ رہ راسپوتین ماسکو میں تھا۔ کرونا بھی دہیں تھی۔ وہ کیلی کواینامعمول بنالے گا۔" سیں کریں گے۔" ا یک نے کما ''اگر تنویمی عمل کرنے میں ایک گھنٹا صرف ہوا میمی کے ذریعے بورے روس میں حکومت کرنے آئی تھی۔ راسیونین نے کہا "ہمیں متحد ہو کرید بلانگ کن وال اس نے یارس کی مدد سے بوی کامیابیاں حاصل کی ہے توسات کھنٹوں میں ان سب پریہ عمل ہوسکیا ہے۔ ہم "ولدلی مقامات میں زہر ملیے سانیوں کی بہتات ہوتی چاہے کہ ہم کس طرح فراد اور اس کے نیلی بیتی جائے میں۔ اس نے تیج پال جیسے ذہین اور شاطر تخص کو ابنا ہے۔ کھنے جنگلات میں چیز ٹیماڑ کر کھا جانے والے درندے دس کھنٹوں کے اندر ان سب کو وہاں سے نکال کر <sup>ک</sup>ی محفوظ والوں کی شہ رک تک پہنچ کتے ہیں۔ یہ حقیقت الل ہے کہ معمول بنالیا قعا۔ ایں کے ٹیکی بیٹھی جاننے والے ساتھیوں پر ہوتے ہیں۔ کیا تم ان سانیوں اور ورندوں کے دماغوں میں يناه گاه ميں بہنجا سکتے ہیں۔" فرباد کی زند کی احاری موت ہے وہ زندہ رہے گا تو موت وب مجم حاول ہوری تھی۔ اس کے خواب پورے ہونے کا وقت حاكرا نبين قابو كرسكوگى؟" "آب ابھی تمبرسات ہے رابط کرمے اے تھم دیں ياؤل ماركياس آتى ركى-" أما تفاده مدس كى ب ماج ملك بني والى تمى - اي وت "كُوبَى ابيا للك تو مو كا جهال مجمى كوئي ثيلي بيتي جاني کہ **فورا ان سب کو اپنا معمول بنائے۔ ہمیں اس کام بس**وم "تم ہم ے کس طرح اتحاد کرنا جائے ہو؟ ہم سے کیا كتابيات يبلى كيشنز (109) كتابيات يبلى كيشنز

ا پنٹی نیلی ہمیتھی دوا ونیا کے تمام نیلی ہمیتھی جاننے والوں کا کہاڑا

چاہتے ہو؟ ہمیں کیا فائدہ پنچا کتے ہو؟ یہ طے ہے کہ اہا

عبدالله واسطی وغیرہ پر زمین تک کردی تھی۔ ان سب کی

والم المرائع من المرائ وسي صرف اليابي فيلي بيتم جانتي بع من كفار الیا جیسی مکار عورت ہے سابقہ بڑے گا۔ تب تمہیں یتا چلے والانه حمامو-" زین من من خصت و دیا تھا۔ وہ تنا تھی اور ہندو ستان جائے مراح گاکہ وہ لوہ کا چنا ہے اے جبانے کی کوشش کرنے والوں ''کوئی ایسا ملک نہیں ہے ٹیلی بیٹھی جاننے دالے ہر ملک کے دانت ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔" "میں سپلی بوجھنے کاعادی نسیں ہوں۔ اپنا نام بھاؤ کم ان ہو؟" ی چاریان کردی سی-میں آتے جاتے رہے ہیں البتہ ایتیا میں ایسے کی ملک ہیں اریں روں اعلیٰ بی اور تمریا مارے پاس آگر بتانے لگے کہ وہ میں نے کہا"ابھی تو تمہیں یہ معلوم کرنے کے لیے ایک جمال اب کوئی نیلی بمیقی جائے والا نہیں ہے۔" ا على المرت رع بيل في كما "تم وول ك عرصہ کی گا کہ وہ کمال ہے۔ فی الحال خاموش ہے یا وہ راسپوٹین کو اپنی باتوں ہے الجھا رہی تم کہ ا، کرونانے کہا "میری معلومات کے مطابق پجیلے دو برسوں ب کارکدگی اچی رہی ہے۔ کبریا استجی کے دماغ میں ابتدائی کارکدگی اچی رہی ہے۔ کبریا استجی کے دماغ میں ابتدائی کا درائید میں کی اور الحق میں کی اور الحق میں کی اور الحق میں کی ابتدائی کی ساتھ میں کی ابتدائی کی ساتھ کی ساتھ کی ابتدائی کی ساتھ کی ساتھ کی ابتدائی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ابتدائی کی ساتھ کی در ساتھ وقت كبريا بھى اس كے وماغ ميس كسيا موا تھا۔ را بور را زداری ہے۔ کچھ کرتی پھررہی ہے۔" ے انڈیا میں کوئی نیلی چیتھی جانے والا نہیں رہا ہے اور "بایا آپ بھے چینے کررے ہیں۔ میں چو میں کھنے کے بيك وقت دو خيال خوالى كرينه والول كو محسوس نيم أرا آئندہ بھی کوئی وہاں نہیں رہے گا۔ جب ہر جگہ اندیشے ہی تو تھا۔ اس لیے کبریا بزی خاموثی سے اس کے چور خیالا<sub>ت ہ</sub> اندراليا كو : هوندُ نكالول گا-" معرفات معلوم كرتى رب ك-" پھرمیں انڈیا میں رہنا پیند کروں گی۔" مونیا نے کما "اتا تو معلوم ہوچکا ہے کہ راسپولین "سوچے سمجھے بغیردعویٰ نہ کیا کرد۔ تم الیا کے ہارے راسیو نین سوینے لگا کھربولا ''ہاں روس سے انڈیا زیاوہ امری نیل جمیعی جائے دالوں کو دوست بنانے کی کوشش کررہا "مشررات پونین میرا نام پوچه کرکیا کو کے بر میں ابھی کچھ جانتے نہیں ہو۔ وہ یارس جیسے شاطر کو جھی محفوظ ہے۔ میں کل صبح کی سمی پہلی فلائٹ سے سیٹ ریزرو سمجھ لوکہ تقدیر نے میرا بھی ساتھ دیا ہے اور میری ٹا 👯 وھوکے دیتی رہی ہے۔" کرا تا ہوں۔ تم شرکی تیاری کرو۔" بھی محفوظ رہ گئی ہے۔" کبریا نے کہا '' آپ مجھے اس کا لب ولہحہ سنا دیں بھر مے نے کما "اور کوبرا بورپ میں وہاں انڈر ورلڈ میں «کیاتم میرے ساتھ سیں چلو تھے؟" "میری معلومات کے مطابق فی الوقت اداری دیا بر ويکھيں ميں کيا کر ټا ہوں۔" عرانی کے ذرائع مضبوط کررہا ہے۔ ''ابھی تمہارے ساتھ رہنا مناسب شیں ہے۔ میں جب تمرانے یوچھا" پایاب ہمیں کیا کرنا جاہیے؟" تين نيلي چيتمي جاننے والي عور تيں ره کي ہيں۔ايک آمر زيا میں نے اے الیا کالب ولہحہ سایا۔ اس نے دو چار بار ضروری مجھوں گا تمہارے یاس آجاؤں گا۔" سننے کے بعد اے ذہن کشین کرلیا پھرمیرے دماغ ہے جلا گیا۔ می نے کما ''نی الحال ان کی مصروفیات کیر نظر رکھو۔ ہے۔ وہ روحانیت کی طرف مائل ہے۔ دنیاوی معاملات ِ ''میں وہاں تنہا رہوں کی۔ زیادہ سے زیادہ سیرو تفریح میں ہارا یہ اصول رہا ہے جب تک کوئی ہم سے دھنمی نہیں کر آ کنارہ تھی اختیار کر چی ہے۔ دو سری الیا ہے اور تیم کی وہ اور اعلیٰ بی بی میرے ساتھ والے کانیج میں تھے۔ وہ بمن وفت کزاروں کی پھر بھی بور ہوتی رہوں گ۔ کیا مجھے خیال ب تک ہم اس کے لی معاملے میں مرافلت سیں کرتے بھائی وہاں رہ کر خیال خوائی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ہے۔ اگر تم الیا تمیں ہو تو کرونا بھی تمیں ہو نورا ہاؤگرا خوائی کے ذریعے کسی اہم معاملے ہے دلچیں نہیں لینا ہمیں اس کام ہے مچھٹی دے دی تھی۔ ہم آرام کررہے آ من معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں یہ معلومات کون ہو؟ و رنہ میں سالس روک کر تمہیں بھیگا دوں گا۔" چاہیے۔ "میں نمیں چاہتا کہ تم خیال خوانی کے ذریعے فرماد اور ن تھے۔وہ کام کررے تھے۔ مارے کام آئی ہیں۔" "میں یہ سوچ کر دوستی کرنے آئی ہوں کہ تم میرا نامل مونیا نے کما "تم دونوں کو ا مرکی اکابرین اور ا سرائیلی اعلیٰ بی بی امر کمی ا کابرین کے اند رہینچے رہی تھی۔ان کے یا ٹھکانا نمیں یوچھو کے تم میرے کام آؤ گے اور پر اس کے رشتے دا ردل ہے چھیڑ چھاڑ کرد ان سے دور رہنے خیالات پڑھ کربہت کچھ معلوم کررہی تھی۔ فی الحال وہ آٹھ اکارین کے اندر جانا چاہیے۔'' گریا نے کما ''میں امر کی اکابرین کے دماغوں میں جاؤں تسارے کام آؤل کی۔" میں دالش مندی ہے۔ البتہ یہ معلوم کر علی ہو کہ الیا کہاں " کھیک ہے ایسی دو تی ہو عتی ہے۔ تم مجھے اے دا نیکی جمیتھی جائے والوں کے بارے میں معلوم کرنا جاہتی تھی ہے؟ بی الحال دہ بھی سمی ہوئی ہوگی اور خیال خوانی ہے ہر ہیز اوروہ تمام اکابرین ان کے بارے میں کچھ سیں جانجے تھے۔ گا۔ ان کے ذریعے آٹھ ٹیلی چیتھی جاننے والوں کے بارے ِ میں نہیں آنے دو کی۔ میں مجھی تمہیں اینے اندر آئے نیج ''میں اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں جاتی رہوں گے۔ اس سلسلے میں بڑی را زداری برتی گئی تھی۔ آری کے میں چھنہ چھ معلوم ہو یا رہے گا۔" دوں گا۔ آئندہ اینا کوئی آلہ کار مقرر کرد ہم اس کے داٹائم اعلیٰ لی لی نے کہا "مجھے امر کی اکابرین کے پاس جانا ره کرما تیں کیا کریں گے۔" جار اعلیٰ ا فسران کے علاوہ ہیری جائنس بیہ را زجانیا تھا ان ان کے خیالات پڑھتے رہنے ہے الیا کے بارے میں کچھ نہ چاہیے۔ میں پہلے بھی اس ملک میں رہ کر کام کر چکی ہوں۔ "احیمی بات ہے۔ کوئی آلہ کار مقرر کرنے کے بوا چار اعلیٰ افسران میں ہے ایک یو گا کا ماہر سیں تھا۔ اعلیٰ بی بی پھے معلوم ہو آ رہے گا۔ کیا تم مجھے بتاؤ کے تمہاری وانتظان اور نیویا رک کے ایک ایک کلی کویے ہے وا تف اس کے اندر چیج کئی تھی۔ ے رابط کروں گی۔ تم سالس رو کنے کی زحت نہ لائم ہوں۔ بھیلے دنوں میں وہاں کے گئی آری ا ضران کے دمانحوں اس کے خیالات ہے پتا چلا کہ ہیری جا نسن اس انڈر جارى بول-" "میں اس کوشش میں ہوں کہ جتنے نیلی ہمتھی جائے میں جاتی رہی ہوں۔ مجھے مسٹر بلیک اور ہیری جانس کے اعلیٰ بی بی اپنی جگه دماغی طور پر حاضر ہو گئ۔ کہا اُ کراؤنڈ سیل میں آٹھ ٹیلی ہیسی جانے والوں کے پاس میہ والے سلامت رہ گئے ہیں'انہیں دوست بنا یا رہوں۔ میری بارے میں بہت کچھ معلوم ہو یا رہا ہے جو نکد مجھے عملی طور پر یلان بناکر گیا تھا کہ ان تاتھوں کو اپنا معمول بنالے گا لیکن اس کے اندرے نکل آیا۔ اس نے کما "نیلی جیتی جانے بہا کوشش یہ ہے کہ میں آٹھ امر کی نیلی بیتھی جانے والوں وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے میں معلومات بازی ملٹ کنی تھی۔ وہ تنھوں اے اعصابی کمزد ری میں مبتلا والوں کی بیوی ہوتی ہے یا کوئی محبوبہ۔ ان سے ہم فائیوا اُ کو تھی طرح دوست بنالوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے عاصل کرنے پر اکتفا کرتی رہی۔" کرکے اس انڈر کراؤنڈ سیل ہے فرا رہو گئے تھے۔ رہے ہیں۔ میں کوبرا کے دماغ میں گیا تھا۔ ایسے دت ک امر کی آرمی ا فسران ہے دوستی کی ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح مونیا نے کما "تم تو بری کی ہو پہلے سے جال بنتی رہتی اعلیٰ بی بی جس ا ضرکے خیالات پڑھ رہی تھی۔ دہ اس مجھی اس کے اندر پینچ کر اس کے چور خیالات پڑھے جمل ان کے ذریعے ان آٹھ نیلی جمیتھی جائے والوں تک ضرور ہو۔ فیکے ہے تم امر کی اکارین کے پاس جاتی رہو۔" طرح ہم اس کی بیوی ا - بحی کے اندر پہنچ گئے۔ ای طر انڈر گرا دُنڈ سیل میں گیا تھا۔ وہاں اس نے ہیری جا نسن کو کہوا نے کما "تمما جو مشکل اور پیچیدہ کام ہے وہ آپ ب ہوتی کی حالت میں پایا تھا۔ اے وہاں سے آرمی ہیڈر ابھی میں راسیونین کے چور خیالات بڑھ کروہ محسومی اس وقت وہ کرونا کے دماغ میں بول رہاتھا۔ ا جانک اس اعل لبال كود مدري مين - كياميه كام مين شين كرسكتاج" کوا رٹر میں لاکر طبی امداد پہنچائی گئی تھی۔ اس نے ہوش میں واہجہ معلوم کرچکا ہوں۔ جس کے ذریعے وہ اپنی معمولہ لا نے یرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کیا بھریو چھا''کون ہے؟'' " نظیم آمرا کمل کو ایک چھوٹا ساملک سمجھ رہے ہو۔ آنے کے بعد بیان دیا تھا کہ وہ آٹھوں نیلی بیتھی جانے والے اعلیٰ لی لی نے کما" میں بول رہی ہوں۔" كرداغ من جاتات." ب شك ملك چوا ع كين وبال مشكلات زياده مول كي-باغی ہو گئے ہیں۔ پتا نہیں وہ فرار ہونے کے بعد کہاں چھپنے كبريان اعلى في في كووه مخسوص لب ولهجه بنايا-وال كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز OD

من رجم بدل لیاکرتی تقی معلوم بو یا تھا بچ مج بدل گئ اس اوردہ خیدہ سمی کہ سمج کسی مسلمان کو نقصان اس نے شم کھالی تھی کہ سمج کسی مسلمان کو نقصان بسیان کی مسلمان کی پیتھی ...ا جانے والوں کے فرار ہونے کے بعد دہ بالکل خال ہاتھ ا یالیسیول کے خلاف ہے۔" جائمیں نے آبان کے پاس ایک بھی خیال خوانی مناور "ساسي ياليسيال تبديل موسكتي بين- من يمودي مول وہ ان تینوں اعلیٰ ا ضران سے جھوٹ بول رہا تھا۔ چند ائی بدوری قوم کو نقصان میں پیچنے دوں کی اور مسلمانوں کھنے بعد نمبرچھ نے ان اعلیٰ ا فسران سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہے بھی انصاف کروں گی۔ ٹی الحال میرے عظم کی فورا تعمیل جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔ نمبر تقری میرا معول ز ہیری جا نمن ننوی عمل کے ذریعے انہیں اپنا معمول اور سرا مل ح قرار ہو کر پاکتان جلی آئی تھی۔ اس کی م نے اعلیٰ بی بی کو اس کے اندر بینچا دیا تھا۔ دواس کرو۔ فلسطینیوں کے علاقے میں ایک بھی کولی سیں چلنی محکوم بنانے آیا تھا لیکن وہ کامیاب میں ہوسکا۔ ان آتھوں اسرا من مطابق تمام لملي پيتني جائے والے نيال خوالی معلمات کے مطابق تمام لملي پيتني جائے والے نيال خوالی خيالات پڙھ رئي تھي۔ بيد معلوم ، در ہا تھا کہ جب دو آئي نے اے اعصابی کمزوری میں جتلا کرکے اے مرنے کے لیے مرد المراجع تقر مرف كرما راسوتين اور داد كوم ع موم اوج تمام اکارین حران ریشان مورے تھے وہ میلی بار مبتنی جاننے والے اس انڈر کراؤنڈ سیلِ سے باہر آئے ا ے اور امریکا میں آتھ کیلی بیشی کر اور امریکا میں آتھ کیلی بیشی کر اور امریکا میں آتھ کیلی بیشی یمودی سیاست کے خلاف بول رہی تھی۔ اس کا بیا علم قابل کا ساتھی نمبرسات اعصالی کمزوری کے باعث ب<sup>الا</sup> ایک اعلیٰ ا فسرنے ہیری ہے یوچھا دکیا تم خود کو بہت قبول نمیں تما لیکن وہ حکم عدولی نمیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ہوچکا تھا۔ ان میں سے دو ساتھی طبی امراد کے آیا **چالاک مجمعتے ہو؟ ان تمام نیلی پیشی جانے والول کو اپنا** ایک نیلی چیمی جانے والی ایتمی قوت سے بھی زیادہ اہمیت اس سے حیاب کے مطابق ایشیا میں کوئی نمیں تھا۔ استال لے محے تھے۔ بال پانچ ایک دوسرے سے رفعن معمول بنانا جائے تھے وہ تم سے نجات حاصل کرے وہاں فذابه وقع نس عی که ددا اسرے کرنے والے ارحر آئیں كرمختلف مقامات كي طرف حلے طئے تھے۔ ے کئے ہیں۔ اگر تم الی مکاری نہ کرتے تو وہ آٹھول اب انہوں نے عارضی طور پر فلسطینیوں کے خلاف تر اس کے وہ عارضی طور پر رہائش کے لیے پاکستان کے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک دو سرے سے دوررہ بھی ہارے یاس ہوتے۔" کارروائی بند کردی لیکن تشویش میں مبتلا ہو کر سوچنے گئے کہ ایک اعلیٰ ا ضرنے تمبرچہ سے بوچھا "تم سب کمال بھٹک مے اور خیال خواتی کے ذریعے رابطہ کرتے رہیں کیہ ز" شاید جناب تمریزی الیا کا برین واش کرکے اسے مسلمان تمری شکا گو کی طرف کیا تھا وہ دو سرے تمام نیلی جمیمی <sub>ماشا</sub> پراں کا دل کتا تھا کہ جناب تیریزی اس کی خبرر کھتے رہے ہو؟ تہیں انڈر کراؤنڈیل سے نکل کرسیدھا ہارے ہتا چکے ہیں۔ اس وہ فلسطینیوں کی حمایت کررہی ہے۔ وہ سب بر ووا اسرے کرنے والوں کو اس کی طرف نمیں آنے والوں کی طرح سے سوچ رہا تھا کہ امریکا سے دور کی الے یاس آنا چاہے تھا۔" ریثان ہو کر امرکی اکارتن ہے اس سلسلے میں ہاتمی کرنے وس محروہ سندر کے گنارے ایک عالی شان کو تھی میں براعظم من یا کس جزرے میں جانا جاہیے۔ جمال ووائر نمبرچھ نے کہا "ابھی ہم اینے لیے محفوظ پناہ گاہ تلاش نیکی جیتھی دوا ہے محفوظ رہ سکے۔ تمی داں آرام سے بیٹھ کر خیال خوالی کے ذریعے اسرائیلی کررہے ہیں۔ کہیں ٹھکا ٹابنانے کے بعد آپ سے رابطہ کریں ا کے امر کی افسرنے کما''واقعی الیا کا برین داش کیا گیا 🗋 اعلیٰ بی بی نے بیہ تمام ربورٹ بچھے سائی میں نے کما " ا اکابرین سے رابط کیا کرتی تھی۔وہ یوچھتے تھے "تم کمال ہو؟" گے بھرموجو دہ حالات ر گفتگو کریں گے۔" ہے۔ ورنہ وہ تو کٹر میووی تھی۔ الیا کا بیہ روبیہ تم لوگوں کو بہت تحری ہاری سمجی میں ہے۔ وہ دنیا کے جس جھے میں جمی مار ود سرے ا فسرنے کما " یہ کیسی ہاتیں کررہے ہو؟ تمہیں آمیں یہ کہتی تھی جہاں بھی ہوں بوری طرح محفوظ گا۔ ہم اے نیلی پمیٹی کے ساتھ محفوظ رہنے دیں کے دائے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہال تم ہوں۔ آئدہ بالکل تنا رہوں گی۔ نسی پر بھروسا تنہیں کروں دو سر افرن کا "ہم آپ کے لیے کیا کہ سے یہ اچھا تمیں ہوا کہ باتی تیلی بیٹھی جانے والے اِدھراُرُم ہاُ المحول کے لیے انتظامات ہو تھے ہیں۔" گی یہ کوئی تنیں جان سکے گا کہ میں کمال ہوں۔ آپ روايوش مورے ہيں۔ جميں معلوم سيس موسك كاكه دور "آپ لوگوں نے انڈر گراؤنڈ سل جیسی مضبوط بناہ گاہ ھنرات بھی بھی مجھ ہے ایسا سوال نہیں <sub>'</sub>د چھیں گے۔'' "ہم چاہتے ہیں کہ الیا کے اس بدلے ہوئے رویتے ك س معين بني بوع بي-" ایک حاکم نے کما"اگر تم اسرائیل سے دور جاکر رہے بنائی تھی۔ وہاں ہیری ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے چینج گیا تھا۔ ہے ہمیں نقصان نہ سے ہم نے عارضی طور پر فلسطینیوں کے اعلیٰ بی بی نے کما "آپ تو جانتے ہی ہیں کوئی زیادہ لئے کی ہو تو ہم سب خود کو یماں تنہا اور بے یا رو مدد گار مجھنے وہ نہ بنتیا تو پایا صاحب کے ادارے کے جاسوس چنچ جاتے وہ خلاف کارروائیاں بند کی ہیں۔جب دوبار بھیرروائیاں شروع تک روبوش سیں رہ یا تا۔ بھی نہ بھی ظاہر ہو ہی جا آپ جگہ ہارے لیے غیر محفوظ ہو گئی تھی۔" کریں کے قومیدم مارے دماغوں کو نقصا سیاعتی ہیں۔ دہ بولی "میں اسرائیل میں ہی ہوں۔ اس سے زیادہ پچھ میں تمبر تقری کے دماغ میں جارہی ہوں۔ اس کے ذریع ہم تمبرچارنے کما"ہم این سلامتی کے لیے آپ مفزات اليے وقت ہم چاہيں مے كه آپ كے ملى چيتى جائے والے سات کے اندر پہنچوں کی وہ ہوش میں تہمیا ہوگا۔ بی ال میں بناؤں کی۔ ٹی الحال سے کہنے آئی ہوں کہ فلسطینی ر بھروسا سیں کریں حمد ہم اینے اپنے طور پر مخلف بناہ هاری حفاظت کریں۔" مىلمانوں كے خلاف تمام كار روا ئياں بند كرود۔" یا کراہے اپنامعمول بناؤں کی۔" گاہوں کی طرف جارہے ہیں بوں آزادی حاصل کرنے کا ایک اعلیٰ ا فسرنے کہا "اگرچہ ہارے ٹیلی پلیتھی جائے وہ پہلی بامر نسی کو اپنا معمول بنانے کے لیے جلی گئ آری کے ایک افسرنے کما "بیہ تم کیا کمہ رہی ہو؟ ہم مطلب میہ نمیں ہے کہ ہم باغی ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کی طرح والے اہم معاملات میں مصردف ہیں پھر بھی تمہاری مدد کرنے تحتیاں میں کریں محے تو یہ مسلمان سرح ھتے رہیں محے۔ہم OWO آزاو رہ کر اینے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کرتے رہیں کے لیے ہم کسی ایک خیال خواتی کرنے والے کو فارغ کریں يوديول كوبلاك كرتے رہل محك" الیا قسمت کی دھنی تھی۔ اس کی ٹیلی پیشی کا تلم کھ کے ہم جارہے ہیں پھر کسی وقت رابطہ کریں گے۔" اللانے كما "جب ہم ان پر ظلم نيس كريں مے تووہ رہ کیا تھا۔ یا سیس کیوں جناب تیمرزی اس یہ موان م انہوں نے رابطہ حتم کردیا۔ان اعلیٰ ا فسران نے بھنجلا ا مرکی ا فسران انہیں جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے میہ الات لوگوں پر حملے نہیں گرس سے میں جاہتی ہوں کہ جب بھی اس پر کوئی بری مصیبت آتی تھی تو دہ اے گا کرہیری جانسن ہے کہا "کتے کے بچے! تیری مماقت کی دجہ حقیقت نہیں ہاکتے تھے کہ ان کے اٹھوں ٹیلی پیتھی جانے ' کناور سے جوئی ہے فلسطین کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے۔'' فِراہم کرتے تھے اس بار بھی وہ ان کی وجہ سے تحفوظ ا سے وہ آتھوں مارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تونے اتا برا آبام اکابرین اس بات کی مخالفت کرنے لگے آری کے والے انڈر کراؤنڈ کیل ہے فرار ہوکران کے ہاتھوں ہے نقصان پنجایا ہے کہ اب سزائے موت تیرا مقدر بن کئے۔" ایک اعلی افرے کما "میڈم آپِ جنابِ تمریزی ہے بت نکل چکے ہیں۔ اسرائیلی اکابرین الیا ہے محروم ہورہے تھے الیانے پہلے بھی جناب تبریزی سے متاثر ہو کر ہو تھ انہوں نے ماتحوں کو بلا کر علم دیا کہ ہیری کو آئن اور امریل اکابرین اینے خیال خواتی کرنے والوں سے محروم ریادہ متاتر ہو کئی ہیں۔ انہیں خوش کرنے کے لیے فلسطین کی تھاکہ آئندہ وہ اپنی خیال خواتی ہے مسلمانوں کو نفسان ؟ ملاخوں کے پیچمے قید رکھا جائے بھروہ دو سرے تمام اکابرین ازاوی کی بات کرری ہیں۔ یہ ماری سامی اور مسکری بنجائے گی لیکن وہ اپنے بہوری مزاج کے مطابق کر<sup>کن ا</sup> ے رابط کرنے انہیں بتانے لگے کہ ان آٹھ نیلی بیتھی كتابيات يبلى كيشنز كتابيات پبلى كيشنز

م نوالے چنی الندے اسلام قول کرتے جارے تھے۔ پہلووں سے دہشت گر دی کے الزا مات عائد کیے جاسکتے ہیں۔ چھوٹے سے جھے میں ہے۔ پہلے وہ ایک فولادی قلعہ قیارا دو سری صبح الیا میچھ بیار ہوکر کمزوری محسوس کرنے کے داے میں: اگر چنی ظام اس ادارے کو بندینہ کراتے تو دہاں اسلام اگر چنی ظام یا ہا۔ خزل کے چیل چلاجا انہ ہوگ ملی میتی کے ذریعے دماغوں ایک ماتم نے کما" یہ لوگ ملی میتی کے ذریعے دماغوں میں نے جناب تمریزی سے رابط کیا۔ اسی تمام ایک فولادی ملک کی حقیت سے اجمر رہا سے دیا کے ا لگی۔ اسے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کوئی دستمن اس کے لپ ممالک کی مشترکہ کانفرنس کے ہارے میں بتایا۔انہوں نے کہا ممالک نے اور سپریاور امریکانے اس ادارے کے خلافر و لیجے کو گرفت میں لے کراس کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ اگر چہ بیاری کے باوجود وما فی توانائی برقرار تھی کیکن سے ڈر تھا کہ میں عرصہ میلے بھی فرانس کے حکام نے ہمارے اس ادارے ایک طرح سے جنگ چھیزوی عی-میرے اور سونیا کے طال کو اپنی زمین ہے مٹا دینا جا ہا تھا اور دہ ناکام رہے تھے۔اب بیک میں ایند واسطی اور اوارے کے نئی اہم افراد پر نئی پیاری بڑھے گی تو وہ خیال خوانی کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ ہارے خلاف تمام بڑے ممالک متحد ہورہے ہیں۔ آئندہ عک کردی تھی۔ ہم سب کو فضا میں ہی نیبت و ناپور کھا وہ سوچنے لگی۔ کوبرا اور راسیو نین ہے بچنے کی نہی ایک ہمیں برے سخت آزمائتی مراحل سے گزرنا ہے۔ میں اس صورت تھی کہ اس کا موجودہ لب ولہحہ اس کے ذہن ہے عابن المام محت كرنا إلى مي كد اسلام محت كرف ے زیا دہ پچھے نہیں کہوں گا۔اب تم جاؤ۔" بری ٹھوس پلانگ کے باوجود دہ اپنے اراددل می مٹ جائے اور نے لب و کہتج کے ساتھ وماغ لاک ہوجائے۔ والحانبانون كانسين دہشت كردون كاند ب ہے۔" میں دماغی طور پر اپنی جگہ واپس آگیا۔ كامياب نه موسكه- بم سب سحيح سلامت رب- اي ایبا صرف تنو کی عمل کے ذریعے ہوسکتا تھا۔ "اور میں عکومت فرانس سے احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ کبریا الیا کو تلاش کررہا تھا۔اس نے یارس ہے اس کا بعد ہم نے تمام ممالک کی ٹرانسفار مرمشین تاہ کردی۔ار ا یک زبروست اور کربه کارعامل مل اسب میں تھا۔ اس ا ماحب كا ادارہ ان كے ملك ميں ب جين كي مرح لب ولہجہ معلوم کیا تھا پھراس کے دماغ میں پہنچ کرا ہے کے نقشے جلا دیے اور ان کے تمام نیلی پیٹھی جائے والوں ا کا نام بن بہووہ تھا وہ ہمیشہ ہے الیا کا وفادا ر رہا تھا۔ ماضی میں مخاطب کیا تھا لیکن بار بار مخاطب کرنے کے باوجود وہ سانس فران كومجي ده اواره بند كردينا جابي-" خیال خوالی سے محروم کردیا۔ اس کے کام آیا رہا تھا۔اس نے خیال خوائی کے ذریعے اسے اک آری افسرنے کما" فرانس میں اس ادارے کوبند رو کتی رہی تھی۔ انهوں نے ہارے خلاف جو جنگ چھیڑی تھی۔ اس م مخاطب کیا وہ پر ائی سوچ کی لیروں کو محسوس کرکے سانس رد کنا وہ چاہتی تو کبریا سے دو چار باتیں کر عمی تھی وہ نمیں کرنا مکن نہیں ہے۔ یہ ادارہ پچھلے میں بائیس پرسوب سے یری طرح فکست کھائی سی- سب سے زیادہ توہن اور جابتا تھا۔ الیانے کما"میں ہوں۔" جاتی تھی کہ یارس کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آنا جاہتا ہے۔ انی جزیں مضوط کردگا ہے۔ اس سلسلے میں صرف فرانس کو شرمندگی کی بات میہ تھی کہ ہارا کوئی ملک نہیں تھا۔ مرز وہ خوش ہو کر بولا "میڈم آپ نے بہت عرصے بعد یا دکیا نئیں تمام بڑے ممالک کو اس کے خلاف تھویں اور نتیجہ خیز معلوم ہو آ ہے وہ تی الحال مختلط رہنا جاہتی تھی۔ اس لیے نسی ایک ادارہ تھا ہمارے پاس لڑا کا طیارے اور ایم بم نیں ہے۔ میں آپ کو مبارک باو دیتا ہوں۔ آپ کی نیلی ہمیتی کو اینے وماغ میں ایک کمجے کے لیے بھی جگہ دیتا سیں چاہتی کارردال کی چاہیے۔" اعلیٰ لی لی نے آگر مجھے بتایا کہ امر کی اکا برین کی کا نفرنس تھے ہم نے صرف نیلی پیشی کا ہتھیار استعال کیا تھا۔ نل بیتھی کے یہ ہتھیار ان کے پاس بھی تھے لیکن یہ ایہا ہتھا، "ميرے نفيب الشھ بن- ميں خندق ميں كرنے سے کبریا اس کے اس رویتے سے پریشان ہوگیا۔ اگر چند می اسلام ادر بابا صاحب کے اوا رے کے خلاف کسی بہت ہے۔ جے استعال کرنے کے لیے ذہانت اور حاضر دماغی کی پہلے بچ جایا کرتی ہوں۔ اس دقت میں اپنے ملک سے بہت دور سینڈ کے لیے بھی اس کے دماغ میں رہنے کا موقع ملتا تووہ کم بری کارروائی کامنصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے اپنی ذہانت ت بت پہلے ، مجمے اندازہ تھا کہ وہ تمام ممالک ٹیلی پیتھی سے خالی ہوںا در تمہاری ضرورت محسوس کررہی ہوں۔'' ا ز کم یہ تومعلوم کرلیتا کہ وہ کس مکان میں ہے۔اس مکان کے وشمنوں کی نیلی بیتھی کا توڑ کرلیا تھا۔ ان سب ہے یہ ہتھار وديس آپ كا خادم مول- آپ جمال عم ديس كى دال فریجراور ڈیکوریٹن ہے اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ وہ کس ملک ہونے کے بعد ہم سے ساسی جنگ اوس سے۔ یہ تمیں سوجا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف محاذ آرائی شروع کریں گے۔ اب وہ شکست کھانے کے بعد اس بات پر تکملار "میں ابھی تھی کہلی فلائٹ میں تمہاری سیٹ ریزرو کرا اے الیا کا معمولی سا سراغ مجمی سیں مل رہا تھا۔ اس دو سرے دن امریکا' روس' برطانیہ' فرانس اور جرمنی تھے کہ ا مریکا جیسی سیرماور کو شکست ہوئی ہے۔ دو سرے بڑے ر ہی ہوں تم سفر کی تیا ری کرو۔" نے مجھ ہے کہا" ایا! اس نے تو خود کو کسی لوہے کے خول میں کی ایک مشترکه کانفرنس منعقد ہوئی۔ وہاں سب ہی اس ایک ممالك بمى برى طرح مات كها يك بير- أكر بابا ساحب "ججھے کماں آٹا ہوگا؟" بند کرلیا ہے۔ اس کے پاس سیمینے کا کوئی راستہ سیس مل رہا بات پر منفق ہوتے رہے کہ ہم اسلامی ادا روں کی آڑ میں اوا رہے کا وجود ہاتی رہے گا تو سیریاور اور تمام بڑے ممالک "میں اے سائے کو بھی تہیں بتاتی کہ میں کماں ہوں۔ ہے۔ وہ ایک سینڈ کے لیے بھی اینے اندر رہے تمیں وی زردی اسلام پھیلا رہے ہیں۔ نیلی بمیتھی کے ذریعے بھی اس کے ذریا اڑ رہنے پر مجبور ہوجا نمیں گے۔ تم اسرانیل ہے ہانگ کانگ تک جانے کا سفر کرو کے میں ہے۔ میری سوچ کی لیروں کو محسوس کرتے ہی سائس روک کر د اغول میں تھی کرغیرمساموں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ ا ضرنے کما''ابھی ہمیں یا طاب جهاں مناسب سمجھوں گی۔ وہاں تمہمارا سفرملتوی کرا ووں کی جھے بھگاری ہے۔" اس کانفرنس میں اس بات ہر زور دیا گیا کہ اسلام کو کہ جناب تبریزی نے الیا کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ اس ہے جگ اور تمہیںائے پاس بلالوں گی۔" میں نے کہا ''وہ دو سرے ٹیلی بلیتی جائے والوں کا انجام دہشت کردوں کا ندہب قرار دیا جائے۔ مجمی وہ ایبا کر چکے ہیں۔ اسمرائیل میں الیا کی سب سے زمالا وہ اس کے حکم کے مطابق سفر کی تیاری کرنے لگا۔ وہ و لیے کر سمی ہوئی ہے۔ ایک سینڈ کے لیے کسی کوانے اندر تمام دنیا میں پلٹی اور روپیگنڈا کے مضبوط ذرائع امریکا اہمیت ہے۔ وہ وہاں کی بے تاج ملکہ ہے۔ جناب تبریز کا کہ ا یک قد آور پهلوان تھا۔ اس کی آوا زمیں بڑی کھن کرج آنے سیں دے گی۔ اس لیے کہا تھا اے ڈھونڈ نکالنے کا کے پاس تھے وہ ان ذرائع ہے جھوٹ کو بڑی حد تک تج کی اہمیت کے بیش نظرا ہے مسلمان بنا رہے ہیں۔' تھی۔ جب وہ نسی پر عمل کر تا تھا تو اس کی آئیکھیں انگاروں وعوىٰ نه كرد-" عابت کرمتا تھا۔ برطانیہ کے ایک آری افسرنے کہا ایک حاکم نے کما"ان کے عزائم سے پتا چاتا ہے گے: کی طرح سرخ ہوجاتی تھیں۔الیا کو اس پر بھروساتھا۔وہ اکثر " مجھے اے رعوے کے مطابق کچھ کرد کھانا ہے۔ آپ " پیودیول کے بعد مسلمانوں کے وسمن نمبرون ہندو ہیں۔ ہم ہارے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی کریں کے۔ ہارے ال مشکل و قتوں میں اس کے کام آیا رہا تھا۔ وہ خیال خوانی کے نے بھے چوہیں کھنے کا وقت رہا ہے۔ ابھی صرف ور کھنے ہندستان کو قوجی اور مالی ایدا درس سے تو وہ ہمارے منصوبوں نیلی پلیتھی جاننے والوں کو موقع پاکریا تو حتم کردیں کے اچ ذریعے ایک انٹر پیشل فلائٹ میں اس کے لیے سیٹ ریزرو مح مطابق ملمانوں کو دہشت گرد فابت کرنے کے لیے دن گزرے ہیں۔ میں بائیس تھنٹوں میں ضرور اس کے پاس ائتیں مسلمان بناکرہارے خلاف ان ہے کام لیں گے۔ <sup>رات ا</sup>پٹے جینلزے گلا بھاڑ بھاڑ کر چینتے رہیں گے۔ ایک اوراعلی ا ضرنے کہا"انہوں نے چین میں جی ا وہ چلا گیااود اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں جھا نکنے لگا۔ ا مرئکا میں تمام ا کابرین کی خفیہ میٹنگ جاری تھی۔ بیہ واسب مرجو وكرسون الله كم بم يركس طرح اوركت ہی اسلامی ادارہ قائم کیا تھا۔ اس ادارے میں <sup>تعلیم حاص</sup> مسئلہ در پش تھا کہ بابا صاحب کا ادارہ فرانس کے ایک كتابيات ببلى كيشنز كتابيات پبلى كيشنز

تمی اور بڑی خاموثی سے خیال خوانی کے ذریعے اس اکابرین کے دماغوں میں جاتی آتی رہتی تمی ان رائی ایسے آرمی افسران تھے جو یوگا کے ماہر تھے الیا کو اس میں ایسے آرمی افسران تھے تا ہے در سر رائد ان سب کے خیالات ہے یہا چل رہا تھا کہ وہ بھی الیا کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ یہ بتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ حمل ملک اور کس شرمیں ہے۔ اسرائیلی جاسوس اس بات کا کھوج میں نمیں آنے دیتے تھے اس نے دو سرے اگار ہے۔ میں نمیں آنے دیتے تھے اس نے دو سرے اگار ہے۔ لگا رہے ہیں کہ جب اپنی ٹیلی ہمیتھی دوا اپیرے کی جارہی تھی یں کی است و الوں کو سمجھاؤ۔ مجھے اپنے وہا موں میں ۔ ''ان یو گا جاننے والوں کو سمجھاؤ۔ مجھے اپنے وہا موں میں ۔ ''' تواس روزوہ کس فلائٹ ہے فرار ہوئی تھتی۔ کبریا ان سراغ دیں دہ مجھ سے کیوں کترا رہے ہیں؟" رسانوں کے وہاغوں میں جیسیخے لگا۔ وہ تمام سراغ رسال میہ ان الارين نے كيا "ميذم! آب برانه مانين سمجھ رہے تھے کہ الیا نے اس روز خیال خواتی کے ذریعے فلسطینی مجاہدین کی حمایت کررہی ہیں۔ آپ کی باقول سا سیٹ ریز رو کرانی ہوگی اور ایسا کرنے کے لیے اس نے کسی کی حرکوں سے صاف پا چانا ہے کی آپ جناب تمرزی کے سیٹ کینسل کرائی ہوگی۔ اثر آچکی ہیں۔شاید اسلام قبول کر چکی ہیں۔" وہ تمام ائر دیز کمپنوں کے ایجنٹوں کے وماغوں میں ایک حاکم نے کما "ہم مجبور ہیں۔ آپ سے ٹار جھا نکنے لگے۔ کبریا بھی بھی کررہا تھا۔ ان میں سے ہی کسی نسی کرتے۔ آپ کے خلاف کچھ بول سیں علے۔ اگر ہم ا ایجنٹ نے الیا ہے سحرزوہ ہو کروہ سیٹ اس کے لیے رہزرو کی کریں محے تو آپ ہمیں وماغی مریض بنا دیں ک۔ یوکا ہار ہوگ۔ برسی حصان بین کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک امریکی والے خوش تفیب ہیں۔ آپ کے قرو عفب سے تنو طیا رے سے جایان کی طرف گئی تھی۔ اس سفرکے دوران وہ جہاز جدہ اور بنکاک میں ایندھن کے لیے رکنے والا تھا۔ الياني كما" آپ حضرات ميري بارك ميل غلوران الیانے جس ایجنٹ کو سجر زدہ کرکے وہ سیٹ حاصل کی قائم كررم ميں- ميں نے اسلام تيول سيس كيا بدير اس کی ملاش میں ہے اور اس کا نام کبریا ہے۔ تھی۔ اس کے خیالات ہے پتا چلا کہ پہلے وہ سیٹ کسی میڈم پیدائتی بیودی ہوں اور یہودی رہوں گی۔ یہ الگ بات نے روزا کے نام ریزرہ تھی۔ بعد میں وہ میڈم عالیہ کے نام اب بھی مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی سیں کوں کہ" تھا۔وہ پیرس کے اس کا بچ میں تھا اور دہ تینوں جاسوس جسمانی ہوگئ۔اس کا مطلب یہ تھا کہ الیا نے میڈم عالیہ کے نام سے ایک ا ضرنے پوچھا "مسلمان ہمیں نقصان بنان رہیں تھے۔ تب بھی آپان کی حمایت کرتی رہیں گی؟" اس فلائٹ کے مطابق وہ جدہ' بنکاک' یا ٹوکیو گئی تھی۔ "میودی ہوں یا مسلمان ہوں۔ میں کی کا اواج کبریا اور دو سرے بہودی جاسوس سے معلوم کرنے گئے کہ وہ حمایت نمیں کردں کی۔ دونوں کے چور خیالات پڑھ کے مطاب س شریں کی ہے؟ یا چلااس نے بنکاک میں سفر ملتوی کردیا کروں کی کہ کون سازش کررہا ہے؟ کس نے نساد کی ابدا وہ ب سوچنے لگے۔ الیانے بنکاک پہنچ کر اپنا نام ہے؟جس کی غلطی ہوگی اے غلطی ہے باز آنے کو کھوں اُل باز شیں آئے گاتوا ہے سزا دوں گی۔" تبدیل کیا ہوگا۔ میڈم عالیہ کی جگہ کوئی دو سرا نام اختیار کیا الیا ان اکابرین سے تفتگو کرکے بیہ انچھی طرح مط موگا اگروہ بنکاک میں رہ گئی تھی توا ہے تلاش کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے فرض کیا کہ وہ بنکاک ہے کسی دو سرے شہریا کسی کرچکی تھی کہ وہ لوگ اب اس پر بھروسا سیں کررہے ابرہ وہ الجھی طرح سمجھ طلحے تھے کہ وہ آئی خیال خواتی کے زیاجا دو سرے ملک میں گئی ہے۔ انہوں نے پھردہاں کی تمام ائردیز کمپنوں میں جاکر معلومات حاصل کرنی شروع کیں۔ وہاں دوسرے تمام معاملات میں اسیں فائدہ پہنجائے کی لم متعلقه ا فرا و کے دماغوں میں جھا نگنے لگے۔ مسلمانوں کے معاملات میں ان کی اندھی حمایت تہیں کر۔ ا یک اٹرویز کمپنی کے ایجٹ کی سوچ نے بتایا کہ فرانس گ۔ایے وقت دہ انعیاف کے نقاضے پورے کرے کام جانے والی ایک فلائٹ میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی کیلن الميا سمجھ رہی تھی کہ بوگا جائے والے آری افرا . ضرور اس کے خلاف سوچ رہے ہوں تھے اور اس کے خلا<sup>ر</sup> ا چانک ایک محف نے اپنی سیٹ منسوخ کرادی تھی۔ اس کی جكد ايك ميذم عاليد نے وہ سيث حاصل كى مى يوں با چلا منفوب بنارے ہوں تح وہ وو سرے آری افسران کے ذریعے ان بوگا جا کہ الیانے اپنا نام تبدیل نہیں کیا ہے۔وہ فرانس جانے والی اس فلائٹ ہے یا کتان کے شرکرا جی تک کنی تھی۔ والے افروں کے پیچھے رومی۔ ان کی مصروفیات کے ان میں معلوم کرنے کی پھراس نے موقع یا کرود ہو گاجا ۔ دالا دوسری طرف الیا کراجی چیخے کے بعد برے آرام ہے كتابيات پبلى كيشنز

م زخی کردا - ان سے اندر پہنچ کر باقی چینے والے افسران کا م زخی کردا - ان سے اندر پہنچ کر باقی چینے والے افسران کا ور ن معلوم کی چردو سرے افسران کو آلہ کاریناکران تمام عاضکانا معلوم کی چرود سرے افسران کو آلہ کاریناکران تمام پات چینے دانوں کو بھی اعصالی کمزوریوں میں مبتلا کردیا۔ عبان كے چور خيالات سے سيد اہم بات معلوم ہوئى كد ان كر چدر فاص جاسوس ازويز كمپنول ميں جاكريد معلوم ں۔ اس کے کس شریل

ہے: وہ تمام بیودی جاسوس ٹیلی فون' فیکس اور ای میل کے ذريعان افران سے رابط رکھتے تھے۔ اللا نے ان افسران کو ملی فون کے ذریعے ان مراغ ر مانوں سے باتیم کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح وہ ان کے بمي دماغول يس سيح كل-

کہوا ان منیوں سراغ رسانوں کے دماغوں میں پہنجا ہوا

سونیانے مجھ سے کما"سن رہے ہیں آپ؟ آپ تو بیشہ وہ تمن جاسوس تھے۔ وہ بزی چالاکی سے اس کا سراغ ا بنی بئی کی تعربھیں کرتے رہتے ہیں۔ اب میرے بیٹے کے لگاتے ہوئے کراچی پہنچ گئے تھے۔ ان تینوں نے تین مختلف بارے میں کیا خیال ہے؟" ہولاں میں قیام کیا تھا اور اس شرمیں میڈم عالیہ کو تلاش کرے تھے وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک چوتھا جاسوس بھی

النبيس اينامعمول بناليا-

کچھ معلوم کرسکتا تھا۔

میں نے کما "بھی تہارے سٹے نے کمال کیا ہے۔ تعریف و کرنی ہوگی لیکن و یکھ لینا میری بٹی اس سے بھی برا کارنامہ انجام دے کر آئے گی۔" "کوئی ضروری ہے کہ میرے سٹے کی تعریقی ہورہی ہوں تو آپ این بی کی تعریف شروع کردیں۔"

كتابيات يبلى كيشنز

ا بسے وقت کبریا ان تینوں کے دماغوں میں موجود رہا تھا۔

الیانے جس مخصوص لب و کہیج کے ذریعے ان کے دماغوں کو

لاک کیا تھا۔وہ لب ولہجہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔وہ آئندہ ان

تینوں کے اندر رہ کرالیا کی مصروفیات کے بارے میں بہت

الیا بہت جالاک ہے بہت کمری ہے۔ وہ جہاں بھی پھیں ا

ہوئی ہے۔ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ انہوں نے مجھے

چوہیں کھنٹوں کا ٹائم دیا تھا۔ اب میں پایا سے کہتا ہوں وہ گھڑی

ویکسی میں نے ہیں تھنٹوں کے اندر الیا کا سراغ لگالیا

اس نے سونیا کے پاس آگر کہا"مما! مجھے پایا نے کہا تھا۔

طور رکرای س معے ہوئے تھے۔ كبريان كما "آب دونوں نے ہم بمن بھائى كو آپس ميں الیا نمیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی کراجی میں اس کی بانٹ لیا ہے۔ آپ مجھے اپنا بیٹا کہتی ہیں اور پایا اعلیٰ کی کو موجود کی کاعلم ہو۔ اس نے ان سراغ رسانوں کے دماغوں پر ائی بنی لتے میں پر ایسے لاتے میں جیسے میں یایا کا سوتلا بنا تعنہ جماکران ا ضران ہے رابطہ کیا۔ انہوں نے الیا کی مرضی ہوںاوراعلیٰ بی آپ کی سوتیلی بئی ہے۔" ئے مطابق کما" سراہم غلط ٹریک پر آگئے ہیں۔الیا کرا جی میں ہم دونوں منے لئے۔ اعلیٰ بی بی نے کما "وراصل مما مجھ تمیں ہے وہ کسی دو سرے ملک میں ہے اور جمیں یمال بھٹکا

ہے جلتی ہیں۔ میں نے بارہ برس کی عمر میں ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ مما بھی اس کی توقع کر ہی نہیں عتی تھیں۔ گبریا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ان سراغ رسانوں کے اندر یہ توبارہ برس کی عمر میں فیڈرے دودھ تی ہول کی۔ رہ کربیہ سمجھ رہا تھا کہ الیا انہیں اپنا آلہ کا ربتا رہی ہے۔ ونیانے کما "بب رہ جریل! مجھے کیا با میں نے بارہ كبريائة بهي ايك جاسوس كواينا آله كاربنا كركها "ميذم! چودہ برس کی عمر میں کتنی مصبتیں اٹھائی ہیں؟ زہر ملیے `یات · میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ہاری مرضی کے کی آگ میں جل کر کندن بنتی رہی ہوں۔ آج کندن نہ بنتی تو خلاف ان ا فسران ہے یا تیں کرنے پر مجبور کرری تھیں۔ میں

تھے وراثت میں غیرمعمولی صلاحیتیں حاصل نہ ہوتیں۔' **پاہ**تا ہوں اسرائیل واپس نہ جاؤں آپ کی خدمت کروں۔ میں نے کما "میری بنی تمہیں چھٹر رہی ہے۔ تم اتنی آپ میرے چور خیالات راحیں۔ اگر میں نیک نیتی ہے ہیہ بنجیدہ کیوں ہو کئیں؟ ہارے دونوں بچوں نے صرف تمہاری علمتا ہوں تو آپ مجھے اپنا غلام بنالیں۔" ہی سیں میری بھی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کی ہیں۔ ہاں تو اللا کو دفاوار مانتحتال کی ضرورت مھی اور وہ تینوں اعلى بي لى تم اين ربورث پيش كرو-" جاموس بہت ہی تربیت یافتہ اور تجرب کار تھے۔ اس کے وه بولی "اجهی تو میں جارہی ہوں۔ خیال خوالی میں ممت کام آسکتے تھے اس نے باری باری ان متنوں کے چور مصروف رہوں کی چر آکر تاوں کی کہ میں نے لتنی بری کامیانی

وهتم خوب صورت موجوان مو- ومال تنا ربوگ وَاوْلِ مرايداه كر ربول كركاات عرص مكر مير ساتق ماصل کی ہے۔" لوگوں کے ساتھ رہوں گی تولوگوں کو تجتس ہوگا کہ میں کون جنس میں جنا ہوں گے۔ پولیس اور انٹیلی م<sup>روں بو</sup>ل تسارے بارے میں چھان بین ٹری<u>ں گ</u>ے » وہ میرے دماغ سے چلی گئے۔ ہوں؟اورتم دونوں کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟" ن! "آک ماه تو بیانک سال تک ره سکتا هون به " گلیش پوری نے کما" میں تو ساری زندگی ساتھ ره سکتا ارمان نے کما "ہم بوچھنے والوں سے کمہ دیں گے کہ وه بولی" باں بیہ تو ہوگا۔ اگر میں دو جار عور توں کو طازر کروٹا طیا رے میں سفر کررہی تھی۔ راسیو نین نے فیصلہ ایک لمبے عرصے کے لیے گائیڈ ہے ہوئے ہو۔ اس لیے ساتھ منا كرر كەلول تۇ؟" کیا تھا کہ اے انڈیا میں رہنا چاہیے۔اس ملک میں بچیلے کئی " پھر بھی عجس رہے گا۔ عورت باب بھائی کے ماتو کونا نے کہا " بولیس اور انٹیلی جنس والے میرے ہوں " اللہ میں اور میسٹک فلائٹ میں تین سیٹیں برُسوں سے کوئی نیلی چیتھی جائے والا نمیں رہا تھا۔ یہ اندیشہ رہتی ہے یا پھر شوہر کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ایک ہ نہیں تھا کہ اپنی ٹیلی چیتھی دوا اسیرے کرنے والے وہاں بارے میں انگوائری کریں گے۔ اشیں یا چلے گا کہ میں کسی مروری ہو آ ہے۔ تب ہی دہ شکوک و شبهات سے بالا <sub>تر ہی</sub> ر د مرے ملک سے آئی ہوں اور میں یہ تہم میں بیان اپنے گھروالوں کو رقم دے کرا طبینان سے آپ کے مندوستانی عورت بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ " ماتھ رہوں گا۔" جا تمیں گئے۔ اگر گئے بھی تو ہندوستان کے دور ا فتادہ حصوں دوسرے ملک سے آئی ہوں اور میں سے سیس جاہتی میں یہاں میں نہیں جائیں گے۔ اس اندا زے کے مطابق یہ فیصلہ کیا و مھیک ہے۔ خیال خوانی کے ذریعے کی یو زھی کوبار بوڑھے ملیش بوری نے کما "تم عاری زبان بت کیا کہ وہ ہندوستان کے انتہائی جنوبی جھے میں سری لنکا کے بنالوں گی اور کسی نوجوان کو شو ہر۔ وہ شو ہرہا تھی کارانت ہوئی وه بولی "میرے پاس ڈالرز ہیں۔ آؤ پیلے کرنسی تبدیل ا بھی طرح بول رہی ہو۔ اگر جینز اور شرف کے بجائے وكھانے كے ليے كھانے كے ليے نميں ہوگا۔" . وہ اسرائیل انٹیلی جنس میں رہ چکی تھی۔ ٹریننگ کے کوں گی پھر ایڈوانس کے طور پر تم دونوں کو وس دس ہزار ساڑی اور دو سرا ہندوستانی لباس پینو گی تو بالکل ہندوستانی ممبئی انٹر بیشل ائر بورٹ ہے۔ یہاں دنیا کے تار دوران میں کئی زبانیں سیکھتی رہی تھی۔ اس نے ہندی زبان عورت لکو کی۔" وں گا۔" اس نے کرنی تبدیل کرنے کے بعد ان کی توقع ہے ممالک کے باشندے آتے ہیں۔ ان میں ساحوں کی تعدا بھی سیمی تھی۔ وہاں کی تمذیب اور نقافت کے بارے میں "من كنيا كماري بينية بى اين لي سازهيان كما كمر نیادہ ہوتی ہے۔ ان سیاحوں کو اپنی خدمات پیش کرنے کے بیت کچھ معلوم کیا تھا۔ برے سکیقے سے ساڑی بھی پہننا جائتی اور چولی وغیرہ خریدوں کی۔ وہاں اپنے لیے ایک کانیج کرائے ناده انتیں رقم دی۔ ایک ڈو میسٹک فلائٹ میں تین سیٹیں ليے وہاں بہت سے گائيد موجود رہتے ہیں۔ اسے بھی تن تھی۔ اس کیے راسیو مین نے اسے انڈیا جانے کی اجازت یر حاصل کروں گی۔ تم وونوں میرے رشتے دا ربن کر رہو عاصل کیں بھران دونوں ہے کہا۔ گائیڈزنے کھیرلیا۔ ان میں سے ایک بوڑھاتھا اور دو نوجوان دی تھی۔وہاں وہ ایک ہندوستانی عورت بن کر رہ سکتی تھی۔ ے۔" مکیش یوری نے کہا "کی کو تمہارا شوہرادر کمی کو "انے گھروالوں کو رقم دے کرواپس ائر بورث آجاؤ۔ تھے کونانے کما "گائیڈ ایک ہو باہے۔ تم مین ہونیصلہ کو۔ وہ طیا رہے میں سفر کے دوران جنوبی ہندوستان کا نقشہ میں یماں انظار کروں گی۔" تم میں ہے کون میرا گائیڈ ہے گا؟" ویمسی رہی ان علاقول سے تعلق رکھنے والی گائیڈ بکس مڑھتی دہ دونوں اِپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ کردنا ان کے تہمارا بھائی بن گر رہنا جا ہے۔ یہ ا رمان تمہاری کھرح خوب ان میں سے ایک نے کما "پہلے میں میڈم کے پاس آبا صورت ہے۔ ویکھنے میں تمہارا بھائی لکتا ہے ہیں۔ تمہارا بھائی رہی پھراس نے طے کیا کہ وہ جنوبی ہند کے سب سے آخری خالات يزهن للي وونول بي سوج رب تھ كدايك ب شرکنیا کماری میں رہائش اختیار کرنے گی۔ بن جائے گا۔ میں تمہارا شو ہربن کر رہوں گا۔" وقوف عورت مل ہے۔ حارا پا ٹھکانا سیس بوچھا اور ہمیں کرونا نے اسے کھور کردیکھا۔ ارمان نے کما'' آئینہ ویکھو ووسرے نے کما "میڈم کو بہلے میں نے مخاطب کیا تھا۔" ساحوں کے لیے کنیا کماری کے ساحلی علاقوں میں بروی اتنی بری رقم دے دی۔ ارمان علی سوچ رہا تھا" بڑی دل والی ولچیدیاں تھیں۔ یہ شرتین بوے سمندروں کے علم بر ہے تمرے نے کما "میں و میڈم کے چھے چھے آرہا تھا۔" اور این عمر کا حساب کرو۔ حمیس میڈم کا باپ بن کر رہنا عورت ہے۔ بچھے دھو کا تمیں دیتا ہے۔ ساتھ رہوں گا تو زیادہ کونا نے ایک خوب رو جوان سے کما "میں تماری مغرب میں بحیرہ عرب ' جنوب میں بحرہ ہند اور مشرق میں بے ے زیادہ رقم حاصل ہوتی رہے گ۔" خدمات حاصل كرون كيد" آبوڑھے نے گھونیا د کھاتے ہوئے کما "مجھے باپ داوا آف بنگال ہے۔ یہاں کا طلوع آفتاب قابل دید ہو تا ہے۔ بوڑھا موج رہا تھا "بمت خوب صورت ہے كم بخت بناؤك ويم منه توزوول كا- زل كى دجه سے ميرے بال دو سرا نوجوان جلا کیا۔ بوڑھےنے مایوس ہو کر کا طلوع آفیآب کا منظر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا تا ہے۔ وہن میں جوانی میں نہیں لی۔ویسے میں کون سابو ڑھا ہو گیا ہوں؟<sup>\*\*</sup> آزگی پیدا کر تا ہے دی<del>کھنے</del> والوں کو سحرزوہ کردیتا ہے۔ اس کا الميدَم إلى بمت خوب صورت موسميس ديميت بي من في سفید ہورہے ہیں۔ ورنہ میری عمرزیا دہ سیں ہے۔ یقین نہ ہو کونا نے اس کی سوچ میں کہا "مگر جوان جھی تہیں نظارہ کرنے والے منہ اندھیرے بیدار ہو کرساحل سمندر پر ووسرے ساحوں کو چھوڑ ویا۔ تمہارے بیجھے چلا آیا۔ آہ آ توجھ سے نجد اڑا کرد کھے لو۔" ہوں۔ اس کا باپ بن کررہ سکتا ہوں۔" كرونان كما "تم دونول آليل من لرو م قريس دونول آجاتے ہیں۔ لوگ اینے کھروں کی اور ہوٹلوں کی چھوں پر جھے مایوس کررہی ہو۔" اس نے پریشان ہو کر سوچا "بید میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یره کراس کانظاره کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ہولی "هیں حمہیں مایویں نہیں کروں گی- آم ہی کی مجھٹی کردوں گی۔ اینے کام کے لیے دو سرے آدی بکڑ ایک بھرپور جوان عورت کا باپ بن کر کیوں رہوں گا کیا میں كونان كنيا كماري تمح متعلق بهت كجهر سناتها اور برصا بھی میرے گائیڈین کر رہو گے کیکن میں اس شہر میں سیں پاکل ہوں؟ تجھے تو بھی تنائی میں مل جائے تو اس سے لیٹ رہول گی۔ بچھے بہت دور جاتا ہے۔'' بو زمصے نے کہا "میرا نام ملیش پوری ہے۔ نم تھا۔وہ مبئی پہننے تک فیصلہ کر چکی تھی کہ اس ساحلی شہر میں وه بولا "تم بحجه بھی کرد کیلن میں باپ سیس بنول گا-" كونان كوئي جواب تهيس ديا۔ اسے تھين تھا كه وہ کونانے سمجھ لیا مڈھا تھرکی ہے۔ اسے قابو میں رکھنے جاکر رہنا ہے۔ راسیو مین نے کہا "میں تمہارے ا رادوں کو ہندوستان کے جس شر جس گاؤں میں جاؤ کی میں تہارے سمجھ رہا ہوں۔ وہ دور ا نتادہ ساحلی علاقہ تمہارے لیے مناسب تویمی تمل کے ذریعے اس بوڑھے کو راہ راست پر لے آئے کے لیے اس پر تنوی عمل کرنا ہوگا۔ تب ہی سہ میرا باپ بن کر ی۔ اس نے کنیا کماری پہنچ کر سملیش بوری ہے کما "تم العظم كاليكن يد عمل كرنے سے يمل كنيا كمارى بنجنا تھا۔ ا خراجات پر جاؤں گا۔" رے گا۔ وہاں حمیس رہنے کے لیے کانیج بھی مل جائے گا جأر ساعل سمندرير كوئي خوب صورت كانيج حاصل كرد-وہال کمیں رہائش اختیار کرنے کے بعد احمینان ہے اے نوجوان نے کہا ''میرا نام ارمان علی ہے۔ میں بھی روز کا راہم لیا ہی ہو۔ ہم خیال خوانی کے ذریعے حل کرلیں عرب" اے وس ہزار ایڈوانس دے کروہ ماہ کے لیے کانیج ریزرہ مول بنایا جاسکتا تھا۔ دو پیرا یک بچے کی فلائٹ تھی۔ اس کی خاطر آپ کے ساتھ کہیں بھی جاسکتا ہوں۔" كرااو ميں ارمان كے ساتھ شاينگ كے ليے جارى موں-منظمارے میں سفر کرتے وقت کما "میں ایک دوناہ تک م ''میں یہاں سے بہت دور کنیا کماری جاؤں گی۔ دہا<sup>ں ا</sup>م كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنن

ان تیزں اعلیٰ اور اسپولیس میں میں اس تیزں اعلیٰ اور ان اس سے بیر اور اس سے ان اور الے اور ان کے بیر ان کے ان کے آتھ میں بیرتشی جائے والے اور اس کے بیر ان کے آتھ میں بیرتشی جائے والے اس کے بیروں اینے لیے مندوستانی لباس اور زبورات خرید کر آؤں گے۔" موجود تھا۔ ایک ا ضرنے ہوچھا "مسٹرراسیونین تم عورتول ان آخد ملی میتی جایت والوں میں نمبر قری الار وہ ملیش بوری کودس بڑار ردیے دے کرارمان کے کے کیچ میں بول رہے ہو؟" معمول تھا۔ دواس کے اندر آسانی سے آتی جاتی رہی تا۔ کاریکی کاریکی تک سائھ وہاں کی بین مارکیٹ میں آئی اور اپنی ضرورت کا سامان وہ بولا "میں تمیں کوئی اور بول رہی ہے۔ شاید بدوہی اس اندر مراؤند مل سے نکلے وقت نبر بات اصلا ان کرد ہے۔ اور کر ایمزیمل عمل محفوظ بیں۔ افااغر کر ایمزیمل نے اس کما الآپ کے آٹھوں ٹلی چیتی ال خریدنے لی-اس نے ارمان کے خیالات بڑھ کرمعلوم کیا تھا کروری میں مبتل ہوگیا تھا۔ اس کے دد ساتھی اے ایک کہ وہ لائی ہے عرابمان دارے محنت کرکے زیادہ سے زیادہ " ہاں میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کررہے ہو۔" استال میں پہنچا کردہاں ہے <u>جلے میں تھے است</u> در ریار ر چین میں آپ کوان سے کام لینا جا ہیے۔ اے دار خاموی ہیں۔ آپ کو ان سے کام لینا جا ہیے۔ اے دار خان کا کروں کو ان سے کام لینا جا ہیے۔ رقم وصول کرنا چاہتا ہے جھوٹا اور فریبی نمیں ہے۔ ایک اعلیٰ ا ضرنے یو چھا ''تم کون ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ار خوانی کے ذریعے فراد کی مصوفیات کے اس علام کا علیہ استان خوانی کا مصوفیات کے اس مال کا مصوفیات کے اس کا ک خیال خوانی کے ذریعے اس کی تکرانی کرنا چاہتے تھے۔ جموٹا اور فریںوہ بوڑھا تھا۔ کرونا کے حسن و شباب کو ہوا کہ تم اس ا فسر کو آلہ کاربنا کر ہم سے تفتگو کر سکتی ہو؟" بمرسات بے حد سزور ہوگیا تھا۔ کم از کم چومیں کئے و کمچھ کر لکچا رہا تھا۔ اس نے ایک کا بیج کے مالک سے دو ماہ کے اب چاپ اس کے بیات " مسلک مل افر نے کما اسم بید ند سمجھوکہ امارے ملی ایک اعلی افر نے کما اسم بید ند سمجھوکہ امارے میل «میں وہ سب مجھ معلوم کر لئتی ہوں۔ جو وو سرے معلوم اس استال ميں پر ہنے والا تھا۔ إعلى بي اس استان ميں رہ لیے کا بیج کا سودا کیا تھا۔معاہرے کے کاغذیر اس نے خور کو میں کر بچتے میں تمہارے ان آٹھوں ٹیلی چیتھی جاننے والوں كراس كي سائمي أيك آده كفظ كي لي اس عافل کرونا کا شوہر لکھوایا تھا۔ کرونانے شاپنگ ہے واپس آکرا س ہی بات دالے غاموت بیٹے رہے ہیں۔ وہ خیال خوالی کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ کمان ہیں اور کیا کرتے پھر ہوجا کیں یا کمیں مصروف ہوجا ئیں وہ فورا اے ابنا معمل کانیج کو دیکھا۔ اے بیند کیا چرمعابدے کا کاغذ بڑھ کر غصے ، ن الله الراح بيل جب بعي اسي فراد كم متعلق م رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ اضربے کما "تم تو ضرورت سے مجھے زیادہ ہی مار میتم ، جانے بنالے گی۔ ویسے ان سب کو تو مصروف رہنا ہی تھا۔ دہ ایک سے یوچھا "تم نے میرے شو ہر کی جگہ اپنا نام کیوں لکھوایا۔ م ملوات عاصل بول کی۔ ہم حمیس فورا بتا کمی عے ہم عرصے کے بعد اعدر حراؤند سل ہے باہر آئے تھے۔ ان کا کیا تمہیں میرا کوئی شو ہر تسلیم کرلے گا؟" نے تم ے تعاول كرنے كا وعدہ كيا ہے۔ بم اپنا وعدہ ضرور ڈیٹیں مار رہی ہو۔ آج تک فرماد ہارے نیلی چیمی جانے سب سے پہلا اہم مئلہ می قاکہ کسی کی نظروں میں آئے بنے "تم تعلیم کوگی توساری دنیا تعلیم کرے گی۔ ایسے ہی والوں تک نہیں پہنچ سکا اور تم وہاں تک پہنچنے کا دعویٰ کررہی وقت کتے ہیں کہ میاں بیوی راضی توکیا کرے گا قاضی۔ اس سى بهت بى محفوظ يناه گاه ميں پہنچ جائيں۔ الله اجبی ملی چیقی جانے والے میرے دماغ میں ہو۔ آ خریم ہو کون؟" ب چارہ نمبرسات تو آسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ باتی اس معامدے کو تبدیل کر کی تولوگوں کو شبہ ہوگا۔ یتا نہیں تم کماں لی تی میں نے سوچا شاید الیا ہے سیکن وہ کوئی اور تھی میں "میں کوئی بھی ہوں جو کہتی ہوں اے بچ ٹابت کردتی کے سات نیلی ہیتھی جانے والے ساتھی آپی سلامتی کے لیے ے آئی ہو؟ یمال خود کو چھیا کر کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ میں موں۔ تمہارا وہ ہیری جا نسن انڈر کراؤنڈ سیل میں بے ہوش ے الجما ہوں موں کہ وہ کون سمی؟ کردنا تو میرے قابو تِمهارا را زدار بن کررہوں گا۔ پولیس دالوں کو تم پر شبہ نہیں محفوظ بناہ گاہ کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ کوئی اس ملک میں یرا ہوا تھا۔ تمہارے آدمی اے اٹھاکر لے گئے۔ اب وہ ت ں بی ہے۔ میری معلومات کے مطابق کوئی تیسری شلی جِمْبِ كُرْرِہنا جِابِمَا تَعَالُونَ اِسْ لَمُكَ سے باہر جانے كے ليے كرنے دول كا۔" غانہ تمام نیلی پمیتمی جانے والوں سے خالی ہو چکا ہے۔ کیا اتنا بلى جانے والى مورت دنيا ميں سيس ي-" کونا اے کھور کررہ گئی۔ ارمان نے کما "اس بوڑھے مى فلائث ميسيث حاصل كرر باتها-ہی بتارینا کانی ہے یا آگے بھی ڈیٹیس مار تی رہوں؟" اك اعلى افسرن كما "جارى معلويات كے مطابق بھى کی نیت میں فور ہے۔ تمہیں اس سے ہوشیار رہنا تمبرسات اسپتال بیتی کے بعد ہوش میں آگیا تھا۔ اس وہ تنوں اعلیٰ ا فسران بریشان ہو کر ایک دو سرے کو لَلْ تبری نملی پیقی جانے والی نہیں تھی پھروہ کماں ہے چاہیے۔" گونانے کما"میری فکرنہ کویہ زیادہ تھلے گاتو میں اس کے وو ساتھیوں نے اس ہے کہا تھا "تم فکر نہ کرو۔ ابھی کی و کھنے کے راسیونین نے کما "ابھی آپ تیوں وعویٰ کو یہ معلوم سیں ہے کہ ہم اس یہ خانے سے نکل چکے ہیں۔ كررب تھے كہ وہ تمام نيلي جمقى جانے والے = خانے ميں درمرے اعلیٰ افسرنے کما دیمنی ملکوں میں ٹرا نے ارمر ک کر توڑ دول گ۔ بردھانے میں جھک کر بھی سیں چل سے ابھی کوئی تمہارے دماغ میں تہیں آیا ہم ایک آدھ کنے میں محفوظ ہں اور برے آرام ہے خیال خوالی کررہے ہیں۔" میں تاری کی تھی۔ ہم میں جانتے کہ ان مرالک میں کتنے کی محفوظ جگہ سیجے بی تسارے ماس آئیں کے صرف ایک اعلیٰ ا ضرنے کما " یہ عورت جھوٹ بول یہی ہے۔ دوں اور کتنی عورتوں کو ٹیلی چیتھی سکھائی گئی تھی۔ ان می*ں* اعلیٰ لی لی بھی اس کے وہاغ میں آتی تھی۔ بھی چلی جاتی میری جا سن ہمارے بارے میں جانتا ہے۔وہ ابھی ائی کھنٹوں وہ تمام نیلی چیتھی جانے والے ہمارے یاس محفوظ ہیں۔" پے کوئی نیلی بیٹھی جاننے والی الیا اور کرونا کی طرح خوش تھی۔ اس کے خیالات ہے کی پتا چل رہا تھا کہ ابھی وہ اپنا تک بے ہوش پڑا رہے گا۔ تم فکرنہ کرد۔ ہم تمہاری ھاظت راسیونین نے کما "میں اس آلہ کار کے ذریعے آپ گی مت ہول۔ اس کا پید علم سلامت رہ کیا ہوگا۔ بائی وا وے ٹھکانا بنانے میں مصروف ہے وہ اس خیال سے کرونا کے ريشاندن كو بهانب رما مون بليز جه عن نه چها من مم آلي الم ت كيا كمه ري محي؟" یاس آرہی تھی کہ راسپومین اس کے پاس آگریا میں کرے گا اعلیٰ لی لی کوموقع مل کیا۔ اگر دہ ایک تھنے کے لیے بھی میں دوست ہیں۔ میں آپ کے بہت کام آسکتا ہوں۔ کیا وہ "میں نے اے اپنے دماغ میں زیادہ دیر رہنے سیں دیا۔ تو اسے بھی بیر معلوم ہو آ رہے گا کہ دہ کن معالمات میں کئے تھے تو تو کی ممل کے لیے یہ وقت کالی تھا۔ اس نے مبر أتحول ابدة فاني من ميل من الم لانات كمدوا يملي ايناايك آله كار مقرر كرد- مي اس لر کارکے اندر آگراس سے ماتیں کروں گا۔ وہ جلی کئی تقریبا سات پر محقرسا تنو کی عمل کیا۔ اس کے دماغ کو مدایت دی کہ اعلیٰ بی بی نے کما" ہاں آپ اپنے اس دوست کو بتا دیں یندرہ کھنے گزر جانے کے بعد بھی راسپولین نے کونا در کھنے کزر چکے ہیں۔ وہ اب تک واپس نہیں آئی۔اے وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کے تنویمی عمل کو بھول یہ ابھی ان آتھوں کو پکڑ کر اسمیں نہ خانے میں واپس پہنچا ہے رابط نمیں کیا تھا۔ ایہا ہوسکتا تھا کہ وہ جیب چاپ آگر جائے گا۔ مرف اس کے مخصوص لب ولیجے کو یاد رکھے گا۔ اس کے چور خیالات پڑھ کروایس چلا جایا۔ اعلیٰ بی بی امر کی جبوہ اس کب دلیج کے ساتھ اس کے اندر آئے کی تودہ ایک اعلیٰ افرنے غصے سے کما "بجواس مت کرد لے تواہے دماغ سے بھگا دیا اب الجھ رہے ہو کہ وہ اعلیٰ ا فسران کے پاس آگی۔ دہ نتنوں یو گا کے ماہر تھے۔ اپنے لون مي؟ اوروايس كيول نسيس آلي؟" اس کی سوچ کی لبردل کو محسوس تمیں کرے گا۔ ہمارے طلی ہمیتی جانے والے محفوظ ہیں۔ تم یماں سے نیلی بمیتی جانے والوں کو بھی اینے اندر آنے کی اجازت اس نے تمبرسات کو اپنا معمول بناکر ایک بردی کامیالی اللَّالِيالِ نِهِ كَمَا "دراصل مِن بت مصروف تھی۔" سیں دیے تھے ایک آلہ کار کے ذریعے ان سے تفتگو کرتے حاصل کی پھران تین ہوگا جائے والی آرمی ا فسران کی طرف <sup>دو خیول اعلی</sup> افسران اینے اس چوتھے افسر کو دیلھنے اعلیٰ لی لی نے تمبر تھری کے دماغ پر قبضہ جماکراہے اس تقے۔ اعلیٰ بی بھی اس آلہ کارے اندران کی اہم ہاتیں سنتی للمعربو الد كاربتا ہوا تھا اور جس كے دماغ ميں راسيونين توجہ دی۔ ان تینوں کے ایک آلہ کار کے وماغ میں جی تو آله کار ا ضرکے اندر پنجایا۔وہ اعلیٰ لی کی مرضی کے مطابق كتابيات ببلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

الیں دااور کی تھی۔ دودد سری ارابیا کریں گے ق بولا "بيلو سريس تمبر تقرى بول رما ہوں۔ ميں نے سوچا آپ ورخواست میں کما گیا کہ چین میں مجھی بابا صاحب کا فرماری ہے۔" راسيونين إس مات پر چونک عمل اعلی اور والمياني عاصل سيس جوگ باق ره جائے مارے علیے میں بریثان موں کے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہم اوا رہ قائم کیا گیا تھا۔ حکومت چین نے جب سہ دیکھا کہ وہ ان نام نبیس بتایا تھا کیکن ساحلی ملاقہ کمہ کریدا تاہد سب انڈر کراؤنڈ سل سے باہر آنے کے بعد بوری طرح کے باشندوں کو تعلیم و تربیت کے بہانے مسلمان بنا رہے ہیں بہت آلھ جانتی ہے۔ اور انہیں دہشت کر دی سکھا رہے ہیں تو فور آبی بابا ساحب ايك اعلى أفرن كما "تم برع برس، ایک ا فسرنے تھم دیا ''نمبرتھری تم ابھی جاؤ۔ ہم ایک کے اس ادارے کو وہاں بند کردیا گیا اور انہیں ملک چھوڑ ا فا باباب سے ہوئے ہیں وہاں دوا اسپرے کرنے میں کہ جہاں جمیے ہوئے ہیں وہاں دوا اسپرے کرنے اپنے ہیں کہ جہاں خرج کہا وہ چو ہیں گھٹے اپنے جموں پر لے میں جہائے رہیں حرج مجھے اپنی فکر ہے مجھے میں نہیں مہر چھائے رہیں موں۔ کیاالیا اور کوبرا ہے بھارتی بات کرائٹی ہوں۔ دوسرا آلہ کارمقرر کردے ہیں۔ تم سب اس کے اندر آگر ہم "من براه راست المنت رابط نمين كلَّيْ سے گفتگو کو گے۔" انہوں نے عدالت کما" پایاصاحب کے ادارے کوایک مخصوص ذرائع سے ان میں رہے میں معلومات ماہ نمبر تحری نے کما "لیس سرا میں آدھے تھنے بعد دو سرے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اِن ہے کما گیا ہے کہ فرانس کی سر رہتی ہوں۔ ان سے توفی إور نیکس وغیرہ کے ذریا آلہ کار کے ذریعے گفتگو کروں گا۔ میرے دو سرے ساتھی بھی زمین براس ادارے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔اگر ان کا کروں گی۔ تو وہ مخاط ہوجا ئیں گے۔ اس ملکہ آ اللی بیتی جانے والوں کو آنے والی مصیبتوں سے بچا آب سے رابط کریں گے۔" وعویٰ ہے کہ وہ ایک اسلامی ادارہ ہے تو وہ سمی اسلامی ملک پ سا میں اے میر من آئے توبایا صاحب کے اوارے قاب میں است وہ چلاگیا۔ آس آلہ کار افسر کے دماغ میں خاموثی علے جا کمی سے۔ میں سیں جاپوں کی کہ وہ میری غر میں جا کریہ اوا رہ قائم کریں۔ عیں عدور ہیں اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر تمبارے ٹیلی میتھی ננו אפש את -" حکومت فرانس حکم دی ہے کہ بند رہ دن کے اندراس ايك إعلى ا ضرفي بوجها "كياتم بالكل تناي يدالوں كے ساتھ مجھے بھي خيال خواني سے محروم موتا راسیونین نے کہا "میں نے تہمارے تمبر تقری کی ہاتیں ادارے کو حتم کیا جائے اور اس کی عمارتوں کو حکومت کی مقاصد بناؤگی؟ کیا ہمار ﴿ پِی اِس کسی خاص مقرر ے گا۔ میں جاری ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ میرے یٰ ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ انڈر کراؤنڈ سل سے نگلنے کے بعد تحومل میں دیا جائے ور بر فور کریں عے او کے! میں پھر کمی وقت آؤں سب ہی محفوظ ہیں اور آپ تینوں مسلسل جھوٹ بول رہے یہ نوٹس پایا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا گیا تھا اور "بال امريكا" روس مراهيد "جرسي اور زا ہیں کہ وہ تینوں اس نہ خانے میں ہیں۔" عدالت میں تمام ممالک کی جو مشترکہ درخواست پیش کی گئی مشترکہ اجلاس میں مسلمانوں کے خلاف جو نقیلے ہو۔ ایک افرنے ٹاگواری ہے کما "مشرراسیونین بہ تھی۔ اس کی ایک نقل بایا صاحب کے ادا رے میں پہنچاوی وہ خاموش ہوگئی آس آلہ کار ا فسرکے دماغ میں جیب میں ان سے واقف ہوں۔ یہ سمجھانے آنی ہوا حارے زاتی معاملات ہیں۔ یہ ہم بهتر سجھتے ہیں کہ کون می ئنی تھی۔ جناب تیمرزی' جناب عبداللہ واسطی اور دہاں کے ں مربود ربی۔ راسیو مین نے ان اعلیٰ افسران سے کما صاحب کے اوا رے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کن تمام عہدے دار سمجھ رہے تھے کہ وہ تمام دشمن نیلی ہمیتی کے ی کا منورہ قابل غور ہے۔ وہ اسرے کی جانے والی دوا بات چھیانا چاہیے اور کون ی بات بتانا چاہیے۔ جو بات بتصارے محروم ہونے کے بعد قانونی بتھکنڈے آزما رے "تم ان کی حمایت میں بول رہی ہو۔ کیا تم مل<sub>ا</sub> آپ کوہتانے وانی ہوگی۔ وہ آپ کو ضرور بتا کمیں گے۔" اللَّيْهِ نَبِينَ فِكَارْ عَتِي- تمهارے آٹھ نيلي بيتھي جائے "ك شك مسلمان موں اكر نه موتى تب مي اعلیٰ بی بی نے کہا "یہ بتائے والی بات بھی نہیں بتا کم ، کے اس دوآ کی زومیں آئمیں تھے۔ پہلے وہ انڈر گراؤنڈ سیل جناب تمریزی نے کانفرنس ہال میں ایک اجلاس طلب میں سمجماتی تم میں سے کوئی ایس ایک مثال بھی بڑ کے تم تو پہلے ہی الوقعے یہ تمہیں اور الوبنارے ہیں۔' ہوری طرح محفوظ تھے۔ اب با ہر نگلنے کے بعد کماں کماں ارسکتا کہ کسی نے فرماد اور بابا صاحب کے اوا<sub>ل</sub> رأسیونین نے کہا "میں تمہاری بات کا برا نہیں مانوں كيا كرتمام عمدے واروں سے مشورے كرنے لكے۔ ان ذہیں گے۔ کب تک اس دوا ہے بچتے رہیں گے؟ میں و مثنی کی ہواور کوئی کامیا بی حاصل کی ہو۔" اجارا ہوں ' یہ آپ لوگوں کے لیے غورو فکر کا مقام ہے۔ گا۔ میں اتن در سے سوچ رہا ہوں کہ تمہاری آواز اور لب سب نے یہ طے کیا کہ اس سلسلے میں پہلے تمام اسلامی ممالک ولهج مين جوان اور عمر رسيده عور تول والي پختگي نميں ہے۔ تم " بجیلی ناکامیوں کا مطلب سے سی ہے کہ اگل ا ے رابطہ کیا جائے انہیں تایا جائے کہ یہ برے ممالک ايك كم من بحي لكتي مو-" ھاصل نہیں ہوگی۔" اسلام دشمنی ہر اتر آئے ہیں۔ بدلوگ اسلام کو دہشت دہاں گری خاموشی حیما گئے۔ تینوں اعلی ا ضران آیک ایک اعلیٰ ا ضرنے کما "میرابھی نمی اندازہ ہے آواز سنو ووسرے افسرنے موجھا "تم کیوں جاتی او الردول كا غرب فابت كرنا جائت بن- اي وقت تمام الماكوس جي بموني نظرون سے ديکھنے لگے۔ تواليا لكتا ب- كوئى كم من بحي بول ري ب-" اسلامی اوا رے کے خلاف کارروائی نہ ہو۔" اسلامی ممالک کو متحد ہو کر پایا صاحب کے ازارے کی تمایت 040 وہ بولی ابھی کھے عرصہ پہلے ان کے خلاف ا "تم لوگوں كا اندازه درست ہے۔ مِن ايك بچي ہوں كرنا عامے- ميں اين اعال سے ابت كرنا عامے كه دنا کے تمام بڑے ممالک نے پایا صاحب کے اوا رے فیڑرے دودھ کی رہی ہول لیکن تم لوگوں کے معاملات میں کارروائی کی گئی تھی۔ ان سے وشمنی کا بھیجہ برے خلاف ایک مشتر که درخواست فرانسیبی عدالت میں پیش اسلام محبت اخوت اورامن آشتی کاندہب ہے۔ ممالک کے سامنے ہے۔ دنیا کے ایک سرے ہے « دوره کا دوده اوریانی کایانی کردی بول-" یہ بات اسلامی ممالک کے لیے بری ریشان کن تھی۔ ک- دو مرے گفظوں میں ایک اسلامی اوا رے کے "تم بهت زیاره بولتی ہو۔" سرے تک سب ہی ٹیلی ہیتھی کے علم سے محروم ہو<sup>ہا</sup> کیونکہ بیشتر اسلامی ممالک امریکا کے زیر اثر تھے۔ وہ ماما ف مقدمه دائر كديا- انهول نے الزام ديا كه چند عفتے يہلے فی محتے ہیں۔ وہ خانہ بدوشوں کی طرح بھٹک رے آباد مانب کے ادارے نے وہشت گردی کی انتا کردی۔ "جو بولتی ہوں اے پچ کر و کھاتی ہوں۔ میں نے آٹھ صاحب کے اوا رے کی تمایت کرکے امریکا کو ناراض نہیں سمتی سے میں بھی نے گئے۔ یہ نمیں جاہتی کہ وہ ا ملی پیتھی جانے والوں کے بارے میں جو کچھ کما کیا وہ پچ ا رانساد مرمشینیں برے ممالک میں تھیں۔ان سب کو کرنا جائے تھے اور بابا صاحب کے ادارے کی کالفت کرکے کرا ہے۔ ان کے نتشے جلا دیے ہیں اور تمام نیلی پیھی ثابت نہیں ہوا۔ اس سے بھی آگے میں بہت کچھ جانتی کارروائی کے طور پر اینٹی ٹیلی چیتھی دوا اسرے کر۔ مسلمانان عالم کی مخالفت اور بغاوت کا سامنا شیں کرسکتے مرالوں سے خیال خوانی کا علم بیشہ کے لیے چھین لیا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ کوہرا کماں ہے اور کیا کر دیا ہے؟الیا جیسے باتی رہنے والے بھی خیال خوانی کے علم ک تھے دہ اس سلیلے میں اپنے امر کی آقاؤن سے مذاکرات ہ الباکرنے والے بابا صاحب کے اوارے میں تربیت مان امرائیل سے فرار ہو کرئس ملک کے س شرمیں پیٹی ہوئی ایک اعلی ا ضرفے کما "انہوں نے جاری الله الرائم الرائم الرائم اللہ ہے اور تمہاری وہ کروناکس ملک کے ساحلی علاقے میں آرام ایک ملک کے ماکم نے کنا "آپ ماری مجوریوں کو كتابيات بيلي كيشنزر كتابيات سبلي كيشنز 12

یماں جنگ امن پند مسلمانوں سے نمیں ہے مرز رہے مسلمانوں ہے۔ برطانیہ نے کما "ہماری کارودالی بار دارہ ادارے کے مسلمانوں کے خلاف ہوگی توزارا

ادا رے کے مسلمانوں کے خلاف ہوگی و وظام میں بیہ آیا رہے گا کہ مسلمان ہی دہشت کر ہیں اسلام کو امن و سلامتی کا خدمب کتے رہیں گیا کوئی فرق نہیں بڑے گا۔ تاک ادھ یہ سی

کوئی فرق نمیں پڑے گا۔ ناک ادھرے کو ا دہشت گرد مسلمان ہی سمجھ جائیں گے۔ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے کور

بابا صاحب کے اور اسے کی طرف ہے قوا کے نوٹس کا جواب دیا گیا "جناب فریدواسطی ہے طویل مدت سے قائم ہے۔ یہ اوارہ بھرین تعلیم سلیلے میں مشہور رہا ہے حکومت فرانس نے

ادارے ہے بے شار فائدے اٹھائے ہیں۔ ہما وقت میں حکومت فرانس کا ساتھ دیا ہے۔ اید کے بعد اس حکومت کو ہمارے اندر ترابیاں نظرہ ''مہمیں افسوس کے ساتھ کمنا پڑ رہا ہے کہ کاپر

فے ہاری وفاداً ری کی قدر ضیل کی۔ بمال کے ہارے دفعنوں سے دوستی کی ہے ادر ہمل، ا لکے ان کی معلی وشنی کا ثبوت یہ ہے کہ آن، پہلے چین کے ایک طیارے میں فراد علی تبورا لیا

ے ساتھ سفر کررہا تھا۔ جناب عبداللہ واطحالہ کے ساتھ سفر کررہا تھا۔ جناب عبداللہ واطحالہ کے بے حداہم افراد بھی اس طیارے میں تھے۔ معرفیا کے تمام بزیے ممالک نے اپنے دسکارال

کرے تمام از پورش کو بیل کردیا۔ ہر چونے ا کے از پورٹ میں فوج تعینات کردی گا۔ اللہ کے اثر تیجے ہی اے جاہ کردینے کا فصلہ الطا

طیارے کے تمام اہم مسافروں کی موت بیٹیامالا ان تمام مسافروں کی سلامتی اللہ تعالی کو منظور آ دہ محفوظ رہے۔ ہم اس پدنزین دشمنی کی راہوں مجاز عدالت میں پہنچا تچکے ہیں۔ دنیا کے تمام پ امارے مجرم ہیں۔ ہماری جان کے دشمن ہیں ادبیا

رنیا کے سامنے آچکی ہے۔ آپ کے نوٹس کا جواب یہ ہے کہ چوال طول مرت سے قائم رہتے ہیں۔ انسی دنیا گا

نیں کرسکتا۔ ہارا یہ ادارہ بھی ایک طول ہے قائم ہے اور اللہ تعالی نے چاہا تو یہ قیامت گا۔" گا۔"

يە نونس ھومت فرانس تک پنجادا كيانگا

پٹی نظرر تھیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا مخالف بنا کریماں حکومت نمیں کر سکیں کے۔ جب اماری حکومت نمیں رہے گی تآ آپ کی حمایت کون کرے گا۔

دو سرے ملک کے بادشاہ نے کما "بابا صاحب کاوہ ادارہ ایک طویل مدت نے فرانس میں بنیتا رہا ہے۔ اس کی جزیں وہاں مضبوط ہو چکی ہیں۔ اگر ایس ادارے کے خلاف

وہاں مضوط ہو چی ہیں۔ اگر اس ادارے کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو دو ہی یاتیں ہوں گی یا تو بت ہی خطرتاک جنگ چھڑ جائے گی یا پھروہ ادارہ ہم میں ہے کی ایک کے اسلامی ملک از سرنو قائم ہوگا اور ہماری حکومت کے لیے عذاب جان بن جائےگا۔

ایک اور ملک کے بادشاہ نے کما"ہمارے ملک کے تمام مسلمان اس اوارے کی تعایت کریں گئے۔ اس اوارے میں تعلیم و تربیت کے لیے جائمیں گئے پھر ایک دن ہمادی بادشاہت کو خاک میں ملاویں گئے۔" ایک ماں حاکم نے کیا "آنے ملامات کے کیا اور سے کہا اور اس کے اساسی کا ایک میں اس کے اساسی کیا ہمارے کے اساسی کیا ہمارے کے اساسی کی اساسی کے اساسی کے اساسی کی کہا ہمارے کیا ہمارے کے اساسی کے کہا ہمارے کیا ہمارے

و ایک اور حاکم نے کما "آپ بابا صاحب کے اوارے
کے خلاف بحریور کارروائی کریں لیکن یہ الفاظ استعال نہ
کریں کہ اس اوارے کو وہاں سے ختم ہو کر کمی اسلامی ملک
میں قائم ہونا چاہیے۔ آپ جمیں مصبت میں نہ ڈالیں۔"
لیبیا اور ایر ان نے کھل کر اعلان کھا کہ بابا صاحب کے
اوارے کے لیے ہمارا ملک حاضر ہے۔ وہ اوارہ جب چاہ
فرانس سے مقل ہو کر ہمارے ملک میں قائم ہو سکتا ہے۔ ہم
اس اوارے کے قیام کے لیے اپنے ملک کے فرانے کا منہ

کول دیں گ۔ جناب تیرزی نے کما "ہم جانے تھے کہ ان حالات میں اسلامی ممالک کا رویہ ہارے ساتھ کیما ہوگا۔ سب ہی آپنا تخت و آج سلامت رکھنے کے لیے سپریادر کی جی حضوری کرنے پر مجور رہیں گے۔"

انہوں نے آبیا اور ایران کے اٹام حکام کا شکریہ اواکیا اور کما "فدا نافوات کوئی برا وقت آئے گاتو ہم ضرور آپ کے ملک میں بناہ لینے آئی سے نی الحال ہم اپنی جنگ آپ لایں گے ہیں

امریکا نمیں جاہتا تھا کہ اس کی تمایت کرنے والے مسلمان حکرانوں پر کوئی مصبت آئے۔ اس نے دوسرے تمام برے ممالک سے کہ "اسلام کو دہشت کرو قرار دینا مناسب نمیں ہوگا۔ جنے اسلام ممالک ہمارے حلیف اور اتحادی ہیں۔ ان کی مسلمان رعایا ہے الزام برداشت نمیں کرے گی۔ لنذاہمیں یہ کمنا چاہیے کہ اسلام دہشت گردوں کا خدمب نمیں ہے۔ امان و سلامتی کا خدمب ہے۔ ہماری

كتابيات يبلى كيشنز

پی کررے تھے۔ وہ جانے تھے کہ جھے ان کے توالے م جنگ کی ابتدا... ہوئی تھی۔ آگے یہ خطرتاک صورت اختیار ن ن من ذار بے پیدا کردن گا۔ سب بی ذہنی مریض بن کر رہے۔اس نے اس لیے ان مراغ رسانوں کو اپنامعمول بنایا یں رو<del>ب</del> کیا جائے گا۔ ایمی صورت میں جھے جیسے دہشت گرد کہار راور المال مي المراجع ما مي المراجع ما مي المراجع ما مي المراجع ما المراجع ما المراجع من المراجع من المراجع ا کرنے والی تھی۔ دشمنوں کو اندا زہ تھا کہ بردی تاہیاں تھیلیں تھا۔ مآکہ وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں جب بن یمودہ اس پر كنف كے ليے اوارے پر حملہ كرنے كو جائز قرار دوا بال کی ان کا نقصان زیادہ ہوگا پھر بھی اسمیں یہ امید تھی کہ وہ بابا عمل کرتا رہے تو اس پر کڑی نظرر کھیں۔ آگر وہ مکاری ہے و المار المتعال نيس كروا مول- تم أور تمارك صاحب کے اوا رے کو فرانس کی زمین سے اکھاڑ پھینگیں ا ہے اپنی معمولہ اور گنیزینانا جا ہے تو اس کے معمول ا سے وہ میرے خلاف عالمی میڈیا کے ذریعے پرویگنڈاک ول مالک قانونی طور سے جنگ اڑنے کے لیے علط اليي حركتوں ہے باز رقعیں۔ اس نے اپنے ایک مراغ رساں کو ٹاکید کی۔ اے کما تھے۔ میں نے ان ممالک کے خلاف جو جوالی کارروا<sub>گا،</sub> سم پھر تمام بڑے ممالک نے میرے خلاف الزام تراثی ، در ا اولان عائد کررہے ہیں۔ میں یہ تماشا ظاموثی سے دیکھ رہا فیں۔ ان کی دیڈیو فلمیں ان ممالک کیلا بیزریوں می<sup>اریا</sup> ک۔ میں نے ماضی میں وشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے "کل صبح بن يموده جھ ير تنوي عمل كرے گا۔ ميرے كمرے بناب تیمزی کی ہدایت ہے کہ تم نوگوں کو ڈھیل دی میں تم اس کے ساتھ موجود رہو گے۔اگر وہ بچھے اپنی معمولہ ہوئی تھیں۔ وہ قامیں تمام پینلزے پی*ش کرنے لگی* کیے جو ہنگاہے بریا کیے تھے اور جتنی تاہی پھیلائی تھی۔ ان فلموں کو دیکھ کر ایبا ہی لگتا تھا جیسے میں واقعی دہشتہ ک بنانے کا عمل کرے تو تم فورا اس کی کردن دیوچ لینا پھرا ہے و الما المرابطة في المرح والت آميز فلت كماؤ المرابط سب کو دہشت کردی کا نام وہا گیا۔ مجھے دنیا کا سب سے برا ہوں۔ وہ عالمی رائے کو اینے حق میں ہموار کررے ع زحی کرکے اپنا قیدی بنا کر رکھنا میں تو یی عمل کے سحرے وہشت کرو قرار دیا گیا۔ جب سے میری زند کی میں نیلی ہیتھی کا آب آری افرنے کہا "تم لوگ حکومت فرانس کے عیسائیوں' بیودیوں اور ہندو دُن کی اکثریت بجھے رہشتا کے آغاز ہوا تب ہے کوئی دن ایبا نمیں کزرا جب دھمنوں نے نظنے کے بعد اس سے نمٹ لوں گی۔" ماتھ زادتی کررہے ہو۔ چین نے اپنے ملک میں تمارے کمہ رہی تھی۔ وہ بھی اینے ممالک سے میرے خلاؤ میرے کیے عرصہ حیات نگ نہ کیا ہو وہ میرے لیے ہر آنے اس جاسوس نے کما "میڈم کیوں نہ پہلے بن میودہ کو ارے کو ہند کیا۔ تم نے ان کے خلاف کو کی انتقامی کارروا کی پرد پیکنڈا کررہے تھے۔ اسی وقت کرو ژوں ملمان مرہ والے دن کو میری زندگی کا آخری دن بناتے رہے۔ اعصابی کزدری میں مبتلا کرکے اپنامعمول بتالیا جائے۔" نیں کی۔ اس ملک سے دپ چاپ واپس طلے آئے کیا۔ حمایت میں بیانات دینے لگے۔ مختلف میڈیا کے ذریعے ا<sub>مام</sub>ا میں ان حالات میں جوالی کارروائی کارروائیاں کر آ وہ بولی ''وہ میرایرا نا وفادا رہے۔ میں اس پر بھروسا کرتی زائن میں اپنے اوارے کو بند کرکے وہاں سے چپ چاپ اور اس کے اتحادی ممالک کے الزامات کی زور کے رہا۔ ان کی فوجی تنصیبات کو اور اہم خفیہ اڈوں کو تیاہ کر آ رہی ہوں۔ اب بھی بھروسا کروں کی جب اس کی نیت میں کے کیبیا'ایران اور دو سرے چند ممالک مجھ ہے کئے گے رہا۔ اب وہ ان تمام تاہیوں کا حساب کررہے تھے۔ میں اپنی فتوریدا ہوگائب اس سے نمٹ لیا جائے گا۔" « چین میں ہارا وہ ادارہ نیا تھا۔ وہ ہارے لیے ایک نیا کہ میں ان کے ملک میں چلا آؤں۔ وہ میری حفاظت کے لے حفاظت کے کیے جوانی کارروائیاں کرنا رہا۔ وہ ان اس نے دد سری منبح بن یمودہ کو اپنی رہائش گاہ کے ایک تجہ فا۔ فرانس میں ہمارا اوارہ یا میں برسوں سے ہے۔ اس کارردا ئیوں کو اب دہشت گردی کا نام دیے گئے۔ المرے میں بلایا۔ این ایک جاسوس سے متعارف کرایا "بیہ و فتمنوں ہے جنگ کڑیں گے۔ ی برس بیاں بہت مضبوط ہیں۔ جو بھی اے اکھاڑنا جا ہے میں نے ان تمام ممالک کا شکریہ اوا کیا اور دعدہ کیا ہر میری تخریب کاری اور وہشت کردی کی ایک طویل حاری الملی جس کابت ذہین سراغ رسال ہے۔ یہ تمہارے گا۔ وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اکھڑجائے گا۔ بیہ بات سمجھ بھی میں ضروری سمجھوں گا۔ان کے پاس بناہ کینے ضرور آؤل فہرست عدالت میں پیش کی گئی۔ میرے خلاف بے شار تویمی عمل کے دوران یماں موجود رہے گا۔" مِن آجائے تواحیھا ہے ورنہ آنے والا وقت تمہیں سمجھا دے مقدمات دائر کیے گئے۔ بابا صاحب کے ادارے میں نوٹس گا۔ آپ لوگ میری فکر نہ کریں۔ اس وقت سب ہزالا بن بہودہ نے اس جاسوس کو ناکواری ہے دیکھ کر کہا اہمیت اس بات کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو محد کا بھیجا گیا کہ مجھے امر کی دکام کے حوالے کیا جائے یا مجھے امیدم ایا پہلے بھی سیں ہوا۔ آپ مجھ پر بھروسا کرتی رہی میں نے انہیں سمجھایا۔ وا رننگ بھی دی پھردہاں ہے جائے۔ آب لوگ میں کو شش کریں۔ عدالت میں پیش کیا جائے انگار کی صورت میں برے بتائج کا میں نے امرکی اکابرین سے کما "میں تمہارے وائم "ب شک اب بھی تم پر بھروسا ہے لیکن تم و مکھ رہے ہو مجھ رہا ہوں۔ تم میرا مطالبہ کرنے کی آڑیں بایا صاحب کے بابا صاحب کے اوارے کی جانب سے جواب دیا گیا۔ کہ ونیا کے بے شار نیلی ہیتھی جاننے والے اس علم سے محروم الإنے اینے تین بہودی سراغ رسانوں کو اینا معمول اوا رے ہر ہوائی حملے کرنے کی تیا ریاں کررہے ہوا گریں او قرباد علی تیمور کے دن حمل ملک میں بسر ہوتے ہیں۔ را تیں ہو کیے ہیں۔ خوش قسمتی سے میرا علم محفوظ ہے۔ میں ہالیا قبا۔ ایسے وقت کبریا ان تینوں کیے وہاغوں میں موجو د رہا سمس ملک میں کزرتی ہیں۔ یہ کوئی نہیں جانتا وہ بایا صاحب کو تمہارے حوالے کرووں۔ تب بھی تم اور تمہارے اتحالٰ وو سرے پہلوے یہ سمجھ رہی ہوں کہ ممکن ہے وشمنوں نے تا۔ اس نے تنویمی عمل کے دوران پراخلت نہیں کی تھی۔ ممالک بابا صاحب کے اوا رے کا وجود برواشت نمیں کرز میں ٹریب کیا ہوگا۔ کی کے شانع میں آنے کے بعد یہ یا کے ادارے میں سیں ہے۔ اگر وہ یہاں ہو تا تب بھی ہم فاموثی ہے اس کے عمل کے دوران ان کے دماغوں میں اے امریکا کے حوالے نہ کرتے۔ یہ امریکا ہو تا کون ہے؟... سیں چاتا کہ ہم نسی کے معمول اور محکوم بن چکے ہیں۔" <sup>بوجود</sup> رہا تھا۔الیا نے مخصوص لب و کہجے کے ذریعے ان کے ایک امرکی افسرنے کہا "ہم تمہاری مکاریوں = خامخواہ کسی پر وہشت گردی کے الزامات عائد کرکے اے سزا "آپ جھتی ہیں کسی نے مجھے اپنا معمول بنالیا ہے؟ رہا گوں کو لاک کیا تھا۔ اس نے وہ مخصوص کب و کہتے یاد ا بھی طرح واقف ہیں۔ تم خود کو نہیں کسی ڈی فرماد کو پیش کر دینے کا حق اس سیریاد رکو سیں ہے۔ اليي بات سي ب ميذم مي بت محاط رہے كا عادى رکیے تھے آئندہ وہ کسی وقت بھی ان کے دماغوں میں چھ ان تمام بوے ممالک کی طرف ہے کما گیا۔ "ونیا کے ود سرے اعلیٰ ا فسرنے کما "اب سے پہلے تمہیں گا! تمام بجب کار سراغ رسانوں نے بابا صاحب کے اوارے کا "ديس بھي محاط رہنے كى عادى مول- ايسى بى خوش مى دو مرے دن بن یمووہ وہاں چینچ کیا۔ اس نے ایک موت کے کھاٹ ا تارا گیا ہے۔ ہمیں اظمینان ہوا کہ لا لھیراؤ شروع کردیا ہے۔ ہارے چند سراغ رسانوں کو اندر میں کئی پار دھو کا کھا چکی ہوں۔ تم بھی دھو کا کھا سکتے ہو۔'' بولو من قیام کیا۔ الیانے اس سے براہ راست ملا قات آنے کی اجازت وی جائے وہ فرماد کو ڈھونڈ نکالیں کے اگر والوں کو ایک وہشت کرو ہے نجات مل کئی ہے چر پڑھ کڑے اس جاسوس نے کہا "میڈم اینے احمینان کے لیے یں لا۔ خیال خوائی کے ذریعے اس سے باتیں کرتی رہی۔ اے ہارے حوالے ند کیا گیا تو ہم اس اوارے پر حملہ کرنے بعدیتا چلا که تم زندہ ہو اور تمہاری جگه کوئی ڈی نراد ہارا؟ یمال میری موجود کی جاہتی ہیں۔ تمہیں اعتراض سیں کرنا <sup>ارچه ا</sup>ت بن یموده بر بھروسا تھا۔ وہ اس کا برا نا خدمت گار کے لیے مجبور ہوجا میں گے۔" اللہ اس کے باد جود وہ جاہتی تھی کہ جب بن میودہ اس پر " مجھے وہشت گرو نہ کھو۔ درنہ دو سرے الابرا وراصل وه اتحاوی ممالک اوارے پر حملہ کرنے کاجواز ب شك جھے ميذم كى خوشى ميں خوش ربنا چاہيے-نول مل کرے تو اس کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی موجود كتابيات يبلى كيشنز كتابيات ببلى كيشنز

یہ مطمئن رہی گی تو آسانی ہے عمل ہوسکے گا۔" اليا آرام ده بيزير جارول شانے حيت ليك كي-اس نے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا بھرین یہودہ کو دیکھنے گئی۔ وہ اپنی آتکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کرایے متاثر کرنے لگا۔ اسے تنویمی عمل میں مهارت حاصل تھی۔ وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں سے اور بھاری بھرکم کرج دار آواز سے اپنے معمول كوسحرزده كرديتا تعا-

الیا و هرے و هرے اس سے سحرزوہ ہو گئے۔ جب بن یمودہ کو تھین ہو گیا کہ وہ بوری طرح ٹرانس میں آجل ہے تو اس نے کہا ''الیا تم میری معمولہ بن چکی ہو۔ جھے جواب دو کیاتم میرے تمام اخکامات کی تقبیل کردگی؟"

الیا کی آنگھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ سحرزدہ ہو کر خوا بیدہ لہے میں بولی " ہاں میں تمهارے تمام احکامات کی تعمیل کون

ومیں علم دیتا ہوں تھوڑی دریے تک اسی طرح خاموش یزی رہو۔ میں جارہا ہوں میری واپسی کا انتظار کرد۔ میں ابھی آگر عمل جاری رکھوں گا۔"

بن میوده نے بیر کہ کراس جاسوس کو دیکھا مجرا جاتک ی لباس کے اندر سے ایک ریوالور نکال لیا۔اے نشائے پر رکھتے ہوئے بولا "مم میری زبان سیس مجھو مے تو تمہیں محولیوں کی زبان سے معجما ووں گا۔ ہم سب یمودی ہیں۔ ہمیں اپنے نہ ہب اپن قوم اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے سلے سوچنا چاہے۔ میں ساری زندگی میڈم کا غلام بنا رہا یونکه به یمودی محیل لیکن اب نمیں ہیں۔ یہ ایک مسلمان عالم جناب تیریزی کے ذریہ اثر آچکی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جم آئی میڈم کو اس عالم کے اثر سے نکالیں۔ یہ ایک بهترین موقع ہے۔ مجھے تو کی عمل کرنے دو۔ میں اے اپنے عمل سے دوبارہ بمودی بناؤں گا۔"

جاسوس نے کما" مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے نیک عمل میں شریک سمیں ہوسکوں گا۔ میں میڈم کا فرماں بردا ر ہوں۔ میں یہاں ان کی حفاظت کے لیے ہوں اور جان دے کربھی حفاظت کروں گا۔"

"ا کیے ہی جاں نٹا رہو تو پھر پیدلو اپنی جان دو۔" اس نے ٹر نگر دباتا جاہا اس سے پہلے ہی اس کے حلق ے ایک کراہ نگی۔ اس کے ہاتھ ہے ربوالور چھوٹ کرزمین ر کر بڑا۔ اس جاسوس نے آھے بڑھ کرا سے اٹھالیا۔ باتی دو جاسویں کمرے کے اندر آگئے۔ ان میں ہے ایک کے ہاتھ میں سائٹیلنسرلگا ہوا ریوالور تھا۔ اس نے کہا "تم خود کو بہت

چالاک اور میڈم کو نادان سمجھ رہے تھے۔ خوش منی نام ج رہے کا تعجہ و کھے لو۔" و عبد سے رہے ۔۔ دوسرے کے خوردہ ہو کر موری بیدار ہونے کے بعد تم سے نمٹ کیس گ۔" اس کے بازد میں گولی کلی تھی۔ وہ تکلیف سے کار ہوئے بولا «میری نیک نمتی کو سمجھو ہم سب میودل اللہ میڈم کو بیودیت کی طرف واپس لاتا ہمارا فرض ہیں ا انتیں اپنا معمول نمیں بناؤں گا۔ صرف انہیں بیودک پار

ایک جاسوس نے کہا"میڈم نے ہم سے کہا تھا۔ زر ، مخضر ساتوی عمل کرو عرب ان کے ذہن میں نال ا میش کرکے ان کے وہاغ کو لاک کروہ کے۔ اس کے علا<sub>ا</sub>راً دد سراعمل نہیں کرد ہے۔"

دو سرے نے اسے ربوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے " بیاں سے چلو۔ میڈم کے بیدار ہونے تک تم مارے زیا "\_ Jest J.

وہ اسے اس کرے سے لے محصہ وروازے کو بنوکہ ماکہ وہ سکون سے سوئی رہے۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کی رہا کے پاس کوئی شیں آئے گا لیکن کبریا اس کے اندر پنج

وه سحرزده می- یرانی سوچ کی لرون کو محسوی نیم كرسلتي تھي۔ كبريانے مختصر ساتنو مي عمل كيا۔ أيك مفوا لب و لیجے کے ذریعے اس کے وماغ کولاک کیا پھرا ہے ؟ بدبن میوده حمیس ٹرے کرے اسرائلی اکابرین کی کنزادا معمولہ بنانا چاہتا تھا۔ حمہیں پایا صاحب کے ادا رے ہا ایک بار تحفظ فراہم کیا جارہا ہے۔ تمہارے دماغ کولاک جارہا ہے۔ کوئی وحمن تمہارے اندر نہیں آسکے گا۔" وہ اس کے دماغ سے نکل آیا۔ کسی کے لیے بحل الل

تک پینچنا ناممکن تھا آگر کوئی پینچ بھی جا یا تو اس عورت ک<sup>ا</sup> کرنا ممکن نہ ہو آ۔ گبریا نے ناممکن کو ممکن کر د کھایا تھا۔لا

نیندے بیدار ہو کر تھوڑی در تک ای طرح بیڈیر کیٹی انک چھت کی طرف و کھتی رہی سوچتی رہی۔ اے یاد آنے لِگ نیند کے دوران کوئی خوا ب میں آیا تھا۔ دہ کسہ رہا تھا کہ دا

زبردست شلنح میں تعینے والی تھی۔ اے بابا صا<sup>رب</sup> اوا رے ہے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے دماغ <sup>اولا</sup>

کردیا گیا ہے۔اب کوئی اس کے اندر نمیں آسکے گا-وہ اٹھ کر میٹھ گئی۔ سوینے کلی "بن بہورہ اس) عمل کرمنے والا تھا۔ اس کی نگرانی کے لیے بیا<sup>ل!</sup>

موجود تھا۔ اب کوئی نہیں ہے۔ کیا اس عامل نے مجھے م ي ين رويها "كياس نے جمھ پر عمل كيا تھا؟"

م بہت ہے کو وهو کا دے رہا تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا یے بیں جما ہوں بھے گولی مارکر آپ پر اپنی مرضی کے پے بیں جما ہوں بھے گولی مارکر آپ پر اپنی مرضی کے

ر "دوزیل کمینه کمال ۲۰۰۰ "ہم نے اے زخمی کرکے قابویس کیا ہے۔ اے ایک

مر می تیدی با کررکھا ہے۔" وہ بن میودہ کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے ماتیحوں نے

اے زخی کرنے کے بعد اس کی مرہم پی سیس کی تھی۔اے ونی زے کے لیے چھوڑ را تھا۔ دہ ایک صوفے پر بیشا تُنف کراہ رہا تھا۔ اللا نے اس کے دماغ کو ایک لکاسا درکا بنال وہ تکیف سے مجنج پڑا صوفے سے اس کر فرش رگر زااد هرے اوھر تڑنے لگا۔

و بول " كتے إ تونے ميرے اعتماد كو دهوكا ديا ہے۔ يہ مرا گیاکہ میں نے کھاٹ کھاٹ کا یائی با ہے۔ میں بطا ہر تھ برا دهاا مناد کرتی تھی لیکن پہلے بھی تیری گمرانی کراتی رہی آج بھی <u>می کیا۔</u>"

وہ عاجزی سے بولا "میڈم ! میں سم کھا کر کتا ہوں۔ آب كوائي معمول بنانا سيس جابتا تھا۔ صرف مسلمان سے يروى بناتا جامتا تھا۔"

"میں تھے ہے کہ چکی تھی صرف میرے دماغ کو لاک کرنا ہے۔ اس کے سواکوئی عمل نہ کرنا پھرتم نے ایسا کرنے ل جرات لیے ک؟ یہ بواس کوں کردے ہو کہ مجھے بمودی بنانا چاہتے تھے۔ کیا تمہارے باب نے تمہیں بتایا ہے کہ میں بودی نمیں ہوں۔ کیا تم نے دو سروں کو بیودی بنانے کا شمیکا

وہ جواباً کچھ کمنا جاہتا تھا۔ اس نے ڈانٹ کر کما "خاموش رہو۔ میں تمہارے چور خیالات بڑھ رہی ہوں۔" وہ خاموش رہا۔ اس کے خیالات بتائے گئے کہ اسرائیلی اللمين كونيمين ہو چكا ہے كہ وہ جناب تمريزي سے متاثر ہوكر اللام تعل کرچکی ہے۔ ان اکابرین نے بیہ بات امریکا اور لا مرے بڑے ممالک تک پینچادی ہے۔ اس کیےوہ یہ الزانم <sup>رے رہے</sup> میں کہ اسلام جبرو تشدد کا ندہب ہے۔ نیلی ہیتھی منزريع عيرمسلموں كوجرا مسلمان بنايا جارہا ہے۔ ماصی میں الیا مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی قوت

سمجمی جاتی تھی۔ اسرائیلی حکام اس قوت سے خالی ہورہے تھے دو سرے ممالک بھی یہ سیس چاہتے تھے کہ وہ ان کے خلاف مسلمانوں کی حمایت کرے۔ بن یمودہ نے اپنے اکابرین کو بتایا کہ وہ بڑی رازداری سے الیا کے ماس جارہا ہے۔ وہاں وہ تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک

ان اکابرین نے اپنے ملک اور اپنی یہودی قوم کا داسطہ وے کر کما "تم الیا کو مسلمان سے پھر بیودی بتاکر بہت بری نیلی کرو سے۔ بوری برودی قوم تساری احسان مندرے گ۔ ہم تمہیں اتن دولت دیں ہے جس کی تمہیں توقع بھی تہیں

بن یمودہ راضی ہوگیا۔ اس کے دل میں بات آئی کہ وہ ا بے عمل کے ذریعے الیا کو اپنی معمولہ اور کنیز بنا لے گا تو اس کی نیلی ہمیتی کے ذریعے تمام اکابرین پر حکومت کرسکے کا۔وہ بیشہ اس کی کنیز بن کر رہا کرنے گی۔

اليان اس ك تمام خيالات يرصف ك بعد كما "تم میری آسین میں بلتے رہے اور مجھے ہی ڈسنا جائے تھے۔ مجھے این معموله اور کنیهانے کے ارادے سے آئے تھے؟" وہ دونوں کان پکڑتے ہوئے توبہ کرنے لگا "میڈم! مجھ

ہے بہت بری علظی ہو گئے۔ جھے ایک بار معاف کویں۔ میں زند کی بھر آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔"

"ہوں معانب تو کرنا ہوگا۔ آخرتم پرانے خدمت گار ہو جاؤيس تمهيس آزا د كرتي مول-"

اس نے اپنے ماتحوں ہے کما "دروا زہ کھول دو۔ اسے

وہ سم كر بولا "ميذم! آب مجھ سزا ديے بغيرمعاف کرری ہیں۔ بھے ڈر لگ رہا ہے آپ پچھ کرنے والی ہیں؟" "میں کھے کوب یا نہ کوں۔ تمہیں تو یمال سے جاتا ہی ب جاؤيمال سے بھاگ جاؤ۔"

اے وہاں ہے جاتا ہی تھا۔وہ اس رہائش گاہ ہے نکل كربابر آيا پيرايك ليسي من بيه كربونل كى طرف جان لگا-اے وھڑ کا لگا ہوا تھا کہ الیا موت کی طرح اس کا پیچیا کر رہی ہے۔اس نے سوچ کے ذریعے ہوچھا"میڈم اکیا آپ میرے וגנ מפפנים?"

اے کوئی جواب سیس ملا۔ وہ پریشان ہو کربولا "پلیز آپ خاموش نہ رہیں۔ میں تھین سے کمتا ہوں آپ موجود

وہ سوچ کے ذریعے اے مخاطب کررہا تھالیکن اے کوئی كتابيات يبلى كيشنز

خوانی کے ذریعے بھٹکا کتے ہیں۔ آہم یماں سے فورا کا جواب نمیں مل رہا تھا۔ میکسی ایک رطوے پھا تک کے پاس ا نہیں بھین دلانا چاہیے کہ ہم سباپ اگر رہنا چاہیے۔ اگر اور اپنی تو کے وفاد ار ہیں۔ ملک کی بمتری کے لیے کی اور اپنی تو ک الميں پھان سکو تھے۔" رک گئے۔ بھا تک بند تھا۔ ایک ٹرین وہاں سے کزرنے والی ایے دقت اعلیٰ بی بی بھی اس کے اندر موجود تھی۔ ایسے دقت اعلیٰ بی بی بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تھی۔وہ ڈرائیور کو کرایہ دے کر نیلسی ہے اتر کیا۔ دو سرے افسرنے کما "مسٹرسیون! بابا صاحب کا ادارہ غاموثی ہے ان کی اتنی تن رہی تھی۔ نمبرسات استال المارے لیے بہت برا چینج بن چکا ہے۔ ایسے وقت ہمیں اپنے اس نے اتر کر سوچا "میں یمال کیوں اتر کیا۔ میں تو مرسات ن این برچل را تفاادرای ساتیوں سے ؤحيارج موكرايك ست جاربا تعابه وه عارضي طور لا تمام نیلی میتی جانے والوں کی ضرورت ہے۔" ہو مل حانے والا تھا۔" نے ررا تا۔ اعلی لی بی کی مرضی کے مطابق ان سے مو لُ يا كيب إن من قام كرسكا فعالين أم يريز وہ سوچتا ہوا ریلوے لائن کے کنارے پطنے لگا۔ اب وہ "آپ قطرنه کریں۔ میری طرح دو سرے سات خیال نہیں کہایا تھا کہ اے ای شراور ای ملک میں رہائے۔ انہیں کہایا تھا کہ اے ای شراور ای ملک میں رہائے۔ بلا کررا تھا۔ یہ مشورہ سب بی کے لیے قابل قبول تھا۔ خوالی کرنے والے بھی محب وطن ہیں۔ اپنے وطن کی سلامتی یقین کے ساتھ سمجھ رہا تھا کہ الیا اس کے دماغ پر مسلط ہے۔ وایک قری رینورن میں آگر میٹے گیا۔ اس نے کما "میں كے ليے اور بابا صاحب كے ادارے كو نيست و نابود كرنے وہ اس کی مرضی کے مطابق رائے سے بھٹک رہا ہے۔ وہ کڑ فورای پید ملک چھوڑ دینا ہے۔ یاں بند کر آری افران سے رابط کردہا ہوں۔" آیک ساتھی نے کہا "ہم فورا ہی یہ ملک نیں پر گرانے لگا "میڈم! مجھے معاف کریں۔ ایک بار جھے اپنی کے لیے وہ آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کرتے رہیں آری کے ان اعلیٰ اضران کا ایک آلہ کار اضر تھا۔ رہے ہیں۔ کیونکہ تمام ائر پورٹس 'بندرگاہوں اور پرالیا۔ وفاداری ابت کرنے کا موقع دیں میں آپ کے قدموں کی راجو ٹین اور اعلیٰ بی بی وغیرہ اِس کے دماغ میں آکران یو گا دھول بن کر رہوں گا۔ میں آپ کے ملوے جانا رہوں گا۔ یر بے شار جاسوس ہمیں تلاش کررہے ہیں۔ وہ جائے ہی وجهم تم ير بحروسا كرتے ہيں۔ تم ان سب كو ہماري طرف من والع افران سے بائی کیا کرتے تھے نبرسات نے ہم اعذر کراؤنڈ سل سے نگلنے کے بعد ایسے ہی راسوں مائل کرتے رہو کے اور اسیں جلد ہی جارے پاس آنے پر مرف ایک بار بھے معاف کریں۔" ان آله کار کے ذریعے ان ا ضران کو مخاطب کیا ''میلومی نمبر سامنے ہے ایک ٹرین تیز رفاری ہے چلی آرہی تھی۔ آماده كرلوك\_" کہیں با ہرجا کمی تحریہ'' اربر میں مبرسات نے کما "اِس طرح تو دہ کیٹ ہاؤں ا<sub>ل</sub> "میں کوشش کروں گا لیکن ان کی بیہ بات ورست ہے مات آپ سے خاطب ہوں۔ آگر آپ معروف ہوں تو میں وہ انچل کر اس لائن پر آگیا۔ بے اختیار ٹرین کے سامنے دو ڑنے لگا وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے چیتھڑے اڑ جا میں کے کہ تمام تیلی چیمی جاننے والوں کو ایک ہی بناہ گاہ میں رہنا بر كرونت آول كا-" ہو ٹلول میں بھی ہمیں تلاش کررہے ہوں گ۔" انہوں نے ایک دم خوش ہو کر کما "تم ہمارے لیے تمام لیکن سمجھنے کے باوجود اینے اختیار میں نہیں تھا۔ نیال خواتی نہیں ج<u>ا سے</u>۔ دو سرے ملکوں اور دو سرے شہوں میں جاکر ا یک نے کہا ''میں نے تو ایک حسینہ کو بھائس لیا ہے ایک دو سرے سے دور رہنا جاہیے گھرخیال خوالی کے ذریعے کے شلنح میں تھا دور ہے دیکھنے والوں نے شور محایا ''وہ دیکھووہ اہم معاملات سے زیادہ اہم ہو۔ ہم تمام کام چھوڑ کر بھیشہ تم اس کے ایار ثمنٹ میں ہوں۔ کوئی مجھ پر شبہ نہیں کرے گئے، ایک دو سرے کی حفاظت کرنا جانہے۔ بسرحال ان کی طرف مخص خود کشی کررہا ہے۔ا ہے پکڑد اسے بچاؤ۔" ے ایس کر علتے ہیں۔" دو سرے ساتھی نے کہا "میں نے بھی ایک ہوڑے ے معمئن رہیں۔ وہ اپ ملک کی فدمت کرتے رہی کیکن اسے پکڑنے اور بچانے کا وقت کزر چکا تھا۔ تیز وہ بولا " بیہ تو آپ حضرات کو معلوم ہوچکا ہے کہ ہم سب میاں بیوی کوٹریپ کیا ہے۔ یماں ان کا بیٹا بن کر رہوں گا۔" رفآرٹرین نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ الیا کی سوچ کی یہ فانے کے بنجرے سے اڑھے ہیں۔ ہم کیا کریں مجود تھے۔ ایک اور ساتھی نے کہا "ہم سب کسی نہ کسی کیلی اس نے اعلیٰ کی کی مرضی کے مطابق پوچھا ''بابا اگر وہاں سے فرار نہ ہوتے تو ہیری جا نسن یا بایا صاحب کے لبریں اس کے مردہ دماغ سے نکل کئیں۔ وہ دماغی طور ہر ای خود کوایڈ جسٹ کررہے ہیں۔ تمہیں بھی بمی کرنا جائے۔" صاحب کے ادارے کے خلاف جو کارروائیاں کی جارہی ادارے والے ہمیں ٹریپ کر لیتے" جكه حاضر ہو گئے ہ اس باراس نے اعلیٰ بی بی مرضی کے مطابق گما"میں یں۔وہ بھے تفصیل سے بتائی جا تیں۔" ایک آری افرنے کما "تم سبادے اس آتے تو بخداورسوچ ربا ہوں۔" انہوں نے تمبرسات کو بنایا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بابا ہم پوری طرح تمہیں تحفظ فراہم کرتے۔" «جمیں بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟» اعلیٰ کی لی نے تمبرسات پر ایک مختصرسا تنویمی عمل کیا مرسات نے کما "یمال آنے کے سلسلے میں کوئی راضی صاحب کے ادارے کا وجود ہونا ہی سمیں چاہیے۔ وہ الی وه بولا ''اعلیٰ ا ضران مجھے تم سب کا انجارج بنانا جانے تھا۔ اس کے ذہن میں ایک تحصوص لب ولہجہ نقش کیا تھا۔ حکت عملی اختیار کررہے ہیں کہ بیہ ادارہ بیشہ کے لیے نابود میں تھا۔ سب میں کہ رہے ہیں۔ انڈر کراؤنڈ سل سے تھے۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر میں ان کا مزید اعل اس طرح وہ جپ چاپ اس کے وہاغ میں جاسکتی تھی۔ تمبر زياده محفوظ جگه كوئي تهيس موسكتي- جم وبال جھي محفوظ نه ره سات کو بھی معلوم نہ ہو تا کہ وہ اس کے دماغ میں آتی رہتی حاصل کرنے کے لیے ان کے یاس جلا جاؤں تو کیسا رے گا؟" ہم نے اس اوارے پر حملہ کرنے کا تھوس جوا زپیدا کیا عکے۔ میں ان سے بوری طرح متنق نہیں ہوں اور سمجھتا "م ہماری توقع کے خلاف یہ بات کمہ رہے ہو۔ ہمیں ہے ہم فرباد علی تیور کو دنیا کا بدترین وہشت کرد ثابت اول کہ ہم آپ کے یاس زیا دہ محفوظ رہ عیس سے۔" نمبرسات اعصابی کمزوری کے باعث اسپتال میں تھا۔ اس پر غور کرنا ہوگا۔" كررہے ميں اور بايا صاحب كے ادارے سے اس كامطالبہ انہوں نے خوش ہو کر کہا ''تم اپنے ساتھیوں میں زیادہ "اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے۔ اگر ہم اس کے اب اس کی جسماتی اور دما تی گزوریاں دور ہو چکی تھیں۔ اس کررہے ہیں۔ ہم اے اپنی کسٹٹی میں لے کرموت کے دہن اور برب کار ہو اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ ہمارے پاس کے ساتھی خیال خواتی کے ذریعے رابطہ کررہے تھے۔اے آریک پہلو کو دیکھیں تو نہی سمجھ میں آیا ہے کہ وہ مجھے تبال کھاٹ اُ تارنا چاہتے ہیں۔اگرچہ یہ ممکن سمیں ہے نہ وہ فرماد ہتالیں کے۔ بچھے بڑی سخت یا بندیوں میں رکھا جائے گا۔ مُ مثورے دے رہے تھے ایک ساتھی نے کما "جنی جلدی کو حارے حوالے کریں کے اور نہ بی فریاد حارے قابو میں "الهميں رفتہ رفتہ سمجھانا ہوگا۔ نی الحال میں آپ کے ہوسکے اس استال ہے دور چلے جاؤ۔" سب میرے بمترین ساتھی ہو کیا مجھے ان کی یابندیوں کما آئے گا۔ تب ہمارے یاس یہ جوا زموجود رہے گا کہ ہم فرماد کو باس أنا جابتا مول أس وقت مني ريستورنث مين بيضا موا ووسرے ساتھی نے کہا "ہیری جانس نے ہمارے اعلیٰ ا ہر نکالے کے لیے بابا صاحب کے اوارے یر حملے کردہ الله آب اینے خاص آدمیوں کو جیج دیں۔ میں ان کے ایک نے کما" ہر گزشیں ہم تو خیال خوال کے ذرج ا فسران کو ہتایا ہو گا کہ تم اعصابی کزوری میں مبتلا ہو۔وہ لوگ ان کے موش اڑا ویں گ۔ تمہیں ان کا غلام بن کررہ تمہیں مختلف اسپتالوں میں ڈھونڈتے بھررہے ہوں گے۔ وہ فرماد نے ہمیں وارنگ دی ہے کہ ہم اے وہشت کرد یوسب خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ ایک نے کہا "ہم يمال بهي آيتے ہيں۔" الجماائملي جنس كے دو خاص ا ضران كو جھيج رہے ہيں۔ اب کتے رہیں محے تو وہ ہمارے خلاف تباہ کن کارروا ئیاں شروع ووسرے ساتھی نے کما "حتہیں ان افسران کے اِل تيرے ساتھى نے كما "اگرچہ ہم آنے والوں كو خيال كدے گا۔ ظاہر ہے وہ نيلي چيتى كے ذريع اليي فا أواز اور لجد سنا رہے ہیں۔ اس طرح ریسورن میں م كتابيات يبلى كيشنز

كتابيات يبلى كيشنز

امری اور اس سے تمام اتحادی نیج جما ڈکر میرے پہنچے امری اور اس سے آکرد خارت کرنے کے سلسلے میں ولی مج بخب ندر کر سر تقد میں اور اور است محروم ہو کرب موت مرتے رہے۔ کیا یہ دہشت کردی تمیں ۱۹۶ بھی تو نمیں پنچایا لیکن جب چاہو گی نقصان پُناِرُ کارروائیاں کرے گا۔ اس کے جواب میں ہمارے پاس بھی نیلی پیتی کا ہتھیار ہونا جاہیے۔ جب کہ ہمارے نیلی بیتنی جاننے والے منتشر ہیں۔اس ع الما صاحب ك ادار ع ي بحى كما كيا" امريكا أور دوسرے افسرنے پوچھا "کیا تم حارے کیل پیمی ہو ن نس کررے تھے میں نے ماضی میں اپنے اس کے اتحادی ممالک نے بیہ الزام عائد کیا تھا کہ اسلام نے اور سلامی کے جو کارروائیاں کی تھیں۔ ان تمام پیاور سلامی کے جو کارروائیاں کی تھیں۔ ان تمام والوں کے حالات فرماد کو بتاؤگی؟" طرح بلحرے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کا یہا ٹھکانا نہیں جانیا۔ وہشت کردوں کا زہب ہے پھرانہوں نے اپنے زیر اثر رہے ی اور س ی اور س اردا نول کودہشت گردی کا نام دے رہے تھے۔ اس طرح "نی الحال ایبا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آئندہ ماہجی ا سب این این جگه اکیلے ہیں۔ آگر دعمٰن اچا تک ان پر حملہ والے اسلامی ممالک کی خوشنود کو کے لیے اپنے دیے ہوئے کریں مے قوانسیں بیانے کے لیے کوئی ساتھی وہاں سیں پہنچ الزام کی خود ہی تروید کی اور اپنی اس جھوئی زبان ہے یہ سے کما ہوں اور سیس بھی بناسکتی۔" رے ملات بی جرانی فاموش نسیں رہ سکتا تھا۔ میں بھی کئی ذرائع "تمهارا انداز بتا رہاہے کہ تم ہمیں بلیک میل کرنے کہ اسلام امن و آتی کا ذہب ہے اسلام محبت سے پھیلا ر الزامات كا جواب دے رما تھا۔ وہ ميرے پچيلے راستے ہموار کررہی ہو۔ یہ تمماری آمدورفت کوئی من رائج فرماد کو معلوم ہوچکا ہوگا کہ وہ انڈر کراؤنڈ سیل خالی ہے نفرت اور دہشت کردی ہے سیں۔" یہ جو مجھے بھی کما جارہا ہے۔ اس کی حقیقت سے کوئی ہوچکا ہے۔ ہمارے تمام نیلی بیٹھی جاننے والے منتشر ہو عملے کارد کے شرمی تخربی کارروائیاں کی تقیں؟ میرے اردین شرمی تخربی کارروائیاں کی تقیں؟ میرے ایک اور افسرنے کہا 'کیا یہ بھتر نہیں ہوگا کہ نماز ہیں۔ وہ ایسے مواقع سے ضرور فائدے اٹھا تا ہے۔ جس ہوش مند انکار شیں کر سکے گا۔ میری داستان کا آیک حصہ می ان کے ظاف بے شار جوت سے انسوں نے دنیا اصلیت نه چمپاؤ۔ ہم ہے جو فائدے حاصل کرنا جا ہے ا طرح ہم اے ٹارکٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اس خیالی ہوسکتا ہے۔ باتی تین حصے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم ل ماں کے جار ممالک میں و قانو تی کا رروانیاں کی تھیں۔ بر ہے جار ممالک میں و قانو تی کا رروانیاں کی تھیں۔ ل کارروائیوں کے ختیج میں شمر کے شمرِ جاہ ہوگ تھے۔ کی میں کوشش ہوگی کہ ہارے خیال خوالی کرنے والوں کو ان کے الزامات کے جواب میں ان کے خلاف جو کمہ رہے ووست بن كرحاصل كرو-" "تمهاری پاس آٹھ مِلی پیتی جانے والے ہیں۔ نقصان پنچایا جائے ہمیں مجور اور بے بس بتانے کے لیے تصه تاریخ اس کی گواه تھی۔ لال لا کوں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ شری مارے ہم پر بھی الزام دیا لگایا تھا کہ ہم چین میں بابا صاحب کا وہ ہارے ملی چیمنی کے تمام ہتھیاروں کو حتم کردیتا جاہے گا۔ دوست بنوں کی تو میری کوئی خاص اہمیت نمیں ہوگی آئ تمبرسات نے کہا "آپ اظمینان رکھے۔ فراد کو یہ تو ادارہ قائم کرکے وہاں کے باشندوں کو سحرزدہ کرکے مسلمان بنا برطانیه 'جرمنی یا فرانس سے دو تی کروں کی تو وہ مجھے ر ا مرکا کی شروع ہے میں پالیسی رہی ہے وہ اپنے زیر اثر معلوم ہوگا کہ ہم انڈر کراؤنڈ سیل سے نکل آئے ہیں لین سے رہے ہیں۔ بعد میں چینی حکام نے یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ سچے آ تھوں پر بھائیں سے۔" بے والے ممالک کی فوجی امراد کے ہمائے اپنی فوجیس وہاں مجھی معلوم نمیں ہوگا کہ ہم منتشر ہو گئے ہیں۔ ہم میں طاہر "تم ایک بار دوستی کرکے ویکھو۔ ہم تم سے دو تی او نس ہے لیکن دو سرے تمام دستمن اس الزام کو بچے ثابت بنا ہے۔ اس نے کوریا اور ویت نام میں میں کیا تھا۔ چین کرتے رہیں مے کہ امریکن آری کی پناہ میں یک جاہیں اور محبت کی انتها کردیں حربے تم اپنی اصلیت جھیا رہی ہو۔ ؟ ہم نے محصوص بعینزاور اپنے محصوص ذرائع سے دنیا کے فلاف محاذ آرائی کی خاطروہ برسوں دیت نام میں جنگ متحد ہو کر کام کررے ہیں۔" تمہیں تمام ونیا والوں ہے چھیا کرر کھیں گ۔" إندار بس كے تتيج ميں بزاروں امريلي فوجي مارے محص والوں کو ہایا کہ امریکا کی فوجی کارروا ئیوں کے نتیجے میں جہاں اعلیٰ بی بی نے قبقعہ لگایا۔وہ آلہ کارا فسراور تمبرسات "میں جس بڑے ملک سے دو تی کروں گی۔ اے ا<sub>ا</sub> ہن ام کے باشدوں کو تنی برسوں تک جنگ کے عذاب میں اناج اور دواؤں کی کی موتی ہے۔ وہاں عیمائیت کی بلٹی دونوں ہی اس منقے کو س کر چونک طف اس نے اعلیٰ بات کا پابند بناؤں کی کہ اس ہے میری دو تی ظاہر نہ ہو۔ ہم کرنے والے بیٹیج جاتے ہیں۔ بھوکے اور بیار بچیں کو اس ا فسران ہے کہا''سر!وی اجبی خیال خوانی کرنے والی میرے سیں جاہتی کہ فرماد مجھے اپنا وسمن سمجھ لے۔ اس ہے <sub>لا</sub> شرط پر اناج اور دوائیں دیے ہیں کہ وہ اور ان کے والدین رو مران کے خلاف کویت کو توجی ایراد دینے کے بہانے اندر تبقی لگاری ہے۔" ودر رہنے میں ہی میری سلامتی ہے۔اب میں جارہی ہوں۔' لاابدين آيا- كنيرس كزر ع بي-اس كے بزاروں نمبرسات نے کہا ''میں بھی یہ آواز من رہا ہوں۔ اس کا عیمائی ذہب قبول کرلیں۔اس طرح کتنے بی لوگ اپنے بچوں " جسٹ اے منٹ! تم جس ملک سے بھی دوئی کو گا الى جلى جمازون اور خطرناك بتصيارون كے ساتھ وہان کی سلامتی اورنئ زندگی دینے کے لیے عیسائیت قبول کر لیتے مطلب بيد ماري الم حقيد بالم سي ري ب-" اسے ہارے آٹھ نیلی چیتھی جاننے دالوں کے بارے میں ہاا جیں۔ بیالی سیائی ہاورا سے کوئی انکار نسیس کرسکتا۔ رورین اور جب تک اسلای ممالک کی خاموشی اے اعلیٰ بی بی نے کما "ہاں ستی رہی ہوں۔ ویسے میں پہلے ک۔ یہ بات ہاری یالیسی کے خلاف ہوگ۔ مس ان نون مرف امریکا میں ایس بے شار تنظیمیں ہیں جوعیسائیت کا املاج رہے کے۔وہ امریکی فوج وہاں موجود رہے گی۔ ے جانتی می میں تم لوگوں سے پہلے ہی کمہ چی تھی کہ آٹھ تمهیں ایبانہیں کرنا جا ہیے۔" برجار کرنے کے لیے وہشت گروی کی حدے بھی گزر جاتی باإماحب كے اوارے كى طرف سے مجى دنيا والوں نیلی چیتھی جاننے والے اس نہ خانے سے فرار ہوگئے ہیں۔ وه بنتے ہوئے بولی" تجھے مس ان نون کمہ رہے ہو۔" ت بوٹھاکیا "کیا یہ دہشت گردی نمیں ہے؟ا یک سیریاو ر کو ہں۔ میں چند الی تظیموں کے نام پیش کررہا ہوں۔ اسمیلن ابھی بیہ معلوم ہوا ہے کہ بیہ آنھوں متحد اور یک جاشیں ہیں۔ "اور کیا کمہ عکتے ہیں؟ اپنا نام بھی نہیں بتا رہی ہو-لاق پنجا ہے کہ وہ کسی دو سرے ملک میں جاکر کارروائیاں آری انتملی جس اور ایف لی آئی کے ریکارڈز سے ان کی کوئی کمی کا یا محکانا نمیں جانا ہے۔ان حالات میں ان سب نام رہتی ہو۔ تمہیں توان نون ہی کمنا چاہیے۔ سال نے جمال بھی الی کارروائیاں کی ہیں وہ ملک کو فردا فردا ڈھونڈ نا اور پھرٹرپ کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تقديق كى جاستى ب "چلو میں کتے رہو۔ میرے لیے کوئی فرق نسی ہا۔ النماري مشكلات من مبتلا مو كراس سپر ماور كا غلام بن كيا (1) كو كلس كلان (KU KLUX KLAN) بيدونيا عمل سے کیا یہ تھیلی ملکوں کو زیادہ سے زیادہ غلام بنائے رکھنے دالی ب ت قدیم دہشت گرد گروپ ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ وہ ہوگا جائے والے آری افسران ایک دو سرے کو اعلیٰ کی بی دماغی طور پر حاضر ہوئی۔ اب دہ ایک کپ بریثان ہو کر دیکھنے لگے ان میں سے ایک نے کما "م کون سغد سل کو برتر رہنا جاہے اور بورے امریکا بر صرف چائے پینے کے بعد جرمنی' برطانیہ اور فرانس کے اٹلی<sup>©</sup> کُلِ الیا چوٹا ملک نہیں ہے جہاں اس سرباور ہے مو؟ اجا تك كمال سے آجاتی مو؟ پھر كمال كم موجاتی موج عيسائيت كابول بالاره ہے باری باری رابطہ کرنے والی تھی۔ اپنی ملا ننگ کے مطالبہ السالااور فوجى امدادك بهانة البيخ بتصيار اوراپيج جنل (2) کود بننٹ دی سورڈ اور آرم آف دی لا رڈ (CSA) "میں جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں میری ذات ہے کی کو ہر ملک کو اپنی دوستی کالیقین دلانا جاہتی تھی ا در اسبس بہزار مقال نہ کیے ہوں۔ ایسی کارروا نیوں کے دوران ان یہ تنظیم خود کو خدا کا بازداور ملوار کہتی ہے۔اس کا محفف ی نقصان مجمی تمیں چنچ رہا ہے۔ کیا میں نے تمہیں نقصان بنجایا الكلك كم المندك ب كر بوت رب اب وطن س میں لڑانا جائتی تھی۔ اس کی جال بازی آئندہ سائٹ الیں اے ہے۔ یہ عیمائیت کا برجار کرنے کے لیے کوشال رہتی ہے۔اس تنظیم کے پاس جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے اور كتابيات ببلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

الم اتحادي جاتے بين كد اس ادارے والے "ہم میں کمنا چاہتے ہیں کہ فریاد کے مقالمے میں اداروں سے کمہ رہے تھے کہ فراد کو فرائس ؛ و الما کی میں اور سب سے پیلے تہارے ملک المن میرون میرون مجھے افسوس ہے کہ تم میری المری کاردوائیال کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری تمارے یاس نیلی بیشی کا ہتھیار سے اگر تم ای کی میہ کئی طرح کے جرائم میں ملوث رہتی ہے۔ کارروائی ہے رو کا جائے تنصیب کو نقصان پنجا کر فرماد کو الزام دو هے تو بیر بات دنیا (3) آرین نیشنز (ARYAN NATIONS)(4) بلک اور میں اپنے ذرائع سے تھین ولا رہا تھا کے اللہ عادہ سی اٹھا رہے موالدا میں تساری والوں کی سمجھ میں آئے گی کہ ٹیلی چیتھی جانے والوں کے لبريش آري (BALCK LIBRATION ARMY) لبريش آري جموث ہے۔ میں نے فرانسیس حکام کو ایا کول پیکے دن جيج كرجاري اول-" لدن جيج كرسي نير يوس وينس ليك (LEAGUE ورميان مقابله موربا ب-" م ان کے جموٹے الزام سے بیرصاف ظاہر قاری ا من کی را اللہ افسرنے کما "پلیز رک جاؤ۔ ہم یں کے ایک اعلی افسرنے کما "پلیز رک جاؤ۔ ہم (6)(CHRISTIAN PATRIOTS DEFENCE راسیونین' الیا اور کوبرا سب ہی ایسے وقت ان چوش وینس لیک (DEFENCE LEAGUE رن اے انتہیں اکارین میں چند ایسے ہیں جو ہم ہے ا تحادیوں کے دماغوں میں موجود تھے۔ ان کی مختلکو س رہے اتحادیوں نے مجھے پر مزید دہشت گردی کا الزام عائے ک ندارالات میں ان کی پروا میں کریں گے۔ ابھی ہم ان میں اللہ کرکے صاف کمہ دیں گے کہ ہم اپنے عماریوں سے مابلیہ کر سے ساف کمہ دیں گے کہ ہم اپنے تھے ان کے جور خیالات سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان لیے کوئی منصوبہ بندی کی ہے میں خیال خوانی کے اس (MACHETEROS)(7)(JEWISH (9) نو ورلدُ كبريش فرنث (BIBRATION FRONT) اتحادیوں میں سے کوئی ملک اپلی کسی معصیب کو نقصان نہیں ان اعلیٰ حکام کے وہاغوں کو ٹٹو لئے لگا۔ عدوں مدر مرکبی تصیب کو نقصانِ نہیں پینچے دیں طح فرماد ک بن کی جی (10) (NEW WORLD) أوميًا (ADJMO) (11) اوسية يا چلا وه خود اپنے پيروں پر آپ کلما ژي ارباجاج المام كرنا بح تووہ اپنے ملك كى كى تنصيب كو نقصان كو مينيش (POSSE COMITITUS)(12) يورنوريكن کوبرانے کما''میں تم سب کے دماغوں میں پینچ کریہ سمجھ اورالزام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کلیاڑی میں نے ارک ا آمد فورسز آف دى ريولوش (13)اسكن ميدز (HEADS) رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اینے ملک کو معمولی سا نقصان اور دو سرے انتحادی ممالک نے حکومت فرانس سا (14)(SKIN) يمبيونيز لبريش آري (15) يونا كيد فريدم ہرانہوں نے میں کیا۔ فون اور فیکس کے ذریعے ان بھی میں بنجانا جاہتا ہے۔اب سات کھنٹے رہ گئے ہیں۔اگر که ان کی ایک اہم تنصیب پر اس طرح تمله کیا ہاں تم میں سے کسی نے بھی اینے ملک کو نقصان نہیں پہنچآیا تو فرہاد ے کا"ہارے منصوب میں تبدیلی کنی ہوگ۔ ہم نے جلد حملہ آور کا سراغ سیں ملے گا۔ ہم سب فراد کے . دی آرڈر (THE ORDER) ایک مشہور زمانہ ناول ، تمارے ویے ہوئے الزام سے بری ہوجائے گا پھراہے وادیلا کریں مے کہ اس نے اپنے کیانے کے مطابق اللہ میں آپ کی بات مان کی سمی مارے تمام اکارین کم کاع (THE TURNER DIARIES) عداس اول د ہشت گرد <del>ٹابت نمی</del>ں کرسکو تھے۔" رے ہیں کہ اپنی ہی تنصیب کو نقصان پہنچانا وانش مندی محمنوں کے اندریہ تخری کارروائی کی ہے۔ میں ایک خفیہ انقلابی تنظیم کا ذکر ہے۔ اس انقلابی تنظیم کا ایک امرکی حاکم نے کہا "ہارا یہ منصوبہ غلط تھا۔ ہم الی الزام رّاشی کے باعث اس اہم تھیں' to CTIE ORDER) اس کروے نے ای تاول سے متاثر میں سے کوئی اینے پیروں یر آپ کلماڑی سیں مارے گا۔ رس كالك ماكم في كما"آب يدكيا كمدر بين؟ نقصان پہنچے گا۔وہ تمام اتحادی اس نقصان کو پوراکی آ ہو کر ایا تام (THE ORDER)رکھا ہے۔ اس کے اے دہشت گرد ٹابت کرنے کے لیے کوئی دو سری منصوبہ ہاے تام میناز کے ذریعے دنیا والوں سے کمہ سے میں کہ میں جانیا تھا دہ ایسی ہی جال چلنے دالے ہیں۔ ا را کین کئی ڈئیتیوں' قاتلانہ حملوں' بم دھاکوں اور آتش بندى كرني ہوگی۔" فلوائے جلنج کے مطابق چوہیں تھنٹوں کے اندر تساری زنی کی داردانوں میں ملوث رہتے ہیں اور خود کوعیسائیت کاعلم ان اکابرین کے خیالات پڑھتے وقت میں نے ایک کوبرانے کما "منصوبہ تو نمی زبردست ہے۔ ای پر عمل کی تھیب کو نقصان پنجانے والا ہے اور اس چیلنج کو مارہ کے وماغ میں اعلیٰ بی بی کی آوا ز سی وہ اس حاکم ہے کر ہونا جاہے اور اور یکی ہوگا۔" ملے گزر کے ہیں۔ اب اس چیلنج پر کسی دفت بھی عمل کرنا مارے پیش کرہ حقائق ایے تھے۔ جنہیں جھٹلایا نہیں تھی" یہ تمام اتحادی ممالک تمہیں اُلوبنا رہے ہیں۔ آیا وہ یہ کمہ کروہاں سے چلا آیا۔ امریکا کے اہم شعبوں کے باتوں میں آگراپنی ایک اہم شخصیب کو نقصان بنجااہا: جاسکیا تھا۔ امر کی اکابری بھی جمثلا نہیں کتے تھے۔اب تک عمدے واروں کے اندر جاکر کچھ اہم معلومات حاصل کرنے آرانس کے آری ا ضرنے کما "میں نقصان کوئی دو سرا کیا امریکا ای کسی تنصیب کو تاه نمیں کرسکتا؟ رملار حارے درمیان زبائی جنگ جاری تھی۔ وہ اینے میڈیا کے لدانے بال اٹھا سکتا ہے۔ امریکا بہت بڑا ملک ہے۔ اگروہ جرمنی بھی فرباد کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے اپنا ذریع ہم بر طرح طرح کے الزامات عائد کررے تھے اور ہم ن کی تعیب کو چھوٹا سا نقصان پنجائے گا تواہے کوئی راسیونین بھی ہی جاہتا تھا کہ مجھے دہشت گرد ٹابت میں ایبا کر بچتے ہیں لیکن نہیں کررہے ہیں۔" این ذرائع سے انہیں منہ تو ڑجواب دے رہے تھے۔ اس حاكم نه كما "مس أن نون! تم مارى "سنا الوفرق ميس يزع كا-" . كرنے كے ليے امريكا كو بہل كريا جاہيے۔ راسيونين نے جس طرح وہ حالاتِ جنگ میں لوگوں کی مجبوری اور بے ایک امری حاکم نے پوچھا"تم ابنا ارادہ کوں دل رہ پہلے امریکا سے دوستی کرنی جابی تھی لیکن جلد ہی معلوم ہوگیا چل ہو۔ ہماری بھلائی کے لیے ایسا کمہ رہی ہو ہارل بی سے فائدہ اٹھا کر عیمائیت کی طرف جھکاتے تھے اور د لِلْ يَوْتُمُ راضي ہو گئے تھے؟" کہ وہ سیریاور کسی سے دوستی نہیں نبھا تا ہے۔ انہوں نے کے دو اعلیٰ ا فسران بھی تمہارے ہم خیال ہیں۔ 🖔 🕏 عیسائیت کا برجار کرنے والی جتنی دہشت گرد تنظیموں کے نام "ہم نے اس معالمے پر اچھی طرح غور کیا ہے۔ یمال راسیو مین سے یہ راز چھیانا جایا تھاکہ آٹھ کیلی بمتھی حانے چاہتے کہ ہمارے ملک میں تنصیبات کو نقصان بنج گڑا ہم نے پیش کیے تھے اس کے بعد وہ اسلام پر کیجڑ نہیں اتحادیوں میں ہے کی ایک کو ایسا کرتا ہی ہوگا۔" والے انڈر گراؤنڈ بیل ہے فرار ہو چکے ہیں اور وہ آٹھوں اجھال کتے تھے۔بایا صاحب کے اوا رے کر حملہ کرنے کا کوئی ب كررم بي كربايا صاحب كا اواره هارك ملك مي اعلیٰ بی بی نے کما و کیکن تنہیں ہی کیوں کرنا ہوا ا مرکی اکابری کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے اتحادی ریاک نامن برمینه کر فرماد بر تخریب کاری کا اترام نگائیس جوا زان کے یاس نمیں رہا تھا۔ یہی ایک بہانہ رہ گیا تھا کہ میں ممالک ہے بھی یہ حقیقت جھیا رہے تھے۔ نقصان دد مرے اپنے ملک میں کیوں نہیں اٹھا رہے اپا الم الرام ملی میمی کے وریعے لیک جھیکتے ہی ہماری تمام وہشت گرد ہوں۔ مجھے ان کے حوالے کیا جائے۔ ورنہ مجھے انہوں نے راسیونین کی دوستی کی قدر نہیں کی تھی۔ همات كو باه و برباد كردے كاتم ب بابا صاحب كے وہ ایک ایک حاکم کے اور ایک ایک آرکیا حرفآر کرنے کے لیےوہ اس ادارے یر حملہ کر<sub>یں</sub> گے۔ وماغ میں جاگرانتمیں ود سرے اتحادیوں کے خلا<sup>ن پڑنا</sup> الاسے میں جاگرانتمیں ود سرے اتحادیوں کے خلافہ ہو۔" اس لیے وہ ان کے خلاف حرکت میں 'آگیاوہ واشکٹن میں گئی فرانس کے حکام نے کہا "فراو نے ہیں دھمکی دی ایک امرکی فوجی ا فسرنے کما "آپ یہ بھول رہے ہیں ا فراو کو آلہ کار بناکر انہیں وہاں کے ایک بہت بڑے ھی۔ ان میں سے پچھ قائل ہورہے تھے اور پ<sup>تھ ہا</sup>ک ہے۔ یہ کما ہے کہ ہم عدالت ہے اس کے خلاف مقدمہ کاروباری مرکز میں پنجا ویا۔ وہ آلہ کار اس کی مرضی کے میں تھے۔بالاً خراعلیٰ بی بی نے کما "میں خیال خوالی<sup>ار</sup> اسے پاس آٹھ نیلی چمیتی جائے والے ہیں۔ وہ خیال واپس سیں لیں سے تووہ ہمیں چوہیں تھنٹوں کے اندر نا قابل والم المرين كي اور تهماري تمام تصيبات كي اور تهماري تمام تنصيبات كي ممارے پاس آئی ہوں میں ان اتحادیوں کے خلا<sup>یم</sup> مطابق وہاں کے مختلف خفیہ مقامات میں بھاری قوت کے بم تلاقی نقصان بینجائے گا۔" م سب کو منتمجما رہی ہوں۔ وہ خود کو فائدے ہیں<sup>رہ</sup> جھانے گئے۔ انہوں نے ان تمام بموں کی بلا شنگ کا ایک فرانسیی حکام کے اس بیان بر امریکا اور دوسرے نقصان پہنچارہے ہیں۔ ہایا صاحب کا ادارہ تہار<sup>ے ہیں</sup> كتابيات ببلى كيشنز اتحادی ممالک تشویش ظاہر کررہے تھے تمام برے عالمی كتابيات يبلى كيشنز

ی وقت مقرر کیا۔

ووسری طرف کوہرا نے ایک مسافر بردار طیارے کے یا کلٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا۔وہ طیارہ شکا گوسے نیویا رک کی طرف جارہا تھا۔ پروا ز کے دوران یا تکٹ غائب دماغ ہو کیا۔ ائر بورث ٹاور کے عمدے دا روں سے کہنے لگا "میں ہائی جیکرز ك زغے ميں مول- جھے علم ديا جارہا ہے كه ميں اس طیارے کوشکا کو کی کسی بزی ممارت سے عکرا دول۔"

" بیہ بات نہیں کریں محر کو تکے بنے ہوئے ہیں۔ان کی طرف سے فرماد علی تیور میرے اندر بول رہا ہے۔ یہ کمہ رہا ہے کہ ہارے حکمران اس پر دہشت کر دی کا جھوٹا الزام لگا رہے تھے لنذا الزام اٹھانا ہی ہے تو پھر جھوٹ کو بچے کیوں نہ

کیا جائے یہ تو فرماد وہی کررہا ہے۔ جو تم فرانس میں کرنا

ٹاور سے کما گیا "ان ہائی جیکرز سے کمو ہم سے بات

دو سرے ہی کمجے میں وہ طیارہ آسان کی طرف برواز كرنے كے بجائے زمين كى طرف جانے لگا۔ ديلجتے بى ديکھتے وہ ا یک بہت بزی سائنس لیبارٹری کی عمارت ہے عمرا گیا بھر ا خا زبردست دهما کا ہوا کہ دور دور تک مرد' عور توں' بوڑھوں اور بچوں کی جی ویکار سائی دینے لکی۔وہ سب اپن سلامتی کے کے بھاک رے تھے۔

سائنس کیبارٹری والے سلامت ند رہ سکے انہیں بھاھنے کی مہلت نہ مل سکی اور طیارے کے سیٹروں بے گناہ مبافر ایسی بے رحمی اور وہشت کردی کے باعث مارے محيّه اب ايي سنك دلي كالزام مجھيرِ عائد ہونے والا تھا۔ تھیک آدھے کھنے بعد واشکنن کے ست برے تجارتی مركزيس ميكے بعد ديكرے كئي دھا كے ہونے لگے۔ كتنے ي ب موت مرنے اور زخمی ہونے گلے۔ وہاں جیسے قیامت بریا ہونے گی متی۔ تمام امری اکابرین بری طرح بد حواس ہو محت وہ انٹرنیٹ کے تمام چینلزے چیخ کی دنیا والوں کو میرے خلاف کہنے گلے "فراد انسانی آریخ کا پر ترین دہشتہ محرو ہے۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ فرانس میں کسی منصیب کو نقصان پہنچائے گالیکن اس نے ہم سب کی توجہ فرانس کی طرف مبدول کرے امری حکومت کو نا قابل تلائی نقصان

ا ہے۔ اتحادی ممالک بھی میرے خلاف چیخ رہے تھے۔ تمام عالمی اداروں سے کمہ رہے تھے کہ قرباد علی میور کو زبچریں پہنائمیں یا فورا گولی مار دیں لیکن بیہ اسی وقت ممکن تھا جب

یں ہیں۔ نمن شرمیں ہول- ویسے ان سب کامقصد ایک تاہمہ ماحب کے ادارے پر حملہ کرکے اے فتر الامال تھے۔ اس کے بڑے یقین ہے کہ رے تھے کہا ادارے میں چھپا ہوا ہوں۔ اگر اس ادارے والوں ان کے حوالے نہ کیا تو اس ادارے کے خلاف کارروائی کریں <u>عم</u> کارروانی کریں گے۔

بابا صاحب کے اوا رے کی طرف سے کما کرائن نے بت پہلے سے طے کرایا تھا کہ رہشت کردیا کرے اس کا الزام فرماد پر لگا کر ہمارے اوا <sub>دے ہ</sub>و ہو کاجوا زیدا کرد گے اور تم میں کررہے ہو۔"

" حمیں ہارے خلاف کوئی قدم اٹھائے سے ہے ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ واشکشن اور شکا کو میں تارہ ہے۔ " وے دار فراد ہے۔"

وہ جوت کے طور پر یمی کسہ رہے تھے کہ فران ہی فرانس میں تاہی اور بربادی تھیلانے کی بات کی تم 💒 کتاہے کر گزر ہا ہے۔ وہ کی جسمی کے تھمزد میں زار چکا ہے اور جو فرعون ہو آ ہے۔ اس کی فرعونیت کی خ کے بغیری ظاہر ہوجالی ہے۔

مں نے ان سے بوچھا"اکریہ ٹابت ہوجائے کی صاحب کے اوارے میں سیس ہوں۔ تب تم کر ہا يهال حمله كو مح؟"

وہ سب سوچ میں پڑھئے بھرانہوں نے کما"ہٰہا جاسوس اس اوارے میں جاکر تمہیں تلاش کریں گے تم وہاں نظر نہیں آؤ کے تو تمہیں بتانا ہو گا کہ تم کن اُگ س علاقے میں ہوج"

"میں ابھی بتاؤں **گا۔ اوا رے میں تمہار**ے ہا جا میں کے ناکام ہو کر آئیں گے۔خواہ مخواہ وقت ضالعہا میں ابھی باری باری تم تمام اتحادیوں کو فون کردہ<sup>ا ہوں ا</sup> فیلس پر اینا ی<sup>تا نمه</sup> کانا بتا رہا ہوں۔ میرے اس ممل<sup>ے اپ</sup>نا ہوجائے گا کہ بیہ نون اور فیکس از بمشان کے جنولی <sup>ملانیا</sup> تمہیں موصول ہورہے ہیں۔ یماں اسلامی اتحار<sup>ے آگا</sup> ایک تظیم ہے۔ اس تظیم کے سرپراہ اور دد سر<sup>ے او</sup> وارجی میری یمال موجود کی کوابی دیں کے ایج اور کوائ کے بعد بایا صاحب کے ادارے برحملہ ک جواز سیں رہے گا لنذا تمهارے سامنے ایک می<sup>ران</sup> ہے کہ بابا صاحب کے ادارے کا پیچھاچھوڑد اور مہر

میں انہیں نظر آ تا۔وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کی ر

ووبا ماحب ك ادار يرحمله كرنا جائ تق أكريه ان لیتے کہ میں وہاں مہیں ہوں توا میں اس ادارے پر حملہ ر خ كاكوئى بهاند ندملنا ميں نے اپنا موجودہ پائمكانا بتاريا تھا لین دو بقین نمیں کررے تھے۔ اس بات پر بعند تھے کہ ان ے جاس اوارے کے اندر آئیں عے اور مجھے تلاش کریں کے جاس اوارے کے اندر آئیں عے اور مجھے تلاش کریں

مارے متحد رہے والے وحمن ممالک کے حکمران سے

النے کوتیار میں تھے کہ میں ایا صاحب کے اوارے میں

نس بول ، وال سے بزاروں میل دور ازبکتان کے جنوبی

علائي ينجا بوابول-

ہم مخصوص چلینلزے اور دوسرے ذرائعے ساری رنا کو بتارے تھے 'امریکا اور اس کے اتحادی ممالک ہے فون ار فکس کے ذریعے رابط کررہے تھے۔ یہ ان کی ضدیمی کہ ملے ہا صاحب کے اوا رہے میں مجھے ضرور تلاش کریں گے۔ از بتان کے اعلیٰ حکام سے کمہ رہے تھے کہ میں دہاں موجود من و مجھے فوراً حراست میں لیا جائے' ان اتحادی ممالک کے نمائندے اور جاسوس وہاں چنچ کرانی آئھوں ہے مجھے پیس حملے ہر پہلوے میرا معائنہ کریں عجے تب میرے فرماد على تيور ہونے كالفين كريں سے۔

یوں تو گنی جاسوس جھیں بدل کر بابا صاحب کے اوا رے میں کھنے کی کوششیں کرتے رہے تھے لیکن اس ادارے کے اندر قدم نئیں رکھ یاتے تھے۔اگر اندر پڑنچ بھی جاتے تو ناکام ہوکروالیں جاتے تھے بچیلے ونوں نمارے اوا رے کا ایک بکینک دو دنوں کی چھٹی لے کر پسرس کیا تھا۔ وہاں ایک وسمن جاسوس نے اس بے جارے کوٹریپ کرکے بلاک کردیا تما کچریلاسٹک سرجری کے ذریعے خود کو مکٹنک بنالیا تھا۔ صورت شکل کے علاوہ لب و کہتے کی بھی خوب نقالی کی متنی اور یوکی کامیابی ہے وہی مکہ تک بن کرہارے اوا رے کے اندر چلا آیا تھا۔ بابا صاحب کے اوا رہے میں بھی کوئی دستمن چھپ کردا قل نہ ہو سکا جھینے والوں کو روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے بحال كباحا ما تعاب

ات بھی پھیان لیا گیا' بظاہراس کا محاسبہ نمیں کیا کیا۔ ا کم پیر مجھ رہے تھے کہ دشمن نیلی جیتھی جاننے والے اس کے <sup>رہا تا</sup> میں رہ کر ہمارے بارے میں معلومات حاصل کررہے <sup>بول</sup>ائے' ہم نے کسی سوال اور جواب کے بغیرا سے غائب نان بنادیا اور اس کے اندر رہنے والوں نے اس پر دوبارہ عمل مل کیا ماکہ اے چرے حاضر دماغ بناکراس کے ارسیع بھے وہاں تلاش کر سکیس لیکن وہ روحالی نیلی چیسمی کے

مقالم من إينام تعده حاصل نه كرسك-

اس کابرین داش کردیا گیا' اس کالب ولهجه هم کردیا گیا۔ اس کے بعدوہ دشمن پھراس کے اندر نہ آسکے۔ میں نے اس ير تنو كي عمل كيا' اينالب ولهجه' اينا طور طريقيه اور ايني تمام عاد تیں اس کے دماغ میں نقش کردیں۔ ادارے کے ماہرین نے اس کے چرے پر پلاٹنگ سرجری کی اور اے سرے یاؤں تک فرہاد علی تجور بنادیا۔ دہ مجھے تلاش کرنے اور مجھے و کھتے ہی بلاک کرنے آیا تھا اور اب خود ہی فرماد علی بن چکا تھا۔ اب نہ تواس کے یا رومرد گارا ہے پہچان کتے تھے اور نہ ہی وہ خور کو پہچان سکتا تھا۔

برے برے ممالک اور کی برے عالمی اداروں نے ا صرار کیا کہ اتحادی ممالک کے سراغ رسانوں کو ادا رہے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔

ہم نے اجازت دے دی۔ اس ڈی قرباد کو وہاں اس طمرح چھیا کر رکھاکہ تلاش کرنے والے اس پر شبہ کریں بھر فرمار کی حیثیت سے بھیان لیں۔ امریکا ' روس ' جرمنی ' برطامیہ اور فرانس کے کئی جاسوس وہاں آئے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے کو مہلی باراندرے د کچھ رے تھے۔ راسیو مین 'کوبرا اور آٹھ امر کی نیلی پیتھی جائے والے ان سراغ رسانوں کے اندر موجود تھے۔

وہ سب حیرانی ہے سوچ رہے تھے کہ وہاں کیادیکعیں اور کیا نه دیکعیں۔وہاں کئی میل تک ایک خوبصورت ماڈ رن شمر آباد تھا۔ خوبصورت رہائشی مکانات تھے' تعلیم و تربیت کے برے بڑے اوا رے تھے۔ ایک بہت بڑی سائنس لیبارٹری تھی۔ عنیکی ممارت حاصل کرنے کے لیے مختلف شعبول کی انی عمارتیں احیں۔ ایک بہت خوبصورت معجد أور ایک برا دا رالعلوم تھا۔ وہاں کوئی ایس عورت 'کوئی ایسا مرد اور کوئی ایا کید نئیں تھا جو کی نہ کی شعبے میں ممارت حاصل نہ

وہ تمام جاسوس ملبح ہے شام تک اس ادارے کے سحر میں جلڑے رہے تھے۔ان کے اندر رہنے والے خیال خوالی کے ذریعے وہاں کے ایک ایک مخص کو ٹنول رہے ہتھے۔ اس ادارے کے ہیلی یڈزیر تین ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے۔اس ا دا، ہے کے مکنک وغیرہ دہاںا بنے کام میں مصروف تھے۔ ان سراغ رسانوں نے دہاں کے عملے کے آیک آیک فرد سے ملا توت کی۔ ایسے بی دفت انہیں ڈی فرماد پر شبہ ہوا۔

انہوں نے بابا صاحب کے ادارے کے انجاری سے کما "ہم آپ کے اس کھنک کو حراست میں لے رہے ہیں۔

محروی کے الزامات ہیں۔ ہم اس ملزم کو کر فقار کر کے پہل یماں اس کامعائنہ کریں گے۔ ہمیں شبہ ہے کہ یہ ماسک میک م مجردہ ذی فرماد ہوگا تو اس کی اصلیت سامنے آجائے تھی۔ میرے لیے اور پایا صاحب کے ادارے کے لیے کوئی ے لے جارے ہیں۔ برا کام کرنا جاہتی تھی۔ اس نیک مقتمد کے کیے وہ خیال خواتی بابا صاحب تح ادارے کے انجارج نے کما "م اس جارے اوارے کے انجارج اور وو سرے عمدے ونیں جانے تھے کہ اس ڈی فرماد پرِ رد حانی ٹیلی پیتی کے ذریعے امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کے اندر حیب شرط پر فرواد کو ان کی کیشدي میں دے رہے ہیں کہ وہ با کا مور واروں نے اس کی حراست پر اعتراض کیا' ان ہے کما ''میہ در یع عمل کیا گیا ہے۔ وہ آس عمل کو سمی طور منانس کے ذریعے میں جسی بھی کوششیں کر لیتے میہ ہر کر معلوم کے تھے۔ وہ چاہے جسی بھی کوششیں کر لیتے میہ ہر کر معلوم عدالت میں مقدمہ چلا کمیں حجے اور اس مقدمے کی کارروائی ہارا برسوں پرانا کمینک ہے میں اس کا اصلی چرہ ہے۔ اس اس نے میں پچھ معلوم کیا جو میرے ساتھ ہورہا تھا۔ نے ایک سیں بناہے" ونیاوالوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔" یں نے کہ دہ ڈی فرماد کو لے طبح ہیں اور دنیا والوں سے سے اس نے گئی نیوز چیپنلز میرمیری ڈمی کو دیکھا تھا اور سمجھ رہی ا تحادی ممالک کے ایک نمائندے نے کما "ہم پیلی انٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والے کئی نیوز چینلز کے ربورٹر تھی کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس نے پریشان ہو کر میرے دماغ میں تہ و م کے تھے کہ انہوں نے دھوکا کھایا ہے۔ اب تو وعده كر چكے بيں كه فرباد على تيمور ير با قاعده مقدِمه جلايا جائے اورکیمرا مین آئے ہوئے تھے۔ مجھے تلاش کرنے سے سلسلے انسان دی فراد پر مقدمه جلاناتهاا درات قرار داقعی سزا آنا چاہا سین وہ اس ڈمی کے دمات میں چیج کئی کیونکہ میرا لب گا۔ اس کے خلاف ٹھویں جوت میں کیے جامیں گے۔ برم میں جو پچھ ہورہا تھا' وہ اے لائیو پروگرام کے طور پر ساری ولہجہ بدل گیا تھا اور سابقہ اب ولہجہ ڈمی کے دماغ پر نقش ہو گیا ری تھی۔ ہم فراد کو ان کے حوالے کر چکے تھے۔ اب بابا ا بت ہونے پر قرار واقعی سزا دی جائے کی درنہ باعزت ہی ونیا کے سامنے پیش کررہے تھے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک ماب کے ادارے پر حملہ کرنے کا جوازان کے پاس شیں کمٹنک پر فرماد ہونے کا شبہ کیا جارہا ہے۔ہم یوننی د کھاوے كرما حائے گا۔" اس نے میری کر فآری پر احتجاج کیا تھا۔ میری ڈمی سے بایا صاحب کے ادارے کے باہرامرکی اور اس کے کے طور پر اعتراض کررہے تھے۔ آخراس کمینک کوان کی ہوجیما تھا '' فرماد صاحب' یہ کیا ہورماہے'؟ آپ خود کو دھمنوں OXO ا تحادی ممالک کی فوجیس بالکل نیا ر کھڑی تھیں۔ اگر اوا دیے حراست میں دے رہا۔ كے حوالے كيوں كررہے ميں؟ بابا صاحب كے ادارے سے الیانے بن یہودہ پراعماد کیا تھا۔اے اینے یاس کرا جی وہ اے ایک لیبارٹری میں لے گئے۔ یہ سب کچھ مختلف والے بچھے ان کے حوالے کرنے ہے انکار کرتے تو دہ ای بھی اعتراضات نہیں کیے جارہے ہیں؟'' لنا قلہ وہ الیا کی خواہش کے مطابق اس مرتو کی عمل کرتے چیئلز کے ذریعے د کھایا جارہا تھا۔ اس ڈی فرماد کے چربے کا اوا، برزمنی اور فضائی حملے شروع کردیتے۔ ڈی فراو نے میری مرضی کے مطابق جواب رہا۔ اس کے دماغ کولاک کرنے والا تھا ماکہ کوئی دوست یا وستمن وہ میں توقع کررہے تھے لیکن ہم نے ان کی توقع کے بغورمعائنه کیا جارہا تھا پھرمعلوم کرلیا گیا کہ کس طرح ماسک "جناب تیرزی کے پاس جاؤ'تمہیں جواب ل جائے گا۔" اس كے دماغ ميں نہ آسكے۔ خلاف ڈی فرباد کو ان کے حوالے کردیا۔ وہ حیران تھے اور جڑھایا گیا ہے۔انہوں نے اس ماسک کوا ٹاردیا۔انہیں ایک اس نے جناب تمریزی کو بوے ادب سے مخاطب کیا الیا جیبی جالاک عورت سمی پر اندها اعتاد نهیس کرسکتی سون رہے تھے کہ یہ ہماری کوئی چال ہوسکتی ہے مگروہ ہماری الجبی چرہ و کھائی دیا۔ وہ لیمن کرنے والے تھے کہ جو چرہ "محرم دمعظم! میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں اپ ک تھی۔ خود بر تنوی عمل کرانے کے سلسلے میں اس نے بظا ہر بن سامنے آیا ہے ' دہی اصلی ہے۔ ایسے وقت اعلیٰ بی بی نے چالبازی ثابت سیں کریکتے تھے۔ ساری دنیا دیلیہ ری تھی کہ دعائیں جاہتی ہوں۔ خدا مجھے مسلمانوں سے محبت کرنے اور بودہ پرا عمّاد کیا تھا لیکن در پروہ اس کی تکرانی کرانی تھی۔ یوں انہوں نے مجھے کر فتار کیاہے اور ریہ ٹابت نہیں کریتے تھے کہ ا مرکی نیلی پمیتھی جاننے دالے نمبرسات کی زبان ہے گیا '' ہے ان کے کام آنے کی تو بق عطا کرئے۔" مگرانی کرانے کے باوجود وہ وھوکا کھاسکتی تھی۔ ایسے وقت دھو کا ہے۔اس چرے کے چھیے بھی ایک چرہ چھیا ہوا ہے۔" اس ڈی فرماد کے چرے پریلاٹنگ سرجری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا "تبین۔ تم بریثان ہو کہ فرماد کو دھمنوں کہریائے اے بن یہووہ کے فریب سے بچایا تھا۔ وہ سات تمبرایک جاسوس کے اندر چھیا ہوا تھا۔ اس اکر کوئی این چرے پریلاٹک سرجری کرائے تو پھراں کے حوالے کیا جارہاہے اور تہمارے ذہن کے ایک گوشے اس نے بن یہودہ کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ اس کی جگہ جاسوس نے دو سرے سراغ رسانوں سے کہا "بیہ چرہ مجسی کے چیچے کم ہوجانے والے اصلی چرے کو سامنے نہیں لایا میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ہماری ایک حکمتِ عملی ہے'وہ ایک نوداليا ير مخضرسا تنويي عمل كيا تفا- ايك مخصوص لب و لهج اصلی نہیں ہے۔" جا سکتا۔ اگر وہ اپنا اصلی چرہ داپس لانا چاہے گا تو اے دوبارہ ڈی فرماد ہے۔" کے ذریعے اس کے وہاغ کولاک کرکے اس کے دہاغ میں ہے یہ س کردو سرے بھی شبہ کرنے گلے ان میں سے کئی پلاسٹک سرجری کرائی ہو گ۔ "جی ہاں میں میں سوچ رہی تھی۔ فریاد صاحب اتنے بات نقش کی تھی کہ جناب تیریزی نے بھراہے ایک بار جاسوسوں نے کما "میک اب ریمودر(REMOVER) سے ہارے تمام دشمنوں کو شبہ تھا کہ ہم اس طرح انہیں کرور سیں بیں کہ اتنی آسانی ہے وشمن اسیں پکڑکر لے ٹریب کھانے سے ب<u>حایا</u> ہے اور اس کے دماغ کو لاک کردیا اس کے چیرے کو صاف کیا جائے'ابھی یا جِل جائے گا۔" وھو کا دے سکتے ہیں۔ نسی ڈی فرباد کو ان کے حوالے کرسکتے جائمی۔حضور! آپ مجھے کچھ ہدایت کرنا چاہیں گے؟" ہے۔ آئندہ کوئی اس کے دماغ کو کمزور بناکر اس کے اندر وہ میں کرنے لگے۔ کی انٹرنیٹ جینلز کے ذریعے دنیا ہیں۔ وہ تمام دنیا والوں کے سامنے میری کر فتاری کا تماثا انہوں نے فرمایا "انعماف کے نقاضے بورے کیا کرد- ب والے دیلے رہے تھے۔ میک اپ ریموور کے ذریعے جرود حل وکھا چکے تھے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ان کی حراست میں نہ دیکھو کہ کون مسلم ہے ادر کون غیرمسلم' جو حق پر ہواس دہ بہت خوش تھی۔ اس بات پر فخر کررہی تھی کہ جب فرباد علی تیور ہے۔اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ دو رہا تھا اور میرا چیرہ سامنے آرہا تھا۔ نیوز رپورٹرز ہاتھوں میں کے کام آتی رہو۔ آپ جاؤ' میری دعامیں تمهارے ساتھ مجماس پر بزی بزی مصبتیں آتی ہیں تو جناب تیریزی اس کی مائیک کیے اپنے اپنے جینلزے کچنج کر گمہ رہے تھے "پہ وهو کا کمارہے ہیں۔ بن- فدا تهي صراط متقيم ير قائم ركھے-" حفاظت کرتے ہیں اور بھی اے حمی کی معمولہ بننے شیں ہیں مسٹر فرماد علی تیمور۔ یہ کسی تعارف کے محاج سیں ہیں۔ ا مرکی ا کابرین نے اینے اتحادیوں ہے کہا "ہم فرماد گل وه این جکه دمای طور پر حاضر ہو کئی پھران سراغ رسانوں دیتے بن یہودہ نے اسرائیلی اکابرین کی باتوں میں آگرا ہے تیور کوائن کسٹنی میں رکھ کرا ہے دماغی طور پر کزد رہنا میں ان کا نام سب ہی جانتے ہیں جو چرے سے مہیں بھیانتے تھے ؟ ك دماغول مين جانے فلى جو ذى فرباد كو كر فاركر كے لے كئے ر فوکارینا چاہا تھا۔ اس نے اسے جسم میں پہنچاریا۔ آج انہیں اسکرین پر دیکھ کتے ہیں۔" مح پھر تو تمی ممل کے ذریعے اے اینا معمول بناکراس <sup>سے</sup> تھے۔ انہوں نے اے میامی کے ایک عالمی کیمیے میں پہنچادیا اب الیا کو ہر طرف ہے اظمینان تھا' آئندہ کوئی اس اس کی اصلیت معلوم کریں گے۔ " ڈی فرماد کے جاروں طرف کیمرے تھے وہ ہرزادیے تھا۔ ایک قلعہ نما عمارت کی مضبوط جار دیواری میں قیدی کے اندر نبیں آسکتا تھا اور نہ ہی ہے کوئی معلوم کر سکتا تھا کہ فرانس کے ایک حاکم نے کما "ہم نے شے کر فار کیا ے فرماد علی تیمور کو دنیا والوں کے سامنے پیش کررہے تھے۔ بناکر رکھا تھا۔ وہاں ایک عامل اس پر تنویمی عمل کررہا تھا۔ دہالتان کے شرکرا جی میں ہے' آرام سے زندگی کزاررہی أيك جاسوس كهه ربا تھا۔ "آخر ہم نے فرماد كو ڈھونڈ نكالا ہے۔ اگر اے تومی عمل کے ذریعے فرماد بنایا کیا ہے ا ا ہر ڈمی کے اندر چھیں ہوئی ہاتیں معلوم کی جار ہی تھیں۔ مجسیوہ خیال خواتی نہ کرتی تب بھی بڑے نیش و آرام سے رہ ہمارے تنویمی عمل کرنے والے اس پہلے تنویمی عمل کو مٹادیں ہے۔ جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں' فرمادیر گئی بدترین دہشت ا ہے وقت آرمی کے اعلیٰ افسران اور اتحادی ممالک سی می کین وہ جناب تیرزی ہے بہت زیادہ متاثر ہو چی دبرتاق كتابيات يبلى كيشنز

كتابيات يبلى كيشنز

کے نمائندے دو سرے کمرے میں تی وی اسکرین کے سامنے . تنویمی عمل کا منظرد کھے رہے تھے۔ عامل کے سوالات اور ڈمی فرباد کے جوابات من رہے تھے۔ تفطے کیے جاتے ہیں۔

عال اس سے کر رہاتھا" تمارا نام فرباد نہیں ہے۔" "ميرانام فرياد ہے۔"

"تمادے جرے ریااتک مرجری کی کئی ہے۔ پھر تومی مل کے ذریعے تمہیں فرماد بنایا گیا ہے۔

"میرے ساتھ الی کوئی بات سیں ہے۔ میرے چرے یر پلاسٹک سرجری شیں کی گئی ہے۔ یہ میرا اصلی چرو ہے 'مجھ

يركسي نے تنوي ممل سيں كيا ہے" وہ عامل مختلف پہلوؤں ہے تھما پھرا کرا یہے ہی سوالات کررہاتھا۔ اس سے کسی بھی طرح اگلوانا چاہتا تھا کہ وہ فرہاد سیں ہے لیکن ڈی فرماد بعند تھا کہ وہ فرماد ہے۔ عال نے این نمائندوں کے پاس آگر کما" آپ حضرات

میرا تنویمی عمل دیکھ رہے تھے میں مطمئن ہوں کہ یہ فرباد علی ایک آری افسرنے کما "تومی عمل دماغ کے اندر چھے

موے تھا بن کو با ہر نکال لا آئے۔ اگریہ ڈی فرماد ہو آ تو اس ممل کے نتیجے میں ظاہر ہوجا آ۔" وہاں دو سرے چھ عامل بھی بیٹھے ہوئے تھے' انہوں نے

کما "جم یہ تولی عمل دکھ رہے تھے ابھی اس پر بردی ممارت سے عمل کیا گیا ہے۔ اگر عمل کے دوران میں کوئی عظمی ہوتی تو ہم ٹوک دیتے۔ ایس کوئی بات سیں ہوتی ہے۔ اے فرماد علی تیور تسلیم کرلینا جا ہیں۔"

ایک ملک کے نمائندے نے کما "ہم نے روحانی ٹیل پیتی کے متعلق بت کچھ شاہے ہوسکتا ہے انہوں نے اس پر کی طرح کا روحاتی عمل کیا ہو؟"

ان عمل کرنے والوں نے کما"ہم روحانی نیلی جیتھی کے بارے میں پھے مس جانتے ہیں البتہ روحالی علوم پر یعین رکھتے

ہیں۔ ہوسکتا ہے اس یر نسی طرح کا روحانی عمل کیا گیا ہو۔" ا يك عال نے كما" ہر عمل كاتور مو يا ہے روحاتي عمل کا بھی توڑ ہو سکتا ہے۔ میں ابھی عمل کرتا ہوا فرماد کے تحت الشعور تک پیج گیا تھا۔ اس طرح میں یعین ہے کہ سکتا ہوں کہ اگر اس پر روحانی عمل کیا گیا تھا تو میں اس کا قوڑ کرچکا

وہ ان سب کو لیسن ولا رہا تھا لیکن ان کے دلوں میں روحانی نیلی چیتھی کھٹک رہی تھی۔

جادو تون اور روحانیت وغیره کو سب ہی مانتے ہیں لیکن

دنیا کی تمی عدالت میں ان کے عمل اور روعمل کو تنام

امریکا اور آس کے اتحادی پولیس 'آری 'اتمل بخر اور قانون کا بول بالا رکھنے والے تمام اوا روں ہے یہ کی

کیہ مجتے تھے کہ وہ ڈی ہے اور ردحانی ٹیلی پیتی کے ذریع ات فرماد بنایا گیا ہے۔ تمام دنیا نے مختلف میسئلز کے ذریع

مجھے اسکرین پر دیکھا تھا۔ وہ مجھے فرماد علی تیور تسلیم کرنے کی بعدى كرفار كرك لے تعداب يونس كر يخ غ كه بابا صاحب ك ادار ب والون في بحص ال ك حواسا

مبين كما تھا۔ اليائے ہنتے ہوئے امر کی اکابرین ہے کہا "تم لوگن نے مختلف چلینلز کے ذریعے فرماد کو دہشت گرد ٹابت کر آ کی کوششیں کیں پھردنیا والوں کو یہ تماشا د کھایا کہ اے ہا صاحب کے اوارے سے کرفار کرکے لے جے ہوائم ا فرہا دُلو کیا چباجانے اور نگل جائے کی کوشش کی لیکن دہاؤی کی طرح تمہارے کلے میں اٹک کیا ہے۔ اب نہ توائے نگل

سكتے : د نه اگل سكتے ہو نہ" إيك آرى افسرنے كما "تم جميں الجھوں اور ريثانين یل دیکھ کر خوش ہورہی ہو یعنی سے ثابت کرری اد کہ مسلمانوں کی تمایق بن چکی ہو' کیا اب ا بی یہودی قوم اور

اینے وطن اسرائیل کے لیے کام میں کر ہی ہو؟" "تم لوگوں کی طرح میرے ملک کے اکابرین بھی ہی تج رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو تنی ہوں جبکہ میں آج ہمی بوری

ہوں۔ ندہب کوئی سا بھی ہو' نہیں ایک کلمل انسان بنے ک كو تستيل كرنا جاميل من برطك برقوم ادر بردبك

ساتھ انساف کے تقاضے یورے کروں گی۔" "تو چرانساف کے تقاضے بورے کرو۔ ہم وہشت ارد

فراد کو اس دنیا سے مناویتا جائے ہیں۔ اس نیک کام بن הונושום נפב"

" فرماد نے بیشہ اپنے بچاؤ کے لیے تم لوگوں کے خلاف مخری کارروائیاں کی ہیں۔ تم اے دہشت گردی کتے ہوآ پھر تمہاری کارروا ئیوں کو کیا کما جائے گا؟ تم نے کئی چھوٹے بڑے ملکوں میں فوجی کارروا نیوں کے ذریعے شہر کے شہرناا کردیے۔ ہزاروں عورتوں' بچوں' بو ژھوں اور جوانو<sup>ں او</sup> ہلاک کیا۔ زخمی اور ایا جج بنایا 'کیا یہ یہ ترین دہشت کردگا

تمهارے منہ میں جناب تیریزی کی زبان بول ملک

اں ادارے والے بھی ایسے بی حوالوں سے ہمیں

اک اتحادی ملک کے نمائندے نے کما "تم عارے لے تع اپنے مل اور اپن مودی قوم کی خاطر الجی ادار ے۔ باند دداور میں بچہتاؤ کہ ہماری حراست میں فرماد علی تیمور

الل نے كما "اكر وہ فرادك ذى جوتى تو يس آرام سے

ان مکہ مبھی رہتی۔ وہ فرماد ہے اس کیے تم سب کو سمجھانے ں آئی دوں۔ اس کے خلاف مقدمہ چلاؤ کیکن عدالت میں ہی نام کرا که ده د بیت کرد سیل ہے۔ اسے باعزت طور پر ي کردو درنه ميري مخالفت تم لوگوں کو بهت متنگی پڑے گ۔"

ويماتم ميس وهمكى دين آئى مو؟" وسمجان آئی مول و وقت نه آنے ووجب میری

رمکی نمارے کے دھاکا بن جائے۔" اس رهمل سے صاف ظاہرہ کو تمہیں بابا صاحب کے اوارے میں پناہ مل کی ہے اور ان کے لیے کام کررہی ر فر کیا جھتی ہو۔ اگر بد فراد ہے تو کیا تم یا بابا صاحب کا

اداروات سزائے موت سے بحالو کے ؟" الم بھے سے الكوانا جائے ہوكہ بم فراد كو بچانے كے لے کیا کرنے والے ہیں؟ میں ملیں جانتی کہ بایا صاحب کے اوارے والے کیا کریں محے؟ لیکن .... بیہ جانتی ہوں کہ مجھے

وہ سب پریشان ہو گئے۔ اس کے کہجے میں چیلنج تھا کہ وہ بخران والى برطانيك ايك حاكم في وجما "تم كيا

الرائل كے ايك آرى افرنے كما "تم يدائش بودی ہو محب وطن ہو۔ ہم حمیس بیودی قوم کی بھلائی کا دِاسطه دیتے ہیں۔ اگر ہماری حمایت نہ کرد تو مخالفت مجمی نہ

فرانس کے ایک حاکم نے کما "معلوم تو ہوکہ تم کیا کرنا

اللا نے جواب دیا "عدالت میں فرماد کی پیشی ہوئے تک یں تمارے چور خیالات پڑھتی رہوں گی۔ تم لوکوں کے اندر میں اونی باتیں معلوم کرتی رہوں گی۔ اگر تم لوگوں نے م<sup>والت</sup> پر دیادّ و ال کر فرماد کو خوا مخواه د مِشت ِکرد ثابت کیا تو ی<sup>ک ا</sup>س عدالت کے جج اور ارا کین جیوری کے دما غوِل میں م کی کر فراد کو ایک صلح پنداور پُر اِمن شهری ثابت کرا کے اعلما الزامات برى كراؤن أب تم من سه كولي است

وہشت گرد ثابت نہیں کر سکے گا۔" ایک امرکی حاکم نے کما "تم بھول رہی ہو کہ جارے یاں بھی انچیی خاصی تعداد میں نیلی جیتمی جانے دالے ہیں۔

وہ بھی ج اور جیوری کے دماغوں یر اٹر انداز ہوتے رہیں

وہ بولی ''اگر تمہارے نیلی پیتھی جاننے والے عدالت میں میری مخالفت کریں گے اور میرے کام میں رکاوٹ پیدا كريس مح تو مي تم سب كے مكون ميں ساى انتشار بيدا کردوں کی متمہارے تمام ممالک میں امن وا مان کا مسئلہ پیدا

وربین حارم ملوں میں دہشت کھیلاؤگی پھر تو ہم عداات میں یہ کمہ علیں کے کہ فرماد کے نیلی پیسمی جانئے والے تماتی عدالت کے نصلے سے پہلے ہمارے خلاف انقامی کار روا ئیاں کررہے ہیں۔اور یہ جھی ثابت کریں گے کہ تم فرباد کی حماتی ہو' فرباد نے دہشت کردوں کی جو منظیم بنائی

تقی اب اس تنظیم کی سربراه تم ہو۔" اليانے كما "ميرے خلاف كچھ بھى كرلو 'بس اتا سجھ لو' فرباد کو سزائے موت دینے کی حسرت رہ جائے گی۔ میں اسے تمهاری قید میں نمیں رہنے رو سائی۔ اے اس طرح غائب کروں کی کہ تم سباے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ کے۔ میرا خیال ہے اب اس کے بعد ہمارے درمیان سمجھو آگرنے والی کوئی تفتکو سیں ہو کی اس لیے میں جارہی ہوں' او کے! ... ویکھا

وہ ان کے ایک آلہ کار کے دماغ میں رہ کر بول رہی تھی۔ ایک جاکم نے اس آلۂ کار کو دیکھتے ہوئے کما ''الیا ! تم چاہوتو مجھوتا ہوسکتا ہے۔بس اینے اندرا یک ذرای تبدیلی پیدا کرد۔ ہماری پہلے جیسی الپاین جاؤ۔ فرماد کی تمایت ہے باز

تموزی دہر کے لیے خاموثی چھائن۔ وہ سب اس کے جواب کا انظار کرنے گئے۔ اس آلا کارنے کما "شاید وہ



كتابيات يبلى كيشنز

جاچگی ہے۔میرے اندر خاموثی ہے۔" انہوں نے ایک دو سرے کو دیکھا'ان میں ہے ایک نے مخاطب کیا "الیا! خاموش نه رہو' ہماری بات کا جواب دو۔ کیا تم اس کے دماغ میں خاموش رہ کر ہاری یاتیں سننا جاہتی وه واقعی جاچکی تھی۔ انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ آپس میں بولنے لگے۔وہ اپنی دانست میں مجھے قیدی بنا کرمیرا برین داش کریچکے تھے۔ان کاخیال تھا کہ اگر میں دافعی فرہاد على تيور موں تو آئنده خيال خواني نيس كرسكوں كا كيونكه ا نہوں نے ڈی فرہاد کو بالکل ہی تاکارہ بنادیا تھا۔وہ اب اپنے بچاؤ کے لیے یا ان کی قیدے فرار ہونے کے لیے اپنے طور پر مچھ کرنے کے قابل نہیں رہاتھا۔ لیکن الیا کی طرف ہے اندیشے پیدا ہونے لگے۔وہ اپنے تمام نیلی ہمیتھی جاننے والوں سے مشورے کرنے لگے۔ ان خیال خوانی کرنے والوں نے کہا"ہم نہیں جانتے 'الیا عدالتی معالمات ميں كيسى جاليں چلے كى جب إس كى جالبازياں طاہر ہوں کی تب ہی ہم جوانی کارروا ئیاں کر سکیں گ<u>۔</u>" ا مرکی نیلی بمیتمی جانے والے نمبریائج نے کہا "ہم یہ معلوم کرنے کی فلرمیں ہیں کہ وہ اس وقت کماں ہے۔ ہم سبائے تلاش کردہے ہیں۔" تمبرسات نے کہا"ہم اے تلاش کررے ہیں۔ایک بار اس کا سراغ مل جائے تو ہم اسے جاروں طرف ہے کھیریس کے۔ پھروہ ہمارے شکنے ہے موت کے بعد ہی نکل سکے گی۔" ایک بار تمن اسرائلی جاسوس اے تلاش کرتے ہوئے کراچی پنچ گئے تھے لیکن الیا نے انہیں اپنا معمول بنالیا تھا۔ ان تینوں نے وہاں ہے یہ رپورٹ دی تھی کہ الیا پاکستان میں سیں ہے۔ اب وہ اے تلاش کرنے کے لیے مشرق بعید کے مختلف ملکوں میں جارہے ہیں۔ ڈی فرماد کی گرفتاری ہے پہلے میں مختلف ذرائع ہے ہیہ ہتا چکا تھا کہ میں از بکتان کے جنوبی علاقے میں ہوں۔ وہ ڈی کو کر فآار کرنے کے بعد مطمئن نئیں تھے اس لیے اتحادی ممالک کے تمام جاسوس از بکتان بھتے کئے تھے۔ جنولی ایشیا میں کئی ممالک امریکا کے زیرا او ہیں۔ ان

ممالک ہے کما کیا کہ وہ اینے سراغ رسانوں کو بھی فرہاد کی تلاش میں از بکتان روانہ کریں۔

الیا ان تمام اہم عمدے داروں کے اندر پینچ رہی تھی جوام می اوراس کے اتحادی ممالک کے سفارت خانوں ہے تعلق رکھتے تھے۔ میرا بیٹا کریا بھی الیا کے خیالات اور اس

کے ارادوں کے مطابق غیرے ملکی سراغ رسانوں کے المریز ر کے ...اے بن میودہ جیسے و خمن سے بچایا ہے۔ کمانا ا

یوں خیال خوانی کرتے رہے ہے ایک اہم اکٹرانی ہوا کہ امر کی اور برطانوی سفارت فائے کا جو مملسہ ا میں صرف عیسائی نمیں ہیں بلکہ یمودی بھی ہیں اوروونی امر کی اور برطانوی کٹرعیسائی ظاہر کرتے ہیں۔ان میں

عهدول يركام كررب تتح كيلن وه حقيقتاً جاسوس تقيه اسد خان ایک کروژی برنس مین کابیثا تھا۔ ای کی من ماب البرخان جوالي من صوم وصلوة كا يابند تها\_اري آباؤا جداد بھی ذہبی احکامات کے محق ہے بابندرہے تھے،

کماوت درست ہے کہ جوائی دیوائی ہوتی ہے۔ اکم فار ایک اگریز حسینہ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اِس کے باب داران اے دیوا بی ہے باز رکھنے کی کو تستیں لیں۔اس صیز کار مار کریٹ تھا۔ اس نے بزرگوں کے اعتراضات کو ختم کیا

کے لیے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد کی اعراض مختجائش باتی شمیں رہی۔ وہ بھو بن کراس خاندان میں آئی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے رہن سمن ان کے طور طریقوں میں تبدیلیاں آنے لکیں۔ وہ مار کریٹ ہار

ا کبرین کنی بھی۔اس نے رسمی طور پر اسلام قبول کیا تھا۔اگر خان کو مجھی ماؤرن مسلمان بنانے نگی۔ وہ تو پیلے ہی ای ویوانہ تھا'اس کے سمجھانے ہے یہ جمجھے لگا کہ یانچوں دف کی نمازیں ضروری نہیں ہیں۔ کاروباری مصروفیات ،

وقت ملے توایک آدھ وقت کی نماز پڑھ لینی جا ہے۔الفوں

مسلمان شراب بھی ہتے ہیں معبادت بھی کرتے ہیں لنذاعظا کی نماز کے بعد شراب بی جاسکتی ہے۔

ا بیان میں اس طرح تبدیلی آنے گئی که منافع کمانالانا مولو جموث بولا جاسكات عيم تولا جاسكات عدجو مال فرون کیا جارہا ہے۔ اس میں ملاوٹ کی جائے تو منافع کی شمہ بھ

آج یمودیوں کے میں عزائم ہیں کہ مسلمانوں کا نہ ہے

تبدیل نہ کیا جائے' ان کا ایمان کمزور کردیا جائے ت<sup>و دہ بعد ل</sup> نه بنیں مگر میمودی نواز بن جانمی۔ سیاسی معاملات میں

رہاتھا۔ اللا یہ نمیں جانبی تھی کم کریائے اس پر تولی از

کے اندر خاموش رہ کراس کے طریقیہ کارکو سختا رہتاؤ ایک طرح سے دہ اس کے ذریعے بہت کچھ سکھ رہا تھا۔

اكثريبودي ان سفارت خانوں من بظا مركني ابم اور فيراز

ندې چلتی تھی۔ اربه کی په کوشش تھی که انیلا کی شادی اليے فرجوان سے ہوجو ان كا ہم خيال بن كر رہے۔ انيلا بھى ی جاتی تھی۔ وہ ملک ہے با ہر تعلیم کے دوران میں بعودی ن وانوں کے ساتھ وقت گزارتی رہی تھی لیکن محبت ایک

لَدِرتَى امرے اے ایک ایسے نوجوان سے مشق ہو گیا تھا و کر ملمان تھا۔ اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی الزار آفا- اس نے میلی ملاقات میں انیلاے کما "مجھے ردی رکھنا چاہتی ہو تو ان لڑ کیوں اور لڑکوں کے ساتھ وقت نه گزارو- وه ب لگام بین مختصر لباس سینتے بیں- کلبول میں

اور مندر کے کنارے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔" انلائے کہا"تم ننگ نظری ہے سوچتے ہو۔ موسم اور مانول کے مطابق مختصر کہاس بہنا جا آہے۔ شرم وحیا آ تکھوں

المرخان اكلو آبیا تھا'ان بزرگوں کے بعد آئندہ نسل

ر بھا کے دالا وہی تھا اور سے بمودی بیشہ نی نسل پر بری

ر بری کامیاب حکمتِ علی میں اس بری کامیاب حکمتِ علی ہے۔ موج میں اس بریان محمد واللہ استخدار اس میں استخدار اس میں استخدار اس میں استخدار اس میں میں استخدار اس میں اس

ار بالنسي بني السائح من دهل جاتي بين-

نل اپ سانچ میں ڈھل جائے تو اس کے بعد

در ارگری عرف مارید اکبر دراصلِ عیسانی شیس بهودی

نی برطانوی سفارت خانے میں عیسائی بن کر آئی تھی۔ اس نمی برطانوی سفارت

ن کامیال ے اکبر خان کے خاندان پر چھایا مارا تھا۔

ے ، '' کا کرخان کے لیے ایک بٹی اور تمن سیٹے پیدا کے ا

غے دوان چاروں کو اپنے مزاج اور اپنے طور طریقوں کے

ں' اربیہ اور اکبر خان کی نوجو ان بٹی انیلا اپنی ماں کے نقشِ

روزے رکھنے کو نہیں کہو گئے؟"

تعلیمات پر عمل کروگ-"

مىلمان غورتيں كہوگى؟"

اور سلقه واپس آليا ٻ-"

ميري بني كو كيابنانا چاہتے ہو؟"

وننیں کہوں گا' شرط یہ ہے کہ میں مہیں دین تعلیمات

"عمران! تم مجھے برانے زمانے کی مسلمان عورت بنانا

وكيا من يران زمان كالمسلمان مرد دكعبائي ديتا مول؟

میں موجودہ دور کے مطابق لباس پہنتا ہوں۔او کجی سوسائن کی

ردی بری تقریبات میں مجھے خوش آمدید کما جا آے۔ بردہ

خوا تین ہے باتیں کر تا ہوں۔ میرے کھرانے کی عورتیں یردہ

سیں کرتیں کیلن ملازمت اور برنس میں مردوں کے شانہ

بشانه کام کرتی میں۔ شرم وحیا کے نقاضے پورے کرتی میں۔

خود کو نمائش کی چیز نمیں بناتیں 'کیاتم انہیں پرانے زمانے کی

وه انيلا كي اليي باتين مان لكاجو خلاف تمذيب نمين

تھیں اور اے اپنے سائے میں رفتہ رفتہ ڈھالنے لگا۔ وہ

عمران کی قربت میں دیوالی ہوجائی تھی۔ اس کی ہدایات پر

عمل کرنے لکتی تھی۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اس میں تبدیلیاں

اس کی پیہ تبدیلیاں ماریہ کو گھٹنے لکیں۔اس نے اکبر

خان ہے کہا " یہ ہاری بنی کوکیا ہو کیا ہے۔ یہ صرف باکتابی

لباس بین کلی ہے۔ دویے کو سینے اور سرے کینے رہتی

ویے ہمارے ملکی لباس میں بہت پاری فتی ہے۔ اباجان اور

دادا جان کے زمانے میں ہمارے کھر کی عور تیں ایسے ہی لباس

پہنا کرتی تھیں۔ بٹی کو دیکھ کریوں لگتا ہے جیسے پھروہی تہذیب

ماریہ نے بوچھا "کیا تم تعریقیں کررہے سی الیے کیڑے

"میں کیا بناؤں گاہمیرے تمام بچوں کو تم بی بنائی آرای

ماريه نالات يوچا"مهي كياموكيات التمهارك

تمهارے خاندان کی بیک ورڈ عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ تم

ہو۔ ہمارے خاندان اور ہماری تمذیب کا حلیہ بدل دیا ہے۔''

فرنزاز شکایتن کردت تھے کہ تم گیٹ ٹوکیدریارٹیز میں میں

جاتی ہو۔ کسی کرل فرینڈ سے بھی سیس ماتی ہو' میہ عمران کون

ا کبر خان نے کہا "میں اس کی تبدیلیوں کو دیکھے رہا ہوں۔

پیدا ہونے لکیں۔وہ مشرقی تہذیب کے حسن میں ڈھلنے گلی۔

کی کتامیں پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا۔ تم سمجھو کی اور ان

یں بوتی ہے ہم لباس پر تقید نہ کرد-" "میں تماری بمتری کے لیے کمہ رہا ہوں۔ اگر یہ تمہیں الاً اللَّهَا ﴾ تو بھر آئندہ مجھی میری المجھی یا تیں مُری لگتی رہیں

لی۔ ہم ایتھے دوست بن کر تمیں رہ علیں عجے۔'' وہ بولی "ہم صرف دوست شمیں ہیں۔ ہارے دل ہمی ایک دد مرے کے لیے و هز کتے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ ہے محبت

"محبت ہے'ای لیے تمہیں اپنی راہ پر لانا چاہتا ہوں۔" المحبوب وہ ہو یا ہے، جو اپنی محبوبہ کی خامیوں سے جی

محبوب وہ ہو تا ہے' جو خامیوں کو دور کر تاہے اور محبوبہ ک<sup>ا</sup>کیشاہکاری طرح تہذیب کے سانچے میں ڈھالیا ہے۔" پھ میں تمہاری یاتیں مانتی رہوں کی کچھ تم میرے للهج ميں ذهلتے رہو۔ وعدہ كرو' مجھے كبھی نماز پڑھنے اور

"ایک بولیس افسرہے۔ بہت ہی ایماندار اور فرض كتابيات يبلى كيشنز

يموديوں كے حاى منتے رہيں۔

شناس ہے۔"

د کمیا ایمانداری ہے او تجی سوسائنی میں نمایاں متام حاصل ہو تا ہے؟ ایمانداری کی قدر صرف معجدوں اور مدرسوں میں ہوتی ہے۔ ہم ہائی اشینس کے لوگ ہیں اور تم ایک جو نیرًا ضرکو لفٹ دے رہی ہو؟"

"موری می! بیدل کامعالمہ ہے۔" "تمہارے لیے بید دل کا معالمہ ہوگا کیکن دہ کوئی چالباز نوجوان ہے۔ تمہارے جیسی دولت مند لڑک کو بچانس رہا سے "

''میں اے کیا دولت دوں گی؟ دہ بچھے ایمان کی دولت دے رہا ہے۔ میں نمنق آئی تھی کہ ہمارے بزرگ عمران کی طرح دیندا رہتے۔ میں ڈیڈی سے بوچھتی ہوں کیا ہمارے گھر کا ماحول پھراسی طرح یا کیزہ اور ایمان افروز نمیں ہوسکتا؟''

ا کبر خان ایسے دقت کشکش میں مبتلا ،وجا یا تھا۔ اس کا ضمیراس سے پوچھتا تھا کہ اس نے اپنے خاندان میں اپنے خدہب کو اسلام اور یہودیت کا ملغوبہ کیوں بنادیا ہے؟ نصف مسلمانیت' نصف یہودیت۔ آدھا نیتز' آدھا بیمرجینے، دھوبی کا کنا'ند گھر کا نہ کھائے کا'نہ اسلام کا رہا'نہ یہودیت کا۔

ماریہ یہ نقسان برداشتہ میں گرحتی بھی۔ اس نے برسوں کی محنت ہے اس خاندان کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ بڑے بیٹے دو سرے بیٹے بعیم فان کے بیوی پنچے دو سرے بیٹے بعیم خان کے بیوی پنچے دو سرے بیٹے بھی خان کے بیوی بیٹی انبلا تھی۔ ان سب عماریہ کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ تیرا بیٹا اسد خان تھا۔ چو تھی بیٹی انبلا تھی۔ ان سب کے بیچے اور بھیلتی ہوئی نسل' نمائتی مسلمان بن کر رہ گئی تھی۔

انیلا اور اسد کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن ماریہ
کے منصوب کے مطابق کی ہونے والا تھا۔ جبکہ ا چانک
باذی پلیٹ ری تھی۔ انیلا اس کی توقع کے خلاف ایسے
اسلامی احکامات کی پابند ہوتی جاری تھی جو اے شرم وحیا کی
حدود ہے با ہر نہیں لے جاتے تھے اور وہ ایسا کرکے عمران کا
ول جیت بچی تھی۔

و مری طرف اسد کے ساتھ بھی ہی گئی ہورہا تھا۔ ات ایک ٹیل کلاس کی لڑک ہے مجت ہوگئی تھی۔ دہ ایک اسکول نجر تھی اور طالبات کو اسلامیات پڑھیا کرتی تھی۔ اسد نے پہلے اسے اپنی ماں مرب کے رنگ میں ر گنا چاہا لیکن وہ اسکول نجرشا کستہ مستقل مزاح تھی۔ وہ اسد کو متا ڈر کرتی رہی۔ اسد کے آباؤاجداد آخر مسلمان تھے۔ اس کی رگوں میں ان کالبودوڑ رہاتھا۔ ان کی تمذیب وایات تجربہ کہ

شائستہ نے اسے متاثر کیا تو اس میں بھی مثبت ترم<sup>طیاں</sup> ہو کئیں۔

ہویں۔ یہ ماریہ جیسی بالر خانون کے لیے بہت برا چیانہ وسیع ذرائع کی مالک تھی۔ اس کے باق دو بیٹے اعلیٰ تک تمار فائز تھے۔ ان کے ذریعے وہ شائستہ اور عمران کر جزئر پنچاستی تھی۔ پھراس کی پشت پر ایک مشبوط یمود کی ان جو امریکا تک اڑورسوخ رکھتی تھی اور امریکا کے ذرائیہ پاکستانی حکام کی نیڈیس حرام کر علق تھی۔

ماریہ کے علم سے دو سرے بیٹے تیم خال نے عمال ا اپنا دفتر میں طلب کیا ... پھر گرج کر پو پچھا اسکیا تم جائے: رُرُ انظامیری چھوٹی بمن ہے؟"

''یں سرامیں جانتا ہوں۔'' ''یہ جانتے ہوئے بھی تم اسے محبت کا جھانسا د<sub>ائش</sub>

" یہ ہمارا زاتی معالمہ ہے۔ میں اس سے اب طور بات کوں گا۔"

"آپ کی اونجی سوسائی میں سب بدلگام ہیں۔ آپ بمن کولگام نمیں دے سیس گ۔ میں نے پارے اے آج میں کیا ہے۔ پہلے وہ کتنے ہی ہوائے فرینڈز نے لئی تھی۔ آپ کا سر شرم سے نمیں جمکا تھا۔ اب وہ صرف جھے اپنا بھی ہے تو بھی آپ کو شرم نہیں آرہی ہے 'صرف نیسہ آوا ہے کہ بمن اپنی سطح سے نیچ کیوں آئی ہے۔ اپنی سطح پر ا والی بے دیائی آپ کے لیے قابل قبول ہے۔ "

آب حیان ایپ ہے گائی افسرے کتاخی کر<sup>ہے</sup> "یو ثث اپ! تم اپنے اعلیٰ افسرے کتاخی کر<sup>ہے</sup> "

ہو؟" "آپ اس گتا فی کی مزادیں گے۔ میرا سروس ریالا خراب کریں گے۔ مجھے اس شرے دُور کسی دیران طائے میں ٹرانسفر کردیں گے۔ میری چش گوئی س لیں۔ آپ ک<sup>ا گو</sup> اس ویران طاتے میں بھی چل آئے گی۔ آپ بس کے پیچ چیچے میرے پاس آئیں گے۔"

سلام کیا۔ اس نے نالواری ہے اسے دیکھا۔ وہ سون ہون سلام کیا۔ اس نے نالواری ہے اسے دیکھا۔ وہ سون ہون سرائی میں دہ تقارت ہے بولا ''تم اسکول نیچر ہو'' امیرا نام خائشہ ہے۔ میں اسکول نیچر ہوں۔ ایک چوٹے ہے ملاتے کے ایک چھوٹے ہے مکان میں رہتی ہوٹے ہے مال خرجی۔ میرے بارے میں ساری معلومات بولی کے اعلیٰ افرجی۔ پھر بھی پوچھیں محرالذا پہلے ۔ سلے حاصل کر تھے ہیں۔ پھر بھی پوچھیں محرالذا پہلے ۔ سلے حاصل کر تھے ہیں۔ پھر بھی پوچھیں محرالذا پہلے ۔

بائوا نا پیش کرر ہی ہوں۔" وہ خونے کیج میں بولا '' ذیادہ نہ بولو۔ جتنا پو ٹیھا جائے' اتنا ی بولو۔ میرا بھائی اسد انجمی کم عمرہے' نادان ہے' اس کا پیچھا جموزدد۔"

چوزدد-" "لڑکیاں اپنی عرکم بناتی ہیں۔ آپ بھائی کی عرصتی بھی کم کریں۔ وہ جھے سے دوبرس بڑا ہی رہے گا۔ میں اپنا برتھ

رنیکئے لے کر آئی ہوں۔ کیا آپ دلینا چاہیں گے؟" "تم ضرورت سے زیادہ بولتی ہو۔ میرا عظم سنو اور جاؤ۔ آئدہ تم اسد سے نہیں ملوگ۔ میرے تھم کی تقبیل نہیں کردگی زنجیتازگ۔"

شائستہ نے کہا "ابھی میں باہر میٹی ہوئی تھی۔ آپ کی بائی باہر بیٹی ہوئی تھی۔ آپ کی بائی باہر تیٹی ہوئی تھی۔ آپ کی محبوب کو بھی کی حکم دے رہے تھے۔ اس نے جوا آپا آپ ہے ہو کہا' دی میں کہتی ہوں۔ میں کمبل کو چھوڑنا چاہوں' تب محل کم کھی منسی چھوڑے گا۔ اسد میرے چھیے دنیا کے آئی مرے تک آئے گا۔"

"تم دنیا کے آخری سرے تک نسیں۔ اس دنیا ہی ہے جاڈگ یہ میری کہلی اور آخری وارنگ ہے۔ جاؤیساں ۔۔۔"

"میں نیچرہوں۔ قوم کے نونمالوں کو تعلیم وی ہوں اور آپ برلی تقارت ہے بول رہے ہیں۔ میں آپ کے خلاف کا سے شکایت بھی نمیں کر علق۔ آخر پولیس والے جو زیرہ"

یہ کم کروہ باہر آئی۔ اس عمارت کے باہر عمران کھڑا اوا قدات و کی کر بولا "میں نے آئی جی صاحب کے آفس عمل تماری باتیں منی ہیں۔ تم بہت دلیر ہو۔ تم نے اشخ

برے افرو کھری کھری سائی ہے۔"
"تم نے بھی ہونیتر افسر ہوگر اپنے سینٹرہ کو نظر سے ۔
ہے۔ دراصل بیار سب سے طانور جذبہ ہے۔ یہ بیٹ کی حد
کے سامنے بھٹے تنہیں دیتا۔ میرا نام شائستہ ہے، تنہار انام ؟"
"مجھے عمران کتے ہیں۔ یہ بہت مغرور لوگ ہیں۔ ہم
صرف کمتر ہوتے تو یہ ہمیں شاید اپنے برا برلا کر تنہیں بہواور
مجھے داماد بنالیے ... تم انہیں میرے کڑ مسلمان ہونے پر
اعتراض ہے اور تم معلمہ ہو اس لیے وہ تنہیں بھی مسترد

"کتے افروس کی بات ہے۔ ہم اسلام کے نام لیوا ہیں کین بیودی اور عیسائی ہم پر مسلط رہتے ہیں۔ وہ ہم ہے ذیادہ اثر ورسوٹ کے مالک ہیں۔ ایسے افتیا رات والے عمدوں پر ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کی سزائمیں دے تکتے ہیں۔" عمران نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما

و میرے ساتھ چلو۔ جہاں کموئی بہنچادوں گا۔" وہ اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر چلی گئ۔ تعیم خان اپنے آفس میں بیٹھا شائستہ اور عمران کے خلاف سوچ رہا تھا۔ فون کی تمنی نے اسے چو نکادیا۔وہ ریسیور انھاکر کان سے

لگاتے ہوئے بولا ''ہلو۔؟'' دو سری طرف ہے ایک بھاری بھر کم بھرائی ہوئی آواز مائر پر ''مد

سانی دی "هیں ہوں ... ہے وی شوٹر..." بید نام سنتے ہی تعیم خان نے بوے اوب سے کما "لیس سر! میں ہوں آپ کا خاد ہے."

تے وی شوٹر نے کہا "ابھی وہ دونوں آئے تھے۔ کیا وہ حارے رائے ہے ہے جائمیں کے یا ہٹانا ہوگا؟"

"بٹانا ہوگا۔ میں پلانظ کردہا ہوں۔ اس شمرکے بدتریں مجرم میرے اشاردن پر ناچتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شائٹ کو اغوا کرکے کسی دیرانے میں لیے جائے گا۔ دہاں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا کھوائے قتل کوے گا۔"

ں جین اور سے ان پارٹ کی گئے۔ ''جوں' ایس لڑکیوں کا انجام کی ہونا چاہیے بھی عمران پولیس ا ضربے۔اس کے خلاف کیا کرسکو گے؟''

پویں ہمرہے ہیں اسے خلاف یا ہر سوئے ؟ "نو پراہلم سر...آپ کی تنظیم کا ایک رکن جیک ملک د شمن سرگرمیوں کے باعث کرفنار ہوا ہے۔ اس پر مقدمہ علے گاتوا سے سزائے موت ہوسکتی ہے۔"

"میں نے عظم دیا تھا کہ اے کسی طرح رہاکرایا جائے۔ جیک ہارے بہت کام کا آدی ہے۔ اس کے لیے کیا کررہے ۔۔ ع"

وبطرے خفیہ طور پر معاملات طے ہو بھی ہیں۔ کل

"یا ر! ایک دوست دو سمرے دوست کو بہا رہے گیا کمہ مل دى كديه شائستدى محبت سازيد آيا تواسي ملك عد کادن میں واجائے گا۔ ویے یہ محض دھمی سی۔ عدارت میں میں میں دھمی سی۔ عدارت میں میں میں دھری اور سکتاہ۔ چل تو بھی مجھے کرے۔" عمل كرين عمر يوانسين بهي موت كي نيند سلاديا جائه وا جیکب کو دو سری جیل میں منتقل کیا جائے گا۔ ایسے وقت ا ہے ع الرحيدي و ميس ممنون ميس كيا ہوتے والا ہے۔ المان ميسلم منتون ميس كيا ہوتے والا ہے۔ المان ميسلم منتون ميس كيا ہوتے والا ہے۔ دو سرے نے کما" کتے "کینے! حرام کی اولاد!" اربية اورا كبرخان ابني بجول كي زندگي جامع تتميل فرار ہونے کا موقع ملے گا۔ اس کے پاس ہتھیار بھی پہنچائے و من من شائد معول کے مطابق گھرے نکل کر "اے"اے او تو مولی مولی گالیاں دے رہا ہے۔اے کے بڑے بیٹے نعیم خان نے اسمیں اطمینان دلایا کہ وہان جا تیں گے۔ اس دقت عمران ڈیوٹی پر ہوگا۔ جیکب کے فرار ار کی قرف جانے کلی توایک بڑی می وین نے اس کا مِن اور بھائی کی سلامتی کے لیے شائستہ اور عمران کو تعا لۇ كى اتم بولۇ ، جميس كس قسم كى گاليال دىنى چاجىس؟" ہونے پر پولیس مقابلہ ہوگا۔ اس کاؤنٹر فائرنگ میں ہمارے اسون سی لیا۔ دوا فراد وین کا سلائیڈنگ دردا زہ کھول کر ایند مد وه بريشان موكربولي" إن ان مان ت جاكر يوچمو-كياتم آدی عمران کو گولی ماردیں تھے۔" لگادے گا۔ وونوں یا کل خانے ہے آئے ہو؟ آخر بھے کمال لے جارے ده ای منصوب پر عمل کررہا تھا۔ اس نے دو خطہار مدر انہوں نے عمن پوائٹ پر شائستہ کو پکڑا۔ اے "نائس بلانگ کل تک دونوں کو ٹھکانے لگادو ویٹس ا کیچ کردن کے اندر ڈالا مچراس کے دائیں بائیں آکر بیٹھ مجرموں کو طلب کیا۔ وہ ددنوں اس کے سامنے ہاتھ ا وہ گاڑی ایک وران علاقے سے گزرری تھی۔ ایک كرحاضر بو كي فوش بوكر كينے لگے "حضور نے بمتال م و الازى دار سے جل برى-ہے وی شوٹر نے نون بند کردیا۔ وہ یہودی خفیہ تنظیم کا شکتہ ہے مکان کے سامنے آگر رک گئی۔ وہ دونوں شائستہ ور بیان موکر بولی "م لوگ کون مو؟ مجھ سے کیاوشنی بعدیاد کیا ہے۔ یہ حاری خوش قسمتی ہے۔" مربراہ تھا۔ اسلام آباد کے ایک شاندار بنگلے میں رہتا تھا۔ نعیم نے شائستہ کی تصویرِ اسیں دی۔ اس کا نام این کے ساتھ وین سے باہر آئے۔ ایسے ہی وقت عیم خان بھی وہاں سے کراجی تک اپنی عظیم کے معاملات کو سنبھالیا تھا۔ اس مکان ہے یا ہر آگیا۔ ہتایا پھر کما "اے دیجھوا در اچھی طرح پیچان او۔ پوہی اُز "فاموش بيشي رمو- ورنه ايك كولى تميس خاموش یا کتان میں امریکا کی اندھی تمایت کرنے والے جتنے مسلمان شائستہ نے جونک کراہے دیکھا پھر کما "آپ…؟احچھا کے اندراے اغواکر کے سی دیرانے میں لے جاؤ کے ایر تھے' ان سب ہے جے وی شوٹر کا رابطہ رہتا تھا۔ وہ بظا ہر موا آپ يمان ين- يد دونون ياكل بن- مجهد زبردتي يمان اک نے کما "یا را کیوں اے ڈرا رہا ہے 'یہ تیری بن امر کی مفاوات کے لیے کام کرتا تھا لیکن دربردہ یہودی لا ع بیں۔ آپ انس کر فار کریں۔" "حضور! آپ زحت نه كرين- آپ نيس آئي يا یالیسیوں پر عمل کرتا تھا۔ ان کی بنیادی یالیسی نیمی تھی کہ اس کی باتیں من کروہ تیوں قبقے لگائے گئے۔ شائستہ برے نے کما"اب کیا دماغ چل گیاہے؟ا ہے میری تب بھی ہم اے فتم کردیں گے۔" اویجے طبقوں میں اسلامی تہذیب اور طور طریقوں میں نے تعیم خان سے بوچھا "آپ بھی ان کے ساتھ ہنس رہے . تبديليان لاكرانسين ماذرن مسلمان بنايا جائے۔ وہ مسلمان بی بن كمد ربائه الي من سيس بول سكتا؟" "میں ضرور آؤل گا۔ کمبخت کی جوائی بزی غضب نا*ک* ہے۔ یہ اس دنیا سے کنواری سیں جائے گی۔ میں اس "نف کیوں کر آئے 'یہ میری بھی بن ہے" رہیں کیلن یہودی نواز رہیں۔ تعیم خان نے کہا ''یہ میرے حکم ہے تمہیں یہاں لائے دہ دونوں اینا اپنا سرسلانے لگے۔ ایک نے کما "پیہ وهجیاں اڑاؤں گا۔ اس کے بعد تم اے بلاک کو کے۔ لاز ا کبرخان کا بورا خاندان دربرده یمودی نواز تھا۔ آئنده ہیں۔ تم یماں ت دو سری دنیا میں جاؤگی کیلن پیلے میرا دل میں کیا ہو گیا ہے۔ ہم اے اپنی بمن کیوں کر رہے ہیں؟" کا پتا نہ چلے۔ میرے بھائی اسد کو معلوم نہ ہو کہ یہ کماں کم تسلیں بھی اسلای ترزیب کو بھول رہی تھیں۔ ایسے وقت دوسرے نے کہا"اور اگر کمہ رہے ہیں تو پھر بس کو اغوا اس خاندان میں انیلا اور اسد مسائل بیدا کررہے تھے۔ ده يريثان موكربول"اب مجمى-تم مجمع اسدت دورنه بے چاری شائستہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ ٰبا اسلامی طور طریقوں پر عمل کرنے گئے تھے۔ یہ اندیشہ پیدا ہوا کر سکے ایس لیے ایس کمینگی پر اثر آئے ہو۔ تمہیں شرم آبی "ارا ہم این بن کو گھانے پھرانے لے جارے کہ دہ اپنے خاندان کے دو سرے افراد کو بھی اپنے رنگ میں ہونے والا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی محمی کہ زیادہ ہے زیارہ برلیر عامے 'میں تمہارے جھونے بھائی کی عزت··۔ والے اسے بریشان کریں گ۔ وہ بڑے اثرورسوخ دالے رنگ لین سرک ''تم اس کی منکوحہ نہیں ہوا س لیے میں تمہاری عزب ٹائنتے نے کما "مجھے گھومنا پھرہ نسیں ہے۔ بمن کمہ ہں۔اے اسکول کی ملازمت سے خارج کردیا جائے گا۔ ہے دی شوٹرنے ماریہ اور اکبر خان کو حکم دیا ''انیلا اور اسد نے این برے بھائی عیم سے یو چھا" آپ اار اسد کو سمجھاؤ۔ اگروہ ہماری پاکیسی کے خلاف رہی طے توان ہے ہو تو جھے اسکول واپس لے چلو۔ " شائستہ نے ان دونوں ہے کما "تم مجھے بمن کمہ رہے اے! دیپ جاپ بیٹھی رہو۔ بزے بھائیوں کے بیج میں ذا تی معاملات میں مداخلت کیوں کردہے ہیں؟ کیوں آپ<sup>ئ</sup> دونوں کو گولی ماروی جائے گی۔ ان دو مچھلیوں کو بو را آلاب ہتھ۔ کیاا نی بمن کی بے عزنی برداشت کرد کے؟" شائسته کوایئے آفس میں بلایا تھا؟" گنده کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گ۔" تعیم خان نے ان سے کما "تم دونوں اسے بمن بناکر تعیم نے کما''ہم تمہاری بمتری اور سلامتی جائے ہیں ماریہ نے پریشان ہوکر کہا ''مر!ان بچوں کو میں نے جنم ایک نے کہا ''لعنت ہے ہم پر 'ہم باربار اسے بہن کمہ لائے ہو؟ یہ پہلے کیوں نہ کما؟ میں بھی اے بمن کہتا ہوں۔" اس سے تعلق رکھو ع تو تھے مرا مرا رلوگ تہیں مل کردا ویا ہے۔ آپ اسیں سزائے موت دینے کی بات نہ کریں۔ رہے ہیں۔ ایما لکتا ہے کوئی میرے دماغ کے اندر محسا ہوا یہ کہتے ہی وہ بریشان ہو گیا۔ دونوں ہا تھوں سے سرتھام کر میں ایک ماں ہوں' میری تمام عمر کی خدمات کو پیش نظرر کھ کر اردوا ہے بہن <u>کہنے</u> رمجھے مجبور کر رہاہے۔" بولا" ہیں۔۔ بہ میں نے کیا کمہ دیا؟" "آپ <u>پہلے</u> بھی مُرِا سرا رلوگوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ گ<sup>ال</sup> "إل 'ميں بھي پچھ اييا ہي محسوس کر رہا ہوں۔" ان دونوں نے کہا "حضور نے بمن کمہ دیا؟ کیا اے ٹائنتے نے کما ''کوئی تمہارے وماغ کے اندر شیں ہے۔ ا كبر خان نے كما "سر! يه دونوں نادان بيں۔ اشيں ڈیڈئ جھی بوں سمے ہوئے ہیں جیسے بچے مجے میرے سرپ<sup>مون</sup> واپس لے جاتمین؟" منڈاا رہی ہو۔ آ خربہ کون لوگ ہں؟ آپ اتنے بڑے ام يه مهاراً تعميرے ، جو مجھے بمن مجھنے پر مجبور کررہا ہے۔ شائستہ ادر عمران بہکا رہے ہیں۔ اگر ان دونوں کو خاک میں وہ غصے سے بولا "بکواس مت کرد- یہ میری کونی سیس "تم پھرپولیں؟ا بِ اگر بولو کی تو گولی ما ردوں گا۔" ہوکرا نہیں کر فتار نہیں کریجتے ؟" ملادیا جائے' انہیں ہارے بچوں سے بیشہ کے لیے دور کردیا لتی۔ اے اندر لے جاکر چاریائی ہے باندھ دو۔ پھراس کے "انتیں کر فار کرنے کے لیے ہی شائنہ کو معجالا اب کتے! تومیری بمن کو گولی مارے گا؟" جائے تو پھریہ ہمارے ہی طور طریقوں پر چکتے رہیں گے۔'' تمام کپڑے بھا ڑوو۔" ب كدوه م عدور رب تم بحى اس عيث كريا ہے وی شوٹرنے کما''نھیک ہے۔ میں تمہارے بچوں کو لا محصے سے بولا "تو مجھے کیا کمہ رہا ہے؟ گالی دے رہا وہ اے جرا مینے ہوئے اندر لے آئے۔ وہ چینے طانے تتبھلنے کا موقع ویتا ہوں۔ شائستہ اور عمران کو ٹھکانے لگادیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی انیلا اور اسد اسلامی احکامات پر ماربه اورا کبرخان نے بھی اسد کو نہی سمجیایا۔ آج كتابيات يبلى كيشنز كالجافية تبريباني والمثقرو كتابيات يبلى كيشنز

تھم دیا۔ ہم اے اٹھاکر یہاں لے آئے۔ اب آب ار رسیوں ہے باندھ کراس کے کیڑے بھاڑنا جائے ہے۔ کلی۔ بہن اور بھائی کے رشتوں کا واسطہ دینے گلی۔ ان ہر کوئی اثر نمیں ہورہا تھا۔ انہوں نے اسے جاریائی پر لناکر وه غيے ت بولا "بيه جموث كه رمائيد اسراح رسیوں سے باندھ دیا۔ تعیم خان نے اندر آگر کھا۔ "اگر تم چھوٹ بھائی ہو میں پچ کہتا ہوں اس لڑی کرمیں برائے میری بایت مان لیتیں میرے بھائی کا پیچھا چھو ڈویتی تو تمهارا وه شائسته كو بمن كمنا جابتا قعاليكن ب افتيار شا په انجام کهمې نه مو ټاپه " ۱۳ س ازی کو میں بهن نہیں سمجیتا۔ اس کی جوال سے میں وہ رونے اور گز گزانے گل۔ رحم کی بھیک مانگنے گلی۔ عابتا تف مرتم كباب مين بذي بن كر آم ي بور» تعیم خان نے اپنالباس ا مارتے ہوئے ان دونوں ہے کما"منہ يد كمد كروه جي جر موش من آكيا- بريثان موري کیاد بلجہ رہے ہو'اس کالباس بھاڑ دو۔'' الهم كمنا كچھ چاہتا ہوں مكر منہ سے پھھ اور باتيں أَقُ اللَّهُ ا کے نے کما" یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے اسے بہن کما ہے۔ آپ مجھ سے ایبا کام نہ لیں۔" اسد نے کما "آپ کی نیت جیسی گندی ہے 'دی اِن وو سرے نے کہا "میں نے بھی اے بمن کہا ہے۔ میں آپ کمہ رہے ہیں۔ میں شائستہ کو گھرِ کی عزت بناما ہام ا یک غیرت مند بھائی ہوں۔ اپنی بمن کی عزت پر آنچ نہیں موں۔ یہ جانتے ہوئے بھی آب اس کی عزت سے مو چاہے تھے آج سے آب کو بھالی کتے ہوئے کھے شرم ان لعيم خان ن بالاديميا بكت بواميرے حكم كى لقيل كرو-" گی۔ آپ کے نام سے نفرت ہوتی رہے گ۔ لعنت ہے ا اس کی بات حتم ہوتے ہی کسی گاڑی کی آوا زینائی دی۔ ایک کارکمیں ہے آگر مکان کے سامنے رک کی تھی۔ تعیم وه شائسته کا ہاتھ تھام کربولا " آؤ 'ہم چلیں۔" خان نے کما'' دیلجبو' کون ہے؟ا ہے اندر نہ آئے دینا۔'' وه اینا ماتھ چھڑاتے ہوئے بولی "م نہ آتے تو یہ درن وہ دونوں باہر آئے۔ کھرا یک نے واپس دروا زے ہر آگر میری بوٹیاں نوچ لیتا پھر جھے ہلاک کردیتا اور تم اس بر مرز کما "حضور!میبت آگی ہے۔" لعنت بھیج کر جارہے ہو۔ میں ایسے سمیں جاؤں کی اے کا اس نے حکم دیا "مصیبت کو گولی ماروو۔" مار کرجاؤں کی۔" ود سرے نے کما "ہم اے شیں مار عقبہ آپ بھی اسد نے کما"اگریہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر اوّی اے نہیں مار سکیں عج' وہ آپ کا بھائی اسدے۔" میں بھائی کے رشتے کو بھول جا تا اور اے گولی مار دیتالیکن فدا تعیم نے پریشان ہوکر وروا زے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوید منظور سیں ہے کہ میرے ہاتھوں بھائی کا قمل جوا ی لج اسد آگر گھڑا ہو گیا تھا کے دکھتے ہی شائستہ نے چنج کر آوا زدی "اسد! دیکھو تمارا یہ بھائی میرے ساتھ کیا سلوک ان دونوں میں سے ایک نے کما "مگر ہم ای سزاری ك يه جارك سامني جاري بمن كي خزت ت الميلنا جابنا اسد تیزی سے اندر آیا۔ شائنہ کی رسیاں کھولتے ہوئے بولا" بھائی! یمال کیا ہورہاہے؟" دوسرے نے کما "جم خطرناک مجرم کملاتے ہیں اور ب وہ ہچکیاتے ہوئے بولا ''یہ دونوں بدمعاش اے اغوا یولیس کا اعلیٰ ا ضرجم جیسے مجرموں کی پشت ینائ کرآنے کرکے لیے آئے ہیں۔ میں اس کی عزت بچائے آیا ہوں۔" اینے مفادات کے لیے ہمیں واردات کرنے کی سولٹما کھردہ بے اختیار بولا "لیکن کیلے عزت لوٹنا جا ہتا ہوں۔" فراہم کر آ رہتا ہے۔ آج تو اس نے حد کردی' ہاری بھا! دہ بولی''سنو! بیہ اپنے منہ ہے کمہ رہا ہے۔ اس کیے مجھے ہمارے ہاتھوں سے اغوا کرایا ہے، ہم اسے سیں چھوڑا باندھ رکھا تھا۔" اسد نے غصے سے تعیم کو دیکھا۔ وہ بریشان ہوکر بولا ان دونوں نے اینے اینے ربوالور کا رخ تیم فان ل " تنين مي بيد سي كمنا جابها تفا- باسي ليديد بات ميرك طرف کیا۔ اسد نے ہاتھ 'اٹھاگر کما ''رک جاد''میرے بھالا' منہ ہے نکل کی۔ ا کولی نہ مارو'تم اس کے کرتوت عدالت میں بیان کو<sup>ات</sup> ان دونوں میں ہے ایک نے کما "حضور! جو پیج ہے' وہ وہاں ت سزا ملے کی۔" اینے بھالی ہے کہ دیں۔ آپ نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کا آ 118 كتابيات يبلى كيشنز

ا کے کما"ہم تھانوں اور عدالتوں کے چکر میں نمیں ا سکول کی طرف نہیں جارہا ہوں۔ میں نے کار کو ردک کر ي مان عام إلى عدالت قام كرلية بن ابنا بدر حال عام من ابنا واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن اے نہ روک سکا پھر تھو ڑی دہر ر المات بين اورات بالقول سير اوت بين." المات بين اورات بالقول سير اوت بين." کے لیے بھول گیا کہ مجھے واپس جاتا ہے۔" ووباؤں میں الجھے ہوئے تھے۔ تعیم خان نے بری پھرتی شائستہ نے کما" یہ توتم عجیب ی بات کمہ رہے ہو'ایسے ے اور ہاتھ وال كراپنا ريوالور نكالا ليكن اسے وقت تمہارا دماغ قابو میں نہیں تھا۔ تم واپس جانا کیسے بھول الله المركاد ان دونول في تزاتز فائرنك كاراكك كولى نعم فان کے اچھ پر للی ' دو سری گولی اس کے تھٹنے کی ڈی وڑ "میں یہ مجھنے سے قاصر ہوں۔ ب شک میرا دماغ ر المرقن الد فورا بي بره كرتعيم خان ك آكر دهال بن میرے قابو میں نمیں تھا کوئی تیبی طاقت مجھے تمہاری طرف ر ملان سے التجا کرنے لگا "میرے بھائی کو نہ مارو 'بس آتی شائستہ ونڈ اسکرین کے یار دیکھتے ہوئے سوپنے گئی'اس مراکانی م اور اگر مارنای چاہتے تو مجھے مار ڈالو۔" ٹائنہ آئے بڑھ کراسد کے آگے ڈھال بن کی مجربولی نے یو جھا"کیا سوچ رہی ہو؟" المجيم بن كه ربي موتوميري بات مان لو محول نه جلاؤ-" وه بول "اب مجھے بھی یار آرہاہے ؛ وہ دونوں بدمعاش مجھے کل کرنے کے لیے لے جارہے تتے لیکن راستے میں مجھے " تركمتي بوتو ہم اے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یمال سے زار ہونا ہوگا درنہ میہ شمر پہنچتے ہی ہمارے میجھے پولیس کے کتے بمن کہنے لگے۔ کیا یہ عجیب ی بات نمیں ہے کہ وہ ا جانک مجھے بھن مجھنے لکے تھے پھر حیران بھی ہورہے تھے کہ وہ مجھے وه دونوں اپنی دین میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اسد اپنے بھائی بمن کیوں سمجھ رہے ہیں؟"

" بيه واقعي حراني کي بات ہے که وہ دسمن ا جانگ اينے كالده عيرااد كرائي كاركے پاس آيا۔ ات بھيل سيث ال را عرشائسة كے ساتھ اللي سيٹ ير آگر بينھ كيا۔ تعيم خان بن مح محتم على اور مهميس بمن بناكر غيرت مند بھائى بن كئے۔وہ میرے بھائی کو مل کردینا چاہتے تھے۔" مچیلی سے بریزا تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی شائستہ نے سرتھماکر چپلی سیٹ کی طرف دیکھا، تعیم خان كر را تعا "يوكن شرم كى بات ب، ميرك بمائى في جس کی آنگھیں بند تھیں۔ وہ خاموش بڑا ہوا تھا' وہ بولی" پہلے ہیہ

لڑکی کو آئی عزت بنایا ہے میں اس عزت کو مٹی میں ملانے تکیف ہے کراہ رہے تھے'اب بالکل خاموش میں' ثاید ہے ہوش ہو گئے ہیں۔ تعیم خان سوچنے نگا " بیہ میرے اندر کون بول رہا ہے؟ کیا وہ تیز رنآری ہے ڈرائیو کرنے لگا آکہ جلد سے جلد

"ال، به تمهارا تغمیرے۔ اگریہ دونوں تمهارے سامنے بمائی کو استال کی نیا کے۔شائستہ نے کما "ہم این ایمان پر اهال نه بنتے تو تمهارے ہی یالتو مجرم تمہیں کولی ماردیتے۔ قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی اس کاصلہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم ہونو کہ تم اپنے دین ہے منحرف ہو کر کیسے بھٹک رہے ہواور دونوں کو تیسی مدد حاصل ہوتی رہی ہے۔" لی شرمناک غلطیاں کررہے ہو۔ یہ تمہارا بھائی ہے جو اسد نے کہا ''میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ تم نیلی پیسی اپندین کی طرف لوٹ آیا ہے۔ حمیس مزا دینے کے بجائے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟"

تماری سلامتی کے لیے اسپتال لیے جارہا ہے۔" "میں نے نیلی چیتھی کے بارے میں بہت پچھ بڑھا ہے اسد کار ڈرائیو کرتا ہوا شہری طرف جارہاتھا۔ شائستہ کیکن یعین تمیں آیا کہ ایک خیال خوائی کرنے والا کسی نے پوٹھا "تمہیں کیے معلوم ہوا کہ مجھے اغوا کرکے اس دو سرے کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات بڑھ

البرتاقة

الأكفيل لياع؟" اسدنے کیا ''میں ابھی تم ہے میں کہنے والا تھا کہ میں کھر "میں مسجھتا ہوں انجمی جو کچھ ہمارے ساتھ ہورہا تھا' ہے یہ موج کر اُکلا تھا کہ اسکول جاکر تم ہے ملا قات کروں گا اس کا تعلق نیلی ہیسمی ہے ہے جب میں کار ڈرائیو کر یا ہوا ين ميرك ماتھ لچھ عجب سے حالات بيش آنے لكے ميں تہماری طرف آرہا تھا تو ایسے دقت کوئی میرے دماغ میں کے بسانتہ اپنی کار کا رُخ شمرے یا ہرجانے والی سڑک کی موجود تھا۔وہ میرے اور تمہارے حالات جانتا ہے اس کیے فرنس مورُوا۔ تقوری دور جاکر خیال آیا کہ میں تہمارے میرے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے کر بچھے تمہاری طرف لے

. كتابيات يبلى كيشنز

گاڑی کے پچیلے ھے میں بیٹھے ہوئے جیکب نے مران ے کما" آنسرا مجھے کمال لے جارے ہو؟" شائستدنے کما" بہ تمهارا خیال ہے مجملا تمهارے وماغ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا مفاموش رہا۔ بیکسین میں کون آئے گا'کیا کوئی نیلی ہمیتی جانے والا تمہارا دوست كما "اك آفسرا ب كيول بي كيا آگ موت الرائ ہے۔ یہ ضوری مُنین ہے کہ توجمحے جمال لے جارہا ہے۔ وہاں تک پنچ جاؤں اس سے پیلے و جنم میں پنچ سکا ہے۔" وہ انکار میں مریلا کرپولا ''نسیں ہے۔'' شائستہ کے وماغ میں ایک آواز ابھری "تنیں ہے محر ڈرائیورنے عمران سے کما" سرایہ بہت پنچا ہوا تین ہے جیل میں اس کے لیے فائیواشار ہوئل سے کھائی اس نے ایک دم سے چو تک کر دونوں ہاتھوں سے سرکو ہے۔ منگی شراب پیا ہے۔ اچھا ہے آپ فاموش رہیں ان تھام لیا ' پھر بری جرانی ہے کہا"اسد!میرے اندر کوئی بول رہا ا چانک اس گاڑی کا ایک پیسر برسٹ ہوگیا۔ گان اسد منے لگا''وا ہ'میرے بولتے ہی کوئی نیلی پیتھی جانے رک گئے۔ کسی نے گولی مار کر پہنے کو ناکارہ کردیا تھا پھرا کی ر والا بولنے لگا۔اس ہے کہومیرے اندر بھی آگر کچھ بولے" ے فائرنگ کی آوازیں کو بچنے لکیں' بیجیبے بیٹنے والے یا اسد کے اندر بھی ایک آواز ابھری ''میں ایمان والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہیشہ اینا ایمان متحام رکھو عمل سیای فائزنگ کی زو میں آئے جیلے دروا زے کے ہارا کہ توزوا گیا۔ جیب شیری طرح دھاڑ تا ہوا گاڑی ہے باہر آیا۔ تهارے یاس آ تارہوں گائی الحال خدا حافظ!" گاڑی کے رکتے ہی عمران نے تیویشن کو تبجہ لیا قا اسد نے اس آواز کو سنتے ہی کار کو سڑک کے کنارے راستہ روکنے والے آس ماس کمیں چھیے ہوئے ہیں۔ای نے روك ديا تھا۔ شائستہ نے بوچھا 'کیا ہوا؟'' فوراً بي دروانه كھول كر گاڑى سے باہر چھلانگ لكائي بر اسد خلا میں تکتا ہوا کہ رہاتھا "پلیز' جسٹ اے قلابازیاں کھاتا ہوا ایک جھاڑی کے پیچیے چلا گیا۔ ایے دتہ منشعه ابھی خداحافظ نہ کہو' میری بات من لو۔ تم کون ہو' وشمنوں کو اس پر فائر کرنا جاہیے تھالیکن انہوں نے گولی نیں مجھے کسے حانے ہو؟" وہ ای طرح خلا میں تکتا ہوا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ چلائی۔ وہ چھپ کر فائر کرنے والے دو سیاہی تھے۔ ان میں ے ایک نے دو سرے سے بوچھا"اے تونے گولی کیوں نیں شائستەنے جرائی ہے بوچھا"کس ہے باتیں کررہے ہو؟" درنه کولی ماردوں گا۔" اس نے شائستہ کو دعیتے ہوئے کما"وہ اٹھی میرےاندر ووسرے نے اپنا سر تھجاتے ہوئے کما" یا را میں نے انی بول رہا تھا'ا ب کوئی آوا زئمیں ہے'وہ جاچکا ہے۔' کھویزی کے اندر نسی کی آواز سی تھی۔ اس نے کما تعالُمٰ ا وه يولى "ده جو كوني تجي ب عارا بمدرد ب- وه پير كسي مصیبت کے وقت ہارے ماس آئے گا۔ ابھی فورا اسپتال ''کھور'ی کے اندر آواز کیسے سنائی دے گی'کیا تونے دُم چلو' تمہارے بھائی صاحب بے ہوش پڑے ہیں' انہیں فور اُ لگایا ہے؟ نشہ ہونے ہے وہاغ کے اندر بہت ی آوازیں سال طبی ایداو پہنچانی ہوگ۔" اسد نے کار اشارث کرے آگے بوھا وی۔ ووسری ووسرے نے اپنے ساتھی کے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے طرف عمران اپنی ڈیوئی پر تھا۔ اے یہ ذے داری سونی کئی تھی کہ وہ ایک غیرملکی تخریب کار جیب کو ایک جیل ہے نکال كما "مجمع نشه باز كه رما ب، من تجمع ذنده سي جموروال کردو سری جیل میں پہنچائے گا۔ اس نے اپنی را نفل ہے اس کا نشانہ لیا' دہ سم کرب<sup>ولا</sup> وہ جیل خانے کی ایک گاڑی میں سفر کررہا تھا۔ اس "ارے'ارے۔ گولی چل جائے گی۔" گاڑی کے چنیلے جھے میں جیکب کولاک کیا گیا تھا۔عمران اگلی "كولى توطيخ كے ہوتى بيدو كھے-" سیٹ پر ڈرا ئیور کے ساتھ بیٹےاہوا تھا۔ بے چارہ یہ سیں جانیا اس نے کولی چلادی۔ ٹھائمیں کی آواز کے ساتھ آل تھا کہ تعیم خان اس کی موت کا سامان کرچکا ہے۔ اس پر سا ھی ذمین پر کرا پھر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈ ا ہو گیا۔ کولی جلا<sup>ن</sup> گولیاں برسانے کے لیے آگے کئی وحتمن کسی جگہ چھیے ہوئے والاحیرانی ہے اپنی را تغل کو دیکھنے لگا۔ بریثانی ہے سوچھا كتابيات يبلى كيشنز إنداد عارات وعالوانات

درین نیم کیا؟ میں تھم دیا گیا تھا کہ ہم عمران صاحب کو میں میں نے تو اپنے سائمی کو مار ڈالا کوئی بات نمیں مرل مدوں گااے عمران نے مارا ہے۔" میں کمیدوں گااے عمران نے مارا ہے۔" ہو کر عمران ہے بوچھا 'کیا تو جادد جانتا ہے؟ میں درخت کے يجهي جبينا جابتا تفائد چهيا۔ مِن ريوالور سين بينلنا جابتا تھا کیکن اسے پھینک رہا۔ تعیم خان اور جیگر نے بڑی تھویں

بيك گازى سے باہر آتے ہى ايك در نت كے يہے مي ترويمين لكا- عمران كوه هوند ف لكا- وه كميس وكمالي یلانگ کے بعد مجھے فرار ہونے کا بیہ موقع دیا تھا تکرمیں فرار نہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اے للکارا "اے آفسرا توکمایں ہوسکا۔ تعیم خان نے کما تھا' مجھے فرا رہونے سے پہلے تھے کولی ب اے اے آ۔ میری دالی کی یہ شرطے کہ میں تھے مارتی ہے' میں جھے کولی نہ مارسکا' تو ضرور جادو جانتا ہے۔'' بال ے زندہ نہ جانے دول۔"

مران حماری کے چھیے جھیا ہوا تمام حالات کا جائزہ لے میری موت کا منصوبه بنایا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایسی ہی ا تا۔ جل فانے کی گاڑی بے کار ہو کی تھی۔ دوسای کوئی کمینگی د کھائے گا۔ میں اس سے بعد میں نمٹ لوں گا۔" '' محے تھے اور کونی د کھائی سیں دے رہاتھا جیک ایک ورف کے چھے چھا ہوا'اے للکار رہا تھا' وہ للکار آ ہوا خوا مخاہاتے ساتھی کو گولی ہاری تھی۔اے بھی حکم دیا گیا تھا کہ اے پولیس مقابلے کے وقت عمران کو گولی مارتا ہے' اس نت کے چھے سے نکل کر کھلی جگہ آگیا پھر پریثان موکر وتت عمران ہاتھ میں ربوالور لیے جیک کے سامنے تھلی جگہ عديد لا "بيد من كلي حبك كول آليا مول-وه أفسرة مجه

گرنی اردے گا' بجھے فور ؓ درخت کے پیٹھیے جانا جا ہے۔ وہ لیك كر تيزى سے دوڑ ماہوا در خت كے يتھيے تحصينے كے لے آیا پھردوسرے ہی ملحے وہاں سے دوڑ آ ہوا پھر کھنی جگہ آئیا۔ بریثان ہو کر سوچنے لگا" یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں باربار

يال كون آجا ما مول؟" کہ میں جھے زندہ نہ چھوڑوں' میں نے ایک کولی تیری ٹانگ پر عمران جماڑی کے پیچیے سے دیکھ رہا تھا' اس نے کما ماری ہے' دو سری *سری*ر ماروں گا۔" "بيك إقومر فان يرب اي جك ع وكت نه كرنا

> جیب نے بریثان موکر جھاڑی کی طرف دیکھا پھرسوطا "ارهرفائر کرنا چاہیے۔ وہ آئیسروہاں چھیا ہوا ہے"اس نے جھاڑی کی طرف نشآنہ لیا۔ عمران نے اے لاکارا "جیکب!

> التعميار پھينگ دے متيري فائرنگ سے مجھے نقصان سيں جنيے-گانگرتومارا جائے گا۔"

> جیکب نے کما "میں اپنا بحادُ کرسکتا ہوں۔ اس درخت کے پیچیج جاکر چھپ سکتا ہوں لیکن میں بُزدل سیں ہوں اور براتھار کیا چیزے؟ میں اے پھینک کر جھ سے خال ہاتھ

ہارے دماغوں میں تھی کراینے اوپرگولی جلانے کا موقع ہی یہ گتے ہی اس نے اینا ربوالور دور پھینک دیا۔ عمران جمار الاس على المراتكيا - جيك ريشان موكر سوين لكا "مين اس کی ٹانگ پر گولی ماردی۔" م ربوالور کیول بھینک دیا؟ یہ آفیسر تو مجھے مار ڈالے گا۔" مران نے کما "اپنے دونوں ہاتھ اٹھاکر کردن کے چیپ رکھ و مری کسٹری سے نکل بھاگنا اتنا آسان سیں ہے۔ ائی آاس گاڑی کا پیہ تبدیل کرے گااور میرے ساتھ بیٹھ

رہا تھا گراب سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ نیلی جیتمی ہے۔ کوئی میرے دماغ کے اندر تھا'وہ مجھے درخت کے پیچیے جینیے نہیں: دے رہا تھا۔ مجھے ہتھیار سیس بھینکنا چاہیے تھا۔ عمران کا مقالمه كرنا جاسي تما مريس ني مجه سوت معجم بغيرابنا كتابيات يبلى كيشنز

جیک بری طرح ذہنی طور پر اُلجھ گیا تھا۔ اس نے پریشان

عمران نے کما "اتھا میرے ہی ڈیا رئمنٹ کایک افسر

ا یک جھاڑی کے چیجیے وہ سیاہی چکیا ہوا تھاجس نے ....

اس سیابی نے جھاڑی کے پیچھے سے نگلتے ہوئے عمران کا

نشانه لیا پھرٹر گمر کو دہایا۔ گولی سید ھی جاکر جیکب کی ٹانگ میں

کئی'وہ الحیل کر زمین پر حمریزا۔اس سیابی نے ان کے قریب

آتے ہوئے تبقیہ لگاتے ہوئے کما"عمران! مجھے حکم دیا کیا ہے

جيك نے تكيف سے كرائے موئے كما" ألوك شھ!

عمران میں سیں 'وہ ہے"وہ عمران کو دیکھ کربولا ''ا رے بال'

عران صاحب تو آب ہیں میں خوا مخواہ اس سے دستنی کررہا

ہوں۔ وعمنی آپ ہے تھی مرمیں نے اپنے ساتھی کو کولی

ماردی۔ اہمی آپ کا نثانہ لیا اور جیکب کو گولی ماردی سے

عال ہے کہ اس بچانے والے کے آگے مجھے مار سکو۔"

عمران نے کما''خدا میرا جای اور مددگار ہے' تمہاری کیا

وہ بولا ''میں نہیں مانیا۔ آپ نیلی جمیتھی جانتے ہیں'

نہیں دے رہے۔ ابھی میں آپ کو گولی مارنا جابتا تھا تیکن

جيكب نے تكيف سے كراہتے ہوئے كما" ميں جادو سمجھ

میرے ساتھ کیا ہورہاہے؟"

عناصر کے خلاف تنا افراہ ہو' خود کو تنا نہ سمجو' تمهارے ساتھ ہوں۔ ابھی جارہی ہوں' پھر کی وقت آن ربوالور پھینک دیا۔" ساہی نے کما"انجی ٹیلی ہیتھی کا یا چل جائے گا عمران صاحب! میرے ہاتھ میں را نفل ہے کیا آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں یہ را کفل بھینک دوں؟" "بليز"رك جادُ-بيه توتمادو تم كون بو؟" عمران نے کما "میں کیے مجور کرسکتا ہوں؟ میں نیلی مواجمتي ميه نه يوچيو اتا سجه لو ميس تمهاري يزي بي مول فداحانظ!" " پھر تو میں آپ کو گولی مارووں گا۔ آپ کے یاس بھی اس کے وماغ میں خاموثی چھاگنی' وہ بولا" یہ میری فوڑ ہتھیارے' آپ بچھے ماریں'میں آپ کو مار تا ہوں۔' تسمتی ہے کہ آپ جیسی باکمال بڑی بمن مل گی ہے۔ آ<sub>ب ا</sub> یہ کہتے ہی اس نے اپنی را کفل عمران کے قدموں میں

اس کے اندر خاموشی رہی۔ اس نے ایک گہری سانم

اليا د ما في طور پر ايني جگيه حاضر ہو گئي۔ وہ اب تک عملا

کے معاملات میں مصروف مھی۔ اس نے ا مرکی ا کاپری ک

مُنانے اور جھے زیادہ عرصے تک ان کی قید میں نہیں رہے

وے کی۔ انجمی عدالتی کارروائیاں شروع نمیں ہوئی تھیں۔

اس لیے وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے عمران ا در اسد کے

میں غیر ملکی حاسو*موںا*ور گزیب کاروں تک چیچیں کے۔ایے

سای تخریب کار اور جاسوس این ملک کے سفارت فالور

کے ذریعے آتے تھے۔ یماں کے سفارت خانوں میں اسمر

پناہ دی جاتی تھی۔ ان کی سرگرمیوں کے دوران میں اسپر

سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں اور انہیں قانون کی کرفت =

اوریپودی تنظیم کا سربراہ ہے وی شوٹر سب ای سلط

سی محص کے سامنے سیں آ ہا' فون کے ذریعے متعلقہ افراد

الیا اور کبریا غیر ملکی سفارت خانوں کے ذریعے ملک

الیا اور میرے بیٹے کبرائے یہ طے کیا تھا کہ وہ یاکتال

معاملات میں مصروف ہو گئی تھی۔

مِن تعیم خان جیب برے برے بے ایمان افروں سے چھینک وی چروو سرے ہی کمھے چو تک کربولا "بیا میں نے الكراجاؤل كا-كيا آب ميراساته دي ربس كي؟" وہ خلا میں تلتے ہوئے جواب کا انظار کر تا رہا۔ اے جيكب نے كما "يه ثابت بورما ہے كه ية فيسر نيلي بيتمى کوئی آوا ز سائی شیں دی۔ اس نے سوچ کے ذریعے <sub>اگارا</sub> جانا ہے۔ اس نے تمارے ہاتھوں سے را تفل کرائی "كسر إكيا آب جا چي بين؟"

عمران بریشان موکریہ تماشے دیکھ رہا تھا' حرائی ہے سوچ لے کر خدا کا شکرادا کیا۔ خدا اس پر مہان تھا۔ا ۔ ایک رہا تھا۔ ''واقعی' یہ سیاہی چھپ کر جھھے کولی مار سکتا تھا کیلن غیرمعمولی قوت حاصل ہورہی تھی'ا ہے بھین ہو کیا کہ اب لا اس نے اور جیکب نے خود ہی میرے سامنے ہتھیار بھینک ویے۔ جیکب آسالی ت فرار ہوسکتا تھالیکن موقع ملنے کے ای انیلا کوحاصل کرسکے گا۔ بادجوديه فرار سيس ہوا۔"

عمران کو کامیاب ہوتے دیکھ کرڈرا ٹیور گاڑی ہے باہر آیا' کنے لگا ''میں جسپ کر دیکھ رہا تھا' آپ بچ کچ نیلی ہمیتھی جانتے ہیں۔ یہ شرکی طرح کرنے والا جیب آپ کے سامنے چوہا بن کیا ہے اور اس سیای نے ہماری گاڑی کا پہیہ بِ كَارِكِيا ہے۔ یہ بھی آپ كومنل كرنے آیا تھاليكن اس نے مجمی آپ کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بچھے یقین ہو کیا ہے' آپ مِی اسرار علم جانتے ہیں۔اب نور ٗ انسیں تیدی بناکر يمال ت چليل-"

عمران نے جیگب اور ساہی کو حکم دیا۔ ''گاڑی کا بہیہ تبدیل کرد اور جیکب میہ تو تم نے دیلی سی لیا ہے کہ نہ تم اینے یاس ہتھیار رکھ کتے ہواور نہ ہی یہاں ہے فرار ہونگتے ہو لنذا شرافت سه كام كرد-"

وہ دونوں بڑی فرماں برداری سے گاڑی کا بہیہ تبدیل بچائے رکھنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ کرنے گئے۔ عمران سوچ رہا تھا "میرے ساتھ جو کچھ ہورہا و محمن عناصر تک مجنیج رہے تھے ماریہ' اکبرخان' هیم غالا ہے' نا تاہل فہم ہے میں نے اپنے ربوالورے ایک گولی بھی سیں چلائی اور اتنا خطرناک مجرم میرے قابو میں آگیا' جو ایک کڑی تھے پہلے الیا یہودی تنظیم کی ایک سکرینری سابی بھے ہلاک کرنے آیا تھا وہ خود کو میرے حوالے کردکا

اندر یکی تھی۔ اس کے خیالات برھنے سے معلوم ہوا کہ اس تعلیم کے مرزاہ کا نام ہے وی شوڑے وہ تعلیم وہ سوچتے سوچتے چوتک گیا۔اس کے اندرایک نسوانی آواز ابھری ''میں تمہاری حای اور مدد گار ہوں' تم شریبند

اس کا اصل نام اور پتا ٹھکانا کوئی شیں اللے کیریٹری کے ذریعے فون پر ہے وی شوٹر کی آواز المراس خروجا، تنظيم كاند سريراه بهت الم بساس ں۔ ان میں بت ہے اہم راز چھے ہوں مے۔ ایسے اوگ ِنال فوانی کِی پوائی کِیراس کے دماغ مِس پینی گئی۔ ہے

ال مرح کی اروں کو محسوس کرتے ہی سانس ال الاواليس آئی۔ وہ اللا کے لیے بھی پُرا سرار بن الله الله المراع لكانے كے ليے وہ عظیم كے دو مرك ر اردن کو آلیه کار بنائتی سمی- اس مقصد کے لیے وہ ارك وف اربيه اكبرتك تيج كي-اں طمہ اے معلوم ہوا کہ عمران کو انیلا سے دور ن اور امد کو شائشہ ہے الگ کرنے کے لیے کیسی

مازش کی جارہی ہیں ۔ میرا بیٹا کبریا خاموثی سے الیا کے انی ما آرہتا تھا۔ اس کے خیالات پڑھ کراس نے بھی م نبلہ کیا کہ شائستہ اور عمران کے خلاف ہونے والی

مازش کو ٹاکام بنائے گا۔ ب ثائنة كو اغوا كيا كيا تعا' تب الياس كي حفاظت

ك لي موجود محمد ايسے وقت است معلوم مواكد كوئي وہرا خال خوانی کرنے والا نہمی شائستہ کی حفاظت کے لیے الان ودو ہے۔ وہ دراصل كبرا تھا۔ اليا خاموشي سے كبرا کا ارکدگی دیکھتی رہی اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ فإلْ فَإِنَّى كُرْنِ وَاللَّا كُونِ مُوسَكِّمًا ہے؟ وہ ایک نیک اوریا رسا الٰ العیم خان کے ظلم ہے بچا رہا تھا۔ اس لیے وہ خود اُ یک الح کردار کا مالک ہوگا۔وہ اس کے بارے میں کچھ معلوم أَنْ كَ لِي بِ جِينِ ہُو كُني تھي۔

جبدہ آخری بار اسد کے دماغ میں بول رہا تھا کہ میں الله الول کے ساتھ رہتا ہوں۔ بیشہ اینا ایمان مظکم المريم تم تمارياس آيار مون كان الحال خدا حافظ-کرا کابات حتم ہوتے ہی الیا اس کے دماغ میں پیچی-الله بليز مانس نه روكنا من شائسته ي مده كرف آني

ر<sup>نہ ا</sup>ب عمران کے ماس جارہی ہوں۔ اس بے چارے پر مجیش نازل ہونے والی ہیں۔ ہم دونوں کے للمريك إلى كيا بم دوست نميس بن سكة؟"

برائے انجان بن کر پوچھا" تم کون ہو؟" "بول"میں این اصلیت کسی کو نسیں بتاتی گرتمهارے

جيت نيك انسان سے خود كو منيں چھياؤں كي ميرا نام اليا ہے'تم نے میرے متعلق بہت بچھ سنا ہوگا۔" "او"آپ تو ماض میں میری بھابی رہ چکی ہیں؟" وه چو تک کربولی" بھالی! تم .... تم کون ہو؟" "میں پارس بھائی جان کا چھوٹا بھائی کبریا علی تیور

وہ خوشی سے رکھل گئی "تم یارس کے بھائی ہو۔ او گاڈ! تہارے یاس آگر بچھے کتنی خوشی ہورہی ہے۔ یہ میں بیان

"میں بیدو مکھ کرخوش ہورہا ہوں کہ تم یمودی سنظیم کے نایاک مقاصد کے خلاف شائستہ اور عمران کی حمایت کررہی ہو۔ پر بے وقت میں ان کے کام آرہی ہو۔"

"جناب تمریزی مجھ یمودی کو مصائب سے نجات والاتے رہے ہیں۔ اس لیے میں مظلوم اور مستحق مسلمانوں کے کام آربی ہوں۔ غرب کوئی بھی ہو 'ہمیں انصاف کے تقاضے بورے کرنے جائیں۔"

" بھے تم سے محبت ہورہی ہے ، آج سے میں تمہیں سٹر

"اور میں حمیس بہن کا بیار دیتی رہوں گی۔ میں تمہارے پایا کے لیے امریکا اور اس کے اتحادی ممالک سے فانٹ کررہی موں۔ میں جانتی موں کہ تمہارے یایا بخیریت جں' ان کی ڈی و شمنوں کی قید میں ہے۔ میں میں طاہر کررہی ہوں کہ انہوں نے اصلی فرہاد علی تیمور کو کر فتار کیا ہے اور میں اس فرماد کو ان کی قید ہے رہائی دلا دُس گی۔''

"اس معاطے میں' میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس ۔ طرح اشیں بھین ہو تا رہے گا کہ انہوں نے میرے <u>ایا</u> ہی کو تدی بنایا ہے۔ اس کے ہم ان کی رہائی کے لیے جدوجمد

وہ دونوں امریکا اور اس کے اتحادی ممالک ہے تمشنے کے منصوبے بنانے <u>لک</u>ے۔

مجھے از بکتان میں تلاش کیا جارہا تھا۔ کی ممالک کے جاسوس وہاں ہنچے ہوئے تتھ۔ تمام ا مرکمی نیلی پلیتھی جاننے والے ان جاسوسوں کے دماغوں میں جاتے رہتے تھے اور ان کے اندر رہ کروہاں کے مقامی افراد کو آلٹا کاربنارہے تھے۔ کوبرا اور راسیو میں بھی میرا سماغ لگانے کے لئے وہاں کے اہم شعبوں میں پہنچ رہے تھے۔ وہاں کے حکمرانوں اور اہم عمدے داروں کو آلہ کاربناکران کے چور خیالات پڑھ رہے

كتابيات يبلى كيشنز

نب نے کما "پہلے لا مخر نکالو پھرہم سگریٹ نکالیں وہ سم کرانہیں دیکھنے گئی پھربولی "میں کسی کر ۔ ، کے تتصہ مجھے ڈھونڈ نکا لئے کے لئے ان مقامی آلڈ کاروں کو اس كئے نميں يكاروں كى۔ تم جو چاہتے ہو مجھ سے لے جاؤ سے اُعلی کی لی نے راسپونین کی داشتہ کونا کوان ر الیا ان تیوں کی آوازیں من کر ان کے اس کے اور اس کے والا تحض دونوں ہاتھوں اس کی گئی ہے۔ اس کی کار سرے اس کے دالا تحض دونوں ہاتھوں ملک کے ایک تھے ہے دو سرے تھے تک دو زارہے تھے۔ بنالیا تھا۔ وہ کرونا کے ذریعے معلوم کرتی تھی کر ان ان تمام مقامی آلۂ کاروں کے ذریعے یہ معلوم ہوا تھا کہ «ہماری باتوں کا صحیح جواب دوگی تو تمہیں کوئی نقصان از بحتان من كما كروا بي؟ ليكن ده الي واشتري میں از بکتان کے جنوبی علاقے میں کہیں ہوں۔ ازبک اسلامی ر کو تعام کر إد هراد هر د مکھتے ہوئے بولا "میں یمال نہیں ہنچے گا۔ یہ بتاؤتم کتنی دولت مند ہو' کیا تمہاری واپسی کا رابط کر تا تھا اور اپنی تمام معرد نیات کے بارے ظیم نے مجھے بناہ وی ہے۔ یہ تنظیم ملک کے جنولی علاقے یں تو ہولری کی د کان میں تھا؟" مطالبہ کرنے ہے ہمیں ایک لاکھ ڈالرملیں سے ؟" بتانا ضروری سیس سمجستا تھا۔ اعلیٰ بی بی چاہی بادیں۔ ای برمعاش نے پوچھا "تم نیس جانے کہ یمال تک میں پھیلی ہوئی تھی اور آتی پااثر تھی کیہ دہاں کی موجودہ وہ بول "ایک لاکھ تو بہت کم بیں۔ میرا شو ہر مجھے دل راسيونين أور دو سرك تمام خيال خواني كسنوا المج المرافة كرت موج" حکومت یر غالب آتی رہتی تھی۔ ملک کے اندرونی معاملات وجان سے جاہتا ہے۔ وہ تمہیں دس لا کھ بھی دے سکتا ہے۔" راہوں میں دشوا ریاں پیدا کرے تاکہ انہیں ازار ے نے کما ''یا راچھوڑدا ہے' چلو کوئی موٹی اسای من اختلافات بدا ہوتے رہتے تھے۔ ان تینوں نے اے بے بقینی ہے دیکھا پھرایک نے پوچھا فرباد کی موجودگی کالیتین ہوجائے۔ حکومت کی کوئی یالیسی اسلامی قوانین کے خلاف ہوتی تو ک پریا نے کوبرا کی ہوی استجی کو اپنی معمول<sub>یا:</sub> ازبک اسلای سنظیم کی طرف سے زبردست ماسیہ ہونے . این اس مخص کو نظراندا زکرے مختلف د کانوں ک "لقين نه جو تو ميرے شو ہرسے فون ير بات كراو- دليش لیکن استی کے ذریعے کوبرا کیا ہم مصرد فیات کے ا بن بانا جائے تھے الیا انسی جیوار کی دکان کے پاس کے لگتا۔ پولیس اور فوج کے ذریعے اس تنظیم کو دبانے کی بورڈ کے خانے میں میرا موبائل فون رکھا ہوا ہے مبریں معلومات حاصل نہیں ہوری تھیں۔ کبریائے الیا کم کوششیں کی جاتمیں اور ہرپار حکومت ناکام رہتی۔ مسلمانوں ا آ بنجی ہیرے کی اگو تھی خریدنے کے بعد اے يتاتي بول-" کے دماغ میں پنچادیا۔ پھراعلیٰ بی بی ہے کما"تم نے زیا الادان پیریکی تعیادرات دیکھ کرمسکراری تھی پھراس نے پرس کی اکثریت اور ان کا جوش وجذبہ حکمرانوں کے لئے اندیشے "تم ہم سے دھوکا تو نہیں کر ہی ہو گیا تمہارا آدی کوئی کو اپنا معمول بنایا ہے۔ مجھے اور الپا کو بھی اس پدا کر ہا تھا کہ ایسی اسلامی تحریک چلتی رہی تو دہ اقترار ہے ۱۷۷ و ایک ایک کرد کان دار کو دیے 'ایک نبیء بڑے بڑے نوٹ نکال کر د کان دار کو دیے 'ایک بوليس والائے؟" محروم ہوجا میں کے۔ "وہ بت برا برنس من ہے۔ وہ میری سلامتی کے لئے معاش نے کہا" ہے سے محزی اسای!" . اعلیٰ بی بی نے انہیں نمبرسات کے علادہ کراک امریکا اور اس کے اتحادی ممالک وہاں کی موجودہ بنجی رکان سے باہر نکل کر شانیگ سینٹر کے مدر یولیس والوں سے رابطہ سیس کرے گا'تم جنی رقم ہا گو گے وہ میں بھی پہنچاریا پھر کما ''کوبرا اور راسپونین کواز بمزیہ ھومت پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ جنوبی علاقے میں اپنے تمام الدانے کی طرف برھ رہی تھی۔ وہ تیوں اس سے ذرا ہٹانے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے دو مرب ہا ذرائع استعال کرکے مجھے تلاش کریں کیکن ان علاقوں میں " ٹھک ہے' ہم آزما کمیں گئے کہ کتنا بچ بول رہی ہو۔ کار السرره کراس کا تعاقب کرنے گئے۔ ایک نے کما "اس اسلامی تنظیم کے جانبازیے بے یہ موجود رہتے تھے۔ کیں میں زیادہ مال ہوگا'ہم پرس چھین کر بھاک جا تیں پیدا کردیے جامیں۔" اسٹارٹ کیواورہم جہاں کہتے ہیں' وہاں چلو۔" كبريات الياس كما "بيويان اور داشتائن میا اوں کے ورمیان وشوار گزار راہی تھیں۔ ایس المليجي مطمئن تهي به جانتي تهتي كه وه لوگ جيسے ہي فون میائل پیدا کرتی ہیں۔ تم المبیحی کے پاس جاؤ 'مِنْ ا خطرناک بناہ گاہیں تھیں۔ جہاں بولیس اور آری والے یر کوبرا ہے یا تیں کریں گے'وہ ان سب کے دماغوں میں پہنچ کر روسرے نے کما "یار" وہ ہیرے کی انگو تھی ہے" کیا جائے ہے کتراتے تھے۔جاسوی کرنے والے بیلی کاپٹرز اور راسپولین کے لئے پراہم بنادوں گا۔" اے بچالے گا۔ وہ کاراشارٹ کرکے آگے بڑھتے ہوئے بولی اے تمو زدو کے ؟" الياخيال خواق كي يروا زكرتي ءوئي المجيمي كيار طیاروں کو وہاں سے کزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان "کماں جاتا ہے 'تم اس گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی میرے شوہر الیا جاہتی تھی۔ وہ مینوں اے اغوا کرکے کمیں لے اس کے خیالات مزھنے گئی۔ اس وقت المججی آیک جانبازوں نے ادھرے پرواز کرنے والے ایک طیا رے اور بایر۔ تیرے بدمعاش نے الیا کی مرضی کے مطابق کما ے معاملات طے *کریکتے ہو*۔" ایک بیلی کایژ کو مارکرایا تھا۔ بڑے شاینگ سینٹر میں جیولری کی د کان ہے اپنے گئ "ایسی جلدی بھی کیا ہے ' پہلے ہم اپنی محفوظ پناہ گاہ میں آلبے دقت عمل ہے کام لیا کرو' یہ عورت بہت دولت مند حکومت کے تمام ذرائع کزور بڑگئے تھے ان حالات کی ایک انگو تھی خرید رہی تھی۔ الیا نے اس کے ذریجا پنچیں عرب وہاں ہمیں اندیشہ منیں رہے گا<sup>،</sup> پولیس والے ہے۔ ہم اے اغوا کریں تھے چھراس کی واپسی کے لئے الكون الرز كامطاليه كرس عرب ففس کی آواز سی پھراس کے دماغ میں پننچ کراہے دگاتا میں نیلی جمیقی جاننے والے ہی مقای ا فراد کے دماغوں میں اليس سے بھی جھپ كر آئي على قوجميں خبر موجائے گ-" باہر کے گئے۔ اس کے اندر رہ کراینے مطاب کاکول ال سرنگ بناتے ہوئے میری خفیہ پناہ گاہ کا سراغ لگا کتے تھے۔ « مرے نے مائد کی "اس طرح یر س کا مال بھی ملے گا' الما میں جاہتی تھی کہ وہ اپنی محفوظ بناہ گاہ میں جنیج تلاش کرنے کی۔ و پسے یہ بتادوں کہ میں از بمتان میں بھی نہیں تھا۔ وہاں بھی ہرے کا اگر تھی بھی ملے گی اور اس عورت کا باپ یا شوہر جائیں۔ وہاں وہ کوہرا کے گئے کسی ظرح دشوا ریاں پیدا کر سکتی اللاواليس كے لئے ہميں محري رقم بھي دے گا۔" شانیگ سینٹر کے یا ہرا ہے جائے ہے آدارہ ادرہ ط ا یک ڈی فرہاد میرا رول اوا کررہا تھا۔ اے بناہ دینے والے تھی۔ کوہرا نیلی پمیتمی کے ہتھارے جیثم زدن میں ان تیوں کو اسلامی سنظیم کے اہم عہدے دار بھی اے اصلی فرہادعلی المجلی ٹمانگ سنٹر کے یام اپنی کار کے پاس آئی' تظرآنے والے تین افزاد کھڑے ہوئے تھے۔ ہلاک کرسکتا تھا۔ وہ یقینا از بکتان میں مصروف ہوگا۔ الیا کا الاله کول کراشیمرنگ سیٹ پر بیٹے گئی۔ ای وقت ایک الیا جس آلا کار کے وہاغ میں بھی'اس کے يمور مجه رب ته مقصد تھا اے میری تلاش ہے باز رکھنا' اس کے لئے کوبرا'راسپوٹین اور آٹھ امر کی ٹیلی پیتھی جاننے والے الاسري طرف کا دروا زہ کھول کر اس کے پاس آگیا۔ یاس آگر کما "میرے یاس لا کٹرہے" آپ کے پال ضروری تھا کہ وہ اے ایجی کے مئلے میں الجھاتی رہے۔

کتابیات پیلی کیشنن روزن و در دیاده

وہ شرسے باہر آگئے ایک چھوٹے سے مکان کے

سامنے گاڑی روک دی'ایک نے کہا"اب تم اپنے آدی کو

ون کرو پھرہم سے بات کرو اور خردار'اے یمال کا بتانہ

الا کے دو ساتھی مجھلی سیٹ کے دروازے کھول کر اندر

أَكْدَ الْكِ كَم الله مِن كُلا مِوا جِاقَو تَها 'اس نَه كما "يه

البُ آوازے' تمهاری آواز نگلنے سے پہلے ہی ہیہ اندر البائے گئے۔

541

ایک بدمعاش نے کہا" یہ عگریٹ ما<sup>نگ کر بی</sup>ے

طریقہ ہے۔ ساری دنیا پہلے سگریٹ رکھتی ہے 'بید؟

دو سرے نے بوجھا 'کماں ہے لا کٹر'!''

كتابيات ببلي كيشنز

میری تلاش میں سرکرم عمل تھے۔ ادھرالیا' اعلیٰ بی بی اور

كبريا سرگري د كھارے تھے۔ اعلیٰ بي بي امر کي خيال خواتي

کرنے والے نمبر تھری اور نمبرسات کے دماغوں میں چیچی

تھی۔ ان کے خیالات بڑھ کران کے دو سرے ساتھیوں کے

بارے میں معلوم ہورہا تھا کہ وہ جنوبی علاقوں میں کیا کرتے

بانتراني إن كاوريع كما "تموس لا كاما مانك رب کیا کی در دوں گا۔ تمہیں دنیا کا امیر ترین فخص نی دس کر در دوں گا۔ تمہیں دنیا کا امیر ترین فخص نی در گا۔ میری دا کف کو نقصان نہ پہنچاؤ۔" پدر لگا۔ میری دا کشتر اس کے ذریعے معلوم کر بچے ہو کہ ہم چرکل نے کہا ''تم اس کے ذریعے معلوم کر بچے ہو کہ ہم چرکل نے کہا ''تم اس کے ذریعے

ر "میں دہاں نمیں آؤں گا" اسبخی کو کمیں نہ لے جاؤ۔ مجھ بروماكد - اي وقت ميري سيف من پياس لا كه ذا لر ر مراي كو عمل مير رقم لي كرجلا آؤن گا-" بي م جمال كو عمل مير رقم لي كرجلا آؤن گا-"

الله تنهيس بتاؤل گاكه تم رقم لے كركمان آؤگ كيكن ملے میں بے لیے حفاظتی انظامات کررہا ہوں تاکہ زیل بیتی کاکوئی حربه نه استعمال کرسکو-"

ووريثان بوكربولا "تم كياكرنا چاہتے ہو؟" " پہوش وحواس میں رہے کی تو تم اس کے ذریعے ر کمنے رہوے کہ میں اے کمال لے جارہا ہوں النذا میں اے

يه ش كرريا مول-" و چنج کر بولا "میں سیس وہ میری جان ہے" اے کوئی الليف نه بهنجاز "ا ب بهوش نه كرو-"

جری نے کما "مہیں پریثان سیں ہونا جا ہے۔ میں <sub>لا</sub>لتەماصل كرنے كى خاطرىتمها رى وا ئف كو زندہ ركھوں گا' المُ تُوزُي دِرِ بعد آؤُ بيه ہوش مِن آجائے گ۔"

یہ گئتے بی اس نے ربوالور کے وستے سے اسیجی کے رر ایک ضرب لگائی۔ اس کے حلق ہے ایک کراہ نکلی' ب ہوتی ہوتے ہی کوبرا اس کے وہاغ ہے نکل آیا کیونکہ اس کا الزاات جیری کے بارے میں اب کھے شہیں بتا سکتا تھا۔

راسپونین اور کوبرا کے بارے میں بیہ معلوم سمیں کیا بالما تفاكه وه از بكتان مين ميرے خلاف كيا كررہے ہيں-لنزا ان دونوں کے خلاف می کارروائی کی جاعتی سمی کہ المين وومرك معاملات من الجهاديا جا آن اليات برى الماليت كويرا كوالجعاديا تها-اب كبريا بهي مي كررما تها-وہ کرونا کے وماغ میں چہنچ کیا تھا۔ وہ ہندوستان کے أَثْرُكُا جُوْلِي ساحل کے شمر کنیا کماری جیٹی ہوئی تھی۔ البيومن نے اس سے كما تھاكہ وہ دو سرے معاملات ميں ان معرف رے گا اور کونا روس میں رہے گی تو بیشہ ہے المرشرات كاكه وشمن وہاں اپنی ٹیلی چیقی دوا اسپرے

کرنے آیکتے ہیں لہذا اے کسی ایسے علاقے میں جاکر رہنا چاہے جمال دوا اسپرے کرنے والے دہمن ند پہنے علیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ اپنی سلامتی کے لئے گنیا کماری

وہ علاقہ اس کے لئے انجانا تھا اس لئے اس نے دو گائیڈز کی خدمات حاصل کی تھیں۔ان میں سے ایک گائیڈ پوڑھا تھا اور وو سرا جوان۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بوڑھا اس کا بزرگ بن کر رہے اور نوجوان اس کا بھائی بن جائے۔ اس طرح کسی کو بہ شبہ نہ ہو تا کہ وہ نسی دو سرے ملک ہے تنہا آئی ہے۔ وہ ہندی زبان روانی ہے بولتی تھی' وہاں کی سا ڑیاں اور دوسرے ملبوسات استے ساتھ سے پہنتی تھی کہ ایک ململ ہندوستانی عورت و کھائی دیتی تھی۔ وہاں کی مقامی یونیس اور منملی جنس والے اس پر شبہ نہیں کر عکتے تھے۔ یہ اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی ٹیلی ہمیتھی جائنے والا اس سے نگرانے وہاں چلا

كبريا اس كے اندر رہ كراس كے حالات معلوم كررما تھا۔ وہ اس بوڑھے گائیڈ رمیش کو اینا بزرگ بنانا جاہتی تھی کیکن وہ بوڑھا اس کی جوائی دیکھ کر پھسل رہاتھا۔ انہوں نے اس ساحلی کا تیج کے مالک ہے دو ماہ تک رہنے کا تحریری معاہدہ ، کیا تھا اور رمیش نے اس معاہدے میں خود کو کرونا کا تی دبو لکھوایا تھا۔ جب کونائے اس معابدے کو پڑھا توغیے ہے بهزك ائفي "متهيس شرم نهيس آتي مُليا آئينے ميں تمهيس اپني عمر نظر نمیں "تی کیا تم مجھے بنی نمیں سمجھ کتے؟"

وہ بولا ''دنیا میں بے شار حسین عور تیں ہیں۔ میں سب کو بٹی بنالوں گا توانے ساتھ رات گزارنے والی کماں سے

وه بولی"ایی باتیں کروگ تومیں تمہیں گائیڈ کی میثیت ہے ملازم نمیں رکھوں کی'ا جھی پیاں ہے نکال دوں گی۔'' وہ بنتے ہوئے بولا "بیر مت بھولو کہ تمہاری بہت سی کمزوریاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ تم ماسکو سے آئی ہوا وریساں نام بدل کراور لباس بدل کر خالص مندوستانی عورت بن گئی ہو۔ اگر میں یہ کمہ دوں کہ تم ایک غیر مللی جاسوسہ ہو تو یماں کی پولیس ادر اسملی جس دالے تمہاری بوٹیاں نوچ کیس

کرونا کے نوجوان گائیڈ ارمان نے کہا" رمیش انگل!ہم ووتوں پر میڈم کے احسانات ہیں۔ انہوں نے جمیں بھائ پچاس ہزار رویے ویے ہیں۔ آج تک نسی نے ایڈوانس ہے۔ منٹ کے طور پر بھی ایک ہزار رویے بھی سیں دیے۔'

كتابيات يبلى كيسر

تھی۔ اس کے باوجود کوبرائے رکاوٹ محول کائیرا سی ایس سے کاریس ایس در ا و پوار سایت آگنی ہو اور سوچ کی لیریں اس دیا استرا دیوار سایت آگنی ہو اور سوچ کی لیریں اس دیا استرا وايس آئى بول "

ر ان دروب کون ہو؟ میں تماری ط<sub>ریا</sub> کوبرانے پوچھا "تم کون ہو؟ میں تماری ط<sub>ریا</sub> كهال بينياسكتا مون؟"

وهي ايك جكه بناؤل گا-تم دبال پوري رقر

"تم وس لا كله چاہتے ہو۔ اپنے ساتھيوں ستان كتني رقم چاہتے ہیں؟"

"مم توحاتم طائي كي قبربر لات مارريم مورني ساتھیوں کو وس لاکھ کے علاوہ رقم دو تے ' تعجب ہے ہا یہ بات سنتے ہی جری کا ساتھی خوشی سے بول ا واقبی!وه جمیں الگ ہے رقم دینا جاہتا ہے؟" جری نے اے غصے ہے ریکھا پھر کما امر کر ہے ک

میں نے مجھے بولنے ہے منع کیا تھا۔" کوبرا اس بو لئے والے ساتھی کے دماغ میں بیزین

اس کے مختصرے خیالات پڑھ کربولا ''اچھا تو تمارانی ہے۔ تم این ساتھیوں سے کمہ رہے تھے کہ ا*ں ا*را شو ہر نیلی جیسی جانتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟"

"ميں مهيں جانيا ہوں يا ميں ليان يہ سجھ گاہوا میرے ساتھی کی حمالت سے تم فائدہ اٹھاؤگے ارا تقصان کمنجاؤ کے ' میں ایسا سیس ہونے دوں گا۔ نم

سمجھ لینا چاہئے کہ میں اپنی سلامتی کے لئے اپنا مانی<sub>ہ</sub> جهنم میں پہنچا سکتا ہوں۔" جیری کی ہاتوں کے دوران میں کوبرا اس کے ہاڑ

وماغ کو بوری طرح اینے قبضے میں لے چکا تھا'ات لا بناکر جیری پر حملہ کرنا جابتا تھا۔ اس ہے پہلے ہی ا اے کولی ماردی۔ اس کے دو سرے ساتھی نے ت<sup>ح کر لا</sup> وماغ خراب ہواہے'تونے اپنے ہی ساتھی کو گولیا اربالاً جیری نے اس ہے کہا "نوئے بھی اپنے دشمال

سناکراین موت کو وعوت دی ہے۔ سوری مالیٰ فریڈائٹر نہیں ماروں گا تو یہ دستمن تیرے ذریعے بچھے مارڈ<sup>ا کے آ</sup> یہ کہتے ہی اس نے دو سرے ساتھی کو بھی کوٹی اور ٹ ا مجی ہے کہا''تمہارے شوہر کی مکاری کے باعث<sup>ی</sup>

دوسائيوں كو بلاك كرنا يوا اب اينے سورمات با تہیں کولی ماروں گا تووہ کیسے بچائے گا؟" وه سهم کربولی "منین منین"کولی نه جلانا- بر

دس لا کھ ہے بھی زیا دہ دوں گی' پلیزاس ریوااور ک<sup>وسات</sup>

اس نے جاتو رکھ کراہے لیاں کے اندر سے ایک ربوالور نکالا پھراے دکھاتے ہوئے کہا "میں اے وہاں استعال نمیں کرسکتا تھا۔ یہ بہت آواز کرتاہے۔ یہاں نھا نمیں ٹھا نمیں کرے گا تو کوئی تمہیں بچائے نہیں آئے گا۔" ا میجی نے ڈکیش بورڈ کے خانے سے موبائل فون نکال کر نمبر چ کیے۔ ایسے وقت الیا نے اس ریوالور والے کے وماغ پر پوری طرح قبضہ جمالیا۔وہ جاہتی تھی کہ اس کا ایک آلة کارانیارے 'جس کے دماغ میں کوبرانہ پہنچ سکے۔

اس ریوالور والے کا نام جیری تھا۔ جیری نے اینے وونوں ساتھیوں ہے کہا ''تم دونوں اس کمھے گو نگے بن جاؤ'' منہ ہے ایک آوازنہ نکالو۔ یہ بہت جالاک بنتی ہے۔ اس کا شوہر نیلی چیتھی جانتا ہے۔ وہ تمہاری آواز <u>سنتے ہی</u> تمہارے وماغول میں تھس کرتم وونوں کو ہلاک کروے گا۔" ا یک نے کما''مکرتم تو بول رہے ہو؟''

''وہ میرے اندر نہیں آسکے گا'بس اب نہ بولو۔ دیکھو' براس سے باتیں کررہی ہے۔"

وہ یہ س کر پریثان ہوئنی کہ کوبرا ان کے وہاغوں میں نمیں آسکے گا۔ اس نے رابط ہونے پر کما "بیلو میں ہوں المجمى إميں اس وقت بردی مصیبت میں ہوں۔ تین افراد عجمے اغوا کرکے ایک مکان میں لے آئے ہیں۔ میں سیں جانتی' یہ کون می جکہ ہے۔ انہوں نے میری آنکھوں بریٹ باندھ وی

لوبرا اس کی ہاتیں سن رہا تھا اور اس کے چور خیالات یڑھ کرمعلوم کررہا تھا کہ انہوں نے اے کن بوائٹ پر رکھا ہے۔ وہ اپنی سلامتی کے لئے جھوٹ بول رہی ہے۔ آ تکھوں یرین سیں باندھی گئی تھی۔وہ دیمتی رہی تھی کہ اے شہرے دور ایک ویرانے میں لایا گیاہے جمال بہت وور رور اراکاؤکا مکانات د کھائی دے رہے تھے۔

کوبرا نے کہا "اعلمینان رکھو' یہ تمہارا سیجھ نہیں بگاڑ عیں گ۔ ان سے باتیں کرو ، مجھے ان کی آوازیں

وہ بولی ''وہ میری سیح سلامت واپس کے لئے تم ہے کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں۔ بہلو'ان سے ہاتیں کرد۔"

اس نے جیری کو فون دیا۔ وہ فون لے کر اے کان ہے لگاتے ہوئے بولا ''ہیلو' ساہے' بہت بڑے بزلس مین ہو۔ تم وا نَفْ كَي سلامتي كے لئے دس لا كھ ڈالردے سكتے ہو؟" کوبرا اس کی آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں بہنچا۔ پھر سوچ کی لرس وایس آگئی۔ جیری نے سانس سیس روکی

رمیش نے غصے کما"اے خبردار! مجھے انکل نہ کمنا۔ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم جھے انکل کنے لگو۔ تم میرے اور میڈم کے معاطم میں نہ بولو۔' کرونا اے گھور کرد مکھے رہی تھی۔ بوڑھا گائیڈ اے بلیک حاصل ہورہی ہے؟" تھی کہ اے غصے میں' جوش اور جذب میں بربہ کر خیال خوانی نہیں کرئی چاہئے یہ بھی ظاہر نہیں ہونا جائے کہ وہ نیلی خيال خواني كردك-" ہوجائیں حمر کیکن وربردہ وغمن بھی پیدا ہوجائیں حمل محس محس لیکی بمیتھی جاننے والے دحمن تک یہ خبر پہنچ سکتی ہے کہ کرونا کنیا کماری میں بھیں بدل کر رہتی ہے۔ کونانے اس وقت مبر کرلیا۔ یہ طے کیا کہ چند گھنٹوں کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لئے جائے گی۔ پھردروا زہ اندرے بند کرکے خیال خوانی کرے گی اور اس بوڑھے کو ا یسے وقت راسپونین نے اس کے پاس آگر یو چھا 'کلیا وہ بولی "میاں کم از کم دو ماہ تک رہے کے انتظامات کررہی ہوں۔ ایک بوڑھے کو باپ اور ایک جوان کو بھائی بناکراس ساحلی کاتیج میں اچھاوتت گزار سکوں گی۔'' ''کوئی تم پر شبہ تو سیس کررہا ہے؟ پولیس اور انٹیلی جنس والول ہے اور اجبی افراد ہے سامنا ہو توبعد میں چپ چاپ ان کے خیالات پڑھا کرو آگہ دوست اور دستمن کی پہچان ہوتی 'میں اپنے سائے ہے بھی مخاط رہتی ہوں۔ میری فکر نه كرو- بيه بتاؤ ومال از بستان من كيا كرريم مو إكيا وا فعي اصلی فرہاد وہاں چھیا ہوا ہے؟'' وہ بولا "فرماد کی چالبازیوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اے بابا صاحب کے ادارے ہے کر فمار کیا گیا تھا۔ وہاں اس

کی اصلیت معلوم کرنے کے لئے اس کے جربے کے میک اپ کو اور اس کے برین کو واش کیا گیا۔ وہ ہر پہلو ہے اصلی ثابت ہورہا ہے۔" "مجراز بکستان میں وہ فرماد کھاں سے پیدا ہو گیا؟" فرماد ثابت مورما ب-"

"ہم میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جب فرماد کو کر فنار کیا گیا تواس سے بہت نہلے وہ اعلان کرچکا تھا کہ وہ ا زبمشان میں ہے لنذا سے معلوم کرنا ضروری ہے کہ ان دو میں ہے کون

میل کرنے لگا تھا۔ وہ ملک جھیکتے ہی اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرسکتی تھی لیکن راسیونین نے اے تحق سے ماکید کی پلیتھی جانتی ہے۔ ظاہر ہونے ہے لوگ اس سے مرعوب تو

"ایں نے امری اور اس کے اتحادی ممالکہ کوا<sub>ن ا</sub> سب کو الجھادیا ہے۔ تمیے معلوم ہوگا کہ اصلی کون ہے؟» مومعلوم نه بوسكا تودونوں كو جنم ميں پنچاروا جائے ہے۔ وي تميس فرباد كا يا محكانا معلوم جوربات؟ كولَ كاميل

" مجھے امید ہے۔ میں امر کی ٹیلی پیتھی جانے دالوں پر ميل فراديك تيني سكول كاراب تم بهي ميرس ماتورا

"كياميرك لن كوئى خاص كام نكل آيا ي: "ال- مِن ايك ليذِي ذاكر جيله كِ وماغ تك بني موں۔ وہ ازبک اسلامی تنظیم میں سینٹر ڈاکٹر کی مثیبت یہ کام کردہی ہے۔ تم اس کے اندر رہ کربت می اہم معلمانہ حاصل کر سکوگ میں نے بھی بہت پھھ معلوم کیا ہے۔" د کمیا ان معلومات کے ذریعے تم فرماد تک پینے سکوم،

''ابھی اس کے دماغ میں چلو۔ اس کے خیالات ہو جب اہم معلومات حاصل کرلوگی تب بتاؤں گا' تمیں گار

وہ راسپو بین کے وماغ میں آئی۔ راسپونین نے اے ڈاکٹر جمیلہ کے دماغ میں پہنچادیا۔ وہ وہاں جیجتے ہی اس کے یں چینج کرکے آتی ہوں۔ رمیش سے کمو وہ بھی تیار خيالات يزهن للي- جيله ايك عمررسيده بحربه كار ذاكر تي بھیلے پند رہ برسوں ہے ا زبک اسلامی تنظیم ہے وابستہ کی۔ اس سطیم میں میڈیکل کے شعبے کی انجارج تھی۔وہ جانازوں کی خفیہ بناہ گاہوں ہے انچھی طرح وا تف تھی۔ باریازٹی جانیازوں کے ملاج اور آپریشن کے سلسلے میں دخوار گزار راستوں ہے گزر کران خفیہ بناہ گاہوں میں جاتی رہتی گل۔ جملیہ کے چور خیالات نے بتایا کہ فرہاد واقعی جنل علاقوں کی کسی بناہ گاہ میں موجود ہے اور اپنی میل میسی کے ذریعے اسلامی منظیم کو خوب فائدے پہنچارہا ہے۔ <sup>مقیم -</sup> خاص عمدے واروں نے اپنے ڈاکٹروں' انجینئردں' لٹا ا فسروں اور جانیازوں کو شمیں بنایا تھا کہ فرہاد کس بناہ گاہ گ ہے۔ جنہیں فربادے ملنا ضروری ہو تاتھا' صرف اسیمال پناہ گاہ تک پنچایا جا تا تھا۔ بھی اس بناہ گاہ میں نسی ڈالزلا

> ضرورت ہوتی تو جہلہ کو وہاں بھیجا جا سکتا تھا۔ راسیوین نے ای امدر کوناکو ڈاکٹر جیلے کے دالی میں پہنچایا تھا کہ وہ اس کے خیالات سڑھتی رہے ک<sup>ے اس ا</sup> مصروفیات پر نظرر کھے گ۔ جبلہ کو آج کل میں کی شور<sup>ی</sup> کے تحت فرہاد کے ماس پھنچایا جاسکتا تھا۔ اس طرح کردا<sup>ہا گ</sup>ا

ام ایبانہ ہو ہات بھی دہ جیلہ کے ذریعے ایا تھا ہالی۔ ایس کا امراز کی پیچی رہتی۔ سیر کا امراز کی پیچی رہتی۔ كرونا اين كرے من لباس تبديل كرنے كے دوران میں خیال خوانی کے ذریعے رمیش اور ارمان کے پاس پیچی ہوئی تھی۔ رمیش سوچ رہا تھا کہ اب اور سیں چنا جائے۔ ذرا ہوش میں رہ کو' ذرا موڈ میں رہ کر اس حسینہ سے چھیڑجھاڑ كرنى جا بيد وه بھى كيا ياد كرے كى كس بدھے شيرے يالا

كوناني إساوريني بائل كيا-اس ننه وابت ہوئے بھی بوش کو اٹھاکر منہ سے لگالیا۔ ارمان نے کما "ارے سے کیا کررہے ہو؟ سوڈا یا یالی طاکر چو ورنہ کھویڑی الث مائے گی۔"

وہ بوٹل کومنہ ہے لگائے غثا غث ہے چلا جارہا تھا۔ ذرا تھمر تھمر کر پینا جا بتا تھا لیکن کردنا ہوئل کو اس کے منہ ہے بٹنے ی میں دے رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یوں خالص واؤ کا سیں بنی جائے یا مجررک رک کر پینا جائے 'س کچھ سمجھنے کے باوجودوہ رک تمیں یارہا تھا۔جب خود بخود کو او بو تل خالی

اس کا سرگھوٹ لگا' درود بوار کھوٹ گئے۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں رہی کہ بوٹل کو تھام سکے۔ اس ے پہلے کہ وہ کرتی ارمان نے آگے بڑھ کرات تھام لیا لیکن اس بو ڑھے کو تھا ہنے ہے پہلے ہی وہ کرسی ہے لڑھک کر مر بڑا اور چاروں شائے حت ہوگیا۔ ارمان نے ٹاکواری ہے کہا ''کم بخت کو سمجھایا تھا کیکن اے بڑھائے میں جوالی کا گھنڑے۔ شراب کی ایک بول کو برداشت نہ کرسکا۔میڈم كى جواتي كابوتھ كماا تھائے گا؟"

وہ جنک کراہے فرش ہے اٹھانا جاہتا تھا 'کرونانے آگر کها "اس کتے کو بہیں بڑا رہے دو۔ اچھا ہوا بہیں نشے میں آؤٹ ہو کیا۔ باہر ہمارے ساتھ جا آ تو پر اہلم بن جا آ۔"

"ميدم! يدب موش موكيات السال بهنانا

"ا سے مرتا ہی ہے تو یہ استال جا کے بھی مرے گالندا ات بہیں مرنے دو۔ دروا زہلاک کرواور چلویہاں ہے۔" وہ روازہ لاک کرے کو اے ساتھ کانتے ہے ساحل کی طرف جانے لگا۔ ساحل پر بزی بزی بیڈلا نئس کے باعث دور تک ساحل روش ہو گیا تھا۔ سمندر کی لبریں جاندی کی طرح چک رہی تھیں اور چاندی جیسی حسینا تمیں لروں کی چاندی ہے کھیل رہی تھیں۔ جوان اور بوڑھے بھی ان کے ساتھ ہنں کھیل رہے تھے۔ ساحل پر کھیل تماشے بھی ہورہے تھے

کتابیات پبلی کیشنز محمد رحمد عرب

الرائدي أف سے تعمیل روك سكے كى۔"

ے ہیں نے اس سے کہا" تم نے پیر معلوم کیا ہوگا کہ اپنے میں نے اس سے کہا" تم نے پیر معلوم کیا ہوگا کہ

ر کا یک جوان بیا ہے۔ اس کا نام فیروز بخت ہے۔

ت داغ مں بھی سنچو۔ وہ جملہ کا ایک ہی بیٹا ہے۔

اس کی مزوری ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ال کا جان ہے اس کی مزوری ہے۔ ہم ضرورت کے وقت

ں ں کروا مرف ذہیں ہی نہیں' مکارجمی تھی۔اس نے اضی

ر بن ماریاں دکھائی تھیں' بزی کامیابیاں حاصل کی

ں میں اسپولیس کے مشوروں کی محاج سیس مھی۔ میں دہ راسپولیس

نے نوکی عمل کے زیرا ڑھتی۔ اس لئے اس کے مشوروں اور

ریا انگات پر عمل کرتی رہتی تھی۔ اس نے رامیو مین کے علم کے مطابق جیلے کے سیٹے

ن بخت کے وماغ میں بھی جکہ بنائی پھراس کے خیالات

رات کے کھانے کا وقت تھا' ارمان نے آگر ہوچھا

اں نے کما"ہم ہا ہر کسی ریسٹورنٹ میں کھائیں محمہ۔

ارمان اس کمرے سے فکل کر رمیش کے یاس آیا۔ وہ

ارمان نے کما "میں زیادہ نی کر بمکنا شیں چاہتا۔ اگر

وہ فٹاغٹ مینے کے بعد خالی گلاس کو میزیر رکھتے ہوئے

بِلا "م نومیڈم کے غلام بن گئے ہو۔ آج میں تمہاری میڈم

کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزاروں گا کیا پناخا جواتی

ہمیں نے تمہارے جیسا کسنہ نمیں دیکھا۔ میڈم اتنی

" حَمَّندوہ ہے جو موقعے ہے فاکدہ اٹھا یا ہے۔ اگر میں

ک ت عام حالات میں یہ کتا کہ آؤ اپنی جوالی میرے

الله الدو تووہ تقارت سے مجھے بوڑھا کہ کر مجھ پر تھوک

اں میں اب اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے۔ دہ جھے

<sup>ہے؟ آ</sup>ن میرے بڑھا ہے میں دھا کے کرے گ۔"

ممان بین اور تم انسی بلیک میل کررہے ہو۔"

مام اجازت ویں کی تو میں کھانے سے پہلے دو بیک لول

ائے کرے میں بیشا وا ڈکالی رہا تھا۔ وہ ارمان کو دیکھ کربولا

"أَوْمِيرِے ماتھ عِيش كرو 'جينے كامزہ بينے ميں ہے۔"

بضے کے بعد داغی طور پر اپنی جگ طاضر ہوگئ۔

"مام! آپ کھانا با ہر کھا تیں گی یا یمال لایا جائے؟"

اں ان کروری سے فائیدہ اٹھا تیس کے "" ان کی اس مروری سے فائیدہ اٹھا تیس کے ""

كتابيات يبلى كيشنز

وه دونوں ایک اوین ریسٹورنٹ میں آگر بیٹھ مھئے۔ کرونا نے ارمان سے کما "متم کچھ بینا چاہو تولی سکتے ہو میں سوپ ا یمان نے کرونا کے لئے سوپ اور اپنے لئے وہلکی کا ویل پیک منکوایا پھراس سے پوچھا "آپ کیوں سیں «میں بوگا کی مشقی*ں کرتی ہوں 'مجھی دس منٹ اور مجھی* بند رہ منٹ کے لئے سانس روک لیتی ہوں۔ یو گاجانے والے عمی قتم کا نشہ نمیں کرتے۔" وه سوپ سنے گلی۔ وہ وہسکی کا ایک ایک گھونٹ حلق ے ا آرتے ہوئے سوچنے لگا" کتنی حسین ہے'اے پہلی بار ائربورث میں دیکھا تو میرے ول میں اتر کئی تھی۔ کاش میں حیثیت میں اس کے برابر ہو یا تو اس کے روبرو کھڑے ہو کر کونا خاموشی ہے اس کے خیالات بڑھ رہی تھی۔ اس نے اے زبان ہے بولنے ہر مجبور کیا۔ وہ اس کی طرف جعلتے ہوئے ب اختیار بول ی<sup>وا " آ</sup>لی لوہو-" چروہ ایک دم سے کمبراکر سیدها بیٹھ کیا مکونانے مكراكركما "تم نے مجھ سے پہلے كيوں نہ كما 'ميں بھى تم سے وہ جرانی اور بے بیٹنی ہے اے و کھنے لگا۔ کرونا سرچھکا کر سوچ رہی تھی" یہ مجھے کیا ہو کیا ہے۔ راسپو مین اگر میرے چور خیالات پڑھے گا تو اے معلوم ہوجائے گا کہ میں اس نوجوان كوچائ للى بول-" ا رمان نے کما ''آپ نداق کررہی ہیں' میں ایک بہت معمولی گائیڈ ہوں' آپ کی طرح دولت مند سمیں ہوں۔"

''مجھے دولت نئیں جائے اس لئے کہ یہ میرے پاس ہے۔ میں وہی جا ہتی ہوں جو میرے یاس سیس ہے۔ ''کیاابھی تک آپ نے شادی شیں کی ہے؟''

"کی بھی ہے اور نئیں بھی کی ہے۔ میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں کیکن شاید بھی نہ کرسکوں۔"

"اليي كيا مجوري بي؟ وه كون بي؟ من آب ك ك

"مجھے آب نہ کو تم کو' تم میرے لئے سچھ نہیں کرسکو گے۔ مجھے ہی تمہارے لئے مجھے کرنا ہوگا۔"

وَه سوینے لگی "آج رات میں اس پر تنویمی عمل کروں کی۔اس کے دماغ کولاک کردوں گی۔اکرمیں نے ایبانہ کیا تو راسیو نین اس کے دماغ میں ''کریہ معلوم کرلے گا کہ یہ مجھے پر

عاشق ہوگیا ہے پھروہ اس بے چارے کو زندہ نسمی تبوز

وہ اپنی پند کا کھانا منگواکر کھانے گلے وہ اس بات سجھتی تھی کہ راسپولین نے اپنے تو یی عمل کارے اے اپنی معمولہ بنار کھا ہے۔ وہ اپنے طور پر لاکھ کم مزر کرے گی تب بھی اس کے سحرے سیں اکل <u>سے کہ ا</u> ا ملى بيقى جانے والا دوست است نجات دلاسكا سا دوست تو ده ایک پارس ہی تھا جو اس کی ہرمصیت میں آ تا تھا۔اس نے خود ابنی نادالی ہے اے کھودیا تھا۔ اں کا دل کتا تھا کہ پارس نیلی پیتی ہے محوم از ہے۔ ای لئے اس کے موجودہ حالات سے عافل ہے۔ ا نے بعد آب کوئی دو سرا اس کا نجات دہندہ نہیں تعامیر

سوچ کرده مایوس ہوجاتی تھی۔ ویسے قسمت بدلتے دیر نسیں گلق۔ تقدیر کا چکراہا پا ہے کہ کمیں نہ کمیں سے دوسرا میجا پیدا ہوجا ا ا دوسرا مسيحا كبريا تعا-جبوه ارمان كساتھ كاليج يم إلا آئی تو این پلانگ کے مطابق ارمان پر تنویمی ممل کرنے ا مھی تاکہ اس کے دماغ کو لاک کرکے اے راسونی . محفوظ رکھ سکے کمین وہ اپنے بیڈروم میں آئی تو لہاں ترا کرے بیڈیر بیٹھ کئے۔ کبریائے اس کے اندر تھلن کا حا يدا كيا- وه بيډېرليث ني چر آېسته آېسته اس كي آنګيين

ہونے لکیں محبریائے اسے سلاویا۔ راسیوین از بستان می کرونا سے برے اہم کام چاہتا تھا۔ کبریا نے سوچا ''اس وسمن کو کرد نا ہے محرد م<sub>کریا</sub> جائے۔ اس طرح وہ اپنی از بکتان کی مهم میں تنا رہ جائے ا مجروہ کرونا کو تلاش کر یا بھرے گا اور کرونا اس سے انقام کے کے لئے اس کے معاملات میں مداخلت کرتی رے گی ادرالا كاسكون برباد كرتى رے كى -

كبريانے اس ير تنوي عمل كيا۔ اس كے دماغ لما: ہا میں نفش لیس کہ وہ آئندہ راسیو مین کے زیرا ٹر نہیں، کی۔ اس کی آواز اور لہجہ ہنتے ہی سانس رُد<sup>ک کران</sup>

اس نے ایک محصوص لب ولہجہ اس کے ذہن ٹیل <sup>عز</sup> کرنے کے بعد کما کہ وہ اس مخصوص لب دلیج کے سا آنے والے کو اپنے اندر محسوس نہیں کرے ک- الکی موچ کی لہوں کو محسوس کرتے ہی انہیں اندر آنے تا ا ب نے علم دیا کہ وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد<sup>از</sup>

علی مول جائے گی۔ یہ مممل نہیں سوچے گی کہ سے خوبی اللخف صدال اللہ کا الل ع قبال المنظم المستوح الله المستوح الله المستولية المست س کے آپ میں اور خور کو آزار سمجھتی رہے گی۔ از بستان میں بیا جہ سے ظلاف فرہار کی حمایت میں کام کرتی رہے گی اور اپنچ بمان

ا ہوت ابولین سے برمعالمے میں مداخلت کرتی رہے گی۔ ابولین سے برمعالمے میں مداخلت کرتی رہے گی۔ تن پیرنجی آکید کی که وه بیدار ہونے کے بعد اپنا بر سر تنا کاری سے دور چلی جائے گ۔ جوند لی رسے تنا کاری سے دور چلی جائے گ۔ بدب ایک تھنے تک اے تو یکی نیند سونے دیا پھرالیا اس نے ایک تھنے تک اے تو یکی نیند سونے دیا پھرالیا ع کا لب سرے بتایا کہ اس نے کردنا کو راسپو مین سے چھین معالم سرے بتایا کہ اس نے کردنا کو راسپو مین سے چھین

ر الااے بتانے لگی کہ وہ اسبجی کو کوہرا سے دور لا ب الااے بتانے لگی کہ وہ اسبجی کو کوہرا سے دور ا ایماری ہے۔ دونوں اپنے آپ معاملات ایک کرے اے اجماری ہے۔ دونوں اپنے اپنے معاملات ایک روم کو بتاتے رہے پھر ایک تھنے بعد کمریا 'کوناک پاس

وہ نوبی نیزے بدار ہو گئی تھی۔ سے سمجھ رہی تھی کہ رینورن سے آتے ہی تھل کے باعث آکھ لگ گی تھی۔ الاست ارمان كے دماغ ميں جاكر اس پر تنويي عمل كرنا مائے۔ کبریا خیال خوالی کی پرواز کر آ ہوا راسپومین کے راغ مِن بَنْچا- وه بولا "كون مو تم؟ قوراً بولو- ورنه البحي

كم ان آواز بدل كرسرگوشي مين كها "كونا..." ا تناکمہ کروہ والیں کرونا کے پاس آلیا۔ راسیو مین سوچ را قا" يه الجمي كون آيا تها؟ صرف كرونا كا نام في كروايس

وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا کرونا کے پاس آیا۔اس نے فورا بی سالس روک لی۔ راسیو مین کی سوچ کی اسری دابِی آئنیں۔اس نے جرانی اور پریشانی سے سوچا" یہ کیے برسلا ہے؟ وہ میری معمولہ ہے۔ مجھے این دماغ سے کیے

وہ پھراس کے دماغ میں پہنچا۔اس نے پھرسانس روک

اد حرکونا خوش ہے انجیل کر کھڑی ہوئی تھی۔اس نے 'دہارہ راسپومین کو اینے اندر محسوس کرتے ہی بھگادیا تھا۔ اں فامطلب بیہ تھا کہ وہ اس کے تنویمی عمل ہے آزاد ہو گئ ښال کے لئے بیرے ہے بری خوخی تھی۔وہ فاتحانہ انداز '' نیال خوالی کی پروا ز کرتی ہوئی راسیو نین کے پاس آئی' ک*ھر* بشماس نه روکنا می*س کرونا ہو*ں۔"

ال بن جرائی ہے بوچھا "تم نے مجھے اپ واغ میں

"میں حمهیں رو کئے والی کون ہوتی ہوں؟ تم تو میرے عال ہو' آقا ہو' میری عزت سے کھیلنے والے' میرے بدن کو نو خنے والے گدھ ہو۔ آؤ' آجاؤ۔"

"تم میرے تویی عمل کے شکنے سے آزاد کیے

'سدهی سی سمجھ میں تانے والی بات ہے۔ بمہارے توی عمل کی بدت گزر چکی تھی۔ اس کے اثرات سم ،وتے ى من آزاد موكني مول-"

"بيركيے ہوسكتا ہے! ميرے حساب سے مين دنوں كے بعد مدت حتم ہونے والی تھی۔ میں کل رات تم پر دوبارہ عمل

كرنے والا تھا۔" وتمهارا حساب غاط موگيا- به تمهاري بدفتهتي اورميري

° ' زیاده نه بولو 'میں تمہیں پھرید نصیب بناسک<sup>تا ہ</sup>وں۔'' "اب توتم بھو تکنے والے کتے رہ گئے ہو۔ کاشنے والے سیں رہے۔ تم میرے ساتھ جو زیادتیاں کرتے رے'اب اب کی سزا میں یانے کے لئے تیار رہو۔ میں تمهاری بدترین د حمن بن کر فرماد کی تمایت کروں کی اور از بکتان میں تہماری رتمام کو ششوں کو ناکام بناتی رہوں کی۔ فی ااوقت میں تم یر

تھوک کر جارہی موں' آخ تھو۔" وہ دما عی طور پر اپنی جکہ حاضر ہو گئی۔ راسیو مین نے چیلنج

کیا تھا کہ وہ اے پھر پر نقیب بنا سکتا ہے لنذا اس کی پیچے ہے لہیں دور چلے جانے میں بی دالش مندی ہوئی۔ راسپولین اس کے دونوں گائیڈز رمیش اور ارمان کے ذریعے اے

نقصان ببنحاسكتا تعاب اس وقت رمیش نشتے میں مدہوش برا ہوا تھا۔ ارمان کے بارے میں یہ یاد آیا کہ راہو مین نے اس کی آداز میں سی ہے وہ اس کے اندر نہیں پینے سکے گا لیکن وہ کسی دو سرے ہتھکنڈے ہے مقامی پولیس اور التملی جنس والوں کو اس کارستمن بناسلتات سی خندے بدمعاش کو آلہ کار بناکر

اس کے ذریعے اے کولی مارسکتا ہے۔ تی الحال دا نشمندی میں تھی کہ وہ اس علاقے ہے دور چلی جائے۔ اس نے ارمان کو بلاکر کما "میں اہمی یہاں ہے کہیں دور جارہی بوں۔ کیا میرے ساتھ چلوگ'؟"

"تم نے بچے اپن مبت کے قابل سمجما ہے۔ یس تمہارے ساتھ کمیں بھی جاسکتا ہوں۔"

" فورًا ایک بیگ میں اینا ضروری سامان لو اور با ہر نگلو' میں اہمی آرہی ہوں۔"

وہ اپنے کمرے میں جلاگیا۔ کونا اپنے بیک میں میک اب کا تمام سامان اور پچھ ضوری چیزیں رکھ کرکائی ہے با ہر آئی پھر ارمان کے ساتھ عکسی اسٹینڈ کی طرف جائے گئی۔ ارمان نے بوچھا "تم اچا تک یمان سے جاری ہو 'کوئی پریشانی ہے؟" "ہاں'ایک دشمِن مجھے تلاش کررہا ہے۔ اس سے پہلے "ہاں'ایک دشمِن مجھے تلاش کررہا ہے۔ اس سے پہلے

کہ دہ یماں پنچے 'میں کسیں دور جاکر چھپنا چاہتی ہوں۔'' ''تم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ آخر دہ کون ہے؟ مجھے بتاؤ' میں مارشل آرٹ جانتا ہوں۔ اس کی بڈی پہلی توڑ کر اسے ایا جن ناد دں گا۔''

ایک کاران کے قریب آگی اور آہت آہت قبل گئی۔ ڈرا ئیو کرنے والے نے کردنا کو دیکھ کرکھا "بیوٹی فل' ور پی اسارٹ' میں لفٹ دے سکتا ہوں۔"

وہ مسکرا کر بولی ''تحقینک یو۔ میں لفٹ چاہتی ہوں۔'' وہ گاڑی روک کر بولا۔''ایک شرط ہے تم میرے ساتھ میٹھو گی اور ریہ حوان چیچے بیٹھے گا۔ بولو'منظور ہے؟''

کرونا نے ارمان سے کما "یجھے میٹ جاؤ۔ ہمارے لئے نیکسی سے یہ کار بھتر رہے گی۔"

وہ دونوں آگے بیجید بیٹھ گئے۔ کار آگے چل پڑی۔ ڈرائیو کرنے والے نے آپھی خاصی پی رکھی تھی۔ اس نے کما"میرا نام دیوراج کھوٹے ہے۔ گوا میں شراب کی فیکٹری ہے۔ لاکھوں کما آبوں۔ میرا آگے بیچیے کوئی نہیں ہے۔ میں نے شادی نہیں کی۔ عورت ویے ہی مل جاتی ہے۔ ایک میوی بالنا سب سے بڑی تماقت ہے۔ تماراکیا خیال ہے؟" کرونا نے کما" چھا خیال ہے۔ میں نے بھی شادی نہیں کی۔ جب تمارے جیے اُلو مل جاتے ہیں تو ایک شوہر پالنا سے بڑی تمادے ہے۔"

"تم نے بچھے اُلو کما؟" "تم نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ اس لئے خود کو اُلو سمجھ ہے ہو۔"

وہ اس کے دماغ میں پنتج کر بولی "میں اس سے لڑائی - کوں گا۔ اس عورت کے ساتھ نمیں بیٹھوں گا۔" وہ کوناکی مرضی کے مطابق لڑنے لگا۔ ایک جگہ کار کو

وہ کونا کی سر کا سے کھاں رہے گا۔ بیت جد مار ہو روک کر کہا ''تم بکواس عورت ہو۔ میں تمہارے پاس نہیں میٹھول گا۔''

وہ کارے اترتے ہوئے ارمان ہے بولا "اے تم گاڑی اؤ' میں پیھی رہوں گا۔"

چلاؤ' میں چیجے رہوں گا۔'' ارمان یا ہر آگر کرونا کے پاس اشیئر نگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔

دیوراج کھوٹے تجیلی سیٹ پر آگیا۔ کار آم م کھوٹے نے کما"اے!سیدھے گوا چلو۔ راستے میں ایک نہ کرنائمیں بیمال سورہا ہوں۔" نہ کرنائمیں بیمال سورہا ہوں۔"

نہ رہا ہیں میں رہا ہیں وہ چیلی سیٹ پر کیٹ گیا۔ کرونا نے اے نما ہم دریعے تھیک تھیک کر سلاویا۔وہ خرائے لینے لگا۔ارائیس کما"نیے عجیب آدی ہے تم ہے خوا نواہ لارما تعا۔ارائیس کرماتو میں اس کامنہ تو دریتا۔"

ر ماوی است ر رسید "دماغ محندا رکھا کرد-اس نے تعوزی کی الآل لیکن گاڑی ہمارے حوالے کردی۔ جھے سوپنے تختر لال

وہ سوچنے گئی "ویوراج کھوٹے گوا میں رہتا ہے۔ وہ یرون ممالک سے بے شار ساح آتے ہیں۔ ان میں ا وشمن بھی ہوسکتا ہے۔ جھے ایس جگہ نمیں جانا چاہئے ا میں چرہ بدل کر رہ عتی ہوں۔ دیو راج کھوٹے تھا ا میں رہتا ہے۔ میں اسے اپنا معمول بناکرا رمان کے ماتھ ا کے شکلے میں آرام سے رہوں گے۔"

- بحد من مراك دون و المان من المراكب من المراكب المرا

سے نامیت یہ ترائی کی خود می جات جاوی ک۔ وہ آنجیسی بند کرکے دیوراج کھوٹ کے دہائی ہے گئی۔ بھراس پر تنویمی عمل کرنے گئی۔ اس نے کما ام تمہیں تھم دیتی ہوں کہ جو احکامات تمہیں دے رہی ہوں انہیں اپنے ذہیں میں محفوظ رکھواں ان رخل کر۔"

اميں اپنج ذي من محفوظ رکھواور ان پر عمل کرد"
"ميرا حكم ہے کہ تم ججھ اپني چھونی بن محجول کہ اپنے اور پرا حک سب بی ہے کہ تم گرف کو ہما انام اردنا کو اسے میں لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یمان آل جوں۔ میرے ساتھ میرا پتی ہے۔ اس کا نام شیکھر (امان) ہے۔ اردنا اور شیکھر چھ عرصہ تک تمہارے ساتھ رہی کے اور تم جیشہ اپنی بمن اردنا کے احکامات کی تعمیل کے دو گھ

رہوئے۔'' اس نے ضروری احکامات اس کے ذہن میں گفتی کج بھرات تومی نمینہ سوٹے کے لئے چھوڑ دیا۔ پھر خود جارگئے کے لئے آرام سے سوگل۔

## 040

کوبرا بھی از بمتان میں کمی حد تک کامیابیاں ما<sup>ما</sup> کررہا تھا۔ پہلے تو اس نے مجھ تک بیننے کے لیے ظرف ذرائع اختیار کیے تھے 'پولیس اورا مٹملی جس دالوں ک<sup>و آل<sup>اکا</sup> بناکر اسلامی شظیم کے اعلیٰ عمدے دا روں <sup>تک</sup> بینچا رہ<sup>ا ال</sup> شظیم کے تین عمدے دار بوگا کے ماہر تھے۔ دی می<sup>د</sup></sup>

(ز)) بارے میں بہت کچھ جانے تھے صرف یہ نمیں جانے اسلی فرباد نمیں جانے کے اصلی فرباد نمیں جانے کے اسلی فرباد نمیں ہے۔

وی جان سے میری تفاظت کررہ تھے۔ ان تیوں عملی جو تھے عمدے داروں کے بعد عمدے داروں کے کمیں بناہ گاہ میں ہوں۔ کوبرا دو سرے عمدے داروں کے سیانی گاہ میں تھا۔ ان کے خیالات پڑھنے ہے تی سے چا کہ ان میں ہے کو کی میرا چا تھاکا نمیں جاتا ہے۔ جھ تک جاکہ ان میں ہے کو کی میرا چا تھاکہ ان میں ہے کی ایک عمدے دار

ر پہنے ہوگا۔ اور دہاں تک سینچنے کی ایک صورت یہ تھی کہ ان تینوں اور دہاں تک بیار ہونے کا انظار کیا جائے پھران کے میں ہے ایک کے بیار ہونے کا انظار کیا جائے پھران کے بیارادر کزور دماغوں ہے وہ میرے بارے میں بہت پچھے معلوم میں بیت پچھے۔

کیتے ہے۔
در سری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے آلہ کاروں کے
در سری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے آلہ کاروں کے
زر بیان تین میں ہے تمی ایک کو زخمی کردیتا کیکن یہ ممکن
نیس تھا۔ وہ تینوں عمدے وار بہت ہی سخت تھا نگتی
انظامت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے ایک ورجن گارڈز
ریک ماہرتے کوبرا ان میں ہے سمی کو بھی اپنا آلہ کار نہیں
پاسکا تھا بحر بھی وہ مایوس نہیں ہوا' دو سرے ذرائع تلاش

رارہ۔ آثروہ ایسے ایک عمدے دار تک بہنچا جو مختلف خفیہ پاہ گاہوں میں راثن اور اسلحہ بہنچانے کا ذھے دار تھا' اس کے باقت دوردراز کے علاقوں میں ضرورت کا تمام سامان مانبازدں تک بہنچاتے تھے 'کوپرا اس کے ماتحقوں کے دماغوں میں مجم جگہ بیانے نگا۔ اے لیتن ہوگیا کہ وہ اسی ایک مدے دارکے ذریعے مجھے تک پہنچ سکے گا۔

آخران تین عمدے داروں میں سے ایک نے اس مدے دار سے د

ہے۔ کوال آدی کو اپنا آگ کا رینا سکتا تھا۔ اس کے وماغ میں رہ کر معلم کرسکتا تھا کہ اسے نون کے ذریعے کیا ہوایا ۔ دی

جاری میں اور اسے نی خفیہ بناہ گاہ تک پینچانے کے لیے سک طرح اس کی رہنمائی کی جاری ہے۔ "ر وہ خاص آدمی شام تک اس عددے دار کے پاس آنے والا تھا۔ کو ہرا بری بے چین سے انتظار کرنے لگا۔ سہ پسر کو اس عدے دارے کما گیا کہ وہ خاص آدمی تھیک چار بجے اس کے پاس آرہا ہے۔ سامان سے بھری ہوئی گاڑی تیار

راسپوٹین اور تمام امر کی میلی پیشی جائے والوں کے مقابلے میں کورا کو بہت ہری کامیابی حاصل ہونے والی تھی۔ وہ ان سب سے پہلے میری خلیہ بناہ گاہ تک پیننچ والا تھا۔ وہ ان سب سے پہلے میری خلیہ میری بناہ گاہ تک پیننچ کے بعد وہ مس طرح می آلہ کار کے ذریعے بھے زخی کرے گا پھر میرے دماغ میں پہنچ کر مجھے اپنا معمول اور محکوم بنا کے گا۔ میرے دماغ میں پہنچ کر مجھے اپنا معمول اور محکوم بنا کے گا۔ حیار بجنے میں دو مند رہ گئے وہ خاص آدی آئے ہی والا تھا۔ ایسے ہی وقت اسبتی نے اسے فون پر بتایا کہ اسے والا تھا۔ ایسے ہی وقت اسبتی نے اسے فون پر بتایا کہ اسے اغواکر کے گن بوائٹ پر رکھا گیا ہے۔

یہ بنتے ہی وہ پریٹان ہوگیا۔ اس نے خیال خوانی کے وریعیا۔ ان میں معاشوں کو دیکھا۔ ان میں ہوگیا۔ ان میں ہوگیا۔ ان میں ہے ایک نے ایک نے ایک نے ایک ہوئی اس نے میں ہے ایک نے داغ میں پہنچنا چاہا تواسے ناکای ہوئی اس کے کے دوسا تھی خاموش تھے۔

کورائے گھڑی دیکھی۔ چار نج چکے تھے۔ اے اس عمدے دار کے ذریعے خاص آدی کے اندر پنجنا تھا۔ ادھر اینجی کے سامنے موت تھی' وہ جلدے جلد اینجی کو تحفظ فراہم کرکے اس عمدے دارکے ماسی پنجنا چاہتا تھا۔

کار میں ایجی کے پیچیے پیشے ہوئے دونوں غنڈے فاموش تھے۔ اس نے بری چالا کی سے انہیں ہولئے پر مجبور کیا۔ ان میں سے ایک بول پڑا' ان کا ساتھی جیری بہت چالاک تھا۔ اس نے کوبرا سے کما کہ اس کا ساتھی احمق ہے۔ اس منع کرنے کے باوجود وہ بول پڑا اس نے دشن کو اپنے دماغ میں آنے کا موقع دیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وشمن اس آلے دماغ میں آنے کا موقع دیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وشمن اس آلے کا موقع دیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وگل ماردی۔

اس کا در سرا ساتھی بول پڑا کہ اس نے اپنی دوست کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ اس کے بولتے ہی کوہرا اے آلہ کار بتانے کے لیے اس کے دمانے میں پینچ گیا۔ وہ جلدے جلد جیری کو ہلاک کرکے اس عمدے دار کے پاس جاتا جاہتا تھا پیلے اینچی کی سلامتی لازی تھی۔

کیکن جیری نے اپنے دو سرے سائتھی کو بھی گولی ماروی۔ كوبرا بريشان موكر البنجي ك وماغ من آيا ، جرى سے بولا "ميري وا كف كو بلاك نه كرد" تم دس لا كه ما نگ رب تھ" میں دس کروڑ دوں گا۔ حمیس دنیا کا امیر ترین مخض بنادوں گا۔میری دا نف کو نقصان نہ پہنچاؤ۔" جیری نے کہا تھا کہ وہ ایجی کو ایسی مبگہ لے جارہا ہے جمال کوبرا بھی نہیں پہنچ کے گا۔جباے رام مل جائے کی تواس کی دا نف اے واپس مل جائے گی۔ گی۔ جیری نے تما ''میں تمهارے قریب میٹیا ہوا ہول ارز جیری نے ربوالور کے دیتے ہے ایجی کے ہم پر ایک ر پوالور کے نثانے پر ہو'اپ کوبرا کو آدازیں دی دنوا ضرب لگائی بھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کوبرا اس کے وہ نہ آئے تو مجھے فون نمبرہاؤ جشنی جلدی معاملات طے ال دماغ میں رہ کریہ معلوم نہیں کرسکتا تھا کہ جیری اے کہاں لے جارہا ہے۔ اس نے کوہرا ہے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد محراتني بي جلدي تهيس ربائي مل<sub>ي</sub> گيه." ہوش میں آجائے گی وہ پھراس کے وماغ میں آکرلین دین کے وماغ میں آگیا۔ آتے ہی جعنجلا کر بولا "تمهاری وجہت یا معاملات طے کرسکتا ہے۔ فرماد تک بینچے بینچے رہ کیا۔ میں اپنی پلانگ کے مطابق یا کوبرا مجبور ہوگیا تھا'ا بہجی کے ہوش میں آنے کے بعد ا پنا معمول اور محکوم بناسکنا تھا۔ میں بہت بزی کامیابات ہی اس کی سلامتی کے لیے کچھ کرسکتا'وہ فوراً ہی خیال خوانی محروم وو گیا ہوں۔ تم کھرے با ہر کیوں کی تھیں! کمان ہے کے ذریعے اس عہدے دا ر کے دماغ میں پہنچا' دہ اپنی دا کف گئی تھیں؟ ان بدمعاشوں کے ہاتھ کیے لگ تنئں؟اب کے سلط میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ اے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ تقریباً یون کھنٹے بعد آیا تو یا چلا'وہ خاص آدی آگر جاچکا ہے' اس خاص آدمی کو تو صرف آنا تھا اور میں جان بوجھ کر حمیس بریشان کرری ہوں؟ اگر بریان سٰامان ہے بھری ہوئی گاڑی لے کر چلے جانا تھا اور وہ جاچکا ہورے ہو تو مجھے میرے حال پر چھو ژدو' <del>ط</del>ے جاؤیماں۔ ¿ کوبرا جھنجلا کر رہ گیا۔ اب دہ اس خاص آدی کی آواز ميرے نصيب ميں لکھا ہے' وہ ضرور ہو گا۔' تمیں من سکتا تھا۔ اس عمدے دار کی سوچ نے بتایا کہ وہ اس ہوں؟ تمهارے اچھے اور برے نفیب کی ذے داری جم خاص آدمی ہے فون پر رابطہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اے اس کا فون تمبر تمیں بنایا گیا ہے۔ ایک عہدے وار ہی ایسا تھا جس ہے' بتاؤیہ تمہیں کماں لے آیا ہے؟" کے ذریعے کوبرا اس خاص آدی تک پہنچ سکنا تھا۔ اب کامیالی کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ وہ بہت بڑی کامیابی بندهی ہے۔ میں کیے بناؤں کہ مجھے کماں ایا گیا ہے؟' حاصل کرنے والا بُری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ الیائے سیح وقت پر انبی کو اغوا کرکے کوہرا کے وبوارے سر نکرانے لکوں۔ اتنا برا نیلی چیسی جانے الا زبردست منصوب كو خاك مين ملاديا تھا۔ وہ بھي سوچ بھي میری کرفت میں آتے آتے ہاتھ ہے نکل گیا ہے۔' نہیں سکتا تھا کہ الیا نے اس کیلاعلمی میں اس کی چینتی ہوی نے یو چھا''کیاتم این آوی ہے یا تیں کررہی ہو؟''

الیانے اینجی کو اغوا کرنے کے لیے جیری کو آلا کاربنایا تھا۔ جیری نے اس کی مرضی کے مطابق البیجی کو بے ہوش کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اے بے ہوش کرنے کے بعد کہاں لے جائے گا۔ وہ بیر سب کچھ الیا کی مرضی کے مطابق کر آ چاہتی ہوں۔ میں تو ایک آلٹ کار ہوں' کوئی حمیں فراد<sup>ی</sup> جاربا تھا۔ اس کا کوئی دو سرا خفیہ اوّا نہیں تھا۔ وہ گھوم پھر کر

اس مکان میں دوبارہ آگیا۔ اسٹی کو کارے نظل کرا بندے روکنا جاہتا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں اس موں میں در اور کر مکان کے اندر ایک کرے میں ا انوا کایه دراماحتم بوچکا ب تساری اے ایک بند پر ذال کراس کے دونوں اور پیشنے میں اور اسے ایک بند پر ذال کراس کے دونوں اور پیشنے میں اور این تردی ہے۔" این تردی ہے۔" این آم اسم فرماری عماتی ہو'تم نے مجھے بت بری بانده ديد وه اوش من آراي محي، ال سال

وہ کوبرا کا فون نمبرہانے لگی۔ ایسے ہی وقت وہ اس کے

''بکواس مت کرد۔ تم جانتی ہو میں تنہیں کس قدر جاہا

"تم غصے میں یہ نہیں و کھے رہے ہو کہ میری آ نکھول! پُنا

"وافعی'میری عثل کام نمی*ں کر رہی ہے۔* جی چاہتا <sup>ب</sup>

جیری بری دیرے خاموش میٹیا اینجی کو دیکھ رہاتھا اُن

کوبرائے اینجی کے ذریعے کما "بال میں موجود ہول

اس بار اللائے جری کے ذریعے کما "مجھ رال

ضرورت ہے اور نہ ہی میں تمہاری وا کف کو نقصان 👯

مجھے بتاؤ تمہاری مطلوبہ رقم مجھے کہاں پہنچائی ہے؟''

آ تھوں پر ٹی باندھ دی۔ مرکایا ہے لیکن یہ تمہاری مرانی ہے کہ تم میری وں پر ہوں ہوں ۔ ایسی نے ہوش میں آنے کے بعد آئکھیں کو انہاد ر نصان نس پنجاری ہو۔ میں اس کی واپسی کا ب تو پا چلاتی بندهی ہوئی ہے اور دونوں اتھ تینے کی ا 一一一個人人 بذھے ہوئے ہیں۔ وہ کسمساتے ہوئے کوبرا کو آواز کمار

ا کابین کے لیے ان کے تمام فیلی بیتی جانے العبام تهم وه ان سب كو سر أنكهول ير الهات فی بات ہے زیادہ عزت نمبرسیون کی کرتے تھے۔ اس ما مارکرتے تھے کیونکہ اس نے ان اکابرین کا ساتھ أر بموزا تعام بالى تمام نيلي بيتهى جائ وال امريكا ، الله على اور شرول كى طرف چلے گئے تھے۔ وہ پوار نخلف ملكوں اور شرول كى طرف چلے گئے تھے۔ وہ الا اور دد پوش ره کرانی مرضی کی زندگی گزارنا جائے

نمر سیون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فوج کے تین اعلیٰ الزن کا عمّاد حاصل کر آ رہے گا اور ان کے مشوروں کے الله الله وقوم کی خدمت کر آ رہے گا۔ اس کے باتی نیلی وہ روتے ہوئے بولی " مجھے غصہ کیوں د کھارے ہوالا ابنی بائے والے ساتھی جو زبیرس توڑ کر مطبے گئے تھے' وہ آل بن وطن تھے اور نمبر سیون سے بہت محبت کرتے تھے۔ الن كے مشوروں ير عمل بھي كرتے تھے۔

جب انہیں آنڈر کراؤنڈ سیل ہے آزادی کمی تب ار بین اعصالی کزور ہوں میں مبتلا تھا۔ ایسے وقت اس کے الم الميون نه اس كى حفاظت كى تهي ات استال الما اوراس بات کا خیال رکھا تھا کہ کوئی و شمن اس کے الأُمِن بَنْ كُرا ہے اپنا غلام نہ بنا لیے۔

اناخال رکھنے کے ماوجود اعلیٰ لی لی نے اس کے دماغ مُبِي بِنَالِي بِمَقِيدِ ان آثھ امريكي نيل چيتھي جائے والوں ميں بِ فَرُنُ بِمَتَ مِلِكِ ہے ہمارا معمول تھا۔ اعلیٰ بی بی نے مِمْ اللَّهِ مُرسِيون كو اينا معمول اور محكوم بناليا ل<sup>ا ا</sup>ں طرح دوا مربکا اور اس کے اتحادی ممالک کے ٹاپ المجمل اور انتمائی خفیہ منسوبوں سے واقف ہوتی رہتی

<sup>وہ اٹھ</sup> ٹمل چیتھی جاننے والے اتحادی ممالک کے الرام الم عمدے واروں کے اندر پنج کران کے المِر تصویول اور اراددن کو بھی سمجھتے رہتے تھے جنہیں وہ لُاَت بَكِي جِمانا جائة تقر نبر تقري اور نبرسيون

نہیں جانتے تھے کہ اعلیٰ بی بی ان کی لاعلمی میں ان کے تمام را زاور منسوب معلوم کرنی ربتی ہے۔ یل تو وشمنوں کے نایاک مزائم یہ تھے کہ وہ بابا ساحب کے ادارے کو نیےت و نابود کردیں سے لیکن میں ان کے محکے

میں بڑی کی طرح ا نک گیاتھا۔ وہ مجھے گر فتار کرنے کے بعد الجورت تھے کہ میں اصلی ہوں یا نہیں؟ کیونکہ از بستان میں مجھی ایک فرہاد علی تیمور موجود تھا۔ وہاں میرے جا ہے والے مجھے پناہ وے رہے تھے اسلای تنظیم اور اس کے جانباز میری حفاظت کررہے تھے کوبرا اور راسپو مین وعویٰ کررہے تحے کہ میں وہاں موجود ہوں اور وہ جلد ہی میری خفیہ یناہ گاہ

تک تینی دالے میں۔

امر کی ٹل چیتی جانے والے بھی خیال خواتی کے وریع دہاں پہنچے رہے تھے۔ اعلیٰ لی ان کے سروں پر مسلط رہتی تھی اور ان کے منسوبوں کو ٹاکام بناتی رہتی تھی۔ جسنی مرکزی ہے بچھے تلاش کیاجارہا تھا اس سے لیٹین :و تاتھا کہ اصلی فرماد از بکتان میں تے جبکہ وہ اپنے قیدی فرماد کا برین اور چرہ واش کرکے دیکھ کے تھے'وہ ہر پہلو سے اصلی فرہاد ثابت ہو رہا تھا۔ انہوں نے انٹرنیٹ اور دو سرے تمام چینلتہ کے ذریعے دنیا کو د کھایا تھا کہ وہ فرماد کو گر فقار کرنے میں اور اب وہ اے ڈی فرماد ٹابت ٹیس کر عیس سے۔

امریکا اور اس کے اتحادیوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا۔ وہاں میں مسلم زر بحث تھا کہ اصلی فرباد کماں ہے؟ ان کی قید میں ہے یا از بستان میں؟

اکر ان کا قیدی اصلی فرہاد نہیں ہے تو اس پر عدالت میں مقدمہ چلانا سرا سر تماقت ہوگ۔ وہ کی ڈی کو سزائے موت دلا تیں کے میں پھر بھی زندہ رہوں گا۔

برطانيه كے ايك اعلى عمدے دارنے كما "يملے مارا مقصد پہر اور تھالیکن ہم ان ٹارکٹ ہے ہٹ کئے ہیں۔" وو سرے نے مائد کی "ب شک" ہم بابا ساحب کے ادارے کو جڑے اکھاڑ کھینگنا جاہتے تھے۔ اس ادارے پر حملہ کرنے کا جوا زیدا کررہ تھے۔ہم نے فرہاد کو دہشت کرو ابت کیا۔ بابا صاحب کے ادارے سے اس کی کر فاری کا مطالبه کیا۔مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں ہم اس ادارے پر حملہ کر عجتے متھے۔ صرف ایک بی دن کے حل سے دہ ادارہ بیشہ کے لیے نابود: وحا آ۔"

ایک اور عهد \_ دارنے کها «لیکن ہوا کیا؟ ناری توقع کے خلاف انہوں نے ہارا مطالبہ مان لیا۔ ساری دنیا کے سائے فرباد کو ہماری حراست میں دے دیا۔ اب ہم انکار جمی

كتابيات پبلى كيشنن

ات نعلی کہنے کے لیے ٹھوس دلا کل پیش کرتے ہیں نہیں کریکتے۔جب وہ دہشت گرد ہارے ہاتھ تأکیا ہے تواب نمبرسیون نے کما "میرے ذہن میں ایک اس اوارے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا ہے۔ جس پر غمل کرتے ہم دنیا دالوں کو قائل کرتے ہیں۔ ہیں۔ دہمیں نے سرے سے کوئی بلانگل کرئی ہوگی۔ اس اے بوہ گزیز کریں گے۔" سب سے بڑے اسلای اوا رے کو کسی طرح بھی بیشہ کے لیے فرباد بآبا ساحب کاوارے میں ہے۔" . دواکر دہ تدیرِ قابلِ عمل ہے ادر اس سے جلوزن مقاصد حاصل ہو بھتے ہیں تو ہمیں بتاؤ اس پر فرزان ا یک مخیر نے کما "جناب تبریزی اور جناب عبداللہ واسطی کی طرح دہاں جتنے بھی علائے دین ہیں' انہیں ایک

نمبرسیون نے کما "سورن- میں بھرے اجا نهیں بناؤں گا۔ آپ حضرات مرانہ مانیں۔ یما<sub>ل ان</sub> بخالف ٹیلی ہیتھی جاننے والے آپ میں ہے ک<sub>ت</sub> وماغوں میں چھیے ہوں گے۔ میں صرف اپنے تین اعلیٰ ز کو بتاؤں گا کیونکہ وہ تمنوں یو گا کے ما ہر ہیں۔

ایک نے کما "ب شک میں دشمنوں سے قالم

تمبرسیون نے کما "میری تدبیر برمل کرنے سے یا لازی ہے کہ ہم اس قیدی فرماد کو اصلی کہتے رہیں اور شائع کرتے رہیں کہ اے جلد ہی عدالت میں پیش <sub>کیا</sub>،

وہ سب اس بات پر متفق ہوئے کہ تدبیر موثر ہوگی قیدی کو اصلی فرباد تشکیم گیا جائے گا۔ نمبرسیون نے نما تینوں اعلیٰ ا فسران ہے گھا ''جھے ناچیز کی رائے یہ ئے کہ قیدی فرہاد کو فرا رہونے کا موقع دیا جائے۔"

ایک اعلیٰ ا فسرنے کما "یہ کیا کمہ رہے ہو؟اگرہا میں اصلی ٹابت ہوگیا تو پھروہ کبھی ہمارے ہاتھ نہں

"سرا آپ بھول رہے ہیں۔ قیدی کا برین دات ا ہے۔ اس کے ذہن ہے نیلی جمیقی کا علم منادیا گیا ہے'اا معمول اور غلام بن کر رہے گا۔ میں اے را زدار کا-صاحب کے اوا رہے تک پہنچادوں گا۔"

دو سرے اعلیٰ ا فسرنے کہا "تدبیرا بھی ہے۔ الا فرار ہوتے ہی ہم الزام دیں گے کہ بابا صاحب کے ادا ے نیلی جیھی جاننے والوں نے اے ہماری قید ج بھاکنے کا موقع دیا ہے اور اسے پھر ادارے میں بلار

تیرے اعلیٰ ا ضرنے کہا "پھرہم اس جھیے ہو<sup>ئے لا</sup> با ہر تکا لئے کے لیے اس ادا رہے پر حملہ کریں <sup>ہے</sup>۔ ہمیں نئی کرنا ہو گا۔ پہلے ہم اس تدبیر کے ہر پہاد ؟

مرے شام تک فورکرتے رہے۔ ایک نے کما مفویے میں کوئی خرابی سیں ہے لیکن مخالف ن الوں کو جب بیہ معلوم ہو گا کہ وہ ہماری قید

> ے وہ فرار ہونے والے فرماد کو بابا صاحب می دایس نه جانے دیں۔ اس کا راسته بدل ز ان عمقا لج میں کیا کرسکو گئی۔

ے کہا "ان حالات میں اپنے دو سرے تیلی م مان والے ساتھیوں کو پہلے سے را زدار بنانا ہوگا۔ بانمی اس ملیلے میں اور ہمی اہم مشورے دے سکتے پیانمی اس ملیلے میں اور ہمی اہم مشورے دے سکتے

الله چینج کرچل ہے کہ وہ فرہاد کو ہماری قیدے نکال لمائے کی۔ دہ اس سلطے میں ضرور پچھ کررہی ہو گی۔ اں کا یہ چیلج ہارے حق میں بہترے۔ ہم تمام میڈیا ع ذریع اس بات کو اجھالیں سے کہ الیا فرماد کو عدالت لم بن نس ہونے وے ل۔ وہ اے ہماری قیدے تکال لیانے کی کوششیں کررہی ہے۔ ہم اس کی ایک کوشش کو

اہم یہ جی الزام دیتے رہیں محرک الیا کے علادہ بابا لا کے اوارے کے دو سرے نیلی جیسی جاننے والے بھی اہائے ہیں۔ وہ سب ہمارے کیے ورد سریخ ہوئے ہیں۔ میں بین ہو کیا ہے کہ فرماد کو ہماری عدالت سے سزائے ت لے کی اس لیے وہ اے حاری قیدے نکال لے جاتا

الاب اس تدبيرير عمل كرنے كے ليے متفق مورب فحہ بُرسیون نے کما ''میں قیدی فرباد کے وہاغ میں جاکر س<sup>ا</sup> پامعمول او رمحکوم بنا نا جا ہوں گا۔"

ہم نہیںایک انڈر کراؤنڈ سیل میں لے جائمیں گے الا کم تیدی کو روبرو دیکھتے ہوئے اس پر تنوی سمل

لا مرے اعلیٰ ا فسر نے کہا ''ہم ابھی برطانیہ کے اعلیٰ اللا كام سے رابط كررے بن يمال سے تمہيں وو لفظ الالباتيدي كياس لے جائمي كيـ"

مرسیون ان کے وماغوں سے نکل آیا۔ اپنے دو سرے <sup>توا</sup>لی کرنے والے ساتھیوں ہے رابطہ کرنے لگا۔ اعلیٰ ﴾ ﷺ برمیون کے وماغ ہے نکل کر اپنی جگہ دما فی طور پر " لُه كِمُراس نَه مِحْصِ مُخاطب كيا" إِنْ يايا!"

" وائے مایا کی جان اکمیا بہت مصروف ہو؟" "جی ہاں۔ زبروست مصروفیات ہیں۔ برا مزہ آرہا ہے۔ میں ایک تازہ خبرسانے آئی ہوں۔ پہلے سے بتائمیں' آپ اور مماكمان بين اور كياكرد بهن؟"

مِن آور سونیا جزیزه لن آؤمیں تھے۔ وہاں مارلی کا قلعہ ہارے تینے میں تھا۔ ہم اس پر اپنا قبضہ بر قرار رکھنا چاہتے تھے۔ سونیا کی پلاننگ کے مطابق ہم ایک اور ڈی فرماد اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ آئدہ یہ ظاہر کرنا جائے تھے کہ اصل فرباد مارلی کے قلعہ میں ہے۔ تمام دنیاوی بنگاموں سے دور اس قلعہ میں ٹر سکون زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اے وہاں چھوڑ كر ہانگ كانگ كے تتم میں جاكر رہنے والے تھے میں نے اعلی بی بي كويه باتيس بتائيس پير كها"اب اين مازه خبر ساؤ؟"

وہ بتائے گلی۔ امریکا اور اس کے اتحادی ممالک میرے اصلی یا علی ہوئے کے سلسلے میں بڑی طرح الجھ رہے تھے۔ بایا صاحب کے اوارے کو تباہ وبرباد کرنے کے لیے نئے سرے سے مصوبے بنارہے تھے۔ اس ادارے پر حملہ کرنے کے ليے ڈي فرماد کو اپني قيد سے فرار ہونے کاموقع دے دالے تھے۔ سونیا نے تمام ہاتیں سننے کے بعد مجھ سے کما"تمہاری دو ڈی نے اسیں بری طرح الجھادیا ہے۔ آئندہ یہ تیسری ڈی مجمی اسیں جران دیریشان کرتی رہے گی۔"

میں نے اعلیٰ تی ہی ہے یو چھا" تم اس سکسلے میں کیا کردہی

"وہ اس ڈمی کو دوبارہ بابا صاحب کے ادا رہے میں جینجانا چاہتے ہیں اور میں اے وہاں تک چینے سیں دو<sup>ں</sup> گ-" سونیا نے بوچھا ''بس نمی کروگی اور پچھ نہیں؟''

وه بولي "آب نيوري بات سيس سن- ميس آب كي بني موں' ان کی یہ چال ان پر النادوں کی۔ اس ڈی کو ان کے ہے ورد سربنادوں گی۔"

مونیا نے کما "میرے کبریا کو ساتھ رکھو' وہ بہت کام

"سوری مما! میں آپ کے بیٹے کی مختاج تعین ہوں۔ ہاں اگر آپ بیٹے کی سفارش کررہی ہیں تو میں اے ٹریننگ دیے کے بارے میں غور کردں گا۔"

مي ن ققه لگاي سونيان چ كركما "يه آب كىلادل خور کو مجھتی کیا ہے؟ دوچار کامیاباں حاصل کرنے کے بعد آسانوں برا زنے ملی ہے۔ میرا بیٹا کیلی بار میدان عمل میں آیا ہے گرو کھ لوکہ کیسی کامیابیاں حاصل کررہا ہے۔ کوبرا اور رامیونین کو تکنی کا ناج نیارہا ہے۔ ایک دن دہ تمہیں

كتابيات يبلى كيشنز

1167

كتابيات پبلى كيشنز

ا یک کرکے نشانہ بنایا جائے جب کلیدی عمدوں پر فرا نفل

اوا کرنے والے بیہ علما ہنیں رہی گے تو ادارہ کمزور ہوجائے

دراصل سرد جنگ کی پالیسی ہے۔ کئی برسوں تک اس پر عمل

کرتے رہنے کے بعد مطلوبہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں

ایبا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ایک ہی جملے میں وہ اوا رہ فتم

وہاں سے کئی لیلی سیمی جانے والے بنم کیتے رہتے ہیں۔

انہوں نے ایک ٹرا نےار مرمثین ضرور کمیں چھیار تھی ہے۔

ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اصلی اور

نقلی فرہاد کا مسئلہ پیش کریں۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ایک

صاحب کے ادارے پر الزام دیں عج کہ انہوں نے ایک ڈمی

فرباد ادارے حوالے کرکے اصلی فرباد کو ازبکتان

از بکتان میں بھی ڈی فرماد ہے۔ اصلی فرماد اب تک بابا

صاحب کے ادارے میں چھیا ہوا ہے۔ وہ زیرزمین ہوتے

ہوئے ٹرانےارم مشین کے ذریعے وہشت گرویدا کررہا

ہے۔ یہ زیرزمین خفیہ اڑا بابا صاحب کے ادارے میں ہی

ہے۔ اگر فرانس کی حکومت نے اس ادارے کو وہاں سے نہ

ہٹایا تو ہم اے تباہ کرویں گے۔ "جہیں یمی کرنا چاہیے لیکن دنیا دالوں کے سامنے ہم

قیدی فرماد کو اصلی که چکے ہیں۔ مختلف چینینلر کے ذریعے ہم

نے ساری دنیا کے سامنے ماسک میک اپ آ پار کر اس کے

اصل چرے کو دکھایا ہے۔ اسے اصلی شکیم کیا ہے۔ آئندہ

فرباد کی تُر فتاری کے باوجود دو سرا فمربادا زبستان میں ہے۔'

اس کے ذریعیوہ دہشت کر دیدا کر ہے ہیں۔"

''وہ ادارہ فرماد اور اس کی بوری قیملی کی بناہ گاہ ہے۔

"اس ادا رے کی سلامتی ہارے لیے بہت بڑا چیلنج

وو سرے نے تائید کی جہم اس بات کو اچھالیں گے۔ بابا

"صرف اتنای نمیں'یہ شبہ بھی ظاہر کیاجائے گا کہ شاید

ا یک نے اعتراض کیا''آپ جومشورہ دے رہے ہیں' یہ

گا۔وہاں کی کمزو رپوں ہے ہم فائدہ اٹھا عیس گے۔"

"مما!شاید آپ نهیں جانتیں۔ میں نے ہی کبریا کو کوبرا تک پینجایا ہے۔ وہ میری انگلی کچڑ کر چل رہا ہے۔ اب وہ الیا کے ساتھ کام کررہا ہے بینی الیا کی انگلی پکڑ کرچل رہا ہے ہے'' میں نے کہا "الی بات سیں ہے۔ میں نے اے مشورہ وا ہے کہ اے الیا کے ساتھ رہ کراس سے جمیات حاصل کرنا چاہئیں۔ الیا بہت تیز طرار ہے' وہ اس ہے بہت پُھھ

سونیا نے کما "اگرتم نے اے کوبرا کی بیوی اینجی تک پینجایا ہے تو ہم نے بھی تمہیں بمبرتھری کے ذریعے تمبرسیون تَکْ بَشِیخے کا راستہ د کھایا ہے۔ تم بھی انگلی پکڑ کر ہی چل رہی

میں نے منتے ،وے کما "تم تو بیٹے کی فاطر بیٹی سے لڑنے

وہ بولی" بید یالشت بھر کی چھو کری بہت مغرور ہو کئ ہے۔ میں اس کا سرنیجا کروں کی تب بی اے عمل آئے گی۔" "آپ کیا کریں کی مما؟"

''میں تساری کامیابی کو ناکای میں بدل عتی ہوں اور تمہاری کامیابی کا سرا کبریا کے سرباندھ سکتی ہوں۔'

" بِ شُكُ " آب ا بِين دور مِين ناممكن كو ممكن بنا تي رئبي ہیں گر سوری ٹوہے' اب آپ بوڑھی ہو چکی ہیں اور میں ا يك بو ژهمي خاتون كالجيلنج قبول نئيس كرنا چاهتي\_"

"تم قبول کردیا نه کرد گراب تمهاری شرمند کی انهانے کا

مِن نے بریثان ہو کر کھا "نیه کیا ہورہا ہے۔ آپس میں جَمِّرُا كُروكَى تو وشنوں كو فائدہ پنچ گا۔ سونیا! میری بنی كو چیلنج

'یہ بہت سریر چڑھ گئی ہے۔ میں ایک بار اس 8 سر ضرور نيجا كرول كي اور آب كيا بحصے نادان مجھنے كے بي؟ كيا میں دشمنوں کو فائدہ اٹھائے دوں کی؟''

اعلیٰ بی بی نے کما ''پایا' آپ فکرنہ کریں۔ میں این مضن میں کامیاب رہوں کی اور مما کو بھی یہ دکھاؤں گی کہ ساری دنیا کو شکست دینے والی ماں اپنی بیٹی کے سامنے ہار

سونیا نے کما''جب تک میں تمہارا سر نمیں جھکاؤں گی۔ اس وقت تک ہمارے ورمیان مان بنی کا رشتہ نہیں رہے

"آپ يه كهتي بين تونيي محيح" آپ جب تك مال نسين

168

رمیں گی' تب تک میں دو سری ماں لائکتی ہوں لؤ میں کرنا چاہتی کہ پایا آپ پر سو کن لے آئی ہوں " زواد میں منے لگا۔ وہ چلی گئی اس کے جاتے کے بیں بنتے ہوئے کما "بالکل مجھ پر گئی ہے۔ اب یہ مین تے ہیں۔ نرے گی کہ میں اس کے خلاف کیا گرری ہوں اور ا ر ابن مثن ت بعث جائ ک۔ میرے پیچ اور ا

«خود بی ایت چیلنج کیا ہے اور خود بی فکر میں جی<sub>ان</sub> ہو؟ تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ ایسی نادان نہیں نے کہ مثن ت عافل بوجائ م فالت چليخ كيات أيا ك خلاف ضرور يهيكرو"

اس نے جرانی ہے کما"یہ آپ کمہ رہ بیل ایون یں کہ میں نے ایک قدِم بھی اِس کے ظِیاف اِنعال آتا ہے۔ میں تا رے نظر آن لکیس گ۔ وہ بھا کتی ہو کی میرز اُنی حیضے جلی آئے گی ،"

"ميري بني أيي نبين ب جيسي تم سمجه راي درني ہواور تم نے بیشہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ليے خوش فنمي ہے كہ بني كو جمكالوكي 'اب ميں تميں جين ہوں کہ میری بٹی کو جھنا کر دکھاؤ 'اب تو تمہیں دن میں ان

"اس کامطاب ہے تم بٹی کاساتھ دوگے؟" "اور تم جو بيني كاساته دے ربی ہو؟ا يک بات براً دوں کہ میری بنی میری جی محاج سیس ب- مین لاار لینی ذہانت کے بل پر مہمیں چینج کا جواب دے گی۔ ممال لتلی کے لیے دُور ہی دُور ہے اس کی تگرانی کروں گا۔" ہم اس وقت مارل کے طلع میں تھے۔اب وہاں ع ہانگ کا نگ جانے والے تھے' ہم اینا سفری بیک لے لرہا گا عمارت سے یا ہر آئے۔ بیٹی بیڈیر امارے کیے بیک کامالاً تھا۔ وہاں ڈی فرہاد کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جمیں دیکھے جہا کیا۔ میں نے کہا ''ہم تمہاری ذبانت اور حاضردانٴ مطمئن میں۔ یہ بورا قلعہ تمہارے حوالے کرتے جائ م**یں۔** خیال خوالی کے ذریعے تم سے رابط رہا کرے گا۔ سونیائے کما"اگر حمیس ضرورت :و تو فون کے آب ہمیں کال کرو کے 'ہم فورا پہنچ جا کمیں گ۔"

ہم اس سے مصافحہ کرے بیلی کاپیڑ میں آگئے۔ رئے کے دوران میں سوئیا نے بوچھا 'کیا تم خیال آگ

"إن بانك كانك تنفي تك مارل ك قلع بن "

عدوان فرمادي مصروفيات ويما رجوب كا-" ، میں نے سرجمکا پیسے خیال خوانی کررہا ہوں۔ سونیا نے مج جور تظروں سے دیکھا پھراپ موبائل فون کو کان سے على النظار كيا- تعوِثري در بعد كها "مين مون سونيا أكبريا = تواس کی ان یا و کررای ہے۔"

اس نے فون بند کرکے پھر بچھے دیکھا۔ میں انجان بنا را میرے اندازے وہ مطمئن ہوگئی کہ جب کبریا اس کے

ائ آئے گاتوہیں اس کی باتیں نہیں سنوں گا۔ می نے چند منٹ کے بعد اندازہ کیا کہ بیٹا اس کے دماخ مي آيا ہے۔ اس کا انداز بتار اِ تفاکہ بيٹا اس ڪياس آکيا ہے۔ اس کی موجود کی میں سونیا میری سوچ کی لہردں کو محسویں نئی تریختی تھی۔ میں آیک ذرا توقف کے بعد اس کے دماغ م پہنچ آیا۔ اس نے ایک دم سے چونک کر بھے ویکھا۔ اس کہ: یکی مکاری کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس نے ججھے بھی اُلوبنایا تھا' ویسے میں بنے والا سیس تھا۔

میں نے فوراً ہی اعلیٰ بی بی کی آواز اور کہتے میں کہا «موری نو ڈسٹرب یو مما! آپ نے مجھے چیلنج کیا اور میں نے ہے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار نہیں کیا' وش یو گڈ لک!" وه بولی "احیما بس- زیاده اسارث نه بنو- جاوَ اینا کام كورين اين معاملات مين مصروف ، وں-"

ا پہے ہی وقت کبریا نے آگر کھا ''احیما اعلیٰ بی بی موجود ہے کیایا تیں ہورہی ہیں؟"

"باتیں تو بہت ہیں۔ مما تنہیں بتا تمیں گی' میں جاری

یہ کمہ کر میں خاموش ہو گیا۔وہ کبریا ہے بولی "یہ بری مکارے۔ ہماری ہاتیں سننے کے لیے خاموش ہو کئی ہے۔ تم ے بہت ضروری باتیں کرنا جاہتی ہوں۔ تم موقع دیکھ کر کسی

اللین ایم اہم باتیں ہیں کہ آپ بٹی کی موجودگی میں

اُل مراکب بات بتاؤ متم نمبر سیون کے وماغ میں

"جی نمیں' صرف نمبر تھری کے اندر جاسکتا ہوں۔" "فی الحال تمبرسیون! ہم ہے۔"

"کوئی بات نسیں۔ میں اعلیٰ بی بی کے ذریعے اس کے

'برگزشیں۔تم اس چزیل ہے ہر گزیدہ نہ لینا۔" " پیر کیابات ہوئی مما!وہ میری بمن ہے؟"

"وہ بہت مغربیور ہوتی جارہی ہے۔ تمہاری اسکٹ کرری تھی۔ حمیس اینے ہے کمتر بنانا جاہتی ہے۔ میں نے ات جیلنج کیا ہے کسہ بیرا بیٹا اس کے موجودہ مثن میں اس ت برزرے گا۔"

کبریا نے بنتے سبوئے کہا "مما!وہ میری لاڈلی بہن ہے۔ ات برز رہ کرخوتی ہوتی ت تو میں ہیشہ اے خوش کر تا

د میں جانتی جو ں'تم دونوں ایک دو سرے پر جان دیتے ہو کیکن بات یمال سختلف ہے۔ وہ مغرور ہوتی جارہی ہے۔ ایک ماں کی حیثیت ہے میرا فرض ہے کہ میں اے سبق سکھاؤں۔ بڑے بڑے شہ زور بھی نوٹ جاتے ہیں۔ زلزلے کے ایک جیٹے ہے بلندو بالا اور پُرشکوہ عمارتیں زمیں بوس ہوجاتی ہیں۔ میں ا<sub>ی</sub>ٹی بٹی کو ایک مشن میں ناکام بناکرا سے د سمنی سیں کروں کی۔اے یہ مجھنے پرمجور کروں گی کہ بیشہ كاميابيان نصيب منهمين موتين بهي بمجي ناكاميون كأبهي منه

''آبایک مال کا فرنس ادا کرنا حیاہتی میں اس لیے میں آپ دونوں کے درمیان پنھ نہیں بولوں مجامیں مایا ہے کہوں گا'وہ مجھے تمبرسیون کے دماغ میں پہنچادیں کے۔'

"تم ایں کے وماغ میں پہنچوے 'اس کے چور خیالات یڑھوکے تو تمہیں تمام تغییلات معلوم ہوں کی کہ ا مربکا اور اُس کے اتحادی ممالک س طرح ایک نیا کھیل جیلنے جارہے ہں۔ تمام معلوات حاصل کرنے کے بعد تم میرے یاس آؤگ۔ میں تمہارا انظار کروں کے۔"

وہ آنے کا وعدہ کرکے جائے والا تھا۔ اس ہے پہلے میں سونیا کے وہاغ سے نکل آیا۔ اس نے سرکھماکر مجھے ویجھا۔ میں خیال خوالی کے انداز میں ایک ست تک رہا تھا۔ ہم بانگ کانک چینے والے تھے۔وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کربولی

میں نے استہ ریکھا۔ اس نے کما "تم پھھ کمی خیال خوالی کررہ بھے۔ بکیہ قلعہ میں اس ڈی کے خیالات انچھی طرح بزه هے بو- اس ہے یو ری طرح مطمئن ہو؟" "ميں صرف قلعه ميں تهيں تھا۔ از بستان پہنچا ہوا تھا۔ وہاں بھی ذش فراد بوی ذہانت سے میرا رول اوا کررہا ہے۔ بأنك كأنك يَ فَيْ لرَ بُعِر خيالَ فوالى مِن مصروف ربول كا-" ہم کی کاپٹرے اٹر کرا کیسر عند کارمیں آئے۔ پھر

ا بن رہائش گاہ کی طرف جانے گئے۔ مجھے اور سونیا کو جیروں

ے کوئی بھیان سیں سکتا تھا۔وہاں کے اعلیٰ جکام کو ہماری آمد

كتابيات يبلى كيشنز

کا علم ہو تا تو وہ سب ہمارے استقبال کے لیے دوڑے چلے آتے لیکن ہم خود کو ظاہر نمیس کرکتے تھے آج کل میں یہ خبرعام ہونے دالی تھی کہ اصلی فرباد مارلی کے قلعہ میں ہے۔ سونیا کار ڈرائیو ...کررہی تھی۔ ایسے دقتہ کبریانے ججھے مخاطب کیا" بائے یایا!"

" ہائے سی آبیا ہورہا ہے؟" " ایمو خیر پایا! زبردست ایمو نیز ۔ لیل پیشی بھی کیا چیز ہے۔ میں بھی پاکستان میں ' بھی از بکستان میں ادر نہمی ہانگ کانگ میں پنچ رہا ہوں۔ اب امریکا جاتا چاہتا ہوں۔" " تو تجرجاد' رکاوٹ کیا ہے؟"

''موہ بچو رسوت ہے ہے۔ ''میں نمبر سیون کے ذریعے وہاں کے اہم معاملات تک نا چاہتا ہوں۔''

''اعلیٰ بی بی وہاں کے معاملات کو سنبھال رہی ہے؟'' ''آپ کو تو پتا ہوگا۔ مما اسے پچھ سبق سکھانا چاہتی ہیں۔ ان کا مقصد نیک ہے۔ اس لیے میں ان کی ہدایا ہے ممل کوں گا۔''

میں نے سونیا ہے کہا" تمہارا بیٹا آیا ہے۔" "کیا آپ اے مارا بیٹا نہیں کہ یکتے؟"

"جارا ہے گرتم کھ زیادہ ی اس پر اپنا حق جتایا کرتی "

" نیا دہ نہ بولو۔ اے نمبرسیون کے اندر پہنیادو۔" میں نے بنتے ہوئے کہا " آخر میری مدد کی ضرورت پڑی یہ چ"

ن "طعنے نہ دو۔ کیا تمهاری مٹی مجھ سے مدو شیس لیتی رہی ۔ ہے؟"

'' زیادہ نہ بولو۔ میں اے نمبرسیون کے پاس پہنچارہا ''

میں نے کبریا کو اس کا اب واتجہ یا دکرایا۔ وہ اسے ذہن مشین کرنے کے بعد نمبرسیون کے اندر بھنے گیا۔ اس میں شہر منسی کہ سونیا ایک ماں کی حیثیت سے اعلی بی کا غرور تو ژنا چاہتی تھی کیس ماں می حیثیت سے اعلی بی کا غرور تو ژنا چوہ تھی کہ ان میں میں منسی جاتا تھا۔ ایک اندیشہ تھا کہ ان کے آبس کی تحرار سے وشمنوں کو فائدہ پننچ سکے گا۔ لہذا میرا اس معالمے میں شریک ہو تا لازی ہوگیا تھا۔ میں جب چاپ حیال خوانی کے ذریعے ان تینوں کی تحرانی کر سکتا تھا اور حیال خوانی کے ذریعے ان تینوں کی تحرانی کر سکتا تھا اور حیال خوانی کے ذریعے ان تینوں کی تحرانی کر سکتا تھا اور حیال خوانی کے ذریعے ان تینوں کی تحرانی کر سکتا تھا اور

ہم نے ایک کائیج کرائے پر حاصل کیا تھا۔ میں وہاں مینچنے کے بعد آرام سے ایک بیڈ پر آکرینم دراز ہو کیا پھر خیال

انہیں کی نکطی ہے بازر کھ سکتا تھا۔

خوانی کی پرداز کریا ہوا نمبرسیون کے اندر پینچ گیا۔ یہ سمجور آنے دالی بات تھی کہ اس دفت اس کے اندرائل کی لااور کبریا کے علاوہ اس کے اپنے کمی جیشی جاننے دالے مالوں مجمی موجود ہوں گے۔

وہ آپ تمین اعلیٰ ا ضران کے ساتھ انڈر کر اؤنو کیل میں پہنچاہوا تھا۔ وہاں ڈی فرماد ایک قدی کی دیثیت سے سرچھکائے بیٹیا تھا۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی سے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچا ہن گیا تھا۔ صاف فیا ہر ہورہا تھا بڑی درندگی ہے اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ دیمار تھا ارسا فی ارساکی کم کم مدش ہیں۔ دینہ

برن در مدن ده پیار تھا۔ ان آفسران کو دیکھ کربیٹھ گیا تھا۔ انسی رقم طلب نظروں ہے دیکھ رہا تھا۔

ایک اعلیٰ افسرنے کها "گیراؤنسیں۔اب تهیں تارچ نمیں کیا جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے 'تم پر مقدمہ نہ چلال جائے۔ تهمیں دہشت گرد ثابت نہ کیا جائے۔" جائے۔ تهمیں دہشت گرد ثابت نہ کیا جائے۔"

دد سرے اعلیٰ اِفسر۔ 'ہم جسمیں آزاد کردیں ہے۔ لیکن ایک شرط پر ۔۔۔'؟''

ڈی نے بلتین ہے اس ا ضرکو دیکھا۔ ا ضرنے کیا "میال ہے رہا ہوکر تمہیں بابا صاحب کے ادارے میں جانا ہوگا۔ پولو' وہال حاؤگے؟"

ہوہ۔ ہواد وہاں جاؤے ؟ وہ ان کے سائے گھٹے ٹمیک کربولا "جہاں کوگ' چلا جاؤں گا۔ مجھے جانے دویا مجھے مار ڈالو۔ میں اور ادیتیں مداث میں نہیں کے کار گڑا کھی اس کا گا

برداشت نمیں کر سکوں گا'یا گل ہوجاؤں گا۔" "ہم نادان نمیں بیں کہ تمہیں پاکل ہونے دیں'تمیں

ہوش و حواس میں رکھ کرتم ہے بہت کام لینا ہے۔" نمبر سیون نے کہا "سر! میں سوچ بھی نہیں سکنا تھا کہ آپ اس قدر تشدد کریں گے۔ اس کا قوطید ہی گراگیاہے۔ اس بڑون کے دھانچے کو کی فرماد تسلیم نہیں کرے گا۔"

من برول فی دستان و دن مراود میم بین ترسی این در الدان دنیادالول سیم بین کراتا ہے۔ اے دنیادالول سیم پیش کراتا ہے۔ ہم صرف اعلان کرتے رمیں گے کہ میہ ناری قیدے فرار ہو گیا ہے۔ "
معلن کرتے رمیں گے کہ میہ ناری قیدے فرار ہو گیا ہے۔ "
معرف اعلان کرنے ہے بات نمیں بنے گ۔ یہ میرے

سرت میں کہ اور کرے ہے ہات کی ب کا کہ یہ بہت اور اور کو خاطب کرے گا۔ ہمارے خلاف زہرا گلتے ہوئے کئی گا کہ یہ پاہ لینے کے لئے ہمارے کئی گا کہ یہ پاہ لینے کے لئے چربایا صاحب کے ادارے میں جارہا ہے۔ ب یہ ثابت ہوگا کہ فرہاد اس ادارے میں پنج کیا ہے اور تب ہے تاہاں ادارے ہمارکہ کر سکیں گے۔"

ایک اعلیٰ افٹرنے کما ''یمی ہونا چاہیے۔ اس فراد کو یمال سے نکلنے کے بعد کئی چینلز کے ذریعے ہمارے خلا<sup>ن</sup>

لے کاموقع ویتا جا ہیں۔ پھرید اپنی زبان سے کے گاکہ پناہ ولے کاموقع ویتا جا دارے میں جارہا ہے تو ہمارا مقصد کے لیے باباصاحب کے اوارے میں جارہا ہے تو ہمارا مقصد

کے بوا ہوگا ہے گا۔" ہوا ہوگا ہے کہ اس میں میں کے مائے آئے عرق ہاری بدخالی ہوگ ۔ ات دیکھ کر سب ہی کس گر کہ ہم نے اس پر تقدد کی انتہا کی ہے۔ تمام برے عالمی ادارے نے اس پر تقدد کیوں کیا گیا ہم اس سے جرآ اگلوانا چاہتے زیمراس پر تقدد کیوں کیا گیا ہم اس سے جرآ اگلوانا چاہتے ہیں کہ سود ہشت کر دہے ؟"

ہی کہ پید دہشت سروہے؛ وہ تین افسران اس بات پر متفق ہورہے تھے کہ قیدی زاد کو اس عالت میں دنیا والوں کے سامنے پیش نمیں کیا بائے گا۔ بابا صاحب کے اوا رے سے بھی ان پر الزامات ہائد کیے جائمیں گح کہ انہوں نے عدالت میں پیش ہونے بائد تیدی کو قانون کے خلاف ٹار چرکیا ہے۔ رالے قیدی کو قانون کے خلاف ٹار چرکیا ہے۔

اس بے چارہ قدی فراد کی حالت قابل دید تھی۔
پلے آس کا برین واش کر کے اس کے دماغ سے کیلی پیٹھی کی
ملاصین ختم کی ٹنی تھیں۔ اسے بابودار بنا کرعد الست میں یہ
ہان دلایا جاسکا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے اور بابا صاحب کے
اوارے میں دہشت گردی کی با قاعدہ نمینگ دی جاتی ہے
لین یہ اندیشہ تھا کہ مخالف خیال خوانی کرنے والے اسے
میالت میں ایسے بیانات سے باز رکھیں گے لنزا اسے
ہادار نمیں بیایا گیا تھا۔ اس کے دماغ کو لاک کرویا گیا تھا
ہاکہ اس کے حمایی اس کے آند رنہ پہنچ عیں۔ میں نے ماضی
میں انہیں بہت نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے جھے قیدی بناگرا چھی
میں انہیں بہت نقصان کیے تھے۔ بردہ سرے تیری بنگرا چھی
کی تھا کہ تھا کہ تھا کہ انہا کردی تھی۔ تھری دن کمل
کے تھا میں انہوں نے جھے قیدی بناگرا چھی
کے تھا بہت سے نیم پاگل سا
کے تھا۔ بردن سرے تیم یہ گاگل سا
کے تھا۔ بردن سرے تیم یہ گاگل سا
کے تھا۔ بردن کا گوشت گل گیا تھا۔ بروں کا ذھا نیجا بن کررہ
گراتی

اس کی بیہ حالت دیم کریس نے سوچا۔ خدا تواستہ بل فی کا گرفتار ہوجا آ اور ان ظالموں کے ستنے چڑھ جا آ او آج ای طرح بذیوں کا ڈھانچا بن کر ان کے سامنے گئت نیکتا رہتا ہے وی ان کے سامنے گئت نیکتا رہتا ہے وی ان کا کھلا کھ شکر ہے۔ وہی عزت رہتا ہے وی ان سے محفوظ رکھا رکھا ہے۔ اس نے اب تک بجھے دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ وہی مواد ایسے ہی انجام کا مستحق تھا جیسا کہ پہلے بیان اور کا ایک جاسوں تھا۔ بابا صاحب کے ایک کھینک کو ہلاک کرکے اس کی جگہ

کمینک بن کرادارے میں داخل ہوا تھا۔ ہم نے اے سزا کے طور پر ڈی فرماد بناکرد شمنوں کے حوالے کردیا تھا۔ آج اس کی میہ حالت ہوری تھی۔ دہ کسہ نمیں سکتا تھا کہ وہ ان کا ہی خاص آدمی ہے کیو نکہ وہ اپنا ماضی بھول چکا تھا۔

ی کا کا اور کے پیشدوہ بیاہ کا بول چوں جات ایک اعلیٰ افر نے ڈی فرماد کو دیکھتے ہوئے کہا" بید اقعی قبرت نکلا ہوا مردہ دکھائی دے رہا ہے اے پھرت زندہ کرتا ہوگا۔ اگر اس کا باقاعدہ طلاح کرایا جائے اور اے آرام سے رکھ کر خوب کھلایا پلایا جائے تو یہ پہلے کی طرح تندرست و تو اتا ہوجائے گا۔"

. . . نمبر میون نے کما "اس مردہ فراد کی حالت بتاری ہے کہ اسے صحت یاب ہونے میں مینوں لگ جائیں گ۔ کیا آپ اسنے عرصے تک انظار کرسکیں گے؟ بمتر ہے کہ آپ تجربہ کارڈاکٹرے مشورہ کریں۔"

بود اس کا معلورہ کیا جائے؟وہ بھی میں کئے گاکہ اس مروے میں جان ڈالنے کے لیے اچھا خاصا دقت لگ سات ۔ "

اکی اعلی افرنے کها "به توایک نیا مسئله پیدا ہوگیا ہے۔ ہم اپنے منصوب کے مطابق اسے ممال سے نمیں نکال سکیں گ۔"



"من مي كون گا- آب آنا بنادين- استار اور از وي سه كيا كام لينا ب- مير ايما كرن سه اعلى لوك كي كيا فرق يز سه گا؟" "اس کے جانے ت اور بابا ساحب کے اوا رہے میں مملع الأوزويون ديا ... كرتے يقصه اس زير زيمن قصے سیجے سے ہمارے دو بڑے مقاصد ہورے ہوجاتے۔ ہمیں بابا الاستان كى لى ايك لفك تقى وه كاروز في وى عباحب کے ادارے پر حملہ کرنے کا جوازیل جاتا اور اس "اعلی بی اس ڈی فراد پر توجہ دے رہی ہے جے تار کیا جارہا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ میں کرنے کی کر اسے ہا ے '' خوریعے اور ڈیونی دینے والے افسران سے رابطہ اسکرن کے ذریعے اور ڈیونی دینے والے افسران سے رابطہ الجھن ت نجات مل جاتی کہ یہ کم بخت اصلی فرماد ہے من افران میں سے دولوگک ما مرتھ۔ان دونوں ، امانت کے بغیر کوئی انڈر گراؤنڈ سیل میں شیں جاسکتا تھا۔ کا مانت کے بغیر کوئی انڈر گراؤنڈ سیل میں شیں جاسکتا تھا۔ صاحب کے اوارے تک پینچے نمیں دیے گی۔ یہ کول میں ڈی فرباد نے گز گزاتے ہوئے کما "خدا کے لیے مجھے ہے لف کے دروا زے تک بھی نہیں پہنچ سکٹا تھا۔ کامیانی نمیں ہوگ۔ کامیا لی ہیے الی جائے کی کہ تم اس پیاراز جانے دو۔ میں باہر جاکر بہمی نسی ہے سمیں کہوں گا کہ مجھ پر کو با ہر لے جاکر مختلف جینلز کے ذریعے دنیا والوں کے مائے تشدد کیا گیا ہے' میں بیان دوں گا کہ ا چاتک بیاری کے باعث پین کوے۔ وہ نیان دے گاکہ اے تیدی بناکر کی مل کہ اپی جگہ پرندہ بھی پر سیسِ مارسکنا۔ سونیا نے کبریا سے کما میری به حالت ہو گئی ہے۔" ٹارچر کیا گیا ہے۔ تم اس بڑیوں کے ڈھانچے کو امریکا ادرار ایک اعلیٰ ا فسرنے اے نظرانداز کرتے ہوئے نمبر فاکہ اپنی جگہ ہے ڈی فرماد کو باہر نکال لائے خیال خوانی ے دریعے یہ کام کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کبریا سب کے اتحاد ہوں کے لیے مصیبت بنادو گ۔" سیون ہے کہا ''میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے۔ ہم ایک ملے ای فراد کے اندر رہ کر اس کے خیالات پڑھتا رہا۔جب «ممآ! بيه تو زېردست چال هوگ- اعلى بي جس دى <u>ک</u> نمایت بی تندرست وتوانا ڈی فرماد تیار کریکتے ہیں' جو ہیں تحنتوں کے اندر بلا شک سرجری کے ذریعے است مکمل فرماد بیں ہوتیا کہ اس کے اندر کوئی تمیں ہے تو اس نے تنویی چیچیے رہے کی 'وہ ا مریکا کا بناوٹی فرباد ٹابت ہو گا؟'' " بينيا ايك تيري كتن شكار كھيلے جائكة بين بتمير الل ك ذريع الساما المامعمول بناليا-بنایا جاسکتا ہے۔ تم اس پر تنویمی عمل کرکے فرماد کالب ولہجہ' اس کا انداز اور اس کے تمام طور طریقے اس کے ذہن میں یمی سیکھنا ہے اور میں حمہیں سکھاؤں گی۔" نہے انہیں بنایا کیا تھا کہ ڈی کالب دلہجہ بدل دیا گیا ہے کوئی كبريا اس كى مدايات يرعمل كرنے چلاكيا- دوسري دو سرے افسران نے کما "آپ کی بیات دل کو لگ طرف نمبرسیون انڈر کراؤنڈ سیل سے نکلنے کے مدائل عن اس کے دماغ میں نہیں آئے گا للغا وہ سی<sup>ا</sup> ندیشے کے ا فسران ہے رخست و کرائی رمائش گاہ میں آیا۔ بجردو پر کا رای ب ممايا كريت بير-" بنےای ہے گفتگو کرلیا کرتے تھے۔ وہ سوچ بھی نمیں کئتے تھے کھانا کھانے کے بعد دو کھنٹے کے لیے سوکیا۔ نے ڈی فرہاد کے انهوں نے بمبر سیون ت یو چھا" تمہارا کیا خیال ہے؟" کہ ہم نمرسیون کے ذریعے کمال کمال پہنچ رہے ہیں۔ ملیلے میں ابھی اس کی ضرورت میں ہی۔ جب اس کے اس نے کما" بلاسکک سرجری کرانا آپ کی ذمے داری چرے کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کرے اے مرا ہے۔ میں تنو کی عمل کے ذریعے اسے ململ فرماد بنادوں گا۔ کیمانے ان کے ذریعے ادر والوں کی باتیں سئیں۔ ایک یقینا چوہیں گھنٹوں کے اندر ہماری مرضی کے مطابق ایک نیا گارڈ کے اندر پہنچ کر معلوم کیا۔ لفٹ آہنی سلاخوں کے پیچھیے ہم شکل بنالیا جا آتب دہ اس پر تنویمی عمل کرکے اے ذانی طور پر بھی کھل فرماد بنادیتا۔ فرمادتیا ر بوجائے گا۔" کی اوروہ سلاخوں والا وروا زہ معقل رہتا تھا۔ اس کی جالی وہ اس نے منصوبے کے ہر پہلوپر غور کرنے لگ۔ میں اعلیٰ بی لی اس کے خوابیدہ وماغ میں آگئی۔وہ نہیں جائی ہاری ہاری ہوگا کے وو ماہرا فسران کے یاس رہتی تھی۔ جب ن ذی کے خیالات پڑھے۔ وہ اندرے بالکل خالی ہودیکا تھی کہ اس کی ممااس کے خلاف کیا کررہی ہے کیکن کیمین تا ایک کی ڈیونی حتم ہوتی تو اس کی جگہ دو سرا افسر آجا یا تھا۔ تھا۔ اہمی اس کے مقدر میں زندگی تھی اس لیے وہ جی رہا تھا کہ ضرور پچھ کرری ہے۔ وہ اینے طور پر بھی پچھ کرنے کے دہاں کے اہم معاملات ان ا فسران کے ہاتھوں میں تھے جو تیلی ورنہ ہے انتما تشدد کے نتیجے میں مردکا ہو آ۔ اگر اے فرار کیے تمبرسیون کے خوا بیدہ دماغ میں آئی۔اس نے ایک فقم بيخي جانئے والوں كا راسته روك بيكتے تھے۔ ہونے کا موقع دیا جا آتو وہ وہاں ہے باہر نکل کر زیادہ دور نہ سا تو کی عمل اس پر کیا' اس کے ذہن میں ایک نے ب جاسکتا۔ کمیں راہتے میں کر کردم تو ژویتا۔ ولہج کو نقش کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ آئندہ ای لب دلیج لودال کے حالات بتائے پھر کہا "مماکی بدایت کے مطابق كريان ونياكووبال ك حالات بتاع عونيات لما کے ذریعے آئے گی اور وہ اے محسوس میں کرے گا' پہلا یں تیدی فرماد کو یماں سے یا ہر لے جاتا جاہتا ہوں۔ اس "وہ لوگ اپنی پلانتگ میں تبدیلی کررہے ہیں۔ تمہارے پایا کی لب ولہد بھول جائے گا۔ اس کہنے کے ذریعے آنے والول لو قیرل کو اینا معمول بناچکا ہوں۔ اے یمال سے باہر لے ا یک ڈی بنارہے ہیں۔وہ شایر موجودہ قیدی فرہاد کو ہارڈالیں۔ محسوس کرتے ہی سالس روک کر بھگادے گا۔ ج*ائے کے لیے تہمارے* تعاون کی ضرورت ہے۔" تم اس تيدي لود ہاں ہے نكال لاؤ۔" ایں عمل کے بعد کبریا یا کوئی بھی منبرسیون کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی آئندہ اس کی مصرد فیات کے اے کبریائے جیرائی ہے یوچھا ''یہ کیا کمہ رہی ہیں۔ وہ ڈمی بالکل ناکارہ ہوچکا ہے۔ ہم اس ہے کوئی کام سیں لے علیں میں کچھ معلوم کرسکتا تھا۔ دو سرے لفظوں میں اس نے ای مماکی معلومات کاانهم دروا زه بند کردیا تھا۔ "میں روی کاغذ سے بھی گلاب کا پیمول بنالیتی ہوں۔ ار اور کزور ہے۔ بڑیوں کا ڈھانچا بن چکا ہے۔ ایسا لکتا ا ، اور بنی کے ورمیان زبانت کا مقابلہ شروع الم میری بدایت پر فوراً عمل کرد- دہاں جتنے سکورٹی گارڈز ہیں۔ ان کے دماغوں میں جُلّه بناؤ۔ " كتابيات يبلى كيشنز

ر کھنا ہے۔ اسے ملنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل بنانا ہے۔" "ہم اسے کسی محفوظ بناہ گاہ میں لیے جاکراس میں کسی قدر توانائی بدا کرنے کی کوششیں کریں تھے۔ اس کے بعد اہے کس طرح استعال کردھے؟" وجم مخلف چینلز کے ذریعے اسے دنیا والوں کے

سامنے پیش کریں گے۔ اس بڑیوں کے ڈھائے کو دیکھ کرسب کو اس پر ترس آئے گا وہ بیان دے گا کہ اسے عدالت میں پیش کرتے سے پہلے قانون کے خلاف اس پر تشدد کی انتہا کی کئی ہے۔ آگر وہ فرار نہ ہو یا تو امریل حکام اسے ٹارچر سیل

مين مار ڈاکتے" ''میں نے امر کی اکابرین کو چیلنج کیا تھا کہ قیدی فرماد کو وہاں سے نکال لے جاؤں گی۔ تمهارے ساتھ کام کرتے ہوئے میرا یہ چینج بورا ہوگا۔ وہ جھے الزام دیں کے کہ میں مسلمانوں کی حمایت میں کام کررہی ہوں۔ میں نے ہی فرماد کو

ان کی قیدے فرار کرایا ہے۔" وہ پایا صاحب کے اوارے کو الزام ویں گے کہ ان کے لیلی پلیقی جانے والوں نے فرماد کو یمان سے فرار کرا کے دوبارہ اوا رہے میں پہنچا دیا ہے۔وہ اس اوا رہے پر حملہ کرنے اور اسے تاہ کردیئے کے منصوبے بنا چکے ہیں ادر ایک نئے ڈی فرہاد کے ذریعے اینے مصوبوں پر عمل کرنے والے

الیانے بوجھا 'کمیاوہ ایک نیاڈی فرماد بنا رہے ہیں؟'' '' ہاں۔ میں ابھی مہیں تمبرسیون کے دماغ میں پہنچاؤں گا۔تم اس کے خیالات بڑھ کربہت کھے معلوم کرسکو گی۔' "په ميري ايک کامياني هوگي- پس ايک امر کي نيلي پيشي جانے والے کے دماغ میں چیچ سکوں کی اور تمبر سیون تو الري لي بت الم ب-"

كبريا الياك وماغ من بول رما تھا۔ اب وہ كبريا كے اندر آئی۔وہ خیال خوائی کی بردا زکر آموا تمبرسیون کے اندر پنجا تواس نے فورا ہی سالس روک لیا۔ سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے اگرا کرواپس آگئی۔الیانے کما "بیاتو تمہیں محسوس كررما ہے؟"

" تعجب ہے۔ اعلیٰ بی بی نے اس لب و لیجے کے ذریعے بھے اس کے اندر پنجایا تھا۔ میں کی کھٹے اس کے چور خیالات برهتا رہا ہوں۔ اس نے میری سوچ کی لروں کو محسوس منیں کیا تھا۔اب کیے کردہا ہے؟" وقتم ہے علمی ہوئی ہوگا۔ اس مخصوص لب ولیجے کو الميمي طرح ياد كرد-"

كتابيات يبلى كيشنز

فدی فراد انڈر کراؤنڈ سیل میں تھا۔ سیل کے با ہردان

ا ہے خت انظامات تھے جن کے پیش نظر کما جاسکتا تھا

دونوں مسلح گاروز بھی بھی اس ڈی سے باتیں کیا کرتے

ان دومسلح كاروز كو لسي طرح قابويس ركها جاسكا تها-

والیے ا فران کو تناتی نبیں کرسکتا تھا۔اس نے الیا

اللائے كما "نيه كوئي برا مئله سيس ہے۔ ہم اے يہ

"جیماکہ تم اس کے دماغ میں رہ کر سمجھ رہی ہو۔ پیہ

مانے سے اہر لے آئیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا جا ج

عال کی چند سانسیں باتی رہ گئی ہیں۔ ہمیں اے زندہ

"ميري بات مانخ رمو سم تو دوست مول ورنه "قیدی فرواد کو یمال سے با ہر لے جانے میں ہارا ساتھ " ہرگز نہیں۔ میں اپنی ڈیوٹی کے خلاف کوئی کام نہیں «تمهارے تو فرشتے بھی کریں۔" اس نے ایک بلکا ما زلزلہ اس کے اندر پیدا کیا۔ ساتھ ہی اس کے منہ کو تحق سے بند رکھا۔ ماکہ منہ سے پیخ نہ نگلے۔ وہ تکلیف سے تزیا ہوا کری سے نیچے فرش یر کریوا۔ آفس کے اندر صرف وہی ایک ماتحت تھا۔وہ فرسٹ ایڈیا کس لاکر اس کے بازو کے زخم کی مرہم ٹی کرنے لگا۔ جب اس کی دماغی تکلیف کچھ کم ہوئی توالیا نے یوچھا 'ککیا کہتے ہو؟ حارا ساتھ وو کے یا زبروست زلزلہ پیدا کیا جائے۔" وہ کراہتے ہوئے بولا "بلیزاییا نہ کرو۔ میں تکلیف برداشت نهیں کرسکوں گا۔" "نلی پیتھی کا زلزلہ ایہا ہی ہو تا ہے۔جو برداشت سیس كريات وه مرحات بن ياكل موجات بي- كيا مارك احکامات کی تعمیل کرو هے؟" «میں مجبورا ساتھ دوں گا لیکن تنہیں کامیالی نہیں موک مارے اسے لیلی سیمی جانے والے مارے اندر آتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے آگے دیوا ربن جاتیں گے۔" کبریا نے کہا ''ہم دیوار گرانا جانتے ہیں۔ تم جب چاپ وہی کروجو ہم کمہ رہے ہیں۔" اليانے كما "ممارت كے باہر كاڑى لانے كا حكم دو-ایک ایس دین ہوجس میں بار کو آرام سے لے جاسکیں۔" ا فسرنے یو جھا" بیار کون ہے؟" "وی فرماد علی تیمورجو یهال زمین کے بیٹیے قید ہے۔" وہ پریشان ہو کر بولا 'من۔ تبیں۔ وہ تو اتنا اہم ہے کہ یماں سے فرار ہو گیا تو بچھے اور میرے بیوی بچوں کو گولی مار کبریا نے بھربلکا سا دماغی جھٹکا دیا۔وہ پھر کری ہے انھل كر فرش ير كريزا \_ اس كامنه بند كيا گيا تھا۔ورنہ وہ تكليف كي شدت ہے چین مارنے لگتا۔ کبریا نے الیا ہے کہا" تسٹرا بیہ بهت وقت ضالع كررما ہے۔ ايبانه ہو'اس كاكوني خيال خوائي كرنے والا أجائه وہ اس كے خيالات يڑھ كر عارب ا را دوں کو معلوم کرلے گا۔"

ن خی اب مایوس موحق ہے۔" کا خی اس میڈم! وہ مجی ہماری طرح بے حد ب<sup>جان ہے</sup> ہوچھا 'کیاتم نے اے سے بتایا ہے کہ قیدی فرماد ہے۔ برائی تم نے لاک کیا ہے؟" برائی آپ نے ناکید کی ہے کہ میں اپنا کوئی را زاسے م اس طرح مجھو جب تم بس سے اپن چالا کی ما کے ہوؤ بن اپن جال بازی تم سے کیوں نہیں جھیائے الانے کما" آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے۔" ونانے کما دہتم اعلیٰ بی بی ہے بہت زیادہ بجربے کار ہو۔ ملاک اور مکاری میں سی ہے کم سیس ہو پھر تمہاری عقل ہیں ات کوں سیں آئی کہ بڑی بازی جیتنے کے لیے بہن مِانُ ال بیٹا اور باپ بیٹی کے رشتوں کالحاظ نسیں کیا جا آ۔ الله جينے تک سب وحمن ہوتے ہیں۔ جیننے کے بعد ایک « مرے کو گلے لگایا جا آہے۔" "سوری میڈم! میں بھن بھائی کے جذبوں کے سامنے مازی جینے کے اصول بھول کئی تھی۔ جھے خوشی ہے کہ اتن عمر ازارنے کے بعد بھی آیے کھ سکھ رہی ہول۔ وہ کبریا کے ساتھ انڈر گراؤنڈ سیل کے اس افسر کے إِن آئي جو يوگا كا ما هر تھا۔ وہ آفس ميں بيشا سيندو چر كھا رہا نااور ٹھنڈی بومل بی رہا تھا۔ کبریا اس کے مانتحق کے اندر جد بناچکا تھا۔ الیا بھی ان کے اندر جاعتی تھی۔ وہ ایک ائت کو افر کے قریب لے آئے اس نے کما "سر! افرنے کما"اچھے ہی۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟" دہ لباس کے اندرے ایک جاتو نکال کراہے کھولتے الاع بولا "آب ما تھوں سے نہ کھائیں۔ اس جاتو سے کمیا دماغ خراب ہوا ہے؟ مجھی چاتو سے سینڈو چز "تمر! بيربت تيز ہے۔اے آ زما کرديکھيں۔" ال نے یہ کہتے ہی ا فسر کے بازو میں جا تو کی نوک جبھو الله ایک ملمی می خراش ڈالی۔وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے الناجوالي كارروائي كرنا جاہنا تھاليكن كبريا اس كے اندر پہنچ ی<sup>ا۔ ا</sup>ک سے بولا "آرام ہے بیٹھواور میری باتیں سنو۔"

راستہ بنا رہے ہیں ای لیے احتیافًا ان سب کے دافل ا لاك كرويا كيا ہے۔" دولین قیدی فرماد کو تو ناکاره سمجه کر نظراندازگیانو. اس لیے پاپائی نی ڈی تار کی جاری ہے پھرا کے ماکاں فرم ك دماغ كوكول مقفل كياكيا بيا ي الله احتياطي مدا بيربر عمل كررب بين- احجا عمل جاما مول - مجھے کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔" وہ اعلیٰ بی بی کے دماغ سے نکلِ کراپی جگہ عاضرہ کیا۔ اليانے پوچھا قواب بتاؤ۔ يہ معاملہ کيا ہے؟ بمن سے جمور بول رہے ہو۔ جبکہ اسے جان سے زیادہ چاہتے ہو۔" وہ اے اعلیٰ بی بی اور اپنی مما کی تحرار کے بارے میں بتانے لگا۔ اِس نے وضاحت کی کیہ تکرار کے متیجے میں و نہیں ہوگی بلکہ ایک مال اپنی بنی کو غرور سے باز رکھے ہے" كامياب رہے كى- اس كى بمترى كے ليے اسے ايك الا سبق علماما حائے گا۔ اليائے تائيد كى "بے شك ! اعلى بى بى نے مامنى بى برے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اے ایک بار ناکام بھی ہوا چاہیے۔ اے یہ سمجمانا چاہیے کہ بھی بھی ناکامیاں کی مقدر بن جاتی ہیں۔" اس نے سونیا کے پاس آکر کما "مما! ایک گزیرہولی "كياموكيا؟كوئى ريشانى كىبات بى؟" "جی ہاں۔ تمبر سیون کا وماغ لاک ہوچکا ہے۔ ٹی مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے اندر نہیں جاسکوں گا۔اہم معلومات کا راستہ بند ہوچکا ہے۔'' " بيه توبهت برا ہوا۔ بيه اچانک اس کا دماغ کيے لاک ہوگیا؟" وہ سوچتے ہوئے بولی "ہوں! بیہ ضرور اس کی مکارل کبریا نے پوچھا"کس کی؟" ''تمہاری بمن سے زیادہ مکار اور کون ہوگا۔ <sup>اس نے</sup> تمهاری کامیالی کا راستہ روکنے کے لیے نمبرسیون برخلا **نمل کیا ہوگا۔ اس کا وہ مخصوص نب ولہجہ مٹا کر کولی <sup>نیاجو</sup>** اس کے ذہن میں نقش کیا ہوگا۔ تم اپنی چال باز بس کو ہ ہے زیاوہ سیں جانتے" "نو مما! آپ اس پر شبہ نہ کریں۔ الیا می<sup>رے ای</sup>ر

وہ بولا "جہارے دشمنول کو شید ہوگیا ہے کہ ہم بہا اس نے انچھی طرح یاد کیا پھرخیال خوائی کی پرداز کی کیکن دو سری بار بھی اسے ناکامی ہوئی۔ الیانے کما''مسی نے اس کے دماغ کولاک کیا اور اس لب و کہجے کومٹا دیا ہے جس کے ذریعے تم اس کے اندر چیجے رہے تھے" "ایباکون کرسکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھیوں نے ایبا کیا اس نے اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچ کر کما "مبرسیون المارے ما تھوں سے نکل چکا ہے۔ انجی تم اس کے اندر جاکر وہ کیا دیکھتے۔ اس نے کبریا اور این مما کا راستہ رو کئے کے لیے اس کے دماغ کولاک کیا تھا۔ مآکہ وہ اس کے اندر رہ کراہم معلومات حاصل نہ کر سکے۔اعلیٰ لی لی نے جیرائی ظاہر کی " یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ میں صبح اس کے دماغ میں رہ چکی "میں بھی اس کے خیالات بڑھ چکا ہول کیلن آئندہ وہ ہاری معلومات کا ذریعہ نہیں بن سکے گا۔" وہ بولی "متم میرے اندر رہو۔ میں اس کے پاس جارہی اعلیٰ بی بی نے وہی لب ولہجہ افتیار کیا جے اس کے دماغ ہے مٹا دیا تھا۔ طاہر ہے تمبرسیون سانس روک لیتا۔ اس ّ نے میں کیا۔وہ کبریا اور الیا کے ساتھ انی جگہ واپس آگئے۔ پریشانی طاہر کرتے ہوئے بولی"یہ توکڑ بر ہوگئی۔ یقینا اس کے کسی ساتھی نے اس کے دماغ کولاک کیا ہے۔ اس نے حاری کامیالی کے رائے بند کویے ہیں۔" کبریا نے کما ''پتا نہیں وہ پایا کی نئی ڈی بٹا کراہے کیسی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہم اندھرے میں رہیں کے اور وہ بهت کچھ کرجائس کے۔" ''ابایک قیدی فرماد رہ گیا ہے۔ ہم اس کے اندر جاکر سیل کے اندروئی حالات معلوم کریجتے ہیں نیکن ان کے اہم معاملات کو منجھ تہیں یا تیں کے پھر بھی چلو دیکھتے ہیں وہاں کیا كبريان الياك دماغ ميس آكركها "اعلى بي بي كويه معلوم نہ ہو کہ میں نے قیدی فرہاد کے دماغ کولاک کیا ہے۔" اليانے جرانی ہے پوچھا دہتم اپنی بس سے یہ بات کیوں ''میں انجھی بتا وُں گا۔ تم فی الحال کچھ نہ بولو۔'' موجود ہے۔ اس سے پوچھ لیں۔وہ بھی بری طرح بریثان ہوگ اوھراعلیٰ کی لینے جیرائی ہے کہا "کبریا! یہ کیا ہورہا ہے۔ اس نے مبرسیون کے ذریعے ایک بری کامیالی لائ ہے۔اس قیدی فرماد کے دماغ کو بھی لاک کردیا گیا ہے۔"

الكافي ويها "كون موتم ؟"

بنڈو پر کیے ہیں؟"

وہ الیا کی مرضی کے مطابق بولا "نتاب سکرٹ آرارز ائے آری بیڈ کو آرٹر لے جارہا ہوں۔ تم اپنے موہ کل ک ذريع ميري باتول كي تفديق كرنكتے مور"

اں آفسرنے آری ہیڈ کوارٹر کے انچارج سے رابلہ کا طاب الله اس كے اندر آئن اس نے الله كى مرضى ك مطابق النے سدھے نمبرہ کے کیے۔ کبریانے میڈ کوارڈ کے انچارج کی حیثیت سے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا "بلوال يات ہے؟"

ائں ا ضرنے کما "سر! آفیسر آن ڈیوٹی قیدی فہاؤ يمال سے كے جارہائي-كياجانے ويا جائے؟"

"ليس- بية ناب ميكرث معامله ب- ات نه دوكولونا آئے دو۔

"آل رائث مر!" ا ضرف مویا کل کوبند کرتے ہوئے آله کارا فسرے کما" آپ جاسکتے ہیں۔"

وہ دین وہاں سے روانہ ہو گئے۔اے ایک اتحت زرائم كررما تھا۔ اس كے ساتھ ا ضربيھا ہوا تھا۔ يچھلى مين إ قیدی فرمادلینا موا تھا۔اب وہ قیدی شیں رہا تھا۔ رہائی حامل كرچكا تفا-نى الحال اليا اور كبريا كاسب سے برا مناه يه فاك ڈی فرماد کو جلد ہے جلد طبیٰ ایراد پیٹیا کرا ہے ذہنی اور جسمالٰ طورير توانا بنايا جائے

انڈر گراؤنڈ ٹیل والے تھوڑی دیر تک مطبئن ہے تھے کیونکہ ایک ا ضر آری ہیڑ کوارٹرے تقدیق کرکاف که کسی ٹاپ سِیکرٹ معالمے میں قیدی کو دو سری جگہ زائغ کیاجارہا ہے لیکن آرمی کا ایک اعلیٰ افسریلات سرجری <sup>کے</sup> ایک ماہر کے ساتھ وہاں آیا۔ اس کے ساتھ میرے اللہ قامت کا ایک شخص تھا۔ اے سرجری کے ذریعے ڈائ <sup>زاد</sup> عامت کا ایک شخص تھا۔ اے سرجری کے ذریعے ڈائ بنانے کا ارادہ تھا۔ ایسے وقت وہ ما ہر قیدی فرماد کو جمی ملٹ

ر کھ کراس کے چرے کی اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ مين وہاں پہنچتے ہی پہا چلا کہ نہ خانے کے سل بر انہلا فرماد نسیں ہے۔ اے بیڈ کوارٹر لے جایا گیا ہے۔ بیڈ کوارڈ ے رابطہ کیا گیا۔ وہاں ہے کما گیا 'یہ غلط ہے۔ یمال <sup>عالیا</sup> ربر چا کوئی علم نیں دیا گیا ہے کہ فرماد کو ہیڈ کوارٹرلایا جاتے ميه سمجه مين آكياكه مخالفين اس قيدي فراد كودال نکال کرلے گئے ہیں۔ فورا ہی غمر سیون کو اطلاع دلیا کا جاسوس اور فوجی جوان اِس کی ملاش میں نگل ہزے وہ اپ م ایک شاہراہ کے کنارے کھڑی ہوئی میں۔ اس میں وہ مغز مالا افراد میں میں اس میں وہ

بنے والا افراین ماتحت کے ساتھ بیٹا ہوا تھا۔

" مجھے بھی بمی اندیشہ ہے۔ ہم اس ڈھیٹِ ا **ضر**کو آلہ کار بنانے پر مجور ہیں۔ نی الحال میں مارے کام آسکتا ہے۔" أَسِ كَى وما في تكليف يجه كم مولى وه المحد كربيثه كيا-كبريائي كما واب مم تهارك يوي بجول ك وماغول ميں جائم ع اور اننیں لمجی ای طرح دماغی تکالیف میں مبتلا کریں گے۔"

اس نے گھبرا کر کہا ''دنہیں نہیں' میرے بیوی بچوں کو اس عذاب میں مبتلانہ کرد۔ تم جو کھوتھے 'میں کروں گا۔ اجھی ایک دین با ہر آجائے گی۔اس کے بعد کیا کرتا ہے؟"

"انڈر گراؤنڈ کے مسلح گارؤز کو تھم دو۔ وہ قیدی کو یمال لے آئیں۔

اس نے فورا ہی تھم کی قلیل کے۔ انٹر کام کے ذریعے تھم دیا "قیدی فرمادعلی تیور کو بیل سے نکالواور اوپر لے آؤ۔ اے آری میڈ کوارٹر پہنچایا جائے گا۔"

الپائے كما "اٹھويمال سے اپن وردى درست كرد اور ا بن ا ضرانہ شان کے ساتھ یا ہر چلو۔ یہ یا در کھو۔ ہم تمهارے اندر ہیں۔ تہیں کوئی چالا کی دکھانے کا موقع نہیں دیں

کبریا انڈر مراؤنڈ سیل میں قیدی فرماد کے اندر آگیا۔ کے گاروز اے آئی میل سے باہر لے آئے تھے وہ بہت کردر تھا۔ ایک گارڈ کے سارے کچل رہا تھا۔ پوچھ رہا تھا " بچھے کمال لے جارہے ہو؟ مجھے اور ٹارچر نہ کرو۔ تیس مار

ایک گارڈ نے کما "ڈرو مت، تہیں رہا کیا جارہا

اس کے ذہن میں ایک ہی خوف تھا کہ اس پر پھردِرندگ ہے تشدو کیا جائے گا۔ کبریا نے اس کے ذہن ہے تشد و کو بھلا بط- اس کے اندر حوصلہ پیدا کرنے لگا کہ یماں ہے باہر نکل کراین تمام کمزوریوں کے باوجود زندہ سلامت رہنے کے لیے فائٹ کرنا ہے۔

وہ ایک عرصے تک زہنی اور جسمانی ازیتیں برداشت كرنے كے بعد لفت كے ذريعے اور سورج كى روشى من ا الملي الملي الملي نفا مِن مري مري من سانس لين لا اے ایک دین کے اندر کینے کو کما گیا۔ یوگا جانے والا ا ضر اب پوری طرب قابو میں تھا۔الیا اور کبریا اس کے اور ایک ماتحت کے دماغوں میں تصرایک اور افسرنے آگراس آلہ کار ا فسرے پوچھا "آپ اچانک اس قیدی کو کہاں لے جارے بن؟"

كتابيات پبلى كيشنز

ہم صحت منداور خوب رو تھا۔ جیب جیمے آغوش میں لے کر مریض نے کراہے ہوئے کہا "میں تمیں جانا آب وہ نمبرسیون کے ایدر تھی۔ ایسے وقت اطلاع لی ن ما خاتو میں ہوا وَل مِیں اڑنے لگتی تھی۔ ایسا زبردست مرد ایک افرنے آگر بوجھا"وہ قیدی کمال ہے؟" میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ بس ایک التجاہے کسی ایک عورت ایک مریض کو فلائنگ ممینی کے ایک بنا کار نى كاند ہوگا اور ہوگا بھى تو مجھے كيالينا؟ ميرے ليے بيرايك آله کار ا فسرنے اپنی پیٹائی پر ہاتھ مار کر کہا "سمجھ میں ڈاکٹر کوبلائمیں میری طبیعت کھبرا رہی ہے۔" · آمیسرنے ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا۔ ایک ڈاکٹر آگراس کا ے شکا کو لے جانا جاہتی ہے۔ مبرسیون نے اس کمنی " سیں آ آکیا ہورہا ہے۔ میں اسے چھلی سیٹ پر لٹا کرلے جارہا انچارج کے ذریعے اس مریض کی آواز سی پھراس کے اند فرنے ناگوا ری ہے کما"اے!کیا بکواس کررہی ہو؟ معائنہ کرنے لگا۔ البا انہیں بردی کامیابی ہے الجھا رہی تھی۔ تھا۔ یاد نمیں آرہا ہے کہ کمال لے جارہا تھا۔ اچانک گاڑی پنچنا جاہا تواس نے سائس روک لی۔وہ علیے سے بھی درار) کے تمام میسے پنگچرہو گئے۔" کبریا کے لیے سمولتیں فراہم کررہی تھی۔ وہ بڑے اظمینان وبات ہو چھی جائے اس کاجواب دو۔" وصانحا وكمائي ديتا تھا۔ تمبرسيون نے وہاں كے سيكورانا أ ''جھوٹ مُت بولو۔ گاڑی کا ایک بھی پہیہ چکچر نہیں "أ إليا جواب دول اب اسے ويھتى مول تولقين نسيل ہے ڈی فرماد کو ایک چھوئے سے نیکلے میں لے آیا تھا۔ وہاں ے کما "اے فورا حراست میں او- ہارے آدی بی رہ آ اُ کہ یہ وی جواں مرد ہے جو مجھے دیکھتے ہی جھنچ لیا کر آ ا یک بوڑھی خاتون تنہا رہتی تھی۔ کبریا نے ڈی فرماد کو وہاں پنجا کراس کی ہدردیاں حاصل کی تھیں پھر خیال خوانی کے ''میں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تمام <u>س</u>ہیے بنگچر ہونے کے اعلیٰ بی بی اس عورت کے اندر چھیج کی۔ اس کے ا فرنے کہا ''اے اہم پھر بمک رہی ہو۔اس کی ضورت 💎 ذریعے بھی اسے متاثر کیا تھا۔ بعد پھرکیے تھک ہو گئے؟" خیالات بڑھنے لگی۔ وہ مریض اس کا شو ہرتھا۔ وہ علاج کے وہاں ایک تجربے کا رؤا کڑ کو بلا کرڈمی فرہاو کا علاج کروایا دو سرے فوجی جوان گاڑی کے اندر اور باہر دور تک کھوادریقین ہے کہوکہ سے تمہارا شوہرہے۔" لیے اے شکا کو لے جارہی تھی۔ اے امید نہیں تھی کہ دو قیدی فرماد کو تلاش کررہے تھے آلہ کارا فسرنے کما"ابوہ «میں کیا کہوں اسے و کھے کرایک فلمی گیت یا و آ رہا ہے۔ جاربا تھا۔ پولیس اور انٹم کی جنس والوں کا وہاں تک پنچنا محال ا بی بیاریوں ہے لڑ کرا یک نئی زندگی حاصل کرنکے گا پر کھے میں ملے گا۔ پتا تمیں لتنی دور نکل حمیا ہوگا۔ میری گاڑی کے تھا۔ کبریا بہت مخاط تھا وہاں چینچنے والوں کو خیال خواتی کے بمی یا اینا لگتا ہے بھی بیگانہ لگتا ہے۔ بھی یروانہ لگتا ہے ایک کمزور امید کے سارے وہ اسے علاج کے لیے لے آھے ایک اور گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ قیدی اس میں بیٹھ کر ذريع بحنكا سكتاتها-جاری تھی۔ اعلیٰ بی بی نے اس کی سوچ میں یو چھاد کیا پیوائی نمرسیون نے پوچھا ''اگریہ بیارہے توسانس کیے روک ملا آری کے تین اعلیٰ ا ضران نے اس ڈی فرماد کو قیدی بتا نمرسیون نے آگر کہا''اس کے خیالات بتا رہے ہیں کہ رکھا تھا۔ اس سلیلے میں تمبرسیون ان کا راز دار تھا وہ ایک وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اس کی اپنی سوچ نے کا دو خیال خوانی کرنے والے اسے مجبور کرکے یماں تک لے نے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے نمبرسیون کو پہلی بارا نڈر وہ بولی" بیروے کا مریض ہے۔ سانس رک رک کر آتی ' ہاں یہ میرا شو ہرہے یا نہیں کیوں اسے حراست می لیا کا آئے تھے۔ آھے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی یہ بھول گیا ہے گراؤنڈ میل میں لے گئے تھے اس سے پہلے کوئی خیال عاور آپ مجھ رہے ہیں کہ بیر سالس روک رہا ہے۔" ہے۔ اسمیلی جس والوں سے بوچھو تو وہ کچھ بولتے نمیں اس کہ وہ گاڑی کیسی تھتی' کاریا وین تھتی' کس ماڈل کی تھی' اس خوانی کرنے والا وہاں تک شیس پہنچ یا تا تھا۔ اعلیٰ بی بی اور اں غورت کو یہ تنہیں سمجھایا جاسکتا تھا کہ بیہ نیلی پلیھی اتا کہتے ہیں کہ انظار کو ان کا کوئی برا آفیسر آنے والا کاکلر کیا تھا اُ اے کچھیاد نہیں ہے۔" افرنے کما "آپ قیدی کے اندر جاکر معلوم کر سجتے کبریا تمبر سیون کے دماغ میں چھیب کر وہاں تک چیچ گئے المعالمه ہے وہ دماغ میں آنے سے روکنے کے لیے سالسیں تھے۔ اس کے بعد ہی ڈی فرماد ان تین ا فسران کے ہاتھوں ردک رہا ہے۔ ایک دے کا مریض اس طرح سائسیں نمیں اعلی بی بی نے پھراس کی سوچ میں کہا دیمیا میں نے اپ ہے نکل کیا تھا۔ لاک سکتا تھا۔ اس بات ہے شبہ یقین میں بدل گیا تھا کہ وہی شو ہر کا چرہ غور سے دیکھا ہے؟ ہوسکتا ہے جمیں رائے کما ان میں ہے ایک اعلیٰ ا ضراس فلا ننگ تمینی میں آیا۔ ''انہوں نے قیدی کے دماغ کو لاک کرویا ہے۔ میری میرا شو ہریدل گیا ہو؟ا س کی جگہ کوئی مجرم آگیا ہو؟" بمرسیون نے اس افسر کے ذریعے کما "فراد ! تم معلومات کا راستہ بند کروما ہے۔ تمام اٹرپورٹس کی سیکسورتی کو جهاں ایک مریض کو حراست میں رکھا گیا تھا۔ اس اعلیٰ ا فسر وہ عورت پریشان ہو کرسونے گئی دکمیا ابیا ہوسکا ہے الرث كرو- برا ئويث فلا تنك كمينول اورشهرے با ہرجانے نے مریض کو بردی توجہ ہے ویکھا۔ تمبرسیون نے کما "مر! ماحیں موک کر خود کو نہیں چھیاسکو تھے جھے اپنے وماغ میں بحرم چھنے کے لیے ایس کوئی حرکت کرسکتاہے؟" والے تمام راستوں کی چو کیوں ہے کمہ دو کہ کسی ایسے بیار کو آپ اے چرے سے پھانتے ہیں۔ کیا یہ حارا قیدی ہے؟" آنے دو اور کھل کر ہتاؤ کہ بیہ کون لوگ ہیں جو مہیں یہاں وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کرائے شوہر کے ہاں جانا ہ<sup>اتی</sup> آئے نہ جانے ریں جو بڈیوں کا ڈھانچا رکھائی دیتا ہو۔ مجھے ت کے جانا جاہتے ہیں۔ تہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اعلیٰ ا ضرنے کما ''میں الجھ رہا ہوں چرہے کی ساخت وہی تعی- ایک ا فرنے اے روکتے ہوئے کما "تم ابھی ا<sup>ل ع</sup> کہ م ماری کرٹری سے فکل کر نہیں جاسکو سے۔ مارے اطلاع ملتے ہی میں اس کے دماغ میں حاؤں گا۔وہ بیار سالس ہے لیکن ٹاک نقشہ ذرا مختلف ہے معلوم ہو تا ہے اس کے نئیں مل سکو کی پہلے ہارے اعلیٰ افسر کو آنے دو۔ ر من ابنی کوششوں میں ناکام ہورہے ہیں۔" روک کر مجھے آئے نہیں دے گا تواہے فورا حراست میں لیا چرے پر تبدیلی کی گئی ہے۔" ایک ماہر کو ہلا کر مختلف لو خشز کے ذریعے اس کے چرے مبرسیون نے خیالِ خواتی کے ذریعے اس افسرے کا مریش نے گری گری سائنس کیتے ہوئے کہا "میری "اے جانے دو میں قیدی کو بھیانیا جا ہتا ہوں۔" مجم منس آرہا ہے کہ تم جھے کیا کمہ رہے ہو؟ من کوئی بے شار جاسوس اور پولیس والے اسے تمام اسپتالوں کو واش کیا گیا ہے جارے کے چرے پر میک اپ نہیں تھا۔ إِس مورت كواجازت دى كن وه مريض ايك المريك میں بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اعلیٰ بی بی کو پہلے شبہ تھا کہ على ميں ہول بھے كيوں حراست ميں ليا كيا ہے؟ مجھ سے وہ واش ہونے کے بعد بھی دییا ہی د کھائی دیا جیسا پہلے تھا۔ یہ یزا ہوا کمری کمری سائنس لے رہا تھا۔ وہ قریب آگراے او ليل اليي باتيل كي جار ہي ہيں؟" كبريانے ہى قيدى كے دماغ كولاك كيا ہے۔ اب اسے يقنن ٹابت ہو گیا کہ اس کے چیرے پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ے دیلھنے لی۔ ایسے وقت الیا اس کے ذبن پر مناط گار " "تم یا قو انجان بن رہے ہویا تمہارے دماغ سے سے ہے۔ نمبرسیون نے کھا'' سُرایہ فرماد تمبیں ہے۔'' نمبرسیون خود وہاں اگر اس پر تنوی عمل نمیں کرسکتا ہوگیا۔ اس آلہ کارا فسرکے خیالات بتا رہے تھے کہ اس کے عورت الیا کی مرضی کے مطابق کھنے گئی "بیت حتیت منا دی گئی ہے کہ تم فرمادعلی تیمور ہو اور یہاں ہے اندر دو خیال خوانی کرنے والے آئے تھے ان میں ہے ایک / رہورے ہو ہم تہیں یماں سے لے جاکر تنوی عمل کے صورت تو کھ بدلی ہوئی سے۔" عورت تھی۔ یہ سمجھ میں آگیا کہ وہ الیا ہی ہوگی۔ تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ جولوگ اس قیدی فرماد کو لیے جاتا جا ہے بمبرسيون نے ایک افسر کے ذریعے اس عورے اعلیٰ بی بی سجد گی ہے غور کرنے گئی "قیدی فرماد کو اغوا ې ' وه تمبرسيون كو جسماني طورېر وېال موجود د مکيم كر نقصان ''اے غورے دیکھو کیا واقعی صورت بدل گئے ہے'' کیوں کیا گیا ہے؟ ایس غیرمتوقع چالیں مما ہی چلتی ہیں۔ بَيْنِيَا سَكِيَّةِ بِن - بيه كسي حد تك سمجه مِن أَكميا كه وه مريض فرماد وہ بولی " بھے ہریوں کے ڈھائے ایک جے انہوں نے ہی کبریا کو ایسا کرنے کامشورہ دیا ہوگا۔" كتابيات پبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

" بجھے بچہ ہی سمجھو۔ بچے اپنے مال باب سے می کم حبريا نے بھی نہی جا ہاتھا کہ راسیونین ' در کوبرا از بکستان " جزرنوں بعد میں کیسے یاد تاکیا؟" سیں ہے پھر بھی وہ یوری طرح تقیدیق کرنا چاہتے تھے۔ یہ میں مجھے تلاش نہ کر سکیں۔ وہاں میری موجود کی کا ثبوت ملنے درونا جیسی نیلی پلیتھی جاننے والی تمهارے لیے بہت بي- من جي سيھ ريا مول-" بات کھنگ رہی تھی کہ ایک دے کا مریض برانی سوچ کی اہم تی دہ ہاتھ سے نکل چکل ہے۔" "د تب ہے۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا' وہ مجھے کے باوجود ناکام ہوتے رہیں۔ اعلیٰ ٹی لی میں کررہی تھی۔ میری لرول کو محسوس کرتے ہی سالس کیسے روک لیتا ہے۔ اعلیٰ بی بی دماعی طور پر جا ضربو کرسوچنے لکی دمیں من طرف ہے ان کی توجہ ہٹا رہی تھی۔ چالیں مجھنے کی کوسٹش کردار کی۔ ابھی جھے دوباتوں پردمار انہوں نے ایک عامل کو بلایا۔ اس نے مریض کی موکارے کر جا چکی ہے بھرید اندر کی بات حمیس کیے معلوم وہ کوبرا کو بھی بھٹکانے کے لیے اس کی بیوی استجی کے رینا چاہیے۔ ایک تو کمبریا کو دوسرے معاملات میں المالا آ تھوں میں آ تھیں ڈال کر عمل کیا اوراس علم دیا کہ وہ یاس آئی۔ الیا اور کبریا نے اسے اغوا کرانے اور کوبرا کو ہے۔ باکہ اس کی توجہ سمیم ہونی رہے اور دہ وی فہار یرائی سوچ کی ہروں کو محسوس تمیں کرے گا۔ سالس تمیں ہ" "اس سے پہلے بھی میں بہت دورکی اور بہت اندرکی الحچی طرح بھٹکانے کے بعد پھراہے کھر پہنچا دیا تھا۔ کوبرا بوری توجه نه دے سکے دو سری بات بدکہ اس مم کے علا یوکے گا۔ مربض نے اس کا معمول بن کر اس کے علم کی اے ول وجان ہے جاہتا تھا۔وہ واپس آئی تواہے گلے لگا کر ذبن لا جلى مول-" مجھے دو سری اور کامیابیاں حاصل کرنے کبریا پر سبقت کے حمیل کی۔ تب نمبرسیون کو اس کے دماغ میں چینچنے کا موقع لاچکی ہوں۔'' دمعلوم ہو آ ہے تم ٹیلی پیش کے علاوہ کالا جادو بھی چومتے ہوئے بولا "مجھے ان کم بختوں کا حلیہ بتاؤ جو تمہیں جبرا جانا چا ہیں۔" وہ جانتی تھی مجریا کے ودسرے معاملات کیا ہیں۔ ملا۔ اس کے خیالات پڑھتے ہی پتا چلا کہ وہ قیدی فرماد نہیں کہیں لے گئے تھے میںا نہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔" ہے۔ دافعی دے کا ایک مریض ہے اپنی بیوی کے ساتھ شکا کو وہ بولی "انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پنچایا۔ میری «بی سمجھ لو۔ میں بیہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اس وقت کوبرا اور راسیونین کے خلاف بہت کچھ کررہا تھا۔ اس نے بے عزتی نمیں کے عزت سے واپس آنے دیا ہے۔ ان سے تب اعلیٰ بی بی نے سوچا "میں نے خوا مخواہ یمال وقت تہاری کرونا کہاں ہے۔" الیا کے تعاون سے کرونا کو راسیونین سے الگ کروا قار "او گاڑ! اگر تم بتا دو تو مجھے لقین ہوجائے گا کہ واقعی کالا ا یک تو اس تیلی چیھی جاننے والی کو اس سے چھین لیا قلہ ضائع کیا ہے۔ میں کبریا کے یاس جاکر بہت کچھ معلوم کر عمی "تم تمیں جانتیں۔ ان کے پیچے کوئی ٹلی پیتی جانے جادد جانتی ہو۔ صرف ٹیلی چیھی کے ذریعے اپنے گمرے را ز ووسرایه که راسیونین اور کوبرا کی توجه از بمتان کے ڈی ڈیا والی عورت ہے۔ اس نے مجھے تمہارے معالمے میں الجھا کر معلوم نهیں ہوسکتے۔" کی طرف سے ہٹاوی تھی۔ کبرہا ڈمی فرہاد کے علاج ہر توجہ دے رہا تھا۔وہ اس ڈمی یه کبریا کی عارضی کامیا بی تھی۔ کیونکہ کورا کواں کا ا زبکتان میں ہونے والی کامیا بی کو ناکامی میں بدل دیا ہے۔" و منت ہوئ بولی " مجھے جادو گرنی سمجھ لو مکوئی فرق نمیں کو بناہ دینے کے لیے ایک بوڑھی خاتون کے مکان میں آیا ا زبستان میں کئی ممالک کے جاسوس مجھے تلاش کررہے برے گا۔ تم اپنے فائدے کی بات سوچو 'کرونا جیسی جالاک اغوا ہونے والی بیوی المبیحی وائیں مل مٹی تھی اور راسپوئن تھا۔ وہ خاتون اس کی معمولہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک تھے کوبرا ان مراغ رسانوں کے اندوجا یا رہتا تھا۔اے کی پیقی جانے والی کی واپسی جاہو گے؟" کرونا کی جدائی برداشت کرکے پھر خیال خوائی کے ذریج ڈاکٹر کو بھی معمول بنایا تھا۔وہ ڈاکٹر کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا یعین تھا کہ وہ نسی سراغ رساں کے ذریعے میری خفیہ بناہ گاہ " مجھے اس کا موجودہ یا ٹھکانا بتا دو۔ میں کھرا سے ٹریپ ا زبکتان پہنچ رہا تھا۔ کوبرا بھی وہاں ڈمی فرماو کی خفیہ پناہ گا کہ وہ را زداری ہے کی کاعلاج کررہا ہے۔الیانے اس سے تک چیج جائے گا۔ ایسے ہی وقت استبی کو اغوا کیا گیا تھا۔ لول گا۔اے پیروں کی جو تی بنا کرر کھوں گا۔" تك بينجنے كى كھرے كوششيں كررہا تھا۔ کما تھا "جب تک اس بناہ گاہ میں رہو۔ مجھے بھی اینے دماغ اعلی بی بی نے راسیوٹین کے اندر پہنچ کر کما ہم کھ اس کی بازیانی کے بعد وہ پھراس جاسوس کے دماغ میں جاتا ''ایں وقت وہ گوا کے ایک ساحلی ننگلے میں ہے۔ اس میں نہ آنے دو۔ میں تمہارے اندر آؤل کی توالیے وقت تم جاہتا تھا کیلن اس کا دماغ نہ ملا۔ وہ مرجکا تھا۔ اس کے نے بنگلے کے مالک دیو راج کھوٹے کو تنو می عمل کے ذریعے بھولے میں ہو کے میں بت اندر کی خبرلاتی ہوں۔ یمانے اعلیٰ بی بی کی سوچ کی لہوں کو محسوس نہیں کرسکو تھے۔" ساتھیوں کے ذریعے پتا چلا کہ اس نے خود کتی کی ہے۔ ا پنا بھائی بنایا ہے اور ایک صحت مند نوجوان ا رمان علی کو اینا حمهیں بنایا تھا کہ آٹھ امریکی نیلی پینٹی جانے والے اغر کبریا اس سلسلے میں مخاط تھا۔ اعلیٰ بی بی اس کے پاس یہ سب ہی سمجھ گئے تھے کہ میں نے اے خود کشی کرنے بيُربار ننرينا چکى ہے۔" كراؤتذ سل سے فرار ہو گئے ہیں۔ جبکہ امریل الابرانات آئی تو اس نے سانس روک لی۔ وہ واپس جلی گئے۔ کبریا نے یر مجبور کیا ہے۔ ایبا نہ کر ہا تو وہ میری خفیہ بناہ گاہ تک پہنچ "م بہت کھ جانتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کرونا کے حقیقت دنیا والوں سے چھیا رہے تھے میں نے یہ مجی ہ<sup>یا آغ</sup>ا اس کے دماغ میں آگر کہا ''اعلیٰ! میری بمن۔ مجھے افسوس جاتا۔ یہ درست تھا۔ میں اسلامی تنظیم کے عمدے دا رول رائ می جکہ بناچی ہو۔ اس کے چور خیالات پڑھتی رہتی کہ تم نے کرونا کو چھیانے کے لیے اے انڈیا کے ایک 🗥 ہے۔ میں تی الحال تمہیں اپنے اندر نہیں آنے دوں گا۔" اور جانیازوں کے دماغوں میں جاتا رہتا تھا۔ میرے وشمنوں او اگر چاہو تو بچھے اس کے اندر پہنچا عتی ہو۔" ا فآدہ علاقے میں جیج دیا ہے۔" "يول"! على مجه كل ذي وتم ل كي مو-" میں جو بھی وہاں کے ڈی فرماد کے لیے خطرہ بنتا تھا' میں اسے راسیویین نے کما "تم کمال کی اثری ہو۔ میں جہیں کا التم جتنا مجھ رہے ہو۔ میں اتنی دور پہنچ سیں پائی۔ "لعجب ب بست دير س مجھ ربي مو-" ہیشہ کے لیے فتم کردیتا تھا۔ اس طرح امریکا اور اس کے ریک معاطے میں اتفا قاً دیوراج کھوٹے کے دماغ میں پہنچ کئی مجلا نہیں سکتا۔تم نے ا مرکی ا کابرین کو بھی الجھا ہا 🔫 🦰 '' مجھے یقین کی حد تک شبہ تھا۔ اب ت*قیدیق ہو گئی۔* بائی ک ای کے ذریعے کرونا کے بارے میں کچھ معلوات اتحادیوں کو بھین ہو تا جارہا تھا کہ میں از بکتان میں ہوں۔ آج تک نہ جان سکے کہ تم کون ہو؟" وا وے 'وہ ناکارہ قیدی تمہارے کیا کام آئے گا؟وہ تواب تب المبجى نے کوبرا ہے کہا"میں تمہیں شروع سے معجماتی ''اینا تو جان گئے ہو کہ میں دسمن نہیں ہوں۔ بیل کے ا می مرنے والا ہے۔ تم اسے چھیانے اور اس کا علاج 'پلیز بچھے دیو راج کھوٹے کے دماغ میں پہنچا دو۔'' میں سے سمی کو بھی نقصان نہیں پنجایا۔ اس سے برط<sup>الم</sup> آری ہوں' فرماد کو دوست بناؤ۔ اس کی دسمنی منتلی براتی كروانے كے ليے بهت دور نہيں لے جاسكو محدوہ دم توز اس نے اسے دیوراج کا اب ولہجہ بتایا۔ وہ اس کے معلومات فراہم کرتی رہی ہوں۔" ن لیے کونا کو دوبارہ ٹریپ کرنے چلا کیا۔ اگرچہ اعلیٰ بی بی ہیں وہ بولا ''میں بیہ سمجھ رہا ہوں کہ حمہیں اغوا کرانے والی "ہم سب مانتے ہیں۔ تم بہت مہنی ہوئی ہو، مل "نه ميرا حوصله توف كا- نه وه دم توزع كا- تم ويماق گلفانیه قدم اشا چکی تقی- کبریا کی کامیابی کو تاکای میں بدل پیلے بھی پوچھا تھا۔ اب جھی پوچھ رہا ہوں تمیا ہم دوست سک عورت کا تعلق فرمادے ہے۔ اس نے فرماد تک چیخے ہے جاؤمين كياكريا موں۔" الل محل آم وہ كريا ہے وشنى سس كررى تھي۔ مجھے رو کا ہے۔" "ممانے تمهارے وماغ میں یہ منصوبہ تھونسا ہے۔ وہ المحوين كو پھراكيك بار آ ذبكتان كے معالمے سے تكال كر ''دنیا کے تمام ٹملی جیشی جانے والوں کو دو تی مشکار<sup>ڈل</sup> "دوسرے پہلوے بھی سوچو۔ فرماد جابتا تو مجھے اغو ناکارہ کو بھی کار آ مہ بنانا جانتی ہیں۔ حمہیں انچھی ٹریننگ دے لونا كے معاملے میں الجھار ہی تھی۔ کرنے والے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیتے پھر میں کس منہ ہے اور میں منگا سودا کبھی نہیں کرتی۔" رہی ہیں۔ ناوان نیچے کی طرح ماں کی انگلی پکڑ رہے ہو۔" ليوتانك كتابيات ييلي كيشنز كتابيات يبلى كيشنن - - -

وہ دیو راج کے اندر رہ کراس کے حالات معلم کرا ہے تمہارےیاس آتی؟" حاصل ہونے والی بہت بڑی کامیانی کا راستہ بند کردیا ہے۔" خالات بره ربی مول تم میرے معمول اور فرمال بردار مو تها- اگروه جسماني طور پرومال پنچا تو فورا بي كروناكي كرا "اگر وہ ایسا کرتے تو میں ان میں ہے کسی کو زندہ نہ "آئندہ بھی بہت کھ ہوگا۔ آگر چاہتے ہو کہ تمهارے لین تهارے اندر میرے خلاف معی خیالات پیدا ہورہے دبوج کراہے اپنی کنیز بنالیتا۔ اس نے بیہ معلوم کیا کہ املا رائے کی دیوار نہ بنوں تو بچھے انی معمولہ بنانے کے ارادے ہں۔ صاف ظاہر مورہا ہے کوئی تمہارے اندرچھیا ہوا ہے۔ نامی ایک قد آور صحت مند جوان اس کا باؤی گارد میداندا 'کیاانہیں ہار ڈالنے سے میری کٹی ہوئی عزت واپس مل تنیں میرے خلاف بھڑ کا رہا ہے۔" اس پر حملہ کرکے اسے زحمی کرکے اس کے وماغ میں پیزو جاتی؟میں تو حمہیں منہ د کھانے سے پہلے ہی خود کتی کرلیتی۔" "ميري جان إتم زبروست مو- ميرے ليے بست الم مو-وبوراج کے ہاتھ سے چاتو چھوٹ کر کر بڑا تھا۔ وہ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ استجی نے کما ''تمہیں ایک آسان نه هو گا۔ میں زندگی بحر مہیں اینے ساتھ رکھنا جاہتا ہوں۔ پلیزمیری ربان مو كربولا "مير من سين جاناك تمار عبدروم اس نے سوچا۔ جلد بازی سے کام مجر جائے گا۔ تقن ا ہی بات سوچنا ہے اور سمجھنا ہے ، ہم فرماد کو دوست بنا کرامن بل باختیار کیے آگیا۔ میرے اندریہ سوچ پدا ہورہی تھی وا مان اور سکون سے رہ سکیس عے۔" چوہیں کھنٹے تک کرونا کی مصرونیات کے بارے میں معلوم کا "میں دوست بن سکتی ہوں۔ داشتہ نہیں بنول گی حمہیں كه من مهيس بلاك سيس كرون كا- صرف زحى كرون كا-" جائے پھرموقع ملتے ہی اسے دبوج کیا جائے۔ ودتم تھیک کہتی ہو۔ میں تہماری سلامتی جاہتا ہوں۔ بھی اینے دماغ میں آنے تھیں دوں کی۔ بھی برے وقت میں وہ آئکھیں کھول کر بیٹھ گئے۔ اینالباس سنتے ہوئے بولی دبوراج کی سوچ نے اسے بتایا کہ اس وقت کوناا کہ تمهاری خاطرا زبستان تهیں جاؤں گا۔ فرماد سے دور رہوں تم میرے کام آؤ کے اور میں تمہارے کام آیا کروں گی۔" "كوئى تهمارے ذريع جھے زحمى كركے ميرے اندر آنا جاہتا بید روم میں ارمان کے ساتھ ہے۔ اس کے بینے بولنے کی "مارے درمیان پہلے جیسا گہرا رشتہ قائم ہوگا تو ہم ب میں تہمارے اندر چھے ہوئے وسمن سے بوچھ ربی آوا زیں سائی دے رہی ہیں۔ راسیو تین اور جھنجلا رہا قاکہ وہ المبیجی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے خوش رکھنا ، پیشہ ایک دو سرے کے کام آتے رہیں گے۔" بول- تم كون بو؟" اس کی داشتہ دو سرے کے ساتھ رنگ رلیاں مناری ہے۔ رہ چاہتا تھا۔اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اسبحی کویہ تہیں بتائے گا اس نے حرانی سے پوچھا "کیا میرے اندر تمہارا کوئی " يبلى تم نے مجھے واشتہ بناكر كرا رشتہ قائم كيا۔ اب تم ا زمان کی بھی تاک میں رہا۔ اے بھی نیلی پیٹھی کے ذریعے کہ وہ مجھے تلاش کرنے اور مجھے ٹریپ کرنے میں مصروف رہتا میرے معمول بن جاؤ۔ تمهاری نبیت میں کھوٹ نمیں ہوگا تو رتمن جھا ہوا ہے؟" دبوج کروہ کرونا کے بالکل قریب جینچ سکتا تھا۔ ہے۔ وہ چپ چاپ میرے خلاف اینے مصوبوں یر عمل کرتا میری بات مان لو کے " وہ بولی "تم خاموش رہو۔ میں اسنے دسمن سے کمد رہی اس نے ایک کھنے بعد دیو راج کے اندر آگر معلوم کا ''میں انچھی طرح سمجھ گیا ہوں' نہ تم میری معمولہ بننا ہوں۔ مجھ سے دستمنی بہت مسئلی بڑے گی۔ مجھ سے کھل کر پاچا بدروم میں مری خاموشی ہے۔ کرونا مترال کرنے ک ازبك اسلاى تنظيم من ايك ليذى ذاكر جميله بهت ابم چاہو گی نہ میں تمہارا معمول بنوں گا۔ اُس تضول بحث کو بات كرو- ثم كون مو؟" بعد تھک کر سوئی ہوگ۔ ارمان بھی بیڈ روم سے ہا ہرسیں آبا تھی مدوہ کسی بیاریا زحمی جانبازوں کے علاج کے سلسلے میں جانے دو۔ ہم اچھے دوست بن کردہیں گے۔" · دمیں تمہارا بھائی دیو راج کھوٹے ہوں۔'' تھا۔ وہ بھی سورہا ہوگا۔ ایسے وقت ان دونوں کو قابو ٹل کا مختلف بناه گاہوں میں جایا کرتی تھی۔ وہ کسی دن اس بناہ گاہ "ا چھے ووست بننا جاتے ہو تو میرے قریب آنے کے وہ ڈانٹ کر بولی "شف آئ ! تم سے کمہ چکی ہوں۔ ميں بھي پہنچ سکتي تھي' جهاں ميرا ذمي چھيا ہوا تھا۔ راسيو مين ليے ديوراج كواينا آله كارنه بناؤ-" فاموش رہو۔ابھی تمہارے اندر چھیا ہوا مخض بولے گا۔" "تم سے رابطہ کرنے کے لیے کسی کو تو آلہ کار بنانا وبوراج نے راسیونین کی مرضی کے مطابق اس بلہ نے کرونا کو ڈاکٹر جمیلہ کے دماغ میں مپنچایا تھا اور اسے جمیلہ کی راسیوین سوچ رہاتھا "میری تدبیرناکام مورہی ہے۔ بیہ روم کا دروازہ کھولنا چاہا۔ وہ اندرے بند تھا۔ اس کی سوٹا یہ کمزوری بتائی تھی کہ وہ اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو جان سے یتیا بهت چالاک ہے۔ ابھی گهری نیند سونے کا بہام کردہی نے جایا کہ اس کے پاس وروازے کی دو سری چانی ہے۔" زیادہ چاہتی ہے۔ بھی ضرورت کے وقت اس کے بیٹے کو اغوا "مجھے سے رابطہ کرنا ہو تو سیدھے میرے دماغ میں آگر می۔ میں دھوکا کھا گیا۔ اب یہ میرے ہاتھ سے نظنے والی اے کھول کر اندر جاسکتا ہے۔ راسیومین نے اے ایکا كركے جملہ ہے اپني مرضى كے مطابق كام ليا جاسكتا ہے۔ ا پنا نام بناؤ پھر فورا واپس جاؤ۔ میں تمارے دماغ میں آگر کرنے پر مآئل کیا۔ وہ اپن الماری سے جاہوں کا ایک جما كرونا اب راسيونين كے باتھوں سے نكل چكى تھى۔ ياتين كياكرون كي-" کونا نے کما ''جواب دو۔ تم کون ہو؟ ویسے میں بھین نکال کرلے آیا۔ اس میں ہے دو جارجا بوں کو آزما اوا کہ اس نے جیلہ اور اس کے بیٹے یر مخترسا تنوی عمل کرکے ان " محک ہے۔ تمہاری اتنی دوستی بھی بہت ہے۔ آئندہ سے کمبر علی ہوں'تم راسیو مین ہو۔ اتنا بتا دو تم ویو زاج کے چالی سے دروازہ کھل گیا۔ کے دماغوں کو لاک کردما تھا۔ راسیو تین اب ان مال سیٹے میں تمہارے آس پاس رہنے والوں کو آلہ کار نمیں بناؤں راع من ليسے بيني محتے؟" وہ آہتی ہے دروازہ کھول کر جھا تکنے لگا۔ بذی کوا تک پہنچ کرا نہیں اینا آلہ کار نہیں بنا سکنا تھا۔وہ اس بات پر وہ بولا ''کرونا ! میں نے بری محبت سے حمہیں اینا بنا کر ا بے حجابانہ ارمان سے لیٹی سورہی تھی۔ وہ دبے تدمول اند جہنملا رہا تھا۔ کرونا کو پھرے ٹریپ کرکے اس سے انتقام لیٹا "میں حمہیں ایبا کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گی-" رکھا تھا۔ تمہیں دشمنوں ہے اور اپنی ٹیلی چیھی دوا ہے آگیا۔ بیدے سمانے بھلوں کے ساتھ ایک جاتور کما او یہ کہتے ہی اس نے دبوراج کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ ک<sup>یائے</sup> رکھنے کے لیے اس دور افتادہ علاقے میں بھیجا تھا۔ میں تھا۔ راسپوٹین نے اس کی سوچ میں کہا <sup>در مجت</sup>ے اس جاقو کوانگ وہ گوا میں دبوراج کھوٹے کے ایک ننگلے میں عیش کررہی وہ تکلیف کی شدت سے چینیں مار تا ہوا انھیل کر فرش پر گر ممارا محافظ تھا۔ وشمن نہیں تھا پھر مجھے دھوکا دے کریمال کرائی اس بن کو زخی کرنا جاہیے۔ میں اے نتل میں تھی۔عیش کرانے کے لیے ارمان علی جیسا تکڑا قد آورجوان برا۔ اوھرے اوھر ترے لگا۔ راسیونین نے کما "مہ کیا کروں گا۔ اس کے بازو پر جاتو ہے ہلی می خراش گاڈ<sup>یں</sup> مل گیا تھا۔ دیو راج اس کامعمول اور محکوم تھا۔وہاں سب ہی ہمیں نے آزادی حاصل کی ہے۔ اب میں تمہاری داشتہ نمیں ہوں۔ تہیں وارنگ دی ہوں' مجھ سے دور اس آ ہے یہ کہنا بھر تا تھا کہ ارونا کھوئے (کروٹا) اس کی سکی بمن ''میں اے اس قابل نہیں چھو ژوں گی کہ تم اے آلہ وود بے قدموں جِلنا ہوا جا تو کے پاس آیا۔ کردا کے ج ہے۔ بھین سے دہلی میں رہتی تھی۔اباے گوالے آیا ہے کار بناسکو۔تم اس کے اندر رہ کر جاتو سے مجھے یہ حملہ کرنے رہو۔ ورنہ ازبکتان میں تمہارے کیے رکاوٹیس پیدا کرتی سوری تھی۔ اس نے چاتو اٹھا کر اس کے دینے کو مفولا اورشیکھر (ارمان) اس کا بہنوئی ہے۔ کرونا وہاں خود کو پوری ے كرفت ميں ليا۔ إيسے وقت اس كے اندر كردا كا اللہ ظرح محفوظ سمجھ رہی تھی۔ ایسے وقت راسیونین خیال خوالی "اب ایبانهیں ہوگا۔اب تو ہم دوست ہیں۔" وہ تو تم پیدا کر چکی ہو۔ میں ڈاکٹر جمیلہ کے ذریعے فرماد ابھری۔وہ کمہ ربی تھی "ديوراج ميں بت ديرے تمال نکی پرونز ایمیر مرسی ہو۔ میں د نکی مکنا تھا۔ تم نے اس کے دماغ کو لاک کرکے جھیے نہ کے ذریعے وہاں چینج گیا۔ "ہاری دوسی کی ایک حد مقرر ہوگی۔ میں تہارے كتابيات ببلى كيشنز كتأبياه يبلى كيشنز

تھا۔ انہوں نے باقاعدہ یہودی ندہب قبول سیں کیا تھا لیک خوول كو بھى ناكام بنا آر بے گا۔" الیانے کما''میںنے قیدی فرہاد کے خیالات پڑھے تھے' الاربن نے جواب دیا" پا سیس الیا کیاں چھی ہوئی یمودیوں کے کٹرحامی بن کربرائے نام مسلمان رہ گئے تھے لی<sub>ں</sub>۔ اس بار تکلیف برداشت نه کرسکا اور بے ہوش ہوگیا۔ اس کے چور خیالات بھی اے فرماد کمہ رہے ہیں۔ از بمتان يدورن من تهي إيك بار بھي دو پار رابط كرتي ہے۔ حارا ان کی بئی انیلہ ایک محب وطن عمران کے عشق میں مرفار میں بناہ لینے والے فرماد کے دماغ میں بھی پہنچنے کا موقع ملے گا راسپومین کو وہاں ہے واپس آنا پڑا۔وہ دماعی طور پر اپنی جکہ حاضر ہو کر سوچنے لگا۔ کرونا پھراس کے ہاتھوں سے نکل رہی تواس کے بارے میں کچھ کمہ سکوں گی۔" لی کام کری ہے لیکن وہ ول سے ملک اور قوم کی خدمت د کیا عدالت میں اس قیدی فرہاد کو سزائے موت کا حکم عمران اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزار ہاتھا۔ تھی۔ دیوراج کے سوا کوئی اور اس کا آلہ کار نہیں تھا۔اس رسے عالم نے کما "اب دہ پہلے جیسی الیا نہیں رہی اس کی محبت نے انیلہ کو یمودیت سے متنظر کرکے اسلام کی بنگلے میں کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ جےوہ آلہ کاربتا آ۔ طرف ما کل کیا تھا۔ دو سری طرف ان کا بیٹا اسد بھی ایک ۔ اس نے اعلیٰ بی بی ہے رابطہ کرکے کما "میں بری طرح ''وہ فرہادان کی قیدے فرار ہو چکا ہے۔'' ر بی کچھ کام آ بی جاتی ہے۔ اب وہ آئے کی تو اس کے سب نے حرالی سے یہ خری الیانے کما"امر کی حکام ناکام ہورہا ہوں۔ کرونا پھرمیرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب اسكول ليجيرشائسته كاديوا نه تھا۔ شائستہ بھی ابنی محبت ہے اس اخ تهارا مئله بیش کیا جائے گا۔" کو دین اسلام کی طرف ما ئل کرچکی تھی۔ پیڈیات یہودی تنظیم وہ گوا چھوڑ کر کسی دو سری جگہ چلی جائے گی۔ پلیز میری مدد روسری طرف کبریا معلوم کرنا جاہتا تھا کہ یمودی تنظیم کا اس کے فرار ہونے کی خبرچھیا رہے ہیں کیلن میہ بات چھینے کے سربراہ بےوی شوٹر کے لیے نا قابل برداشت تھی۔ان یرا، کون ہے۔ وہ الیا کے ساتھ امریکا میں ڈی فرماد کے اليامن نے تماري دو كرنے كا تھكاليا ہے؟ ايك بار ایک حاکم نے کہا "یاکتان میں ہاری یہودی تنظیم کے نے جیار خان اور تعیم خان کو وار ننگ دی تھی کہ وہ اپی بن لمایں معروف تھا۔ اس کے علاج کے دو ران اتنی فرمت انیلہ کو اور بھائی اسد کو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہے لیے ایک مئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں کوئی نیلی پیٹھی جانے والا نی نمی کہ وہ پاکتان میں یہووی تنظیم کے خلاف کچھے کرسکتا اس کے پاس پہنچایا تھا پھروہ کیسے ہاتھ سے نکل کئی؟" "وہ بہت چالاک ہے۔ اس نے معلوم کرلیا کہ میں اس پنجا ہوا ہے۔ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے لگا ہے۔ رولیں۔ ورنہ ان کے عہدے ان سے چھین لیے جائیں گے الماس نے الیا ہے کما ''کسٹر! آپ ا سرائیلی اکابرین کے اورلا کھوں روپے کی ایداد بند کروی جائے گی۔ کے قریب آرہا ہو۔ ایک دبوراج ہی آلہ کار تھا۔ اس نے کیا آپ ہتا سکتی ہیں کہ وہ نیلی پیشی جاننے والا کون ہے؟" الع معلوم كرعتى بن كه يهال ان كى تعظيم كا سريراه كون اب بد بنا میں کہ وہاں یمودی تنظیم کا سربراہ کون تعیم خان ٹولیس کا سینئرا ضرتھا۔ اس نے ثانسۃ کو اے بے ہوش کردیا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو بتا چلے گاکہ وہ گوا چھوڑ کرجا چکی ہے۔" الانے كما "ميں سوچ رہى موں" ان اكابرين سے اس وارنگ دی تھی کہ وہ اس کے بھائی اسد کا پیچھا چھوڑ دے۔ "ایک عورت کو این گرفت میں نہیں رکھ سکتے اور <u>ط</u>لے ہاہ کے بارے میں معلوم کروں لیکن میں اس مربراہ سے شائستہ' اسد کی محبت ہے باز نہیں آئی۔ تعیم خان نے « ''آپ جائتی ہیں کہ ہمارے خاص عمدے دار اور ہو فرمادے ٹکرانے۔ ہمرحال میں پھراسے تلاش کرنے کی کی سی کرول کی کیونکہ وہ میرا ہم مذہب اور ہم وطن بدمعاشوں کے ذریعے اے اغوا کرایا۔وہ اس کی عزت لوٹ ا قسران پوگا کے ماہر ہیں۔ وہ روبوش رہ کراینے ملک اور قوم کر اے ہلاک کردیتا جاہتا تھا ایسے وقت الیا اور کہرائے کوشش کروں گی۔ اس کا سراغ ملتے ہی حمہیں اس کے پاس ی فدمت کررہے ہیں۔ وہ ہم سے بھی چھیتے ہیں۔ ہم صرف بے ہر ملک کے ایجنٹ دو سرے ملکوں میں ایسی سیاسی اور ان کے نام جانتے ہیں اور سروس ریکارڈ میں ان کے کارنامے اللا مرار میاں جاری رکھتے ہیں۔ میرے ملک کے کچھ لوگ اس کی مدد کی۔ شائستہ بخیریت گھرواپس آگئی۔اسدا پنے بھالی بل ایا کردہے ہیں تو انہیں ایبا کرنے کا حق ہے۔ میں تعیم خان سے نفرت کرنے لگا۔ تعیم کے دونوں پیرول مل اعلیٰ بی بی نے اے ڈی فرہاد اور ا زیمتان ہے دور رکھنے يزهة رجة بن-" لاناے نیادہ یہ کوں گی کہ یا کتان میں ان کی سر گرمیوں کو کے لیے کروٹا کے معاملے میں الجھا رہا تھا۔ آئندہ وہ پھر كبريا را زدارى سے اليا كے دماغ ميں جايا كر تا تھا۔ كبريا حولیاں کلی تھیں۔وہ ایا جج ہوچکا تھا۔ اسی طرح عمران کو بھی انبلہ ہے وور کرنے کے لیے اس کو اس کے چور خیالات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے اکابرین کی المردول في المين يهال ع على جان كا مشوره دول ا زئمتان میں معروف رہنا چاہتا تو وہ بھرا ہے کرونا کے قریب یر حملے کیے گئے تھے۔الیا اور کبریا نے اسے بھی دشمنوں ہے پینچادی بی الحال ده این ناکای پر جسنجلا رہا تھا۔ باتوں کو درست سمجھ رہی ہے۔ اس نے بیہ معلوم کیا کہ الیادہ آپ کے مشورے پر عمل کریں ہے؟" بچالیا۔ ببودی تنظیم کا مربراہ ہے دی شوٹر سمجھ گیا کہ ان کے یا کتان میں یمودی تنظیم کے سربراہ کا نام ہے وی شورہے آج تک میرے ملک کے اکابرین میرے مشوروں پر یجھے کوئی نیلی ہمتی جانے والا ہے۔ اب اے پاکتان مما کیلن وہ اکابرین ہیہ سمیں جانتے تھے کہ ہے وی شوٹر اصلی نام ہے وی شوٹر یمودی تنظیم کا سربراہ تھا۔ پھیلے باب میں کرائے آرہے ہیں۔وہ میری بات مان کیں گے۔" ہے یا اس نام کے پیچھے کوئی اور چھیا ہوا ہے۔ اکابرین کے بهت سنبحل کررہنا ہو گا۔ ا کبر خان اور ماریه کا ذکر ہوچکا ہے۔ آئندہ بھی ان کا ذکرا س الل في إلى علك ك اكابرين س رابط كيا- انمول وہ یوں بھی مخاط رہتا تھا۔ اپنی تنظیم کے دو سری یاس اس کا کوئی ریکارڈ سیس تھا۔ وہ سیس جانتے تھے کہ وہ کیے ضروری ہے کہ اگبر خان جیے پاکتانی س طرح یہودی ا دوباره ایک یا دوباره ایک یا دوباره ایک یا دوباره عمدے داروں اور کارکنوں کے سامنے نہیں آ یا تھا۔ ال س مل ے آیا ہے اور یاکتان میں کس حیثیت سے هیم کے زیر اثر رہتے ہیں اور کس طرح اینے بورے السباس آتی ہیں۔ آج تیری بار آئی ہیں۔" نے اس کا چہرہ سمیں دیکھا تھا۔ وہ بوگا کا ماہر تھا۔ کوئی جمی مگل رہائش اختیار کیے ہوئے ہے۔ خاندان...ادراین پورې سل کو يبودې نوا زبنا ديته بين-پيه رئي كے ايك اعلی ا ضرنے كما "يہ ہماری خوش قسمتی جیھی جاننے والا اس کے دماغ میں جگہ نہیں بنا سکنا تھا۔ الیانے کبریا ہے کہ "صرف اسرائیلی انتیلی جنس کے جاننا ہر محب وطن یا کتانی کے لیے لازی ہے۔ ربہ ای سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اصل فراد کماں وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ شائستہ اور عمران کے بچھے کون دو اعلیٰ عهدے دار اس کی اصلیت جانتے ہیں ادر وہ دو مار یہ بہودی تھی۔ اس نے اکبر خان کو اپنا دیوانہ بتا خيالِ خواني كرنے والا ہے۔ دہ سوچ بھی نئیں سكنا تاك الل رکھا تھا۔ یبودی شنظیم کی طرف ہے اے لا کھوں رویے ملتے عمدے دا رہمی یوگا کے ماہر ہیں۔ ٹی الحال ہے دی شوٹر تک الك حاكم ن كما "أب ن بيل باركما تفاكه اصلى کے ملک اسرائیل کی ٹیلی ہیتھی جاننے والی بیود<sup>ن الہا ای</sup> منينا محال ہے۔" رہتے تھے۔ اس کے بیٹوں جبار خان اور تعیم خان کو اعلیٰ المراهم قيدي بنا ہوائے۔ جبکہ از بمیان میں بھی ایک کے خلاف مسلمانوں کے کام آرہی ہے۔ اس نے امرا کبریا نے کما ''ہم دو سرے ذرائع استعال کریں گے اس سرکاری عہدے ولائے گئے تھے اور اس کی بیٹی انیلہ لندن المنود ع آب اس دوسرے فراد کے بارے میں کیا ا کابرین سے کما "یماں ہاری شظیم کے خلاف کوئی ملی جگا کے خاص مانتحق اور اس تنظیم کے اہم کارکنوں کے ذریعے میں یہودیوں کے ماحول میں رہ کر تعلیم حاصل کرکے یا کتان كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز . .

مارسد نے احجر خان کے بورے خاندان کو میودی بناوا

اندر آگردوسی کروں گی۔ تہیں اینے اندر پینینے کاموقع نہیں

اس نے دو سری یار دبوراج کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔وہ

يدالا ب آپ اليا سے كس كدود اسے خيال خواني

فرالے كا سراغ لگائے۔ ورنہ بيد دعمن مارے الكل

کہیں گی؟ جبکہ وہاں کی اسلامی تنظیم اسے تحفظ فراہم کررہی

ر جس علاقے میں رہتاہے اس علاقے میں ورمای ایک وہ جرانی ہے بولی ''او نواکیا حمیس لڑکیوں کی طرح اپنی الا بن اور دوان بني بهي راتي تحييل- ويو پاکستان آئي بولي تحييل بن اور دوان جوبهت ہی خفیہ ا حکامات ہوتے ہیں' وہ رندمیرورمار ک اس کا سراغ لگائیں گے۔" عر گھٹانے کی عادت ہے؟" کتے ہیں۔ الیانے کبریا ہے کہا "میں امریکا می الدال پ<sup>ان ب</sup>ن ایڈیا واپس جانے والی تھیں۔ کبریانے فیصلہ کیا یہ بات تھین تھی کہ ہے وی شوٹر کوئی غیر مکتی ہوگا' منزورہانے کہا دنییں نے ایسے جوانوں کو دیکھا ہے جو سنبھال رہی ہوں۔ تم رند هرورا تک پہنچ کر مزر مناہ است کے اس نے اس کے اس نے اس کے اس کی اس کا اس کے اس پاکتانی اور ایشیائی باشندوں ہے مختلف ہوگا۔ پاکتان میں غیر ابني عمرے زيادہ چوڑے اور بٹے کئے ہوتے ہیں يہ تج مج ماصل كو-" مکی باشندوں کی تعداد کم ہے۔ ان میں اسے تلاش کیا جاسکتا ر راکو خائب دماغ بنا کرایئے کیے انڈیا کا پاسپورٹ اور يندره يا سوله برس كا ہے۔" ورما فون اور فیکس کے ذریعے بمودی تطمر کے المرامل كيا- انداكي خفيه أيجنبي "را" البيخ الجنول كو تھا۔ کبریا کی دو طرفہ مصروفیات تھیں۔ وہ ڈمی فرہاد کاعلاج کرا وہ پرستور حیرانی سے بولی" مجھے لیٹین نہیں آرہا ہے کہ بیہ عمدے دارے رابطه کیا کرنا تھا۔ کبریانے اس اعلیٰ رہا تھا۔علاج کے ذریعے اس کی ذہنی اور جسمانی توا نائی بحال رادان ہے پاکتان سمجنے کے لیے جعلی پاسپورٹ اورویزا مجھے تین برس چھوٹا ہے۔" کرا رہا تھا۔ ڈاکٹرنے کہا تھا کہ جوہیں تھنٹول کے اندراحچی كبريان كما "تم هاري بات نه مانو اي آتما همي ير كرنے ير مجود كيا- رابط مونے پرورماكي آواز مالارانا إلى الله بحروسا کو۔ تہاری آتما فکتی نے کما تھا کہ تہاری زندگی میں طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوجائے گا۔ ان چوہیں محضوں میں الیا اور کبریا مبودی تنظیم کے مسٹر بنجامن! خیریت توہے؟ کیسے یا دکیا؟" آنے والا عمر میں تم ہے کم ہوگا۔" و سنر کے آغاز میں اپنی سیٹ پر آگر بیٹھا۔ اس کے ' بنجامن نے کبریا کی مرضی کے مطابق کما ایکی کہا مربراہ کو تلاش کرنے میں مصروف ہوگئے تھے اسلام آباد' ودتم اس جماز میں آئے ہو۔ میری زندگی میں تمیں آئے یا والی سیوں پر رند هرورما کی بیوی اور بینی میشی ہوئی فون پر مجھے دھمکی دی ہے۔ پتا خمیں کون تھا 'کمہ رہا قالج کراچی کا ہور اور وو سرے بڑے شہوں میں جمال بھی غیر مکی ہواور نہ ہی آؤ جے۔میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے' نم پرونوں نے اس قد آورجوان کو دیکھا۔ وہ ایک بھرپور باكتتان چھوڑ كرچلا جاؤل ورنہ چوہيں کھنے كے بعد نجائے ہوگا کہ خابا بزنگا باذى بلڈير تھاليكن دا زھى مو نجيس نہيں تھے۔ ان سب کے متعلق معلومات حاصل کررہے تھے کیکن ''بعض او قات ارادے کے بغیر بھی بہت کچھ ہوجا یا مارد في جائے گي۔" ہے وی شوٹر کے سائے تک بھی پہنچ نہیں یا رہے تھے وہ أ ابھی میں بھگ رہی تھیں۔ دا ڑھی موتچھیں نگلنے دالی رندهیرورما نے کہا "کسی انتها پند مسلمان نے، کا بت جالاک تھا۔ اے جیسے ہی معلوم ہوا کہ کوئی نیلی جیشی وہ شکیا کے دماغ میں پہنچ چکا تھا اس کے چور خیالات قم۔ مزورہانے کہا ''ہم دہلی جارہے ہیں۔ بیہ میری بٹی دی موگ شاید اے معلوم موچکا ہے کہ تم بودلالله جانے والا اس کے معاملات میں مرافلت کررہا ہے وہ کمہ رہے تھے کہ وہ اے دیکھتے ہی متاثر ہوگئی ہے۔مصافحے ٹیادرا ہے لیکن سباہے حیتکا رور ماکتے ہیں۔" یمال عیمائی بن کر آئے ہو۔" یا کتان چھوڑ کریڑوی ملک جلاگیا تھا۔ وہاں محفوظ رہ کرا پینے کے وقت اس کی فولادی گرفت نے اس کے دل کو جکڑلیا تھا۔ کریانے کما "حیتکار کے معنی ہیں معجزہ MIRACLE۔ ''کئی کو میری اصلیت کیسے معلوم ہو عتی ہے۔ نہا اینوں کے ذریعے پاکتان کے خلاف کام کرنے لگا تھا۔ وہ فی الحال کبریا سے کترا رہی تھی، تھبرا رہی تھی۔ اس کی آتما لایہ معجزے و کھاتی ہے؟'' خود کو تھی کسی ہر ظاہر نہیں کیا ہے۔'' اس کا طریقه کار مختلف تھاوہ تخریب کاری کر ہاتھا لیکن شکتی نے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا کم عمر نوجوان "ال- اے متعقبل کی مجھ باتیں پہلے ہے معلوم "تم يه تسليم نبيل كو مح كه تجعي تجعي بمت زالا بم کے وحاکوں اور قتل و غارت گری سے پر ہیز کر تا تھا۔وہ غیرمعمولی صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔وہ اس کی دیوائی بن کررہ اللا السيديش آن والے خطرات كو يسلے سمجھ ليتي ہو۔ ایسے وقت ڈیٹلیں مارتے ہو۔ ہوش میں تھی رہا مُفَتَكُو اور **ن**راكرات كے ذريعے انتشار پھيلايا كرتا تھا۔ اس جائے گی۔وہ آگے نکل جائے گا اور یہ ساری زندگی اس کے كياكمه رب مو- إلى حالت من تمية لي يحمايا نے ایسی ہی خفیہ ساز شوں کے ذریعے مار بہ کو آلہ کار بنا کرا کبر چیچے بھائتی رہے گی اوروہ ایسانہیں جا ہتی تھی۔ کریا یہ بنتے ہی مخاط ہو گیا۔ شلیا کو اس کے بارے میں اصلیت اگل وی ہوگی۔ اب وہ تم سے تعلق رکھے داللہ خان کے بورے خاندان کو اور بوری سل کو یہودی نوا زبنا دیا كبريا كو بھى كوئى خاص دلچيى نہيں تھى۔ ابھى اس نے رکمنہ کچے معلوم ہوسکتا تھا۔اس وقت وہ بزی توجہ ہے اے بارے میں بھی معلومات حاصل کررہے ہوں مے۔ تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مذہب تبدیل کرنے کی الري تحي- اس نے كما" بائے ميرا نام وجور ما ہے۔ يہ جوانی کی دہمیزر قدم رکھا تھا۔ اس کے اندر عشقیہ جذبات "تم ہے وی شوڑ کے سامنے میرا مسلہ بی ک<sup>ا اا</sup> طرف مائل نہ کیا جائے کیونکہ کوئی اینے باپ وادا کے نہیں تھے وہ میری اور سونیا کی طرح بڑے برنے کارنامے الكالاات كريم ورافيلي تعلق ركيت بي-" ے پوچھو بھے کیا کرنا جاہیے۔" نهب كو نيس چھوڑ آ۔ البتہ بے شار لوگوں كے ايمان كو انجام دینا جاہتا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے کے ماہری نے تلبان معا نح ك لي إلى برهايا- كبريان اي "ظاہر ہے تہیں فورا یہ ملک چوڑ کر لما فألا وو إته اس كي طرح خوب صورت ملائم اور چكنا كمزور بنايا جاسكتا ہے۔ اور ہم نے جو ٹریننگ دی تھی' وہ ان پر عمل کر ہا تھا۔ پہلی چاہیے۔ ورنہ تمهاری وجہ سے ممال جھی ہو<sup>ئ لاہ</sup> ممانی کرتے ہی بھس گیا۔ دو سرے لفظوں میں شلیا وه دبلی میں تھا۔ اس کا ایک خاص ماتحت اسلام آباد میں ٹریننگ میں تھی کہ کسی عورت پر بھروسا نہیں کرنا جاہیے يمودي بھي بے نقاب ہوجا كي محك" رہتا تھا۔ وہل سے احکامات ملتے تھے اور وہ خاص ماتحت عبلدی ہے ہاتھ چھزالیا۔ جیسے کبریانے کرنٹ پہنچایا ہو۔ وتمن حن و شاب كو بتصارينا كر ٹريپ كرتے ہيں۔ للذا کبریا ان کی باتوں کے دوران میں رند میرورا<sup>کی ا</sup> النباقة كوسلات بوئ بولى "تم ويى بو-" رندهپرورما ان پر عمل کر تا تھا۔ رندهپرورما بھار تی سفیر کا چیف دشمنوں کے اس خوب صورت اور پر کشش ہتھیا رہے ہمیشہ مینے کیا تھا۔ اس کے چور خیالات سے پتا جلاکہ بچائیا سکریٹری تھا۔ کوئی شبہ نہیں کرسکتا تھا کہ اس کا تعلق بیودی الكفي يوجها "كون مول؟" پاکستان میں نہیں اندایا کے قسر دبلی میں ہے۔ بعاد لَامِ اُ تنظیم سے ہے جبکہ میہ بات روز روشن کی طرح عمال تھی کہ مسزور مآنے بوچھا"و بلی میں کمال رہے ہوج" مروران نبوچما"بنی اتم اے جانتی ہو؟" کے سائے میں میشے کر پاکستان میں تخری کارددائیں ہندو اور یمودی بھی مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا رو كبرا كو ديمية موت بولى "ميرى أتما شكتي كمه ري ومين لكھنئو كا رہنے والا ہوں۔ دبلي ميں ميرا كوئي نہيں منصوبے بنا ماہے اور اپنے ماتحتوں کے ذریعے ال عمل س چاہتے۔ سفارتی سطح پر اسرائیل اور بھارت کے تعلقات رم اینڈسم میری زندگی میں آئے گا وہ عمر میں مجھ سے ہے۔ میں وہاں دو جار دن ہو تل میں رہوں گا پھر لکھنو چلا ۱۶۹۸ کو از میسا مرد ہوگا۔ تم ایسے ہی ہو کر بھے ہے عمر برعمل کرا تا رہتا ہے۔ اس نے دبلی سے حکم دیا کہ بنجامن پاکستان ہوا بت مضبوط اور گرے تھے وہ یا کتان کو کمزور بنانے کے لیے یہ کہتے ہی وہ مسزور ما کے وماغ میں پہنچ گیا۔وہ اس کی بھارتی سفارت خانے کے ذریعے یہودیوں کو سمولتیں فراہم چلا آئے۔ ورنہ وہ دھمکی دینےوالے ملمان ای ر می بندرہ برس کا ہوں اپنے سولہویں سال کے ساتویں مرضی کے مطابق بولی "ہم بہت برے بنگلے میں رہتے ہیں۔ تم کماکرتے تھے۔ ود سرے بمودیوں کے لیے بھی بلائے جان بن جا اس الیا اور کبریا بمودی تنظیم کے اہم کارکنوں کے خیالات موئل میں نہ رہو۔ حارے ساتھ رہو گے تو حاری تنائی دور رند حرورها کے خیالات سے معلوم ہوا برجة رية تھے۔ ايك اہم كاركن كے خيالات با جلاك کتابیاتیبلیکیشئز 1187 كتابيأت يبلى كيشنز

رہا تھا۔ اس کے کیڑے بھا ڑرہا تھا۔ وہ بھاگنا ہاہتی تے " بھے بھے کیار کپی ہوگ۔ جھے تم سے کیالیا ہے؟ تم خیالات راصنے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ ہے وی شوٹر ہے راستہ روک کراہے دبوج رہا تھا۔ ایسے دقت اس کال کہا کی اِلَّهِ مِنْ مِنْ کُرِیمِ مِنْ کِرِیمِ اِلْ کِیابِ ثليان كما "مى! يدكيا كه ربى بس؟ بيلى الا قات ميس سیاس معاملات کے علاوہ ذاتی تعلقات بھی ہیں۔ وہ اکثر اس ئى بىمى جاؤ-" «بىل نے اپیا نہیں کما ہے-" دیکھا۔ کبریائے دشمن کے سرپر ایک ہاتھ مارا واندارا کسی اجبئی کو انچھی طرح مسجھے بغیرا بنے گھر کے دروا زے پر کے نگلے میں آ تا ہے اور ان ماں بٹی کے ساتھ سرو تفریج کے وهنتا جلا كيا- وه كردن تك وهنن كيا- صرف مرام مجھی نہیں آنے دینا جاہیے اور آپا سے کھرکے اندر ہلا رہی لیے جایا کرتا ہے۔ کبریا ان ماں بٹی کے ساتھ رہ کرجے وی سزورمانے کما"ابھی تم نے کما ہے۔ کیوں اس بے دہ اس کے سرر چھے کراد کی ہوئی۔ کروا کی کردان میں ہیں۔ ہارے ساتھ رہے کو کمہ رہی ہیں؟" شوٹر کے بالکل قریب آسکتا تھا اور آسانی ہے اسے ٹریپ العربي الح راي يو؟" والكراب چوشنے كلى-إلىدوت اس نورمكارات ماں نے اس سے پوچھا"تمهاری آتما فکتی کیا کہتی ہے ر بھے کی سے الجفے کی کیا ضرورت ہے؟ میں قوبات بھی جا کر گریزی پھر سر تھما کردیکھا تودہ سیں تھا۔ کیا یہ جمیں نقصان پہنچائے گا؟'' وه تصوراتی منظر حتم ہوگیا۔ ثلیا سیٹ کاپٹن "ابھی میری آتما تھکتی کچھ نہیں کمہ رہی ہے۔" ں دوسری طرف منہ بھیر کر بیٹھ مٹی۔ کھڑی کے یار آری کے وہ ہوگا کے ماہرا ضران ایک دو سرا فرمادتیار نیک لگائے نیم دراز تھی۔ آستہ آستہ آکھیں کل "جب کوئی خطرے کی بات ہوتی ہے تو حمیس سلے ہے الل کود کھنے تھی۔ کبریائے اسے ابنی طرف دیکھ کریو لئے پر کر چکے تھے یلاسٹک سرجری کے ماہرین نے بردی مهارت ويكيف كلى-اسے ياد آياكه وہ جماز من سنركردي ال معلوم ہوجا تا ہے۔ اس نوجوان ہے کوئی خطرہ تہیں ہے پھر ائی کیا۔ وہ اوھر گھومنا نہیں جاہتی تھی کیکن ہے اختیار کھوم ے آس ڈی کو میرا ہم شکل بنایا تھا۔وہ ڈی میرے بارے میں فکتی کے ذریعے نظر آنے والا کبریا اس کا ہم سرمدا اعتراض کیوں کررہی ہو؟" رول "تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟" بہت کچھ جانا تھا۔ اے مزید معلومات فراہم کی جارہی نے فورا ہی آ تکسیس بند کرلیں۔ وہ اہمی اے ویماارا ده کچھ کمنا جاہتی تھی پھرا چانک بریثان ہوگئ۔ ایک "مجھ بے جارے کو وجے ورما کتے ہیں۔ تم نام پوچھنے تھیں۔ وہ بہترین نقال تھا۔ میرے چلنے پھرنے ' ہننے بولنے کی ے مخاطب ہونا تمیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں درانا ہاتھ سے اینے سرکو تھام کربول "می ! آئی ایم کو تک ٹوبی كبانياتى كررى مو-" اس نے دیکھا تھا کہ اسے چوم رہی ہے۔ یہ پہلے ہ کامیاب نقل کر آ تھا۔ تمبرسیون نے تنوی عمل کے ذریعے الام روصے کا مطلب میں ہے کہ باتی کررہی میری اور بہت سی اہم یا تیں اور عاد تیں اس کے ذہن میں تھی کہ وہ اس سے ربوا نہ وا رمحبت کرنے والی ہے۔ مال نے اس کی سیٹ کی پشت کو آرام دو بناتے ہوئے نقش کرائی تھیں۔ دہ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر تکمل فرماو مسزورہا نے کہا ''بنی! ایک بار آٹکھیں کولے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کربولی "می! آپ میری سیٹ پر کما "ایزی بے لی ایزی- آرام سے ٹیک لگا کر بیٹ جاؤ۔ کوئی مہیں آرام آجا تا ہے پھر کیوں آئکھیں بند کی ہں؟ لمبینا تمہیں ڈسٹرب شیں کرے گا۔" اعلیٰ بی بی تمبرسیون کے اندر رہ کریہ سب چھے دیکھ رہی منزورہا اس کی سیٹ ہر چکی گئی۔ وہ کبریا کے پاس آگر وہ آئھیں بند کرکے سیٹ پر نیم دراز ہو گئے۔ مسزورما اس نے آگھ نہیں کھول۔ بدستور آنکھیں بزائے صی۔ اس ڈی فرہاد کے دماغ کو لاک کردیا گیا تھا۔ اس کے نے کبریا کو اشارے سے سمجھایا کہ وہ کوئی بات نہ کرے۔ مجتے ہوئے بولی "میں تم سے ڈرتی تمیں موں اور نہ بی تم سے اندر صرف نمبرسيون ہي پہنچ سکتا تھا اورا علیٰ بی بی تو تمبرسيون ہوئے بولی "میں تھیک ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کرد-" فاموش رہے کبریا بھی خیال خوانی کے لیے فاموشی جاہتا كرا رى مول- ميں تم سے أيمس ملاكر باتي كرعتى کے ذریعے کہیں بھی پہنچ جاتی تھیں۔ كبريان ول ميل كما "تم مجهت كترا رى المدلم تھا۔وہ شلیا کے دماغ میں پہنچ کیا۔ اب الحلے مرطے پر ان کامنصوبہ پیہ تھاکہ اس ڈی فرماد تہیں آئکھیں کھولنے رمجبور کروں گا۔" اس کی ماں نے کہا "تم اس سے باتیں نہیں کرنا جاہتی اس کے دماغ نے بتایا کہ اس پر ایک طرح کا دورہ پر تا وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مسرورمانے بوہا اللہ کو قیدے فرار ہونے دیں اور اس کے فرار ہونے کی خبرعام مر اب الم الله كرنے كے ليے اس سے لك كر بير ملى الله مور ہے۔ پہلے ہے کوئی بات معلوم ہونے والی ہو تو اس کی کریں اور وہ ڈی مختلف ذرائع ہے بیہ ظاہر کرتا رہے کہ وہ آ تھوں کے سامنے کی رنگوں کے فقیے جلنے بچھنے لگتے ہیں۔ اس نے کما ''پیچیے ایک سیٹ خال ہے۔ دا<sup>ل ہاا</sup> میں '' خالفین سے چھینے کے لیے مختلف ملکوں میں بناہ لیتا ہوا بابا روتنی کا ایک جھماکا ہو تا ہے۔ کسی کی آوا زسنائی دی ہے۔ دہ اندرے بریشان تھی۔ سمجھ شیس یا رہی تھی کیا ہے صاحب كادأر عين تحفظ كي لي جائ كا-لاہوکیا ہے؟ اس جوان ہے بات نہیں کرنا جاہتی تھی مگر کوئی را ز دارانہ سرگوشی میں کہتاہے"اے!اے!وی ہویا کبریا کی مرضی کے مطابق مسزورما خاموش رہا<sup>یا اا</sup> الیا اور کبریائے جس بیار ڈی کو اغوا کیا تھا'وہ اب طلنے ال چلی جاری تھی۔ اس سے کترانا جاہتی تھی کیلین ماں کو ہے جو منظور خدا ہو تا ہے اور وہی ہو گاجو ہونے والا ہے۔ " پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ا مرکی ٹیلی پینتی جانے والے اور این سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شلیا سوچ رہی تھی"وہ جانگا الات ہٹا كراس كے ياس آكرنگ كر بيٹھ كئي تھي اور نہ پھر شلیا کو دی و کھائی دیتا ہے 'جو ہونے وا'ا ،و آ ہے تهنئکس گاژ! اب میں ت<sup>اتی</sup>کھیں کھول کرایز کی سو<sup>رکہ ال</sup> ... دیگر جاسوس اس ڈمی کو ابھی تک تلاش کررہے تھے۔ آرمی ہا ہے ہوئے بھی اس کی قربت التھی لگ رہی تھی۔ لیکن جو دکھائی دیتا ہے' وہ مجمم سا ہو یا ہے۔ اشارے کنائے کے ا فران نے اعلیٰ بی بی ہے کما "تم مس ممنام (ان نون) ے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ کچھ ایما ہونے والا ہے۔ ا کانے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرلیں سوچنے وه آنکھیں کھول کرسدھی ہو کرمینے کی-مرحمالاً کہلاتی ہو۔ یرا سرار بن کر رہتی ہو۔ یا تبیں کس طرح گاہیں ہے اختیار کیوں اس کی طرف کھنچی جارہی ہوں؟ اس بار شلیا کے دماغ میں کوئی کمہ رہاتھا"اے!اے تو كبريا ات ديكه كرمسكرا رما تفا-وه بو كلا كل چوذ داخي دو سروں کے راز معلوم کرلتی ہو۔ کیا یہ بتائتی ہو کہ قیدی ر منگ پیر جھے اچھالگ رہا ہے لیکن مجھے اس کی طرف برھنا و کچھو میں آگیا ہوں۔ تھا جس کا انتظار وہ دلدا ر آگیا ہے۔۔' فرماد کوئس نے اغوا کیا ہے؟ اور کیوں کیا ہے؟" میں بولی "تم تو دو سری جگہ جارہے تھے؟" س الماميات ميري طرف أنا جاسيد" وه ب جيني کبریا اس کے دماغ میں تھا۔ یہ آوازیں من رہا تھا۔ "پيه جاز زين اور آسان ڪي شي هي مي<sup>ر ما</sup> ت موجے آئی "ب اختیار اس کے پاس تھی آئی ہوں جھے حیران ہورما تھا کیونکہ اس کے اندر اس کی اٹی آوا ز سائی "من كيا بناؤل- تم ميري معلومات ير يقين تميس كرو نٹے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔" اس بولا نے اسے مشکل میں جتلا رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جكه كهال جاسكون كا-" دے رہی تھے۔ شلیانے ابھی اس سے باتیں کی تھیں اس کی ده جفنجلا کر بولی "م کسی دو سری سیك برجا "تم نے اب تک سیح معلومات فراہم کی ہیں۔ ہم آواز اور اس کالمجد سا تھا۔ وہی آواز اور دہی لہجہ اب وہ الی کا ال کے ذائن میں اس ارادے کو مشخکم کر ما رہا کہ وہ ا ہے اندرس رہی تھی جبکہ کبریا کچھ نہیں کہ رہاتھا۔ "میری سیٹ کی تبدیلی سے تہیں کیاد لچھی جا تہماری ہات کا لیقین کریں تھے۔" المع ممان ما كرائي ما تقد لے جائے كى- رند ميرور ماك اس وقت وہ تصور میں دیکھ رہی تھی'ایک سایہ اے پکڑ وہ بولی "حتمارے ہا تموں سے اصل فرماد علی تیمور تکل

كتابيات ببلى كيشنز

كتابيات يبلى كيشنز

چکا ہے۔ تم اس تب میں مبتلا رہے کہ وہ اصلی ہے یا نہیں؟ پتا فكل آيا مون اور كمين روبوش مون- امريكا اور اس ك نہیں الیا تھ طرح انڈر کراؤنڈ سیل تک چیجے تنی تھی۔ وہ اتحادیوں نے اپنے اپنے تمام پینلزے بیر خبرعام کی کہ جم فراد کوبابا صاحب کے ادارے سے کر فار کرکے لایا کیا تا اس کی بیربات من کرانمیں جیب ہی لگ گئی۔ انہوں ائے ٹیلی چیتی جانے والوں کی مدد سے جیل توڑ کر فرار ہوگا نے پورے بھین کے ساتھ اس ڈی کو اصلی فرماد مان کر قیدی بناما تھا۔ بعد میں از نجستان کے ڈی فرہاد نے ان کے کھیں کو خرول ير تبعرے كرنے والے يوچ رے تے "ا ڈ کمگا…دیا تھا پھران کے لیے اپنا یہ منصوبہ اہم تھا کہ ڈمی کو فرار ہونے کا موقع دے کربایا صاحب کے ادارے پر حملے کا

کے لیے فرہاد کو امریکا کے حوالے کیا تھا۔ فرہاد خورہ ال میں چہیج کرانصاف جاہتا تھا کھروہ کیوں فرا رہو گیا؟'' جواب دیا جارہا تھا ''فرہاد کو پہلے تھیں تھا کہ آئے دہشت کرد ثابت نہیں کیا جاسکے گا لیکن اب ایخ <sub>فلا</sub>ل تھوس ثبوت کی موجود کی نے اسے خوف زدہ کردیا ہے۔اے

ای لیے وہ جان کی ا مان کے لیے فرا رہو گیا ہے۔" پھر سوال کیا گیا ''وہ کس ملک میں ہے؟ کیا اس مفرد کو

کوئی ملک پناہ دے گا؟" جواب دما گیا 'کوئی ملک اسے بناہ نہیں رہتا۔ وہ کما ہیتھی کا ہتھیا راستعال کرے کسی بھی ملک کو پناہ دینے پر بجور

مبرسیون نے ڈی فرمادے کما "تم یہ ملک چھوڑدد-ہم تمہارے فرا رہونے کی خبرعام کرچکے ہیں۔ مہیں اب معلور

وی نے یو چھا" بچھے کہاں جانا ہے اور کیا کرتا ہے؟" ''یمال سے افرایقہ کے ایک شهرسن شی میں جاؤ - ممل مختلف چینلز کے ذریعے حمہیں تی وی اسکرین پر دنیا والوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تم بیان دو مے کہ تمہیل افار کرا وُنڈ میل میں رکھ کرخلاف قانون بہت اذبیتیں دکی گیا ہی اور تمہارے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا ہے۔ لنڈا م' ک ملامتی کے لیے وہاں سے فرار ہو گئے ہو۔ اب تم بابا ماہیہ کے ادارے میں جاکرا مربکا اور اس کے اتحادیوں کے ظا<sup>ن</sup>

" کھر تو مجھے سیدھا بابا صاحب کے ادارے ہی ہا،

' "د شیں' دنیا والوں کو بیہ د کھانا ہے کہ تمام دسمن نمارگا تلاش میں ہیں اور تم چھنے چھپاتے بایا صاحب کے اوار<sup>ے کا</sup>

ان جارے ہو۔ مید ڈراما ضروری ہے۔ ہم اس دوران میں ایسان کے ادارے پر حملہ کرنے کا متحکم جواز پیدا کرلیں

زی کے ا فسران' تمبرسیون کا بیہ منصوبہ تھا' اتحادی ملک اس مصوبے سے منق تھے۔ لنڈا اس ڈی فرماد کو ال رات ایک فلائٹ کے ذریعے امریکا سے دور کے لیے اند کدیا گیا۔ انفاق سے الیا اور کبریا نے اس رات اس لاك من قيدى فرماد كو بھى بہنچا ويا۔ انہوں نے اگر يورث كى بورنی والوں کے خیالات پڑھے تھے۔ پتا چلا تھا کہ کسی وجہ ے اِس فلائ کے مسافروں کی محق سے چیکنگ نمیں کی باع گا۔ این میک اپ کیمرے ہٹا دیے طئے تھے۔ الیا اور کہانے اس زی ہے فائدہ اٹھا کرائیے فرماد کو اس جہاز

رونوں فرماد فرضی ناموں سے سفر کردہے تھے۔اعلیٰ لی لی نیں جانتی تھی کہ کبریا کا اغوا کیا ہوا فرماد بھی اسی جہاز ہیں اں کے ذی فرباد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کبریا بھی شیں بانا کہ اعلیٰ بی نی نمبر سیون کے ذریعے اینے ڈمی فرماد کے

داع میں موجود ہے۔ بمبرسیون ادر آرمی ا فسران بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ددنوں فرمادیوں ایک جگہ مل جمیتھیں تھے۔ویسے ان میں ے اہمی کوئی سیں جان رہا تھا کہ ایسا اتفاق ہورہا ہے۔ ان لانوں کے نام اور صور تیں بدلی ہوئی تھیں۔ کبریا کے فرماد <sup>ئے ڈی</sup> فرمادے تعارف حاصل کرنے کے لیے مصافحہ کیا "ممرانام جيلي فرائيڌ ہے۔ ميں ساؤتھ افريقه جارہا ہوں۔" ولى فرادنے كمان ميرا نام فائندرجيكن ب- الفاق ب مل جى ساؤتھ افريقه جارہا ہوں۔ وہاں ميرے انكل بهت

وہ ددنوں ایک دو سرے سے بول رہے تھے۔ مبرسیون ارائل ای بی نے جکی فرائیڈ کے چور خیالات پڑھنے جا ہے۔ ك في سن سالني روك لي - كبريا بهي فا شندر كي اصليت معلوم <sup>رنا چاہتا تھا لیکن اس نے بھی سانس روک کرا ہے بھٹا دیا۔</sup> اعلی لی اور تمبر سیون نے سوچا کہ ان کے فالنشد کا المزلج ويارسا لگتاہے پھر بھی اس نے ایک صحت مند کی من مالس بوک لی ہے۔ اس ہم سفر جیکی کی اصلیت معلوم کا ایم م

کی بات الیا اور کبریا کو کھنگ رہی تھی۔ ان کے جیلی کا المنموفا ننڈر جماز میں بیٹھ کرینے لگا تھا۔ اس کے باوجود اس مر موج کی امروں کو محسوس کرتے سانس روک کی تھی۔ الیا

نے کما "کوئی کر برے امارے جیلی کا ہم سفریو گا کا ما ہر نمیں ہے۔ کوئی اس کے اندر ہے جو پرانی سوچ کی لہروں کو محسوس کرا رہاہے اور اس کے دماغ کولاک کررہا ہے۔" اعلیٰ بی بی نے اسے معمول تمبرسیون کی سوچ میں کہا ''ہمارے فائنڈ رکا ہم سفر ہار ہے۔اس کے باد جو دہمیں اپنے اندر آنے سے روک رہا ہے۔ کسی نے اس کے دماغ کولاک

نمبرسیون نے کہا''ہماری قیدسے فرا ر ہونے والا فرماد بیار تھا۔ یہ جبلی بھی بیار ہے۔اسے علاج کے ذریعے دد دنوں میں طنے پھرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ وسیخے ے بیلے ہمیں اس کی اصلیت معلوم کرنی ہوگ۔"

الیانے کبریا ہے کہا ''میں یقین سے کہتی ہوں۔ فائنڈ ر کے دماغ میں اعلیٰ لی لی اور تمبرسیون چھیے ہوئے ہیں۔ یہ فائنڈ رہی ان کا نیا ڈمی فرماد ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اعلیٰ بی بی موقع ہے فائدہ اٹھا کر تمہارے منصوبے کو ناکآم



كتابيات ببلى كيشنز

خواتی کی صلاحیتیں جلد ہی بحال ہوجائیں گی پھریتا نہیں وہ ا المارے خلاف لیسی کارروائیاں کرے گا۔" ''تمہارے دلا کل ہے وہ اصلی فرباد ثابت ہورہا ہے۔ وہ یماں سے فرار ہونے کے بعد ہارے خلاف زہرا گلے گایا کہیں چھپ کر انتقای کارروائیاں کرے گا۔ اس سے پہلے ہارے ڈی فرہاد کو بیہ دعویٰ کرنا جاہیے کہ وہ اصلی ہے اور ا بنی حکمت عملی ہےا نڈر کراؤنڈ جیل تو ٹرکر آیا ہے۔' یہ بات اتحادیوں اور دوسرے ممالک کے حکم انوں تک

كتابيات ببلى كيشنز

اے لے گئی ہے اور اب کہیں اس کاعلاج کرا رہی ہوگی۔"

اب اعلیٰ بی بی اسیں یعین سے کمہ رہی تھی کہ ان کے

ہا تھوں سے فرماد نکل چکا ہے۔ وہ اسے قیدی بنا کر ہلاک

کرسکتے تھے۔اینے سب سے بڑے اور نا قابل شکست دسمن

ہے ہیشہ کے لیے نجات حاصل کرسکتے تھے لیکن اب جیتی

نون کی ہریات درست ہو۔ جسے اغوا کیا گیا ہے' وہ اصلی فرماد

نہیں ہے۔اصلی ا زبکتان میں ہے۔ ہم دھوکا نہیں کھا رہے

ا يكن روي تو مار علي ريشاني كي كوني بات سيس به ليكن

ہم آگر بھٹک رہے ہیں تووہ اغوا کیا جانے والا قیدی فرماد ہمیں

ہں اینے تھیجلائن آف ایکشن پر چل رہے ہیں۔'

ا کے اعلیٰ افسرنے کما "بیہ ضروری نہیں ہے کہ مس اُن

دو سرے اعلیٰ ا ضرنے کھا''اگر ہم اپنے تھیج لائن آف

تمبرسیون نے کہا "مس ان نون نے اب تک جتنی

معلومات فراہم کی ہیں۔وہ سب درست ثابت ہوئی ہیں۔الیا

نے اس قیدی فرماد کو اس کیے اغوا کیا ہے کہ وہ اصلی ہے۔وہ

مسلمانوں کی حای ہو چکی ہے۔ بایا صاحب کے ادارے سے

اس کا گمرا تعلق ہے۔ جناب تیریزی نے اسے فرماد کی حقیقت

بتائی ہوگ۔ وہ اے ہم ہے جھیننے کے بعد کسی محفوظ بناہ گاہ

میں لیے گئی ہو گی۔ اس کا علاج کرا رہی ہو گی۔ فرماد کی خیال

جوا زيدا كياجائ

مونی بازی بار <u>ب</u>ھے تھے۔

بهت نقصان پہنجائے گا۔"

پنچ گئی تھی کہ میں اب قیدی شیں رہا۔انڈر کراؤنڈ تیل <sub>س</sub>ے صاحب کے اوارے والوں نے قانونی تقاضے بورے کے

لھین ہوگیا ہے کہ اسے عدالت سے سزائے موت لمے گ<sub>ا۔</sub>

كرويتا ہے۔ ہم معلوم كرنے كى كوشش كررہے ہيں كدوه ك

فرہاد کا رول اوا کرتا ہے۔"

انقامی کارروائیاں کرنے والے ہو۔"

اے خاطب کو۔ اے سمجھاؤ کہ وہ مسلمانوں کی حمایت ہے کما''وہ جا جی ہے۔ تم بھی جاؤ۔" نہیں کر عیس گے کہ فرار ہونے والا فرماد اس ادارے <sub>ٹی</sub> وہ افرچلا کیا۔ تمبرسیون نے کما "دید مس آن نون کون ہے و بھنی نہ کرے۔ ہم اسرائیلی اکابرین سے ابھی یناہ لے چکا ہے۔ دشمن اس ادارے پر حملہ کرنے کا جواز پرا كبريان كما وبميس سمحنا جاسي اعلى بي بي ميرى ہے؟ ہم آج تک معلوم نہ کرسکے یا سیں لیے براسرار "-سيليمريات كرتيس-" ذرائع کی مالک ہے۔ کوبرا 'راسپولین اور مارے مان مرین بلانف ك خلاف كياكركى؟" وو چرب کام کریا کو کرنے دو۔ تم بھائی کی فاطررائے الیانے کما "ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حالات ہے باخبر ہوجاتی ہے۔ کسی معاوضے اور لاچ کے بغیر ا ہے جیکی فرماد کے تحفظ کی فکر کرو۔ جہاز کے بورے عملے کو اہم معلومات فراہم كرتى ہے۔ ہم يد مجھنے سے قاصرين كم ا ہوگا؟ کچھ شیں۔ کیا ہوگا؟ کچھ شیں۔ کیا تم "آل رائِث يايا ! آپ كه رهي بين تو مان لتي مورد ہارے معاملات سے دلچیں لے کر کیا فائدے اٹھاتی ہے۔" ائیے کنٹرول میں لو۔ ہم ان کے ڈی فرماد کے لیے بھی سلیبتیں النائيات كين آئى مو-" ایک اعلیٰ ا فسرنے کہا "دمس ان نون کسی وقت بھی میں اس مہم میں کبریا کی مشکلات آسان کرتی رہوں گی۔" "ال جمعے ابھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے ایک نیا وہ دونوں جہاز کے ہا تلٹ ' کو ہا تلٹ' اسٹیوا رڈ اور ائر مارے کیے مصبت بن عتی ہے۔ یہ کمال رہتی ہے؟ کیا "شاباش بنی! آئی لوہو۔" ل فراد تار کیا تھا۔ وہ اب تمهارے کے پراہم بن گیا "آنى لويو نويايا! من جارى مول" کرتی ہے۔ اس کا سراغ لگانا ہوگا۔ ابھی بیہ ہتاؤ 'وہ ڈی فراد ہوسٹس کو اینے قابو میں کرنے لگے۔ حاضر دماغی کا تقاضا یمی ان دونوں ہم سفر فرماد کو بیہ بتا دیا گیا تھا کہ انہیں اک تھا۔اس لیے اعلیٰ بی بی بھی یا کلٹ وغیرہ کے دماغوں میں پہنچنے "ابی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے کیے پراہلم کیول "جہاز میں اسے طبی اراد پہنچائی گئی ہے۔ وہ محری نیند ووسرے ير بھروسا سيس كرنا جاسي- ابھى ان كى اصليت کلی۔ یہا چلا' ان کے آندر بھی کوئی موجود ہے۔ حالات معمجھا رہے تھے کہ کبریا ہوسکتا ہے۔ سور ہا ہے۔ بیدار ہوگا تو یہ معلوم کرسکوں گا کہ وہ اچانک معلوم کی جارہی ہے۔ تمبرسیون آرمی افسران سے کمنا ہاہا تھے کہ کریا ہوسلتا ہے۔ اس نے فورا مجھے مخاطب کیا "پایا! ہم ایک مشکل رو خود نہیں ہے گا لیکن قدرتی حالات اسے مجبور تھاکہ اینے ڈی فرماد کے ہم سفرجیکی فرائیڈ کو افریقہ وکنے ہ اعصابی کزوری میں کیے مبتلا ہو کیا تھا؟ الیا اس کے واغ میں انج ہیں۔وہ بماریز سکتا ہے۔" حراست میں لیا جائے اس پر قیدی فرماد کا شبہ ہورہا ہے۔ ہ بچویشن میں مبتلا ہیں۔ کبریا کا ڈمی فرباد اسی طیا رہے میں ہے' لیے بیچ کی تھی؟" اك اعلى ا ضرنے كها "مس أن نون إجميس يقين جو يا نمرسیون یہ کمنا جاہتا تھا کہ ان کے ڈی فرماد کے ایک بار ہے اور خیال خواتی کی اروں کو بھی دماغ میں آئے۔ جس میں امریکا کا بنایا ہوا نیا ڈی فرہاد سفر کررہا ہے جیسا کہ الله على اور سيس اليا مو- آوا زيدل كربول ري ہم سزجل فرائیڈیراے شہ ہے۔ وہ سنرکے انتقام پراہے آپ جانتے ہیں' میں اس نے ڈی فرماد کے ذریعے دشمنوں کو ربيات صرف الياجائي ع كه حارا ذي فرمادا عاكميار اعلیٰ بی بی نے نمبر سیون کو ایسا کہنے کی اجازت میں حاست مں لے کراس کی اصلیت معلوم کرنا جاہتا ہے لیکن ناکام بنانے والی ہوں۔ آپ کبریا کو سمجھائیں وہ اینے قیدی فرماد کو دور رکھے جھ سے نہ الرائے ورنہ ہم دونوں کو اعلیٰ بی بی اے ایسا کہنے کی اجازت سیں دے رہی تھی۔ دی۔اے یہ سوچنے یہ مجبور کیا کہ افریقہ چیجتے ہی ان کا ناال وہ منتے ہوئے بول "میر مھی شیں جان سکو سے کہ میں قرہاد اپنے ہم سفرے دور ہوجائے اس ہم سفرکے دماغ ٹم آیک اعلیٰ ا ضرنے کما ''ہمارا ڈی فرماد نیندے بیدار أن ہوں۔ اپنے تیلی جیتی جانے والوں سے کمو' ابھی الیا ہونے کے بعد نارل رہے گالیکن الیا پھر کوئی گڑ بڑ کرے گی۔ کوئی نیلی چیھی جاننے والا چھیا ہو گا تو اسے نقصان پنچائے میں نے سونیا سے کہا "تم نے بیٹے کی حمایت کی ہے اور ے دابطہ کریں۔ اس سے ماتیں کریں۔ ادھر میں تم سے گا۔ لنذا سفر کے دوران میں بھی اے اپنے ہم سفرے کڑا ماراب دی ماری پلانگ برعمل کرے گا تودہ بے جا ماضلت بنی کے خلاف محاذ بنایا ہے۔ اب الی سیویش ہے کہ وہ الم اردى جول كيا ايك اليا دد جكه موسكتى ٢٠ دهر محى وونوں مکرائیں سے جس کے نتیج میں دہ جہاز تباہ ہوسکتا ہے یا چاہیے۔ بخبر سیون قائل ہو کیا لیکن وہ اپنے طور پر اس فرار دوسرے افرنے کما "ب شک وہ حارا کام بگاڑ عتی كبريا كاؤي فرماد مارا جاسكتا ہے۔" ایے دفت نبرسیون نے آگر کما "میں نے ابھی الیا ہے مونے والے قیدی فرماد کو بھی اینے قابو میں کرنا چاہٹا گا۔ سونیانے کہا ''اعلیٰ بی بی کامھی ڈی فرماد مارا جاسکتا ہے۔ ے۔ ہم ابھی اسرائلی اکارین سے رابطہ کردے ہیں۔وہ المالي بيں۔وہ اعتراف كررى ہےكداس نے مارے نے اس کے اندر جگہ بنانے کے لیے اسے اعصالی کمزور کی لالا ا کابرین الیا کو ہارے خلاف کام کرنے ہے منع کریں گے۔وہ ابھی کبریا نے مجھے وہاں کے تمام حالات بتائے ہیں۔ بهتر ہوگا اُلُ آراد کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا ہے۔ وہ اصلی قرماد کو ہم سے دو تی کرے اے ماری مخالفت سے از کھلانا جاہتا تھا۔ جہاز میں کھانے کے دوران میں اعلیٰ لِیال کہ آگر تمہاری لاڈلی اپنے منصوبے سے باز آجائے اور کبریا ارک قیدے نکال کر لے گئی ہے۔ اے بابا صاحب کے نے اے ایبا کرنے نہیں وا۔ نمبرسیون ایک آلد کار کے کی بلانگ میں اس کا ساتھ دے۔ آپ اے جھکنا الارے میں تبین جانے دے گی۔ ہم اس ادارے کے ذریعے جو دوا کھانے میں ملانا جاہتا تھا اے اعلیٰ لی بی نے بل<sup>ل</sup> تنبرسيون دماغي طوريراين حكه حاضر ہوگيا۔اس كاۋى سکھائیں۔ آگر ان دونوں نے جہاز کے یا کلٹ کو اپنے اپنے فاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔" دیا۔ دوسری طرف البائے ایسا کیا۔ اس نے ڈی فعاد کو فی الحال ناکارہ ہوگیا تھا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو یا دکھائی دے قابو میں کرنے کی کوشش کی تو سکٹروں مسافروں کی جانیں اللى لى لى في وجها "اب بتاؤ عب اليا ادهر عدومان کھانے کے ذریعے اعصابی کمزوری میں مبتلا کردیا۔ رما تھا۔ الیا اے فرماد کا رول ادا کرنے سے باز رکھے والی كم معالمات من مقروف ب تو پرمس كون مول؟ مبر سیون بریشان ہوگیا۔ اسے فوری ملتی اراورگ تعي اوروه اليا كالججه بكازنهيں سكتا تھا۔ میں نے اعلیٰ بی بی ہے کہا "بٹی اکبریا کی ملائگ سیج یہم مانتے ہیں تم الیا شیں ہو۔ تم نے اب تک ہمیں جانے گئی۔ آری کے اضران کو معلوم ہوا تو وہ بھی ک<sup>یان</sup> ئ<sup>ال ای</sup>م معلوماتِ قرآ ہم کی ہیں۔ آیک گزارش ہے۔ اتنا ہما دو ہے۔ دشمنوں نے جس فرماد کو بایا صاحب کے ادارے ہے ہوئے انہوں نے تمبرسیون سے یوچھا "نید کیے ہوگیا" کر فیآر کیا تھا۔ کبریا اسی فرماد کے ذریعے ان کے منصوبوں کو كبريا دبلي پنج كيا۔ مان نه مان مي تيما ممان كے الم كالمك اوركس شرمي ہے؟" وہ اعلیٰ بی بی کی مرضی کے مطابق بولا "نے ڈی فرادا خاك ميں ملانے والا ہے۔" معداق شلیا کاممان بن حیا۔ ۱۰ سے کترا رہی تھی لیان و اور جس وقت معلوم ہوگا' حمیس ضرور ا ٹاپ سکرٹ میں رکھا گیا تھا۔ اس کے باوجود مخالفین مارک وہ بولی ''میں بھی ٹی کررہی ہوں۔ دنیا والے کیا جانیں مال کی اجمی میں ایے تلاش کررہی ہوں۔ او کے جارہی یہ سیں جانتی تھی کہ اس کی طرح اس کی ماں بھی وہے ورما ڈی تک پہنچ گئے ہیں۔ میں زیادہ مخالفین کی بات نہیں ک<sup>ول</sup> م کہ کس ڈی فرماد کو بایا صاحب کے اوا رے ہے گر فقار کیا گیا " کا جمر کا وقت آول گی۔" (كبريا) كے زير اثر ہے۔ وہ اس بات سے پریشان هي كه دل تھا۔ وہ نیا ڈی فرماد بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی بھی ڈی کو بابا آپ ہی آپ اس کی طرف تھنجا جارہا تھا پھراسے قدر تی طور پر ان افسران نے اعلیٰ بی بی کے آلہ کار بنے والے افسر ایک افرنے غصے کا "وی حراف ایا کردال صاحب کے اوا رہے تک پینچنے نہیں دوں گی۔ دستمن میہ ثابت كتابيات يبلى كيشنز كتابيات ببلى كيشنز

ہے کہ کمی بمانے وہ پاکتان پر حملہ کرکے (فداند کسنا معروف رہتے ہیں۔ کوئی بھی اجبی مارے اندر کے راز مران حاصل ہوتا رہتا تھا۔ وہ وقت سے پہلے جو واقعات اپنے معلوم کرنے کے لیے دوست اور معمان بن کر آسکتا ہے۔ ے ہے۔ «اں کا باپ بھی ناراض نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کے تصور میں یا خوابوں میں دیکھتی تھی۔ دیسے ہی واقعا ہے اس کی وطن عزبز كودنياكي نقشے سے مٹادے۔ آب كومخاط رہنا جاہے۔" ان حکمرانوں کا یہ خواب پورا نہیں ہورہا ہے پر ہم ال محد ہو كركام كررہے ہيں۔ آپ وہاں اپني يمودي عظيم زندگی میں ضرور پیش آتے تھے۔ وه بولي "آپ اظمينان رتھيں۔ يه مهمان ميرے گھرميں ار یع کامیا یاں عاصل کررے ہیں۔ مارے کیے بھی سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ بھارت کا دینے کا اس نے کی دن پہلے خواب میں کبریا ہے مشاہت رکھنے رہ کر آپ لوگوں کے معاملات کو نہ سمجھے گا' نہ کسی طرح کی ہمال کے رائے ہموار کررہے ہیں۔ آپ کو خوش کرنا مارا اور آری کے اعلیٰ ا ضران 'جےوی شوٹر کو پاکستان کے خانہ والے جوان کودیکھا تھا۔ اس جوان نے کما تھا"تم بہت سندر مداخلت کرے گا۔ وہ دو جار دنوں کے لیے آیا ہے پھرا ہے شر ن ہے۔ رند هرور ما کو ہارے اوپر والے مجبور کریں گے ہو تمرافسوس تم مجھ سے عمر میں بری ہوا میں تم سے شادی کام کرنے کے سلسلے میں سولتیں فراہم کردہے تھادرا، لكفت علاجائ كا-" اُن بنی کو تحفیہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرے گا۔" تهیں کروں گا۔" کے عوض اسرائیلی وزیر خارجہ بھارت کو مالی اور فرجی ارا ۔ ''کیا آپاس کے لکھنو کا پا اور فون نمبرہتا سکتی ہیں؟'' اور شلیانے کماتھا وہتم شادی کرویا نہ کرد۔ میں تمهاری وو خوش ہو کر بولا "ایک دو سرے کو تحاکف ویتے رہے دیے کامعابدہ کرچکا تھا۔ "ا س کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کرہنا سکوں کی لیکن مہمان کے یای دوی متحکم رہتی ہے۔" اس افری ایک لمازمدنے آکر کما "سراِ مسٹر شوٹر کے آغوش میں آتی رہوں گی۔ مرد بھی عورت سے چھوٹا سیں عالىددىتى متحكم راتى ب-" ایک انڈین آری افسرنے ہے وی شوڑ کورات کے یارے میں بوں انکوائزی کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ دو جار ہو تا۔ وَہ بیشہ جھینے والا شیر ببرہو تا ہے۔" کھانے پر بلایا تھا۔ اس کے لیے شراب اور شاب کے دنول من جلاجائے گا۔" ثلیانے خواب میں یہ بھی ہوچھا تھا دکھیاتم جادو جائتے انظامات کیے تھے اس نے کہا "میں شباب کا رما ہوں لے سزور ما کا فون ہے۔" "آگروہ دو چار گھنٹوں کے لیے آیا ہے تب بھی انٹیلی المرنے ہے وی شوٹر سے کما "بھٹی بڑی عمرہان مال مو؟ بجھے بتاؤ'میں تمهاری طرف کیوں کھنی چلی آتی ہوں؟<sup>۳</sup> شراب کا نمیں۔ اگرچہ میری قیملی میں اور میرے درین جنس والے ضرور تحقیقات کریں تھے۔ آپ ان معاملات کو یٰ ک ثلبا کا ذکر کرتے ہی اس کی ماں آپ کو فون پر یاو احباب سب بی پیتے ہیں لیکن میں نے بھی اے مدنبی اس نے کہا تھا''میرے اندر غیرمعمولی صلاحیتیں ہیں' ہم سے زیادہ نہیں سمجھتی ہیں۔ بسرحال میں کل آرہا ہوں۔" جوِ تمهیں میری طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ میری ان صلاحیتوں کو اس نے نون بند کردیا۔ کبریا نے سزورما کے اندر رہ کر ہے وی شوٹر نے ریسیوراٹھا کر کان سے نگایا پھر کما دوہلو میزمان ا ضرفے کما "تعجب ہے۔ آپ نے مجمل کا ئم بھی سمجھ نہیں یاؤگی۔" مبئی کے میزمان افسراور اس کی ملازمہ کی آواز سنی تھی۔ کئی دن پہلے دیکھا ہوا یہ خواب تحی تعبیر پیش کررہا تھا۔ مزدرما! آپ لیسی ہیں؟ اسلام آباد سے کب آئیں؟" . حسینہ کے ہاتھوں سے بھی نہیں لی۔" اب اس ا فسر کے اندر پہنچ گیا تھا۔ ہے وی شوٹر کو بہت قریب وہ جوان اس کے گھر میں آگیا تھا۔ اس کے لیے ایک چیلنج بن دو سری طرف سے مسزورما نے کما "ابھی آئی ہوں۔ ''میں حسن سے متاثر ہوں لیکن اس کے سامنے نیں سے دیکھ رہا تھا۔ شوٹر ریسیور رکھ کر کمہ رہا تھا "آپ دہلی تني آپ كويا وكررى مول كيكن آپ توويل چنور كر ممبئي کیا تھا کہ وہ اس سے دور رہ عتی ہے تو رہے۔ اس کے جھکٹا میں اینے اصول کے خلاف کسی کی بات نہیں مانا۔" تنیلی جس ڈیپارٹمنٹ والوں سے رابطہ کریں۔ انہیں عظم سامنے مقناطیں آگیا ہے۔ ي مينه موتي بن-" "شباب ہو اور شراب نہ ہو تو کیا خاک مزہ آئے گا۔ دیں کہ مزورہا کے گھر جاکر اس مہمان کے سلسلے میں "آپ نمیں تھیں۔اس لیے یمان چلا آیا۔اب کل ہی کبریا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ یوں کمنا چاہیے شراب یی کری جواتی لوننے کا مزہ آیا ہے۔" انگوائری کرس۔ لکھنٹو کے انٹیلی جنس والے بھی اس کے کہ ابھی اسے حسن وشاب کا چہکا نہیں بڑا تھا۔اسے صرف ک فلائٹ سے آسکوں گا۔ بائی داوے شلیا کیا کررہی ہے؟" وہ بولا "بائے! جوائی تو بس ایک ہی ویکھی ہےات بارے میں معلومات حاصل کریں۔" مزورمانے بنتے ہوئے کما"آپ کویاد کررہی ہے۔" اینے کام سے دلچیں تھی۔ وہ ہےوی شوٹر تک پنچنا جا ہتا تھا۔ ویلمنا ہوں تو اس برھانے میں بھی جوان ہوجا تا ہول۔ کا ا من ا فسرنے ریسیوراٹھا کر دبلی انتملی جنس والوں سے یہ معلوم کرچکا تھا کہ وہ اکثران ماں بنی سے ملنے آیا ہے اور "ميرك ايے نفيب كمال بين؟ وه فون ير توبات كرسكتى گدرایا ہوا بدن ہے۔بدن کا ایک ایک فشیب و فراز گاہوں رابطہ کیا۔اس ڈیار ٹمنٹ کے ڈی جی سے باتیں کیں۔ کبرط ان کے ساتھ اچھا خاصاوقت کزار ہاہے۔ کوپکار آہے اور دل کو تڑیا آہے۔" ڈی جی کے اندر پہنچ گیا۔ آری کے اعلیٰ افسرنے جو حکم دیا تھا' ثليا كے كرمي آنے كے بعد يا جلا 'وہ كى ضرورى "المارے ایک ممان کے ساتھ کھانے یعنے میں "آپ نے کس حبینہ عالم کو دیکھ لیا ہے؟ وہ کون ع كام ب ممبنى كيا ب- دوسرے دن واپس آئے گا۔ الح اس کی فورا تعمیل کی گئی۔ ڈی جی خود سزورما کے بنگلے میں آیا۔ کبریا کے بارے میں پوچھ کچھ کرنے لگا۔ کبریا اینا آئی ڈی چوبیس کھنٹول تک وہ دور ہی رہنے والا تھا۔ کبریا معلوم کرنا الآپ کے گھریں مہمان؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس " دبلی میں رہتی ہے۔ رند هیرو رما کی بنی ہے۔" کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے کر خود اس کے سامنے آیا اور كَمَاتُهُ ثُلْياكُهاناكُهاري ہے؟" چاہتا تھا کہ ہندوستان میں اس کی مصروفیات کیا ہیں؟ شلیا کا "ا چھا شلیا ورما کی بات کررہے ہیں۔ ب شک دہ مقابد اس کے سوالات کا جواب دینے لگا اور اس کے دماغ میں رہ "ایک بهت ہی خوب رو اور اسارٹ نوجوان ہے۔اس باپ رندهیرورما اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ انڈین آری کے اعلیٰ حسن میں سب کو مات دے سکتی ہے۔ اس کا غضب ا<sup>ال</sup> کراہے مطمئن ہونے پر ماکل کر آ رہا۔ آ خروہ مطمئن ہو کر گ<sup>ام</sup> استجور ما ہے۔" ا فسران سے ملا تاتیں کر آ رہتا ہے۔ وہ ضرور پاکتان کے بدن چیلنج کر ماہے کہ کون ہے جوائے جائے گا۔" بولا "مسروع ورما! بے شک تم ایک مهذب اور برامن خلاف منصوبے بنا رہا ہو گا۔ ہے دی شوٹر کے اندرا جا تک ہی رقابت کی آگ بھڑک "جننی حسین ہے اتنی ہی تھین ہے۔ بری نجدوالار ہندوستانی ہو۔ میں تمهاری طرف سے مطمئن ہول لیکن آری امریکا' اسرائیل اور بھارت کے حکمرانوں کی مشترکہ <sup>گ</sup> منزورہا کی باتوں سے یہ اندازہ ہورہا تھا کہ شکیا اس ریزرو رہتی ہے۔ میں اے دوست بنائے کی کو عشمل الم والے لکھنے تک تمارے بارے میں تحقیقات کرانا جائے یلانک یہ تھی کہ جھے دہشت گرد ٹابت کرکے دو سرے تمام ر بران وہے ورما ہے دلچیں لے رہی ہے۔ اس نے پوچھا ہوں۔ ان کے تھرجا تا ہوں۔ ان ماں بٹی کے ساتھ تقری ہں۔ مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگ۔" مسلمانوں پر بھی دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتیں۔وہ اليونة ورماكون ع؟كمال عي آيا عج كيا آپ كے رفتے کیے بھی نکلتا ہوں کیکن وہ کم بخت جھ سے فری نہیں ہور ک وہ ریسیور اٹھا کر لکھنؤ انٹیلی جنس کے اعلیٰ افسرے تمبر آئنده کسی موقع پر پاکستان کو بھی تخریب کاروں ہ ملب قرار ڈا کل کرنے لگا۔ کبریا نے غلط تمبرڈا کل کرایا۔ دوسری طرف ''جو فری شیں ہوئی اسے فراڈ سے حاصل کیا <sup>جا ا</sup> دے کر حملہ کرسکتے تھے۔ وہ مجتنے ہوئے بولی ''آپ تو پولیس والوں کی طرح ہے کی نے بوجھا"ہیلو۔کون؟" ایشیا میں انڈین آری کی تعداد زیادہ ہے۔ اسلحہ بھی كبريا دوسري طرف كي آدا زينتے ہي اس كے دماغ ميں "میں اور رند هیرورما بهت ہی اہم سیاسی معاملات میں بهت زیادہ ہے۔ اس لیے بھارتی حکمرانوں کو تھجلی ہوتی رہتی "اس سے زبردستی کروں گا تو رند جرور ما ارامی اليوتانة كتابيات يبلى كيشنز كتابيات پبلى كيشنز

تھا۔ میزبان افسرنے کہا ''آپ کو مایوس نمیں ہونا ہا وجے ورما کے ایک ڈی جی کی بنی کو چاہتا ہے اسٹ نہار روا جاہتا ہوں۔ پہلے زندگی میں بزی بزی اور نمایاں اللہ عاصل کرنا جاہتا ہوں لین می اور ڈیڈ کیتے ہیں۔ بہپار عاصل کرنا جاہتا ہوں لین می اور ڈیڈ کیتے ہیں۔ چیچ کیا۔ ڈی جی نے اپنا تعارف کرایا اور کما "اور سے "ا پیے بھی نادان بیجے نہ بنو- کیا میں حسین شیں ہول؟ احکامات آئے ہیں۔ آپ ایک ٹوجوان وہے ورما کے سلسلے مجھے توجہ سے کول نمیں دیکھتے؟" کرنے والا ہے۔ شلیا آپ کی ہے 'وہ آپ کے الرباؤ صاف سیں کرے گا۔" میں تحقیقات کریں اور صبح تک اس کے بارے میں مکمل «تتم برا نهیں مانو گی تو میں تنہیں دیکھٹا رہوں گا۔" ر بورث پیش کریں۔" "صرف د تکھنے ہے کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں کیسے " آج کل کے جوان شادی ایک ہے کرتے اور ق<sub>ان</sub> اس نے تمبریا کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس کا بتا ہاؤں۔ میں لڑکی ہوں اپن زبان سے کچھ نہیں کمہ سکول گ۔ کی لؤکوں سے کرتے ہیں۔ وہ شکیا کو پھانیے کے لیا بنایا۔ کبریا نے اس فون اٹینڈ کرنے والے مخص کی زبان ہے مجھے چھو کرد مجھو۔ میرا ہاتھ بکڑو۔" ے گرممان بن کر آیا ہے۔ میں کل بی کی فلائے کہا ''اوہو۔ اس نوجوان وجے شرما کو میں انچھی طرح جانتا كبريان على على اس كاك باته كودونول باتمول "ٹادی کے بعد میری آزادی حتم ہوجائے گی۔ میں پچھے جادی گا۔'' دوم پ ضرور جا نمیں اور پیر اطمینان رکھیں کہ شیاب موں میہ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے برنس مین موہن لال ورما کا ے تھام لیا۔ وہ اس سے دور رہنا جاہتی تھی لیکن باتوں ہی نی کہاؤں گا۔ سوچا موں لکھنٹو جاکر شاوی سے انکار بیٹا ہے۔ اس نے میری بٹی کو پروپوز کیا ہے بہت جلد ان کی باتوں میں اس کے قریب آئی۔ اس نے سوچا' واقعی اس کی ای کے بیر یر آئے گ۔ ہم آپ کے لیے انظامات کرا سكاني مونے والى بے۔" عمر کم ہے۔ ذہنی طور پر بچہ ہے۔ بچھے ہی اس کے قریب آگر بے جاری اڑی کا ول توڑو مے۔ کیا اس سے محبت ڈی جی نے کما "پھرتو آپ وجے ورما کو بہت قریب ہے اے گائیڈ کرتے رہنا ہوگا۔ كبريا اس ميزمان ا ضرك اندر تھا۔ اس كن جانتے ہیں۔ یہ ربورٹ وے سکتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے شبے وہ تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چلتی رہی۔ انتظار "مجھے کسی ہے مجت نہیں ہے۔ میں عشق و محبت کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ اوپر والوں سے کمہ کررند مردراہ کرتی رہی کہ وہ اس کے خوب صورت ہاتھوں کی نرمی و کرمی مُن وقت ضائع شيس كريا-" دباؤ ڈالے گاجس کے نتیج میں رند حرور ماانی بنی کرنے ہا "شریمان! وه میرا هونے والا دا ماد ہے۔ اس پر کسی طرح محسوس کرکے اس کی تعریف کرے گا کیلن وہ حیب جاپ جلٹا "تم ثادی نبیں کرنا جائے۔ کسی سے محبت بھی نمیں شوٹر سے دوستی اور بے تطلقی پر مجبور کرے گا۔ پاکتان کاشبہ سیس کیا جاسکتا میں مفانت کے طور پر تحریری بیان دول رہا۔ وہ مایوں ہو کربول ''تم نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا ہے جیسے انے لین وقت گزارنے کے لیے کمل فرینڈ بناتے رہو سای اور جغرافیانی برتری حاصل کرنے کے لیے آئی بہن واکنگ اسٹک پکڑ کرچل رہے ہو۔ کچھ میرے ہاتھ کے بارے "پھر تو کوئی بات تھیں ہے۔ میں تو تمہارے ہونے اوربیٹیوں کو پیش کرنا ایک سیاسی حکمت عملی تھی۔ "میں لڑ کیوں سے دو ربھا گتا ہوں۔" والے داماد کو دیکھتے ہی مطمئن ہوگیا تھا۔ بتا نہیں یہ اوپر كبريا دماغي طورير ايني جكه حاضر موكيا لباس تدل ''میں ابھی کہنے ہی والا تھا۔ تمہارے ہاتھ میری ممی کی "تم دور بھا گتے ہویا لڑکیاں گھاس نہیں ڈاکٹیں۔" والے کیوں اس معصوم نوجوان پر شبہ کررہے ہیں۔ بسرحال كركے با مرجانے لگا۔ مسزور مانے بوچھا "كيا كھانے كالا طرح ملائم ہیں۔جب میں نتھا ساتھا' تب وہ ایسے ہی ہاتھ سے "مجھےالیی ہاتوں پر غور کرنے کی فرصت نہیں گتی۔" میں اوپر والوں کو مطمئن گرووں گا۔" چل قدمی کے لیے جارہے ہو؟" مجھے فیڈر بلاتی تھیں' روتی کھلاتی تھیں اور لوری ساتے ا ایے کمہ رہے ہو جیے سادھو شیاسی ہو الرکیوں اس نے ریسور رکھ کر کبریا ہے کما "ہم نے تم پر شبہ وہ بولا "نیا دہ دور تمیں جاؤں گا۔ یہ جگہ میرے کم ہوئے تھیک تھیک کرسلاتی تھیں۔" ئەكۈرلچىيى نهيس ركھتے ہو۔" کیا۔ ہمیں کیا یا تھا کہ تم میرے ہی ریک کے ایک ڈی جی انجانی ہے۔" "اب الشخ بھی تعضے نہیں ہو کہ میں تمہیں تھیک تھیک الزكول من آخر ولچيي والى بات كيا موتى ہے؟ هاري کے دا ماد منے والے ہو۔ بھئی کچھ خیال نہ کرنا۔ دبلی میں جب وہ تلیا ہے بولی " تہیں وجے کے ساتھ جانا چاہے" كر سلاؤں كى۔ تم ميرا ہاتھ تھام كرائي ماں كے ہاتھ كوياد الما بنول کی طرح دو سری تمام لڑ کیوں کے بھی دو ہاتھ و تك رمو آزادي سے كھومتے پھرتے رمو۔" جاؤذرا جاندني يوك تك كلوم آؤ-" کررہے ہو۔ مہیں صرف مجھ ير دھيان دينا عاسے-ميرى إلى و أنكسين أيك ناك أيك منداد ردوكان موت بي شلیا دور میتھی کبریا کو تھور کر دیکھ رہی تھی۔ یہ بات شکیا کسی نہ کسی ہمانے کبریا کے قریب رہنا جاتی تعریقیں کرتی جاہیے۔' ر کا بدن ایک صیبا ہو تا ہے۔ وہ جوانی میں جیسی بھی اسے شاک پہنچا رہی تھی کہ وہ جس کی طرف بے اختیار جھکتی ليكن به جابت ظا مرسيس كرنا جابتي تهي-"تمهارا باتق بت اجها ب بت خوب صورت ب للمرکاد کھائی دی ہیں۔ بڑھا ہے میں کھنڈرین جاتی ہیں۔ حاربی تھی وہ پہلے ہی ایک ڈی آئی جی کی بنی سے منسوب كريان كما "آنى! شليا تھى ہوئى ہے كا کیلن میہ جتنا بھی خوب صورت ہو۔ شادی کے بعد ان ہاتھوں ارمانے کی نمیں جوانی کی بات کرو۔ حسن اسے کہتے موج کا ہے۔ وہ آینے ول کو سمجھانے لکی "اونہ! یہ کسیں تكليف ديناشين عابتا- تها علا جاؤل كا-" ہے بحوں کو یالنا ہوگا۔" الارب اختیار این طرف کھنچتا ہے آگر حس کے ساتھ وہ نہ چاہے ہوئے بھی بے اختیار بولی ملی تھی اللہ منسوب ہوچکا ہے تو ہو تا رہے۔ بدنہ تومیرا عاِس ہے اور نہ 'بلیزشادی اور بچوں کی باتیں نہ کرو۔ یہ بتاؤ میرا ہاتھ <sup>لال</sup> جمی شراب ہو تو حسن اور زیادہ پر تشش ہوجا تا ہے۔ ہی میں اس یر مرتی ہوں۔ اچھا ہے یہ حارب کھرے جلدی سیں ہوں۔ تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں رات کے <del>لما</del> تھام کر کیا مجھ میں کشش محسوس نہیں کررہے ہو؟" یے بے حس ہو کہ کوئی حسین اور پر شباب لڑی تمہیں اپنی چائے۔ یہ سامنے شمیں رہے گا تو میری دیوا علی حتم ہوجائے کے بعد واک کرتی ہوں۔" ولا الله تعامنے سے کشش محسوس موتی ہے؟ مجھے می<sup>ں جیج</sup>ق ہے۔ مانتی ہوں کہ سب کا بدن ایک جیسا وہ کبریا کے ساتھ بنگلے کے باہر آئی۔ اس عمالہ ، کین نشش الگ الگ ہوتی ہے۔" ایبا کچھ شیں لگ رہا ہے۔" وہ چلتے چلتے رک گئی۔ آس یاس دیکھتے ہوئے بولی" یمال چلتی ہوئی بولی "کی حسینہ کے ساتھ تمہاری گائی ہو نے دال ذر تی نے آرمی کے اعلیٰ اِ ضرکو فون پر بتایا کہ وجور ما ہوئی ہوگی۔ میں ابھی ذہنی طور پر بچہ ہوں۔ اس لیے تنات اجر جوان ہے۔ لکھنو الملی جس کے دی جی کا ہونے ليومين مجهتا بول-" ہے۔ میں پیشکی مبارک بادوی ہوں۔" اندهیرا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ مجھے سینے سے لگاؤ کچر والا دا ماد ہے اس یر تنبی طرح شبہ نتیں کیا جا سکتا۔ وهي شاوي نسيس كرنا چابتا- مان باپ مجبور كرري کر ک<sup>ی حسی</sup>ن لڑکی کو نظر بھر کر دیکھو۔ اس سے دلچپی کشش محسوں کرو گئے۔" آری ا ضرنے میہ بات جے دی شوٹر کو بتائی۔ اسے مایو سی ر بھٹے تا ہے۔ "رعم کانڈ کو بھے بناؤ کس حسینہ سے کیسے دلچی کٹی ری اس نے آگے بڑھ کر اپنی گداز بانبوں کا ہار اے ہوئی۔وہ جاہتا تھا'وجےورما کے خلاف شبہ ظاہر کرکے اسے "شادي كيون شين كرنا جاتيج" سنایا۔ اس کے سینے سے لگ کربولی "حیب کیوں کھڑے ہو۔ ثلیا کے گھرے دور کردے لیکن وہ قابلِ اعتاد تسلیم کیاجارہا "ابھی میری عمری کیا ہے؟ میں کم از کم دس بھا! مجھےایے بازوؤں میں جکڑلو۔" كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

اس کے برعکس ہورہا تھا۔وہ کبریا سے بھیک انگ رہی أ لبرمانے اینے دونوں بازوؤں میں اسے سمیٹ لیا۔ راں کے بینے ہے گئی رہے اور آنے جوانی کا سبق راں کے باوجوداس کے دماغ نے سمجھایا 'ابھی مازے۔ ثلیانے کما "می! ایس کوئی بات نمیں ہے۔ وہ بھلا اسے بری طرح اپنی توہین کا احساس ہورہا تھا رہے دونوں کے دل ایک دو سرے سے لگ کر دھڑ کئے لیک شکیا كيون ناراض موكار مين يقين سے كمتى مون وه شام تك دل میں قشمیں کھاری تھی کہ اب اس کی طرف آرا انظار كرنے لكى-اسے يعين تفاكه وہ اليي حالت ميں جدبات ال بر آیا ہے' اس پر دھیان مشن پر آیا ہے' اس پر دھیان واليس آجائے گا۔" بھی نہیں دیکھے گی۔ اس کے بارے میں کچے نہیں ہو ہے بے قابو ہو کراہے پیا ر کرنے گا کیلن وہ پھرکے جمتے کی ہے دی شوٹرنے مسکرا کر کہا "محبت اور اینائیت ہوگی تو لیکن ایبا اراده کرنے کے بادجودوہ ای کے بارے میں طرح کھڑا رہا۔ وہ اپنا چرہ اس کے چرے کی طرف اٹھاتے المجانب كرانے كے ليے اس نے اس غصر دلايا تھا۔ مجنع کا بھولا شام کووالیں آجائے گا۔ کیاتم اسے متاثر ہوگئی ہوئے بول ''تم تو بیاڑ کی طرح او تیجے ہو۔ مجھے یہ ار بے بھوڑ کرچلی آئی تھی کیکن اب اس سے دور نہیں رہ اس نے بدیر جانے ہے پہلے لباسِ تبدیل کیا۔ با وہ ناگواری سے بول" یہ میرا پرسنل معالمہ ہے۔ آپ م ای لیے اس کے بیریر آئی تھی۔ بے چینی سے ا تار کرایک باریک نائن بنی آئینے میں دیکھا تونا کا ہے ا وہ بولا ''میں نے احمریزی فلمول میں دیکھا ہے۔ ہیرو ین بدل رہی تھی۔ تی الحال اس سے دور رہنے کا ایک کونی دو سری بات کرس۔" کے بدن کے سرا بگ سے حسن جھلک رہا تھا۔ وہ سرح ا ایروئن کے ہونٹوں کا بوسہ کیتا ہے تکریہ پاپ ہے ہمیں ایسا '' دو سری بات سرکاری ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہو'تمہارا انہ قا۔ کبریا نے خیال خواتی کے ذریعے اسے تھیک یں کرنا چاہیے۔" وہ جسنجلا کر بول"اگریہ پاپ ہے تو جھے سینے سے کیوں لگا "وج بدلھیب ہے۔ میں مریان موری مول اورور گزا یا کتان کا دورہ سرکاری تھا۔ وہاں ایک تقریب میں جس اے پیانھی نہ چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔جب آنکھ کھلی پاکتائی سیاست داں ہے تمہاری ملا قات ہوئی تھی۔ اس کا وه ذرا نرم يزكر سويخ كلي- مجمع غد نيل یہ پاپ نمیں ہے۔ می بھی جھے اس طرح سینے ہے ا کے نوبج رہے تھے۔وہ بیڈیر اکیلی تھی۔وہ نہیں آیا تھا۔ چاہیے۔ وہ بہاڑ جیسا مردے مرزین بھانہ ہے۔اہم ثلیا نے کہا ''وہ ایک منٹر ہے۔ اس کا نام خواجہ خیر س کماں جلاگیا تھا۔ اس نے ماں کے پاس آگر بوچھا۔ طرح جوان سیں ہوا ہے۔ جوائی کے معاملات نہیں تی نے برانی ظاہر کی ''اکروہ تم سے ناراض ہو گیا تھا۔ تب الدین ہے۔وہ تو جی نقطہ نظرے وہاں کے وفاعی معاملات کے وہ ایک دم سے تڑپ کرالگ ہوگئی۔غصے بول "میرا ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں اے سمجھاؤں۔ اس نے بهت رازجانا ب بان آیا اور اینا سامان کے جایا۔ میرا خیال ہے۔وہ ہاتھ بکڑا تھا۔ بچھے سینے ہے لگایا تھا۔ میں اے گانڈاڵ ہاتھ بکڑتے ہو تو ماں یاد آتی ہے' سینے سے لگاتے ہو تو ماں یا د ''اور وہ ایکلے ہفتے بھارت کے دفاعی منسٹرے نراکرات بھنگ کیا ہے یا بھکوان نہ کرے۔ نسی حادثے کا شکار آتی ہے۔ تمہیں تو مال کی گود میں رہنا چاہیے تھا۔ یمال رہوں کی تو وہ میرا دیوانہ ہوجائے گا بھرمیرے بچے ہ کے لیے آرہا ہے۔ تم یمال دن رات خواجہ خیرالدین کی ثلیا لباس تبدل کرکے ابنی کار میں بیٹھ کر اے میزمانی کرو کی اور اس کادل خوش کرتی رہوگی۔" ، وہ غصے سے یاؤں پنجنی ہوئی گھر کی طرف واپس جانے رات کے گیارہ بجے اس کی ماں نے آگر یوجھا 'آبا نے نقل کی۔ آس یاس کے علاقوں میں کسی کو حادث یہ سنتے ہی منزور ما وہاں ہے اٹھ کرچلی گئے۔ ثلیانے کلی۔ بلٹ کراہے نہیں دیکھا کہ وہ پیچیے آ رہا ہے یا نہیں؟ وہ وہے کو کماں چھوڑا تھا؟وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے میں آیا تھا۔ نہ بی اغوا کی کوئی وا روات ہوئی تھی۔ یہی نا کواری ہے کما ''آپ کو ممی کے سامنے ایسی بات نمیں کرنی بیزاری سے سوچ رہی تھی "وہ آئے گھا تگراسی طرح جی کو شکیا کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ بولی "ہم زیادہ لار نہ جھ میں آرہی تھی کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ کئے تھے وہ نادان بچہ شیں ہے کہ راستہ بھول جائاً جلانے آئے گا۔اب میںا ہے منہ نہیں نگاؤں گی۔' ہے وی شور دو پسر کی فلائٹ سے دبلی آگیا۔مسرورماکے "'اس میں چھیانے کی کیا بات ہے؟ تمہاری ممی جانتی وہ کھر آگئ۔ مال نے یوچھا"و ہے کمال ہے؟" آپ پریشان کیوں ہوئی ہں۔وہ آجائے گا۔" اُکر الاقات کی۔ تلیا بھی ڈرا ٹنگ روم میں جیتھی تمریا ہیں کہ بیہ سرکاری ڈیولی ہے اور یہ ڈیولی عبہیں کرلی ہے۔وہ شکیا خود پریشان ہونے کلی۔ آدمی رات کررا<sup>نے</sup> "ہوگا کہیں۔وہ نھا بچہ تہیں ہے۔ آجائے گا۔" المارك من مال . - باتين كرد بي تهي "تم اس کے ساتھ گئی تھیں۔اس کے ساتھ آنا چاہیے پاکستانی سیاست داں تم پر ہزا رجان ہے فدا ہو گیا ہے۔" بعد بھی وہ سیں آیا۔وہ اس کے بیڈ روم میں آکرانظارانہ ک کی آتما عملی نے اے ہتایا تھا کہ وہ اس کی زندگی ومیری دلون کیا ہے؟ یہ من خوب مجھتی ہوں۔ آپ لگی۔ اس کے بیڈیر لیٹ کرسوچنے لگی"وہ جھے آ<sup>ئ</sup>ے إِس مَا بَيْ مِن ويكِيمِ كَا تو ديكِمَا روْ جائے گا۔ اِس في من ابھی س کیے آئے ہیں؟" "ممی!وہ بہت برتمیز ہے۔ میرا ہاتھ پکڑرہا تھا۔ مجھے سنے المین هاکه وه واپس آئے گا۔ ایک ایس تھلی ہوئی کتاب پہلے تبھی پڑھی نہیں ہوگ<sup>ا۔ او</sup> "تم نے اسلام آباد سے آنے کے بعد ڈیوٹی رپورٹ ے لگانا جاہتا تھا۔ میں اے دھتکار کرچلی آئی۔" ہے وی شوٹرنے آتے ہی شلیا کو دیکھ کر مسکراتے سیں دی ہے۔ ابھی وزارت خارجہ کے سیکریٹری نے تمہیں نظاره بھی نہیں کیا ہوگا۔" مال اسے کھور کر دیکھنے گی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے الله بھے کل رات معلوم ہوا کہ اسلام آیادے واپسِ بلایا ہے۔ میں وہی جارہا ہوں۔" وہ سوچ رہی تھی۔ کبریا اس کے بالکل قریب بولی دو آپ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟" ار کی فلائٹ میں سیٹ نسیس مل رہی تھی۔ میں ہانی وہ این جگہ ہے اٹھ کربولی "میں چینج کرکے آتی ہوں۔" تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کیا مجھے ناوان سجھتی ہو؟ میں اندرموجود تقا۔وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ا پ ب ا أوى بول- اور والول نے ایک فلائث میں میرب اس نے بیڈ روم میں آگروزارت خارجہ کے سیکریٹری این آنکھوں سے دیکھتی آرہی ہوں۔ وہ تمہاری طرف ویکھا گا تووہ دیوائی ہو کراس کے بیڈروم میں چل ایس فالی کرادی- بائی دا وے تمهارا وہ معمان دکھائی وافعی آئی کئی۔ اس کی واپسی کا بے چینی ہے انگا ے رابطہ کیا۔ فون پر کما "میں شلیا ورما بول رہی موں۔ کیا بھی سیں ہے۔ تم خود ہی اس کے قریب جاکر اس ہے چیک آپنے ابھی بچھے بلایا ہے؟" کرہا میں کرتی ہو۔اسے اپنی طرف مائل کرتی ہو۔" روا مانے کا "ہم اس کے لیے پریشان ہیں۔ وہ کل ھی۔ کبریا بھی کسی حسینہ کو دلچیسی سے سلیں دیا دوسری طرف سے کما گیا "ہاں۔ میں نے مسر شورے المان ك بعد واكب كم لي كيا تها پرواپس نبيس وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ ماں سے منہ پھیر کرا یے بیڈ نے بھی کسی کو گرل فرینڈ بنانے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تمہیں اینے ساتھ یمال لے آئیں۔ تم کتنی دریہ تھا۔ زندگی میں پہلی ہار ٹلیا اس کے پینے سے روم میں آئی۔اے بیہ سوچ کرغصہ آرہا تھاکہ وہ کیوں اس پر والبي نه آن كى كوئى تووجه موكى؟" ان محقرے کمحات میں وہ اس کے غضب ال مرمنی ہے اس کے حسن وشاب کا تقاضا یہ ہے کہ طلب گار «میں ایک گھنٹے میں حاضر ہوجاؤں گی۔" متعارف ہوا تھا۔ اے اچھالگا تھا۔ وہ چاہٹا تھاکہ خود اس کے سامنے آگر اس کے حسن کی خیرات ما نکس کیلن " تلپاسے ناراض ہوگیا ہے۔" اس نے فون بند کردیا۔ لباس تبدیل کرنے کئی۔ سوینے كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

ریں کی خاطرتن من کی قرمانیاب دوں کی لیکین خوا مخواہ ک "تهاری لا نف برسل کمال ری بی تمارا ر رہے ہو۔ میں جارہی ہوں۔ہمت ہے تو بچھے روک لو۔" کی ''خواجہ خیرالدین ایک ہفتے بعدیماں آئے گالیکن اس تمهاری جوانی سرکاری طور پر استعال کے کیے ہے۔ زا وہ روک سکتا تھا لیکن اس زبردست کو زبردستی حاصل دون کے ساتھ تنائی میں وقت نہیں گزا روں گی۔" عمانی کے ساتھ تنائی میں وقت نہیں گزا روں گی۔" سے پہلے میں اپنے بدن کی سوغات وجے (کبریا ) کو دوں گی۔ مِرضي ہے کئی کو اپنایار نہیں بنائکتیں۔ تم اولتہ نہیں کرسکتا تھا۔ وہ اسے پسینہ پسینہ کردیتی کیکن من کی مراد وہتہیں ڑینگ کے دوران اپنے بچاؤ کے طریقے بھی جس پر دل ''گیا ہے' پہلے اس کی آغوش میں کھیلوں گی۔ آہ! مرون ماد کی نیکن جب تک جوان آور پر کشش رمو کی تریک یوری نہ ہونے دیتی۔ ہے وی شوٹرنے سوچا ''میں نیلی پیتھی ہائے گئے ہیں۔ مسرشور تم پر حملہ کریں کے توخود کو کیسے بچاؤ کیسی مجبوری ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خواجہ خیرالدین جاننے والوں سے محفوظ رہنے کے لیے شراب سے پر ہیز کر تا این مرضی سے زندگی نہیں گزار سکو گی۔" کے لیے ایک حسین سیاسی تحفیرین جاؤں گی۔" ده چنگی بجا کر بولی «مسٹرشوٹر جیسے بوڑھوں کو ایک چنگی دا کنتہ میں " اس نے جواب شیں دیا۔ کبریا کے بارے میں رہا ہوں۔ ویسے آج تک کوئی میرے اندر نہیں آیا اور نہ ہی کبریا اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کی سوچ میں بولا للی "یا ر تو بنا چکی ہوں۔ پہلے اس سے اپنے دل کا مراز یماں کسی کے آنے کا اندیشہ ہے۔ آج اصول کے خلاف کی "میں جا ہوں تو کسی دو سرے کے بیڈیر جانے سے ا نکار کر علی اوں گا تو یہ کیے ہوئے کھل کی طرح میری آغوش میں آجائے یوری کردل کی۔ میرایہ ذاتی را زنسی کومعلوم نیں ہو اپنا ہے دی شوٹر ہننے لگا۔ اس عمدے دارنے اپنی جگہ ہے وہ ہے وی شوٹر کے ساتھ وزارت خارجہ کے ایک ا اس کی اپنی سوچ نے کہا "میں ایبا نہیں کر عتی۔ مجھے ا ٹھتے ہوئے کہا ''میں جارہا ہوں۔ تم اپنے دعوے کے مطالق وہ بولی مکلیا سوج رہے ہو؟ مجھے جانے سے روک سکو مارے بیودی دوست کو چنگیول میں از آئی رمو-" عمدے دار کے بنگلے میں آئی۔ اس عمدے دار اے اس پاکتال کی ہوس پوری کرتی ہوگ۔ وہ فوجی نوعیت کے و کھتے ہی کما ''آؤ شکیا! تم بہت عیرذے دار ہوتی جاری از وہ بولی" جسٹ اے منٹ سرا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے اہم راز اگلئے والا ہے اور میں اس سے اگلواؤں "روک سکنا ہوں لیکن تمہاری مرضی سے مہیں میں نے آپ دونوں پر بھروسا کرکے میہ جائے لی ہے اور اب كل شام كواسلام آباوے آئى ہو۔ تہيں يمان آئن حاصل كرنا جابتا بول-" ے رابط کرنا چاہیے تھا۔" وہ بولی "جب میں ساپ پیٹی تو ہفس ٹائم ختم ہویات میں اعصابی کزوری میں مبتلا رہوں کی اور پیہ شوٹر میری جوانی كبريان اس كى سوچ مين كها "مجھے ان سياسي معاملات ''تو پھرا یک بومل اور دو گلاس منگوا ؤ۔'' كومزے سے شوت كر مارے كا۔" میں نہیں پڑنا جا ہے۔ اگر میرے حکمرانوں نے مجھ پر جبرکیا تو عمدے وارنے کما "بیر سامنے الماری میں سب کچھ وہ بننے کی۔ عمدے دار ایک ذرا کروری محسوس آج صبح حاضر ہونے والی تھی نیکن ہمارا مسمان اجا کمالا میں بیہ دلیش چھوڑ کر جلی جاؤں گی۔ ساری زندگی صرف و ہے ہے۔ جھے افہوس ہے میزماتی سیس کرسکوں گا۔ مزوری کرتے ہوئے بھرانی جگہ بیٹھ گیا۔ ٹلیانے بوجھا دعمیا ہوا؟ ہو کیا ہے۔ اس کی کمشد کی نے مجھے ریشان کردا ہے۔" ورما کی آغوش میں رہوں کی۔" محسوس كردم مول-" اس کی ابنی سوچ نے کما "شیس" یہ میں کیا سوچ رہی میری جائے آپ کی طرف چلی گئے۔ میں نے جوٹر فینگ حاصل ''دو سری غیرذے دا ری میں ہے کہ تم نے ایک اجما ہے وی شوڑانی جگہ ہے اٹھ کرالماری کے پاس کیا۔ کے ہے۔اس کا ایک نمونہ آپ کو دکھایا ہے۔" ہوں۔ میں تو اینے دلیں کی خاطرجان بھی دے سکتی ہوں۔ معمان بنایا ہے۔ سنا ہے وہ خوب رو جوان ہے اور مہما وہاں سے بومل اور گلاس نکالتے ہوئے بولا ''کوئی بات نہیں' ماکید کی گئی ہے کہ تم کسی کوبوائے فرینڈ شیس بناؤ گادر نڈا جبکہ جان نہیں دیتا ہے' صرف جوائی دیتا ہے۔ پاکستان پہلے وہ کزوری کے باعث کراہتے ہوئے بولا وحتم نے اپنے كمزور ہو'اٹھ نہیں کتے تمر تماشا تو و کھے کتے ہو۔" مینرکے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔" اس کے ساتھ بیڈیر جاؤگ۔" جارا بی دلیں تھا۔ مسلمانوں نے اس ولیں کے فکرے یلا بیک تیار ہو گیا۔ دونوں نے گلاسوں کو ظرا کرچیئرز "سرااس منمان سے میرا ایسا کوئی تعلق نیں ہ كرديدے- ہم بھى ان سے كم تبيں ہيں۔ ہم نے بھى پاكتان "آپ میرے ساتھ کون ی اچھائی کررہے تھے؟ اب كما پرينے لكے ج وى شوئريارے كى طرح محلتے ہوئے میں آب تک اُن چھوئی ہوں۔ مجھے کسی نے فَا مُلَمالِا کے گلزبے کردیے۔ اس کے ایک حصے کو بنگلا دیش بنا دیا۔ ہم آپائیے بہودی دوست ہے کہیں۔ میرے قریب آئے اور شاب کو حاصل کرنے کے لیے بے جین تھا۔ دو جار گھونٹ اس بچے ھیجے پاکتان کو بھی نہیں رہنے دیں گے۔ایک ہفتے مرا ہاتھ کڑے۔ آپ سب جانتے ہی۔ میں بلیک بیلٹر " آج مشرشور تنهيل مج كرنا جانج بن- به المبلنا میں ہی گلاس خالی کرکے بولا "اب دو سرا بیک لے رہا کے بعد میں خوا جہ خیرالدین کو جوانی کی سوعات پیش کروں گی ہوں۔اس کے بعدتم میری آغوش میں آگر ہوگی۔" ہے دی شوٹرنے کما "بلیز مجھے چیلنج نہ کرد۔ میں تم ہے کرنا چاہتے ہیں کہ حمہیں یہ فیکٹ ٹریڈنگ دی کی ہے۔ اور اس سے پاکستان کی وفاعی کمزوریاں اور اہم راز معلوم وہ دو سرا پیک ہے لگا۔ اتنا ہی کافی تھا۔ کبریا اس کے کم تمیں ہوں۔ بھتریہ ہو گا کہ ہم دوست بن کرایک دو سرے کوخوش کریں۔" ایک ملازم چائے کی ایک ایک بیالی ان تنول کے اندر چہنچ گیا۔ وہ کبریا کی مرضی کے مطابق تیسرا پیک پھر رکھ رہا تھا۔ ٹلیانے کہا"میری ٹرینگ پر فیکٹ ہے گا یا اس کی سوچ کے ذریعے اسے سمجھانے کی جوتھا پیک پنے لگا۔ عمدے دارنے کما" یہ کیا کردہے ہو؟ اس پاکتیانی کو کامیانی سے شیشے میں آ اروں گ-" کوششیں کرتا رہا لیکن ہندو قوم کو اس بات کا غصہ تھا کہ لا سے۔ میں دوست بن کر تمہاری مغوش میں "اكر اس في حسي شيع من الاليا والالالا اً عَلَى مُولَ لِيكِ أَيكِ شُرط ہے۔ پہلے ہم ود نوں دو چار پیک مُکن گے۔" مسلمانوں نے پاکتان بنائے کے لیے ہندوستان کے مکڑے ا بنے پیروں پر بھی گھڑے نہیں رہ سکو حجہ شراب کو چھو ژو' تہیں باکید ک<sup>ی گ</sup>ئی ہے کہ حمی بھی محفل میں ان<sup>ان ایا</sup> کردیے تھے۔ ان کے اندریہ انقای جذبہ سل در سل اس نے شلیا کی طرف ہاتھ برسایا۔وہ ایک کے بجائے "میں شراب نہیں پیتا۔" بحروسانه كرد- بلكه اينے سائے پر بھی بحروسانه كرد-مضبوط ہو آ جارہا تھا کہ وہ یاتی ماندہ پاکستان کو بھی دنیا کے نقشے وه چائے کے گون لیتے ہوئے بول "وقت اللہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یمی شدید انقای جذبہ ثلیا کے دو وکھائی دے رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا' چار ہاتھوں سیس انھی طرح جانتی ہوں۔ تم میرے بدن کو و مکھ کر البت کردوں گی کہ میں اپنے باپ پر بھی بحرومانس کا للائے رہتے ہو۔ اگر تم میری شرط نہیں مانو کے تو بیشہ للچاتے عن رہو کے۔" میں سے کون سا ہاتھ پکڑے۔ جب ایک ہاتھ بکڑنے میں اندر تھااوروہ اپنے ارادوں سے باز آنے والی تہیں تھی۔ کامیابی ہوئی تو شکیا نے اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا۔ وہ وہ ہے وی شوٹر کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کرجارہی اس عمدے وارنے کما "میں جائے لی کرجارا ا مدے دارنے کما معبت آسان شرط ہے۔ اس کی آھے کو جھکتا ہوا فرش پر اوندھے منہ کر ہڑا۔وہاں ہے اٹھ نہ تھی۔ اس نے بوجھا "اتن خاموش کیوں ہو؟ کیا سوچ رہی م<sup>ات الزا</sup>لو- آج دو بیک لی لوے تو تمهارا کچھ منیں برے م یمال بیڈروم میں مسرشوٹر کے ساتھ رہوگی اور میگ سکا۔وہیں بڑا رہا۔ مرہوشی میں بزبرا آ رہا۔وہ میزمان عمدے گار بیانشه می اور دو آ آشه لگے گی۔" "يس مهيس ميس بتاعتى-ائي پرسل لا كف كيارے دا ر کمزوری کے باعث سوگیا تھا۔ شکیا ان دونوں کو حقارت مطابق ان کے ساتھ وقت گزاروگی۔" وه بول "نو سرايس بيلي بي كه چكي بول كه مرف تلیا ای جگه سے اٹھ کر بولی "میری شرط سیں مان ہے ویکھ کرچلی گئے۔ میں سوچ رہی ہوں۔" م كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

یا گل ہو گئی ہے۔ یا نہیں وہے کل سے کمال کم ہو گیا ہے۔ ميراس کي ديوالي ہو گئي ہول۔" وہ جواب سننے کے لیے چپ ہوئی پھربول "بيلويہ بيلو کبریا اس عمدے دارکے خیالات پڑھنے اگا۔ بنت سے وہ سوچے ہوئے اپنے بیر روم میں سمنی وہاں بھی سوچ جب تک واپس نہیں آئے گائیہ اس کے لیے باؤل ہوتی وحمد بيلوسه" اہم راز معلوم کرنے لگا۔ بیہ مجھی معلوم ہونے لگا کہ پاکتان كالمليه جاري رہا۔ وہ بيڈير ليٺ كئي پھرچونک كراڻھ بيٹھی۔ پھروہ شلیا ہے بولی "دو سری طرف کوئی سیں ہے۔ فون میں نخ بی کارروائیاں کرنے اور بڑے شہوں میں امن و ثلیا مکان کے ایک ایک جھے میں اے ڈھونڈ رہی سانے کبریا کھڑا ہوا تھا۔وہ بیڈے اتر کردو ڑتی ہوئی اس کے امان کا مسئلہ بیدا کرنے کے کیسے کیسے منصوبے بنائے طمئے ہیں ہاں آئی پھراس سے لیٹ کر بولی "تم۔ تم کمان چلے گئے تھی۔ ایک جکہ ماں سے سامنا ہوا۔ وہ غصے سے بولی "آپ ثلیا نے مال سے ریمیور چھین کر کان سے لگایا "ہل اوران منصوبوں پر عمل بھی ہورہا تھا۔ ميرے كرے بيل كيول آئى كيس-وه آپ كوديلي بى كر تھے؟ اس طرح كيول عصے تريا رہے ہو؟ اب ميں مميس سي وج إثم خاموش كيون بوكئي؟" ہے وی شوٹر مدہوش تھا۔ مدہوشی میں اس کے خیالات کمیں جلاگیا ہے۔" انے دول کی-" كبريانے كما "ميں خاموش تهيں ہوں۔ تم ميري آواز یر ہے نمیں جائتے تھے۔ کبریانے سوچا' چند کھنٹے بعد آگراہے وہ اس سے لیٹ رہی تھی۔ اس کے چیرے کوایے اور ''وہ مجھے دیکھ کر کیوں جائے گا۔ میں اس کی دشمن نہیں سن رہی ہو۔ تم سنتی رہو 'میں بولٹا ہول گا۔'' اینامعمول بنائے گا۔وہ شلیا کے اندر تاکیا۔وہ اپنے بڈروم مول- تم یہ کیوں تبیں مانتیں کہ وہ تمہارے کمرے میں تبیں چھا کراہے او هرا دُھرے چوم رہی تھی اور کہدرہی تھی دہم ودتم ممی سے کیوں میں بول رہے ہو؟" میں تھی۔ ماں نے رات کا کھانا کھانے کو کہا۔اس نے انکار تقاله كمربو باتو تجھے نظر آیا۔" مجھے باگل بنا رہے ہو۔ میں تمہارے بغیر شیں رہ سکول گی۔ "میری آواز صرف تم سن سکو کی کیونکه به میری آتما کی کردیا۔ کبریا اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے حواس پر "آپ بوزهی موئی ہیں۔ آپ کی بینائی مرور موگنی وعده کرو۔ مجھے چھو ژ کر تمیں جاؤ گئے۔" جھایا ہوا تھا۔ بھوک اڑ گئی تھی۔ نبیند بھی نہیں آسکتی تھی۔ ہے۔ وہ سرے یاؤں تک وکھائی دے رہا تھا۔ پلیز آپ بابرے منزورماکی آواز سائی دی " شلیا اس منزورمانے سرتھماکردیکھا۔ نون کا لیک سونچ بورڈ ہے وہ ماں کے پاس آگر بولی ''ہم نے وہے ورما کو مهمان بنایا میرے بیڈروم کی طرف نہ آئیں۔" باتیں کررہی ہو؟" نکل کرایک طرف برا موا تھا۔وہ تعجب سے بولی "مهماراوماغ تھا۔وزارت خارجہ کا اعلیٰ عمدے دا راس بات پر اعتراض "می ! بیه وج ہے۔ واپس الکیا ہے۔ آپ آکر وہ اپنے بید روم کی طرف جاتے ہوئے سوینے لکی "یا كرر ہا تھا۔ كل ميں دو سرے عمدے دا رول سے اس سلسلے تو تھیک ہے۔ یہ بلگ لگا ہوا نہیں ہے۔ فون سے آواز کیے میں تمی کو کیا ہو کیا ہے؟ وہ موجود تھا۔ میں اس سے لیٹ آئے گی؟ تم نے تھنٹی کی آواز سنی اور اب پاتیں کررہی ہو۔ میں یات کروں گی۔" رہی تھی۔ اسے چوم رہی تھی اور عمی ہیں کہ ا س کے وجود منزورما دروا زہ کھول کرا ندر آئی۔ کبریا نے اس کے شلیا کو قریب رکھ ہوئے فون کی گھنٹی سائی دی۔ وہ ثلیا! بید فون ڈیڈ (DEAD) ہے۔" شلیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سونچ کی طرف دیکھا۔ ے انکار کردی ہیں۔" دماغ میں آگراہے غائب دماغ بنا دیا۔اب وہ اسے تظر سیں بولی"می آتھنٹی بج رہی ہے۔ ریسیوراٹھا میں۔' وہ دروا زہ کھول کرایے بیڈروم میں آئی۔ کبریا اس کے آرہاتھا۔وہ بولی 'کہاں ہےوہے؟" وا فعی بلک سونج ہے الگ تھا۔ فون سے رابطہ ہو نہیں سکا ماں نے تعجب ہے کہا"فون تو خاموش بڑا ہے۔" كبريا سزورها كرسامنية أكياب شليان كها "مي أآب بیڈیر لیٹا ہوا تھا۔وہ خوتی ہے بیخ پڑی۔وہ دو ڑتی ہوئی انچل تھا۔ اس نے ریسیور کو پھر کان ہے لگا کر کہا "ہیلو وجے! "ممی! بیه خاموش نهیں ہے۔ تھنٹی کی آوا ز صاف سنائی کربستریر آئی اور اس ہے لیٹ گئی۔ ادھرادھرے اسے جھو کو کیا ہو گیا ہے؟ وہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ کے دے رہی ہے۔ شایدو ہے کا فون ہے۔" کر' چوم کر کئے گئی ''تنہارا وجوو ہے لیکن می تنہیں دیکھ ماہے ہے گزر تا ہوا وروا زے کی طرف جارہا ہے۔' اس بار کبریا خاموش رہا۔وہ ہیلو ہیلو کمیہ کر جراتی ہے اس نے ہاتھ برمھا کر ریسیورا ٹھایا پھرریسیور کو کان ہے شیں یا رہی ہیں۔" وہ گھوم کروروا زے کی طرف دیکھنے گئی۔ وہ تظر تمیں ربیور کو دیکھنے کی۔ سنرورہانے کما "تمہارا دماغ جل کیا كريات إس كي سوج مين كها "ان خوب صورت لمحات نگا کر بوچھا''ہیلو کون؟'' آرہا تھا۔ جبکہ حقیقتاً موجود تھا۔ اس دروا زے سے گزر کر ہے۔ فون ڈیزا ہے اور ہیلوہیلو کیے جارہی ہو۔" كبريائے اس كے دماغ ميں كها "ميں وہي ہوں۔ جس میں مجھے ممی کی شیں اپنی بات کرنی جا ہیے۔" المرجلاكياتفات ثلياني آم برصة موع كما "وج!رك وہ ریسیور رکھ کربولی "ممی! میں صاف طورے اس کی کے انتظار میں تم تزپ رہی ہو۔ کیا مجھے بیجان سکتی ہو؟" وه بولی "ممی کو ما رو گولی۔ په ټاؤ کهال چلے گئے تھے؟" جاؤ- کمال جارہے ہو؟" آوا زمن رہی تھی۔اس کی آوا ز آپ نہیں بن علق تھیں۔" وه خوش ہو کربولی "وہے تم .... تم کماں ہو؟" کبریا نے اس کی سوچ میں کہا" یہ کمیں بھی گیا ہو۔ ابھی مزدرمانے شلیا کو دونوں ماتھوں سے پکڑ کر آگے ''الیم کیابات ہے کہ مجھے اس کی آواز سنائی نہ ویت؟'' اس کی ماں نے فون کے وائڈ اسٹیکر کو آن کیا۔ ماکہ بات سین مرف بارى باركرا عامد- اے داواند جانے سے روک لیا "زک حاؤ بٹی ! تہیں کیا ہوگیا ہے۔ ''وہ کمہ رہا تھا۔ اس کی آتما بول رہی ہے اس کی آواز اس کی ہاتیں من سکے۔ کبریا نے اس کے دماغ میں کہا ''میں بنانے کے لیے اپنے حسن کا نظارہ کرانا جاہے۔" یمال وہے نہیں ہے اور تم اسے دیکھ رہی ہو۔ وہاں فون ڈیڈ صرف میں من علق ہول۔" جہاں بھی ہوں' وہاں ہے واپس آسکتا ہوں کیکن حم کیے مسزورما دروا زہ کھول کراندر آئی پھراتے دیکھ کر ٹھٹک پڑا تھا اور تم اس کی آوا زس سن رہی تھیں۔" '' په کيا بکواس ہے؟ تم په کمنا چاہتی ہو کہ وہ مرچکا 🥆 عنی- منزورما کو کبریا نظر نهیں آرہا تھا۔ وہ بیڈیر تنها دکھائی تلیا خود کو چھڑا کر کبرہا کے پیچھے جانا چاہتی تھی کیلن خود بول نہیں سکتا۔اس لیے اس کی آتما بول رہی ہے۔' 'میرے کیے آؤ۔ پلیزانھی آجاؤ۔'' دے رہی تھی اور ایس حرکتیں کررہی تھی جیسے خیال میں مال اس سے لیٹ گئی تھی۔اے آگے برھنے میں دے رہی وہ جھنجلا کر ریسیور کریڈل پر پینختے ہوئے بولی مقبل کیا ماں نے حیرانی ہے یو چھا ''تم کس ہے باتیں کررہی ہو؟ وہے سے لیٹ کریا ر کر رہی ہو۔ ک- دراصل کبریا اس کے اندر رہ کر شلیا کو اپنے پیچھے جانوں' وہ بول رہا تھا' یا اس کی آتما بول رہی تھی۔ میں صاف دو سری طرف ہے کوئی سیس بول رہائیے۔ فون بند ہے۔' مسزور ما اینے گالوں پر ہولے ہولے طمانچے مارتی ہوئی رئے سے ردک رہاتھا بھرایک جگہ جھینے کے بعد اس نے مال طورے اس کی آوا زمن رہی تھی۔'' "می اوائد اسپیر من خرابی ہوگ۔ میں ریسورے جی توا یک دو سرے سے الگ کردیا۔ رام رام کہتے ہوئے بید روم ہے باہر آئی۔ سوچنے کی سیح ''بٹی ! میں تمہارے اندر تبدیلی دیکھ رہی ہو<sup>ں۔ وا</sup> وہے کی آوا زمن رہی ہوں۔ بیالیں آپ بات کریں۔وہے کو وماغی ا مراض کے کسی ڈاکٹرے کنسلٹ کرے گی۔اس لڑک دہ دو ڈنی ہوئی کمرے سے باہر آئی ادھرادھردیکھتے ہوئے تمہارے حواس پر چھاگیا ہے۔ تم اس کے لیے باؤل ہور بگا مسمجھا ئیں' وہ یہاں واپس آجائے۔'' 'دازیں دینے گلی'' وئے \_! وہے! ثم کماں ہو؟واپس آجاؤ وہے!'' کاعلاج نہ کرایا گیا توبہ ای طرح ایب نارمل ہو کر کھرہے باہر مو-خود کو سنبھالو-ورنہ یا گل موجاؤگے۔" منزورمانے رئیبیور لے کر کان ہے لگایا پھر کہا ''ہیلو چلی جائے گی اور جگ ہسائی کا سب ہے گی۔ وہ قائل ہو کر سونیے گئی "ہاں میں یا گل ہورہی ہول" وہے!تم ا چانک کہاں چلے گئے ہو؟ ہمیں بتا کرجانا چاہیے اس نے بند دروا زے کی طرف دیکھا پھر قریب آ کر کان منزدرما بزبراتی ہوئی وہاں سے جانے گلی "بدلاکی تج مج اس نے قون سیں کیا تھا اور میں اس کی آواز سن رہی سکت كتابيات پېلى كېشنز كتابيات يبلى كيشنز

سمجھ کیجے ہیں کہ عدالت میں مجھے دہشت گرد ثابت نہیں اخادی ممالک مطالبہ کریں سے کہ فرماد کو دوبارہ ان کے لگا کر سننے کی۔ اندر سے آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ وہ تھا۔ ، کرسکیں گے۔ اس لیے وہ مجھے ٹارچر سیل میں مار ڈالنا جاتے والے کیا جائے۔ اگر مطالبہ پورانہ کیا گیا تو اس ادار سے پر میچه کمتی جاری تھی۔ صاف سالی سیس دے رہا تھا۔ ماس نے O**☆**O تھے۔ میں بری مشکلوں سے جان بچا کر آیا ہوں۔ میں نے طے یں ملے کیے جاتمیں گے اسے نیست و ناپود کردیا جائے گا۔ سجھ لیا 'وہ تصور میں وجے کو دیکھ رہی ہے 'تصور میں اس ہے الیا اور کبریا کا غواشِدہ فرہادا فریقہ کے شہری کی پیخ لیٹ رہی ہے۔ حمری حمری سائنیں لے رہی ہے اور بائے کرلیا ہے کہ روبوش رہ کرسفر کر آ رہوں گا اور نسی بھی طرح آلیا اور کبریا اس خاص چینل کے پروگرام پروڈیو سراور میا۔ اس کا عارضی نام جیکی فرائیڈ تھا۔ امریکا کے نے ڈی بایا صاحب کے اوارے میں پہنچ کروہاں باتی زندگی کزاروں <sub>دان کے عملے</sub> کے اہم افراد کے دماغوں پر قبضہ جما<u>نکے تھے۔</u> بائے کررہی ہے جیسے وہے مرچیس کھلا رہا ہو۔ فرماد کا عارضی نام فا 'جنگر تھا۔ وہ بھی اسی جمازے وہاں پہتج وہ بر برا تی ہوئی وہاں سے جلی گئے۔ معوری در بعد كبريا مُل رات کے آٹھ بجے اناؤنسرنے کما "ناظرین! ہم اپنے گا- اَتُوَاْءِ نِهِ كُما "ناظرين! ابھي مسرفرماد بهت کچھ کہنے کیا تھا۔ سفر کے دوران میں الیائے اے اعصالی کروری اللان کے مطابق فراد علی تیمور کو پیش کررہے ہیں۔ مسرفرباد نے خیال خوالی کے ذریعے معلوم کیا مسزو رمااینے کمریے میں والے ہیں۔ آم تھوڑی دیر کے لیے یہ سلسلہ منقطع کرکے میں مبتلا کیا تھا۔ اب وہ نارمل ہو چکا تھا۔ امریلی اعلیٰ انسران جاکر سوگئی تھی۔ اوھر بیڈ روم میں شکیا مدہوش ہورہی تھی۔ ر دہشت گردی کا الزام ہے جے اب تک درست طابت تفکش میں تھے کہ اینے منصوبے کے مطابق اس سے کام لا رو سرے فرباد علی تیور کو پیش کررہے ہیں۔ آپ دو سرے نس کیا جار کا ہے۔ مسٹر فرماد ان کی قیدے فرا رہو کر رویوثی بیڈیر وہ بے تر تیب بھری بڑی تھی۔ وہ مستی میں دوب کر کھ فرباد کو بھی دیکھ لیں۔ دونوں کی ہاتیں سن کراصلی فرماد کو جائے یا صبر کیا جائے؟ وہ سمجھ گئے تتھے کہ الیا ان کے فا'نہار ر بی تھی ''کون کتا ہے' تم عمر میں چھوتے ہو؟ ہائے تم نے ی زندگی کزار رہے ہیں۔ اگروہ براہِ راست ہمارے اسٹوڈیو كے دماغ ميں جگه بنا چكى ہے۔ اس كے ذريع ان كے ميرا كومرتكال رياب بی آتے تو امریل اسمیلی جس والے اسمی*ں کر فار کر کیتے۔* اسکرین پر الیا اور کبریا کا ڈی فرماد نظر آنے لگا۔ دہ بھی منصوبے معلوم کررہی ہے۔ وہ کسی بھی مرحلے میں رکاوٹ اس نے سر گھما کرویکھا۔ کبریا اس سے الگ ہو کربیڈ لذا مشرفراد نے را زواری سے اپنی سے باتیں ریکارڈ کرائی ٹارج سیل میں ہونے والے حکم وسٹم کی داستان سنانے لگا کچر ے اتر کیا۔ اس کے دماغ پر قبضہ جماکرا سے غائب دماغ بنا ال سال کو LIVE پوگرام نمیں ہے۔ ہم ریکارڈنگ پیش · ایک افسرنے کما "اسرائیلی اکابرین نے الیا سے بات اس نے کما''میں روبوش رہ کر ثابت کروں گا کہ وہشت کرد ریا۔اب وہ اے نظر نہیں آرہا تھا۔وہ ایک دم سے چو تک کر نہیں ہوں اور پناہ لینے کے لیے بابا صاحب کے ادا رے میں کی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جارے ڈی فرہاد ایےوت ایک اور ایاؤنسرنے آکر کما"نا ظرین! یمال اٹھ بیٹھ۔ کئے کلی "وج! وج! تم اچانک کیے عائب نہیں جاؤں گا۔وہاں پناہ لینے کا نتیجہ میہ ہوگا کہ ا مرکمی اور اس (فاللمنڈر) کے معاملات میں مراخلت نہیں کرے گی۔" ایک دلچیب ہویش پیدا ہوئی۔ ایک اور فرمادعلی تیموریہ نمبرسیون نے کہا "جمیں اینے ڈی کو استعمال کرکے کے اتحادی مایا صاحب کے ادارے کے لیے مشکلات پیدا وہ بیدے اتر کروہاں گئ جہاں کبریا کھڑا ہوا تھا۔اب روے کررہے ہیں کہ وہ بھی امریکا کے قیدی تھے اور قیدے آزمانا جاہے کہ الیا راخلت کرے کی انسی؟جب اس نے کریں گے۔ بچھے وہاں سے دوبارہ کر فآر کرنے کے لیے اس فرار ہو کر رویوش رہنے گئے ہیں۔ ہم ابھی ان کی بھی وہ آدھر نہیں تھا اس کمرے ہے جا چکا تھا لیکن اس کے اندر ادارے پر حلے کریں گے اور اتنے بزے اسلامی ادارے کو وعدہ کیا ہے توجمیں کی رسک لینا چاہیے۔" اب وہ ریکنا چاہتے تھے کہ الیا کا روعمل کیا ہوگا؟ ريكار ذنك چيش كررى بي-" موجود تھا۔ شلیا دونوں ہاتھ پھیلا کر اندھوں کی طرح اسے نابود كرنا جابس محن تمبر سیون' امریکی اکابرین اور اتحادی ممالک کے ڈھونڈ رہی تھی۔وہ اس کی سوچ میں بولا مہیں کے ڈھونڈ رہی وہ ایس پاتیں کررہا تھا جو وشمنوں کے منصوبے کے انہوں نے ساؤتھ ا فریقہ کے ایک چینل ہے دھاکا خیز فبرنشر مراہ یہ یوکرام ویکھ رہے تھے ایک دوسرے سے کہنے مون؟وه يهان نهيس آيا تھا۔" خلاف تھیں وہ کہ رہا تھا "میں ایسا کوئی کام خمیں کروں گا کی کہ فرماو ا مریکوں کی قیدے فرار ہونے کے بعد پکی بار للے" بیرکیا ہورہا ہے؟ الیا گڑ بوکررہی ہے۔ ہمارے فرہاد کے وہ چیچ کر بولی "آیا تھا۔ میں ممی کی طرح اندھی تہیں اس چینل کے ذریعے دنیا والوں کو مخاطب کرے گا۔ افریقہ جس کے نتیج میں دشمنوں کو موقع کمے اوروہ اسلامی ادارے <sup>ما</sup>تھ اپنے فرہاد کو بیش کر رہی ہے۔ اے ایبا کرنے ہے رو کا مول۔ اے آ کھول سے ویستی رہی' اے چھوتی رہی' وہ کے وقت کے مطابق رات آٹھ بیجے دنیا والے اسے اسکراپنا کو نقصان پنجا ئمیں میرے چھنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے پر دکھ سکیں گے اور اس کی ہاتیں من سکیں گئے۔ آگر امرکا یجھے بازدوں میں بھر بارہا اور چومتا رہا۔ وہ ابھی یہاں تھا۔" لیے ایک اور مضبوط بناہ گاہ ہے۔ میں کل تک وہاں بینجے والا تمبرسيون نے اليا كو مخاطب كيا "ميذم!" آپ نے كما تھا" وہ تیزی ہے چکتی ہوئی اپنے لباس کے پاس آئی۔اہے اور اس کے اتحاد ہوں نے اے دنیا والوں ہے رابطہ قام المارے ڈی فرماد کے معاملات میں آپ مدا خلت نہیں کریں ۔ گی۔" اس سے پوچھاگیا 'کیا آپ تا کتے ہیں کہ وہ بناہ گاہ کمال كرنے سے روكنا جاہا اور جينل من فراني بدا كرنے كا یمنتے ہوئے بولی ''وہ یمال تھا۔ اس نے میرے بدن پر اپنے کوشش کی توانہیں برے نتارنج کا سامنا کرنا بڑے گا۔ پار کی مراگائی ہے۔ وہ خواب نہیں تھا۔ خیال نہیں تھا۔ نیج وہ بول "میں اسے وعدے یر قائم ہوں۔ تم اینے انہوں نے ایے ہی وی فرماد کے ذریعے اسے ظاف "میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا۔ آگر میں وقت سے پہلے ع يمال تعا- وح \_ وح إلى كمال مم موسك موج بليز معوب کے مطابق جو گردہے ہو' اس میں مداخلت میں ہتاؤں گا توریتمن مجھ ہے پہلے اس پناہ گاہ تک پہنچ جا نیں گے۔ ایک شوشا چھوڑا۔ مختلف چینلز کے ذریعے بار بار یہ جرکٹر کرتے رہے۔ آکہ زیارہ ہے زیارہ لوگ اس خاص جیل ؟ پھراس کی دو سری سوچ نے کہا "یہ جاگتی آنکھوں کا میں اس سے زیادہ کچھ شمیں کمنا جا ہتا۔" آب ایسے وقت دو سرا فرماد پیش کررہی ہیں۔ دنیا اناؤنرنے کما''نا ظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ان کے ڈی فراد کو دیکھیں اور اس کی ہاتیں سنیں۔ والول كو الجما ربي بين- كوئى بيد سمجھ نميں پائے گاكه دونوں خواب تھا۔ بچھے یقین کرلینا چاہیے وہ کوئی جادو نہیں تھا۔ وہ وہ کی بات کنے والا تھا کہ امریکا کے ایک انڈر کراؤنڈ فرماد ابن معتلو حتم كريك بير- انهول في وعده كيا ہے كه وه غائب سیں ہوا تھا۔ یہ میری نظرون کا دھو کا تھا۔" مک سے کون اصلی ہے اور کون بچ بول رہا ہے۔" این خفیہ بناہ گاہ میں پہنچنے کے بعد ہم سے رابطہ کریں گے۔ سل میں اے قیدی بنا کر رکھا گبا تھا اور قانون کے خلاف وہ سرتھام کرایک جگہ بیٹھ گئی۔اس ترتی یافتہ سائنسی اليا بمبرسيون اور امر كي اعلى ا ضران اس بحث ميں اے ٹارچر کیا گیا تھا۔ وہ ان کے طلم وستم ہے تک آلرمید دور میں سہ بات بڑی مضحکہ خیز تھی کہ دہ نظروں کے سامنے تھا الحصی ہوئے تھے ارھرا مرکی ڈی فرماد کی ریکارڈنگ دنیا والوں امید ہے کہ ہم کل تک چروو سرے فرمادعلی تیور کو پیش ے قرار ہوا ہے اور اب چھپ چھیا کر بابا صاحب یک سامنے بیش کی جاری تھی۔ وہ ڈی فرماد کید رہا تھا "جھے اور غائب جوگیا تھا۔ کوئی بھی سننے والا یقین نہ کر ہا۔ ای کا ادارے میں بناہ لینے جائے گا۔ نداق اڑایا جاتا۔ وہ کسی ہے پوچھ نہیں سکتی تھی کہ اگر سہ لیک مناکرری طرح ٹارچر کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق مجھے اس چینل پر چند سکینڈ تک وقفہ رہا پھراناؤنسرنے کما سارا زوراس بات یر ہو ماکہ دہ بایا صاحب کے ادار<sup>ی</sup> مراکت میں پیش کرنا چاہیے لیکن میرے دشمن بیدا تھی طرح خواب تھا تو میرے بدن کا جو ڑجو رکیوں دکھ رہا ہے؟ "ناظرين! ميں بابا صاحب كے ادارے سے ايك پيام من جار چھنے والا ہے۔ اس کے بعد امری اور اس اس کے اس سوال کا جواب خود اس کے باس نہیں ديوتاته كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

موصول ہوا ہے۔ بیر پیغام ایک آؤیو کیسٹ میں ہے۔ ہم اے پیش کررہے ہیں ساعت فرما نیں۔" اس چینل ہے ایک مروانہ آواز ابھرنے کی "بیں ماما

صاحب کے اوا رے کا ایک عمدے وا ربول رہا ہوں۔ میرا نام طیل بن مرم ہے میں بابا صاحب کے ادارے کے تمام اعلیٰ عهدے وا رأن کی متفقہ مرائے کے میں تب کہہ رہاً موں۔ نسی بھی فرار مو کر آنے والے فرمادے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اصل فرمادعلی تیمور کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے اسے امریکا کے حوالے کیا تھا۔ فرماد بھگوڑا تہیں ہے کہ بردلوں کی طرح قید سے فرار ہو کر ہارہے یاس یناہ لینے آئے گا۔ بیرا مرکی حال ہے دوعد د ڈی فرماد کو ہارے ۔ اوا رے کی طرف بھیجا جا رہا ہے لیکن ہم کسی کو پناہ نہیں دس کے۔ ہم صرف اصلی فرہاد کو عدالت سے باعزت طور ہری کرائیں گے۔ ہم ا مر کی اکابرین ہے کہتے ہیں کہ فرماد کوعالی

عدالت میں پیش کرنا ان کی ذہے داری ہے۔ وہ اپنی ذہے داری پوری کریں۔ ورنہ ہم ان کے خلاف بیہ مقدمہ کریں کے کہ انہوں نے اصل فرماد کو مار ڈالا ہے اور دو جار ڈی فرہاد کے ذریعے ڈرا مایلے کررہے ہیں۔"

بایا صاحب کے اوارے ہے ایس باتیں س کرامرکی ا کابرین بریشان ہو گئے۔ یہ واقعی ان کی ذہے دا ری تھی کہ قیدی فرماد کو عدالت میں پیش کرتے۔ پیش نہ کرنے کی صورت میں بایا صاحب کے ادا رہے ہے اصلی فرماد کی واپسی کا مطالبہ کیا جاسکتا تھا۔وہ امریکا کے خلاف قانونی لڑائی میں

ایک امر کی افسرنے کہا ''ریشانی کی ایسی بات نہیں ہے۔ قیدی جیل سے فرار ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ثابت کویں کے کہ جس فرماد کو قیدی بنایا گیا تھا' وہ واقعی فرار ہوگیا۔ ہاری ناکامی بہ ہے کہ فرا رہونے والے فرماد کو بایا صاحب کے اوا رہے میں تھنے تہیں ویا جائے گا۔ ہم اپنی پلا نگ کے مطابق فرہاد کو پایا صاحب کے اوا رہے میں نہ بہنچا عمیں گے نہ اس ادارے پر حملہ کرنے کا جوا زیدا کر عیس تھے۔''

دوسرے افسرنے کہا ''قیدی فرماد کو الیانے اغوا کیا۔ الیا کو بایا صاحب کے اوارے کی اہداد حاصل تھی۔ اس طرح ٹابت ہو تا ہے کہ وہی اصل فرماد تھا۔وہ کل تک کسی

خفیہ یناہ گاہ میں جسجنے والا ہے۔ اس اوا رے والوں نے پہلے ہی اس کے لیے بناہ گاہ کا انظام کر رکھا ہے۔ ہمیں سمجھنا

كتابيات يبلى كيشنز

جاہے کہ وہ بناہ گاہ کمال ہو سکتی ہے۔" آیک اور افسرنے کہا "ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے

والے اور مخلف ممالک میں رہنے والے سراغ رماں معلوم کرنے کی کوششیں کررہے ہیں۔ تمام ممالک کے اڑ بورنس مندر گاہوں اور حظی کے تمام راستوں کی تمرین

جاری ہے۔ کوئی بھی ایسا مخص جو بیارہے اور پڑیوں کا ڈھانی وكھائى ديتا ہے 'اسے چيك كياجائے گا۔اس كے چور خلالت بڑھے جائیں عمد کوسش یہ کی جاری ہے کہ اس فراد کو

سَاوَتُهُ الرِّيقِيةِ ہے يا ہرنہ نگلنے ديا جائے۔" اب دہ اس ایک ڈی فرہاد کی تلاش میں معروف ہوئے تھے ان کے اپنے ڈی فرماد کو بابا صاحب کے اوارے میں ببنجانے والا منصوبہ ناکام ہو آیا تھا۔ تمام بڑے عالمی اواروں کی طرف سے یوچھا جارہا تھا کہ امریکا یہ کیما ڈراما لیے کررہا

ہے؟ وہ باباصاحب کے ادارے سے ایک فرماد کو قیدی باکر کے کیا تھا بھراس کی قیدے دو فرماد کیسے فرا رہو گئے؟ ا پے انڈر کراؤنڈ سیل میں جمال سخت الکٹردیک ا نظامات کیے گئے تھے۔ وہاں سے ایک قیدی بھی فرار نمیں ہوسکتا تھا۔ جبکہ دوعد دقیدی فرہاد فرا رہو گئے تھے۔

وہ اپنی طرف ہے یہ صفائی پیش کررہے تھے کہ ایک ہی فرماد فرار ہوا ہے۔ پایا صاحب کے ادارے والے دومرے فرہاد کے فرار ہونے کا ڈرایا یلے کرکے اس معاملے کوالجما رہے ہیں اوروہ جلد ہی اس ایک فرماد کو کر فبار کرنے والے

یه معامله اتنا دلچسپ اور اہم ہوگیا تھا که کراالار راسیونین بھی ان دو عدر فرہاد ہے دلچیں لینے لگے۔انہول نے ا زبمتان والے فرہاد کو عارضی طور پر نظرانداز کردیا۔ دہ بھی یہ معلوم کرنے گئے کہ وہ فرماد کل تک کس ملک کے گا علاقے میں کس خفیہ بناہ گاہ تک پہنچنے والا ہے۔ ایسے وقت اعلیٰ بی بی نے اے مخاطب کیا "ہائے! میں ہوں۔ مسالنا نون- کیا ہورہا ہے؟"

نھیک ایسے ہی وقت کوئی عورت راسیوتین ہے کہ ربی تھی ''نیو شٹ اب! کیا خود کو گلفام سیجھتے ہو۔ میں لولا

بكادُ مال سميں ہوں۔" اوهرراسيونين نے اعلیٰ بی بی کی سوچ کی لرون کو نخے فا سالس روک لی۔ اس عورت سے بولا "میری جان ایم

تمہارے غصے کو پیار میں بدل سکتا ہوں لیکن تجرسی۔ا<sup>اجی</sup> م مجھے مصروف رہنا ہوگا۔" وه كى حسين عورت كو پهانس رہا تھا۔ ايے وقت كل

بھی اس کے دِماغ میں آنا جاہما تووہ اسے بھگا دیتالیکن ا س ان نون کی بہت ضرورت تھی۔ وہ اے مخاطب کرتے

اعلیٰ بی تی اس حسین عورت کے دماغ میں جگہ بنا چکی نم دوسری بار راسپولین کے اِندر آکر بولی "شاید تم مرون مو میں پھر کسی وقت آؤل کی۔"

خواہش ظاہر کی تھی۔ اب بھی یمی کمتا ہوں۔ ہم بهترین "او۔ نو۔ میں نے مصروفیت حتم کردی ہے۔ تممارے دوست بن سكتے بيں-" ارے میں سوچ رہا تھا۔ تم سے کچھ ضروری یا تیں کرنا جاہتا

"میں جائتی ہول' تم ان دو عدو فراد کے بارے میں

"او گاؤ! تم کیسے جانتی ہو؟ تمهارے بارے میں امریکی افران درست کہتے ہیں کہ تم جادو جانتی ہو۔ بے شک میں بیہ ۔ تنی دور بھی نہیں رہنا جا ہے کہ ہم بھی برے وقت میں ا رچھنا جاہتا ہوں کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟"

"میں دو سرے کو اہمیت شمیں دے رہی ہوں۔ صرف اں فرہاد کے پیجھے ہوں' جو کل تک کسی بناہ گاہ میں پینچنے والا

"کیاتماس کا تعاتب کررہی ہو؟" "میں اس کے بیچھے کہاں بھاکتی پھرون کی۔ میں تو قامرہ

یں ہوں۔ میرا ایک آلہ کاراس کا تعاقب کررہا ہے۔" راسپونین بیرس کرجونک گیا که مس ان نون قا ہرہ میں ہے۔ کیونکہ وہ بھی اس شہر کے ایک ہونل السوئز میں تھا۔ حقیقتاً وہ قاہرہ میں نہیں تھی۔وہ اس حسین عورت کے دماغ ہے بیر معنوم کر چکی تھی کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل سوئز

می ہے۔ وہاں کی دہ کاؤنٹر کرل بہت خوب صورت تھی۔ اس و نام مبلہ تھا۔ وہ نبیلہ میں دلچیسی لے رہا تھا اور وہ اس سے

لو کلی پیتھی کے ذریعے اے کسی وقت بھی اپنے کمرے ين بلاسلنا تھا۔ اس ليے في الحال اسے چھوڑ كرا على بي بي ہے ائم باتیں کردہا تھا۔ اس نے پوچھا 'کیا وہ فرماد تمہارے آلہ

> سِبُشِک وہ فرماد کے ساتھ سفر کررہا ہے۔" "کمیاوه کی طیا رے میں سفر کر رہاہے؟"

"موری- په نهیں بناؤں گی-" ر این تو تا دو وہ مغرب کی طرف جارہا ہے یا مشرق کی طرف جارہا ہے یا مشرق کی

"وہ مثرق بعید کی طرف جارہا ہے۔ ابھی جنوبی ایشیا ہے۔ ا

او گاؤ! مشرق بعید کا مطلب بیه مواکه وه مانگ کانگ

جائے گا۔ مارلی کا قلعہ اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔وہ اس قلع من جائے گا۔" "میں بھی ہی سمجھ رہی ہوں۔ وہ ضرور اس قلع میں

«مس ان نون! تم بهت بإ كمال مو- ميس نے سلے بھی

"میں نے دوستی ہے انکار نہیں کیا تھالیکن یہ خیال دل

''میں بھی ایبا نہیں کروں گا۔ تم مجھے دور دور رہنے کو

"میں مانتی ہوں۔ ہم کسی ایک ملک' ایک شرمیں رہ

«میں وعدہ کر تا ہوں۔ تہیں بھی شکایت کاموقع تہیں

" نھیک ہے۔ میں تم پر بھروسا کروں گی، تمہیں آزماؤں

"میں قمری مینے کی ہر جودہویں رات کو ایب ناریل

ہوجاتی ہوں۔ یہ وضاحت سے نہیں بتاؤں کی کہ ایب نارمل

رہے کے ووران میں کن حالات سے کررتی ہوں۔ ایک

بہت ہی معروف دماغی ا مراض کے ڈاکٹرنے بچھے مشورہ دیا تھا

کہ جب چودہویں کا جاند طلوع ہو تو بچھے نسی ساحل سمندریر

رہنا چاہیے۔ میں اس کے مشورے کے مطابق بچھلے تین

مینے سے دریائے نیل کے ساحل پر جاتی ہوں۔ جب

چود ہوس کا جاند طلوع ہو تا ہے تو میں ایب نارمل سمیں ہولی۔

بالكل ناريل رہتی ہوں۔ سوچتی ہوں اب پیشہ نیل کے ساحل

ر رہوں یا جب تک آسان پر بورا چاند رہا کمرے میں بہال

قاہرہ میں دریائے نیل کے ساحل کے قریب سی بنگلے یا ہوئل

میں ہے۔ وہ ہوئل السوئز بھی نیل کے ساحل پر تھا۔ اعلیٰ بی بی

وہ باتوں ہی باتوں میں سے ظاہر کررہی تھی کہ آج کل

رہوں پھرہاتی دن اے ملک میں گزا را کروں۔"

گی۔ تمہیں اینا ایک را زبتاتی ہوں۔ میں چھلے تین ماہ سے

قا ہرہ میں ہوں اور ایک طویل عرصے تک رہول کی۔ یمال

کتے ہیں لیکن بھی ایک دو سرے کے روبرد سیں آ میں کے

کو گی۔ میں تمهارے قریب نہیں آؤں گا کیکن ہمیں بھی

ایک دو سرے کی مدد کے لیے فورا نہ پہنچ سلیں۔"

اور نہ تم بھی اس شرمیں مجھے تلاش کروگے۔"

ميراعلاج موربا ہے۔"

"علاج\_ ؟ كيماعلاج؟"

ے نکال دو کہ تم کرونا کی طرح جھے دوست بنا کرٹریب کرسکو

كتابيات پبلى كيشنز

اس کاؤنٹر حمرل نبیلہ کے ذریعے یہ معلوم کرچک تھی کہ اس نے ایک آلہ کار کے ذریعے امری افران ہے راسیونین اس ہوٹل کے ایک سوئٹ میں ہے۔ رابطه کیا چرکما "میں راسیو مین بول رہا ہوں۔ تم سباسے وہ بولا "تم مجھ پر بھروسا کررہی ہو۔ تم نے بیہ ہتایا ہے کہ قیدی فراد کو دھونڈ رہے ہو کہ وہ کمال ہے اور کس طرح قا ہرہ میں ہو۔ آج کل میں پیری میں ہوں۔ اگر اجازت دو تو چھپ کراپ سی خفیہ اوے میں چینچے والا ہے۔ تماری سى بھى كيلى فلائث سے قاہرہ آجاؤل-" اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں وہ حقید اوا معلوم کروا ادم جاؤ۔ جب دوستی کرئی ہی ہے تو ووستوں کو قریب نہ ہوں۔ کیا لیقین کرو مے؟" رہتے ہوئے بھی قریب رہنا جاہیے۔ ایک گھریس نہ سمی سب نے چونک کراس آلہ کارا فسرکو ویکھا۔ اس کے ا یک شهر میں رہنا چاہیے۔ میں اسمیٰ بڑی دنیا میں بالکل تنها اندر راسپونین تھا۔ ایک ا ضرنے پوچھا دیمیا تم کے کہ رہے ہوں۔ اس شرمیں تمہاری موجود گی احساس دلائے گی کہ بھی برے وقت میں کام آنے والا کوئی میرے قریب ہے اور ایک دو سرے نے کما ''وہ انجی اپنی بناہ گاہ تک نہیں پنجاب آواز من مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔" عرتم نے کیے معلوم کرلیا؟" "میں وقت آنے ہر ٹابت کردوں گاکہ تمہارا سے وہ بولا 'دمس ان نون نے اب تک مجھی کوئی غلط اطلاع ہوا محافظ ہوں۔ کسی غرض یا لا کچ کے بغیر تم سے دوستی ناہتا نمیں دی۔ ہیشہ صحیح معلومات فراہم کی ہیں۔ ان نون ہے رہوں گا۔ میں آج رات تک کسی فلائٹ سے وہاں پہنچ رہا مول- جب تک تم اس شريس رمو کي مي بھي وہيں رمون میری دوستی بلی ہو تی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ فرماد مشرق بعید کی طرف سفر کررہا ہے۔ وہ اس بات سے بے خبرہے کہ ان اعلیٰ بی بی اس کے دماغ ہے واپس آگر مسکرانے حکی۔ نون کا ایک آلہ کار اس کا ہم سفرہے۔وہ اپنے آلہ کارکے ذریعے سیجے معلومات حاصل کررہی ہے۔" وہ بےلوث اور بے غرض دوستی کا دعویٰ کررہا تھا اور اس سے ایک افسرنے کما "مسٹرراسیونین! ہم تم سے آدھے جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ پیرس میں ہے۔ اب وہ نیل کے ساحل پر جا کراہے تلاش کر آ رہے گا۔ کھنٹے بعد بات کریں گے۔ ابھی ہم اے کھیرنے کے انظامات من معروف رہیں گے۔ ہم اچھی طرح سمجھ محتے ہیں وہ الل ا عَلَىٰ بِي بِي اس كَاوُنٹر كُرل نبيلہ كے ذريعے ہو مُل كے كچن كے قلع من بناہ لے گا۔" میں چیج کئی تھی۔ کچن کے انجارج' تمام بادر جی اور کئی دیٹرز وہ تمام ا فسران اینے ٹیلی پلیتی جانے والوں کو اور کے واغوں میں جگہ بناتی جارہی تھی۔ اے انظار تھا۔ اتحادی ممالک کے سربرا ہوں کو یہ دھاکا خیز خبرسالے لگے۔ راسپوتین ہوئل میں واپس آگر کیج کرسکتا تھایا رات کا کھاٹا کھاسلیا تھا۔ ایسے وقت وہ اسے اعصالی کمزوری میں جلا ان سے کمنے گلے کہ ہانگ کانگ اور وہاں کے تمام جنہا جزیروں میں اینے جاسوس پہنچا دیں۔ فرہاد کے قلعے تک ویچے وہ دا تعی نیل کے ساحلی علاقے میں آگیا تھا۔ وہ ساحل ے پہلے جزیرہ کن ماؤ میں جھا تا بردار حور ملا فوج ا مارک جائے۔ وہ نوج اس مارلی کے قلعے کا محاصرہ کرے کی اور قراق تقریبًا دس میل تک اس طرح آباد تھا کہ وہاں امیر کبیرا فراد کووہاں جانے سے پہلے ہی کر فقار کرے گی۔ کے بنگلے تھے' کئی منگے ہوئل اور طرح طرح کی تفریح گاہیں جنگ کے آٹاریدا ہو گئے تھے تمام اتحادی ممالک لا اور نائث کلب وغیرہ تھے۔وہاں مس ان نون کو ایک ہی دن وجیں الرٹ ہو گئی تھیں۔ فرماد کو قلعے کے اندرجانے 🗢 میں تلاش نمیں کیا جاسکتا تھا۔ یا نمیں وہ کتنے عرصے تک روکنے کے لیے تمام وسمن حدیثے گزرجانے والے تھے۔ وہاں جھٹکنے والا تھا۔ یہ بھٹکانے والی پر متحصہ تھا۔ یا نہیں وہ یہ تو اسیں بعد میں معلوم ہونے والا تھا کہ ان کے ممام تس طرح اے الوینانے دالی تھی۔ متحكم انتظامات كرنے سے پہلے ہی فرماد علی تیمور قلع كے اندر اس نے اسے تلاش کرنے کے دوران سوجا "فی الوقت فرماد سے زیادہ مس ان نون اہم ہے۔جب فرماد اپنی پناہ گاہ من ابني دمي بهت يهلي بي وبال بهنجا چکا تھا-میں بہنچے گا تو پھراس کی طرف توجہ دی جائے گی۔ میں ساحل پر نظر آنے والی ہر عورت کے خیالات بڑھتا رہوں گا۔ آج نہیں تو کل یا دو چار دنوں میں ضرور ان نون تک چینج جاؤں ديرتاق

ہاتک کاتک کی انظامیہ کے عمدے داریہ س کر بٹان ہو گئے تھے کہ میں بناہ لینے کے لیے مارلی کے قلمے میں ما ہوں اور میرا راستہ روکنے اور چھے دوبارہ کر فتار کرنے ے کے امریکا اور اس کے اتحادی جزیرہ لن آؤ میں کوریالا زج پنجانے دالے ہیں۔ یہ آنا آسان نئیں تھا۔ چین کی اجازت کے بغیروہاں ک کی ملک این فوج نمیں آ ٹارسکتا تھا اور نہ ہی اپنے جاسویں ال محريث الجنش جيج سكتا تھا۔ ميرے تمام وسمن ممالک جنی حکام ہے اس سلسلے میں تفکیو کررہے تھے۔ان سے کسہ رے تھے کہ فرماد دو سرے دن کسی بھی دفت اپنے طلع میں

مانے کے لیے جزیرہ کن آؤ پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک رات حتم ہونے اور دد سرے دن کا سورج نکلنے سے پہلے انسیں عارضی طور راین فوج ا تارنے کی اجازت دی جائے فرماد کو گر فتار كرخے ہی فوج دا پس چلی جائے گی۔ چینی حکام راضی نمیں تھے۔انہوں نے صاف کمہ دیا '

اری صدود میں کی بھی ملک کی فوج کو قدم رکھنے کی اجازت

امرکی اکابرین میں ہے ایک حاکم نے کما "فرباد اور بایا ماحب کے ادارے والے اب آپ کے دوست سیں رہے۔ انہوں نے آپ کو ٹرانے ارم محین تار کرکے دی ھی۔ بعد میں اس مشین کو تیاہ کردیا۔ آپ کے تمام نیلی ہیتھی جائے والوں کو اپنی اپنی ٹیلی چیتی دوا کے ذریعے ٹاکارہ بنا را- آب فراد کے پاس منہ چھیانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے وہ آپ کے علاقے میں آرہا ہے۔ کیا آپ اے

کرفتار کرنے میں حاری مدو نمیں کریں ہے؟" انہوں نے جواب دیا " فرہاد آپ کا مفرور قیدی ہے۔ الاسے درمیان قیدیوں کے تادیے کے سلیے میں کوئی معاہدہ میں ہوا ہے اگر فرماد اینے قلعے میں آئے گاتو ہم اے آپ کے حوالے تہیں کریں سے ۔ "

لا مرے چنی حاکم نے کما "اس نے ٹرانے ارمرمتین کے ذریعے ہمیں فائدہ بھی پہنچایا اور نقصان بھی۔ وہ یمال المع كا تو بم اس كا محاسبه كرس م ح ليكن اسيخ علاق مي اب کی فوج یا کسی جاسوس کو آنے کی اجازت نہیں دیں ۔ پیر ''

لأنك كانگ اوراس كے تمام جنولى جزيروں ميں چين كى فیش کی بھی مورت حال ہے مٹنے کے لیے تیار ہو کئیں۔ الولا اور اس کے اتحادی ممالک سے آنے والے مسافر ندار طیارون کی پروازیں تبھی محدود کروی تئیں۔ ان ممالک ديوتاه

ہے آنے والے مسافروں کی محق سے چیکنگ ہونے لگی۔ان حالات میں میرے تمام وحمن بے دست ویا ہو سے۔ یہ سمجھ محے کہ مجھے قلعے میں پہننے سے رو کنے کے لیے کوئی بہت بری

كارروائي تبين كرعيس محسر اب وہ اینے ٹیلی ہیتھی جانے والوں کے ذریعے ہی

میرے فلاف کھ کرکتے تھے ہاتک کانگ میں ان کے ب ثار جاسوس تھے تمبرسیون اور اس کے دوسرے خیال خوالی کرنے والے ساتھی اینے سراغ رسانوں کے دماغوں میں پہنچ کئے ان میں سے کئی مقامی جاسوسوں کو جزیرہ لن ماؤ پنجا رہا گیا۔ وہ جاسوس قلعے کے اندر محصنے کی پلانگ کرنے

وہ طلعے کے اندر رہ کروہاں چینچے والے فرماد کو دیکھنا اور یعین کرنا جائے تھے۔اس قلعے کے اہم افراد کو اپنا آلہ کاربنا كرمجهے اعصابي كمزوريوں من مبتلا كرنا جاہتے تھے اور بيراي وقت ممكن ہوتا عب وہ قلع كے اندر بينچے من كامياب

ہوتے۔ ابھی دہ منصوبے بنا رہے تھے۔ چین کے اکابرین بابا صاحب کے ادارے والوں نے رابط كررے تھے انسى يعين دلا رے تھے كه وہ جزيره لن آؤ میں وشمنوں کو میرے خلاف کوئی بری کارروائی کرنے تہیں دس کے اگر وہ را زداری ہے مجھے نقصان بنجانا جاہیں

چینی حکرانوں کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔وہ میرے کام آگر پہلے جیسی دوستی اور پہلے جیسااعماد قائم کرنا چاہتے تھے۔ ایک چینی حاکم نے کما "ہم مسرفرادے براہ راست تفتلو

گے تو اُن کا محاسبہ کیا جائے گا۔ انہیں موت کے کھاٹ ا<sup>ت</sup>ار

رنا چاہے ہیں۔ ہم جاجے ہیں کہ ان ے مسلل رابطہ رہے اور ہم ان کے لیے سمولتیں فراہم کرتے رہیں۔ بایا صاحب کے ادارے کے انجارج قلیل بن مرم نے کہا "مسٹر قرباد کو قید و بند کے دوران میں بڑی اذبیتی پیٹجائی

کی ہیں۔ وہ جسمانی اور دماغی کمزوریوں میں مبتلا ہیں۔ اجھی خال خوانی کے قابل نہیں ہیں۔ اس کیے آپ سے براہ رات رابط نمیں کر عمیں محے کچھ عرصے بعد رابط ممکن

'کوئی بات نہیں۔ جب وہ مارٹی کے قلعے میں آئمیں تھے توہم ان سے ملا قات کا شرف حاصل کریں تھے۔"

"اس قلع كا وروازه ايك سفة تك بند رب كا-كوئي اندر جا سکے گا اور نہ اندرے کوئی باہر آسکے گا۔ آپ ایک مفتے بعد ان سے الاقات كر سيس محر"

كتابيات يبلى كيشنز

كتابيات پبلى كيشنز

قلع میں بناہ لینے والا فرماد اصلی ہے۔ پہلے باباصاحب کے نیل " نے شک انسیل قلعیں پہنچ کر آرام کرنا جا ہے۔ ہم بيقى جاننے والے اور الیا جیسی خرانث عورت اس کامد ایک ہفتے بعد ان سے ملا قات کرس گے۔" چینی اکابرین کو اظمینان ہو گیا تھا۔ ہم سے دوبارہ دوستی "اب چین کے حکام اے تحفظ دے رہے ہیں۔اب کی راہی ہموا رہورہی تھیں۔ انہوں نے جزیرہ لن تاؤیس اییخ جاسوس اور فوجی پہنچا کرا تنا سخت پیرا لگا دیا تھا کہ ایک يوري طرح محفوظ ہے۔" " دنیا کا کوئی بھی مخص موت سے چھپ کر محفوظ نسمی الا یرنده بھی قلعے کی طرف پرواز نہیں کرسکتا تھا۔ ا مریکا اور اتحادی ممالک کے جاسوس پریثان ہو گئے نمبرسیون نے کہا "میں نے اپنے تمام نیلی پیتی وانے تھے۔انہیں سزائمیں دی گئی تھیں پھران کے ملکوں میں انہیں والے ساتھیوں سے کہا ہے کہ اب وہ چینی فوج کے انسران والين جيج دماحما تعابه اور ان کے سراغ رسانوں کے دماغوں میں جگہ بنائیں۔ان ان کا منصوبہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ وہ فرار ہونے ك ذريع بم من س كى نه لى كو قلع ك اندر فرادك والے فرہاد کو بابا صاحب کے اوا رے میں پہنچانا جائے تھے۔ قريب جنيخ كالموقع مل جائے گا۔" اس اوا رہے کی طرف ہے اعلان کردیا گیا تھا کہ جس قرباد کو چینی حکام نادان نمیں تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آٹھ قیدی بنا کرعدالت میں چین کرنے کے لیے لیے جایا گیا ہے' اسے وہ عدالت سے باعزت بری کرائیں گے۔ اگر وہ فرباد عدد امر کی نیلی چیتی جانے والے چینی ا ضران اور اعلیٰ عمدے وا ران کو آلہ کارینائیں گے لنذا بانگ کانگ اور ادارے میں آنا چاہے گا تو اسے پھرعدالت میں پہنچا دیں جزیرہ کن تاؤیس ہوگا کے ماہرا فسران اور عمدے داران کو دو سرے دن مارلی کے قلعے میں رہنے والے فرماد کے ڈیونی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اعلان کیا کہ وہ قلعے کے اندر پہنچ کیا ہے۔ اب ایسے کسی حکویا اب چین اور ا مربکا کے درمیان بھن گئی تھی۔ کلم کھلا جنگ نہ سی لیکن دربردہ ایک دوسرے کے ظاف د تمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ پناہ کینے کے لیے بھی بابا صاحب کے اوا رہے میں نہیں جائے گا۔ کارروائیاں جاری تھیں۔ ہارے نیلی بیتھی جانے والے اس طرح دشمنول کی بید خوش مهمی حتم موکی تھی کہ وہ بھی یہ معلوم کررہے تھے کہ خیال خوانی کرنے والے دحمٰن کمال کمال سے سرنگ بناتے ہوئے قلعے کے اندر پہنا جلد ہی بایا صاحب کے اوا رے برحملہ کرسکیں گے۔ تمبرسیون نے اپنے آری افسران سے کما"جو ہاری تید عاہے ہیں۔ انہوں نے کوبرا اور راسیونین سے رابط کیا۔ان میں تھا' وہی اصلی فرماد تھا۔ ہم نے اصلی اور تعلّی کی الجھنوں کہا ''اب تم لوگوں کو از بکتان کے فرہاد کی طرف دھیالا میں اے اہمیت سیس دی۔ فرماد کی دو سری ڈی بنانے میں سیں رہنا جاہیے۔ مارلی کے قلعے میں رہنے والے فراد کے مصروف رہے۔الیا ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کراصلی فرہاد کو ہاری قیدے نکال کرلے گئے۔" بارے میں تقیدات ہو چکی ہے۔وی اصلی ہے۔" کوبرانے اپنی بوی استی سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ایک اعلیٰ افسرنے کہا ''تم اس کے دماغ میں جاتے خلاف محاذ آرائی تہیں کرے گالیکن المسیحی کیلاعلمی میں جھ تھے۔ تم اے اندرے نہ سمجھ سکے کہ وہ اصلی ہے پھرہم اے کیے مجھ لتے؟" یر حاوی ہونے کی کوشش کر آ رہتا تھا۔ مارلی کے طلعے پر بعثہ ''تنومی عمل کے ذریعے اس کا برین واش کیا گیا تھا۔ جمانا اورومال كاحاكم بن كربننا كوبرا كابرانا خواب تفاح امرکی اکابرین جاہتے تھے کہ وہ ای ٹیلی جیسی کے اس کے بعد بھی وہ خود کو فرہاد کمتا رہا تھا۔ ہمیں یقین کرلینا ذریعے ان کے کام آئے اور قلعے کے اندراصلی فراد کا مشہ چا ہے تھا کیکن ہم از بکتان میں پناہ کینے والے فرماو کی وجہ ہے کشکش میں مبتلا ہو گئے تھے" رک تک سیخے میں ان کی مدد کرے۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے ان ہے صاف کمد دلالہ "بسرحال ہم بری طرح ناکام رہے ہیں۔ ایک و اصلی وہ میرے خلاف محاذ آرائی میں ان کا شریک نہیں ہے گ<sup>ااور</sup> فراد ہاتھ سے نکل گیا۔ دو سرا یہ کہ ہم بابا صاحب کے ں وحشیں کررہی تھی کہ دشمن ٹیلی بیتھی جانے دالے طلع پر سنت جھ سے وسمنی سیں کرے گا۔ اس فصلے سے اس فی جون ادارے کو نیست و نابود نہیں کرسکیں گے۔" جى خوش ہو گئ محق- اب وہ برى ظامو شى سے جين لون "ویے اب یہ بوری طرح تعین ہو گیا ہے کہ مارلی کے

<sub>سے ا</sub>فسران اور جاسوسوں کے دماغوں تک پہنچنے کی کوششیں

و بین نے امر کی اکارین سے کما "میں نے پہلے ہی

ك وما هاك فرماد مارلي كے طلع من يستخ والا ہے۔ اسے بنخے روک کتے ہوتو روک لو۔"

تھا مجھے اس کے دماغ تک پہنچادیتی تھی۔ اک اعلیٰ افسرنے کما "تم نے یہ اہم اطلاع دی تھی لیں مارا ساتھ نمیں دیا۔ کیا تم اس کی مخالفت سے ڈررہے

میں پہنچ کر اسیں اینا آلہ کاربنا رہے تھے سونیانے کما"میں جس کی پرسٹل سیریٹری ہوں'اسی پر جھے شبہ ہے۔ یہ چینی فوج «میں نے ڈرنا نہیں سکھا ہے۔ دراصل میں ایک اہم ك ا فران سے فون كے ذريعے رابط كريا رہتا ہے۔ جبكہ معالم میں معروف ہوں۔ جب تک اس معالمے سے نمث ولعے کے آس ماس ڈیولی پر رہنے والے افسران بہت سخت نیں بوں گا۔ کسی دو سری طرف دھیان نہیں دول گا۔" ہیں۔ وہ ہانگ کانگ انتظامیہ کے نسی عمدے دارے تفتگو جیہا کہ پہلے ذکر ہوچکا ہے۔اعلیٰ لی لی نے راسیو مین کو

گرتے ہیں نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں۔" ای طرف الجھایا ہوا تھا۔ وہ ان دنوں قاہرہ کے ایک ہو تل میں نے کما" بے شک جینی فوج کے ا فسران بہت مخاط یل قام بذیر تھا۔ اعلیٰ بی بی کو سہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ وہ ہیں۔ وہ یماں کے عمدے واروں سے بھی کترا رہے ہیں۔ انجان بن کریہ طا ہر کررہی تھی کہ وہ خود آج کل قاہرہ میں میں ابھی ڈی جی کے اند رجا کر حقیقت معلوم کر تا ہوں۔' ریائے نیل کے ساحل پروقت گزار رہی ہے۔ ڈی جی سے میری پرانی وا تغیت تھی۔ اب سے پہلے بھی راسیومین نے اس سے جھوٹ کما کہ وہ پیرس ٹن ہے میں اور سونیا ہانگ کانگ میں کانی عرصے تک رہ چکے تھے وہاں کے اعلیٰ عمدے دار ہمیں بہت جاہتے تھے اور ہیشہ

اور مس اَن نون (اعلیٰ بی بی) سے دوستی کرنے قاہرہ بیٹنچے والا اعلیٰ بی بی نے امریکی اکابرین اور دو سرے تمام نیلی ہیسی جانے والوں کے اندر شدت سے یہ مجتس پیدا کردیا تھا کہ بیہ کم ان نون کون ہے؟ کماں رہتی ہے؟اور دو سروں کے اہم را زول تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟

نے پہایا کہ وہ بریثان ہے اس کی جوان بٹی سوزی وان کہیں کوئی ہے بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان لڑکی ہے یا عمر تفریج کے لیے گئی تھی۔ اے اغوا کرلیا گیا ہے۔ ڈی جی کو رىيده عورت؟ بيه شبه كيا جار ما تھا كه اليا آدا زيدل كرمس ان رصملی دی گئی تھی کہ بنی کے اغوا کے سلسلے میں سی ہے کچھ ان کے نام سے انہیں دھوکا وے رہی ہے۔ بعد میں یہ شبہ نہ کھے۔ورنہ وہ اسے زندہ واپس نمیں ملے گی۔ لار ہو کیا تھا۔ جب اعلیٰ تی لی ایک آلہ کار کے ذریعے ان سے لنتگو کرری تھی'ت نمبر سیون نے الیا کو مخاطب کرے اس

بناكراس كے ذريعے قلعے من پنچنا چاہے تھے؟ ہے باتیں کی تھیں۔الیا کسی دو سری جگہ تھی۔ یہ ٹابت ہو گیا کاکہ الیا اور مس ان نون دو الگ ہتیاں ہیں۔ مِمْ مونیا کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا۔ خاموثی ہے یہ کانٹا دیلے رہا تھا کہ چینی فوج اور سراغ رسانوں نے طلعے کے المراف تخت بسرالگا رکھا ہے۔ ہانگ کانگ کی پولیس بھی بری متعدی سے میرے دشمن سراغ رسانوں کی بو سو تھتی پھر ا مجام من بھی خیال خوانی کر ہا رہتا تھا۔ سونیا وہاں کی ما میں کے ڈی جی کی رسنل سیریٹری بن کریہ معلوم کرنے

کے معاملات سے نمیں ہے۔ میرا وہ دشمن بدنام زمانہ مجرم ماسٹر آریڈو ہے۔ میں نے اس کے ایک دست راست کو گر فآر کرے تہنی ملاخوں کے بیجیے تید کیا ہے۔ اس پر مقدمہ طلے گا تواہے سزائے موت ہوگ۔ اس کا مطالبہ ہے کہ میں اے رہا کردوں یا جیل ہے فرار ہونے کاموقع دوں۔ آگر میں چوہیں تھننے کے اندراس کامطالبہ بورا نہیں کردں گا تو وہ میری بٹی کی عزت ہے کھیلنا شروع کردے گا۔ اگر میں مزید چوہیں کھنٹے کے بعد بھی اسے رہا نہیں کردں گا تو ماسٹر كتابيات پبلى كيشنز

میں نے ڈی جی کے دماغ پر قبضہ جما کر سونیا کو اس کی

رسل سیریٹری بنا دیا تھا۔ کوئی اسے سونیا کی حیثیت سے سیں

تیجانتا تھا۔ وہ ڈی جی اور دو سرے اعلیٰ عمدے دا رول سے

ملا قات کرنے والوں پر کڑی نظرر کھتی تھی۔ جس پر شبہ ہو آ

مارے وسمن بڑے بڑے عمدے وا رول کے وماغول

ہاری خدمت کے لیے تار رہتے تھے۔ ڈی جی فرض شناس

اور محت وطن تھا۔ وہ قانون کے خلاف کوئی کام نمیں کر آ

میں خاموشی ہے اس کے اندر پنجا۔ اس کے خیالات

سوزی وان کو اغوا کیوں کیا گیا تھا؟ کیا دستمن اسے کمزور

اس کی سوچ نے کہا "میرے اس دشمن کا تعلق فرہاد

''جھوٹا دعدہ بی سبی۔ جب اینڈی جیل سے فرار ہوگا تو میں نے سونیا کو تاریبیدو کے متعلق بتایا۔ اس نے کما تاریڈو میری بٹی کو اذبیتس دے کرملاک کردے گا۔ تم نے یہ کسے سمجھ لیا کہ میں وی ہوں جس کی تم قدر تماس کے اندررہ کر آریڈو تک پینچ سکو گے۔" "میں سمجھ رہی تھی کیے قلعے کے اندر پینچنے کے لیے ڈی جی ا ملے چوبیں تھنے کی جو مہلت دی گئی تھی۔ان میں سے آله کاربنایا جارہا ہے لیکن بیرمعالمہ مخلف ہے۔ اضی میں ای یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے ڈی جی کے اندر جاگر نو کھنے گزر گئے تھے۔ مرف پندرہ کھنٹے رہ گئے تھے۔ ڈی جی کے "ميرا اندازه غلط ہوسکتا تھا۔ اگر تم سے ملا قات ہوتی اے اس بات پر آمادہ کیا کہ بٹی کی آبرو سلامت رکھنے کے جی سے ہماری الچھی دوئ رہی ہے۔ ہمیں اس کے کام آنا ذہن میں بیربات آئی تھی کہ اس سلسلے میں فرباد سے مدوطلب اور تم میرے آئیڈیل تاریدو نہ ہوتے تو یس ایوس ہے اے مارپیدو کے مطالبے کو تسلیم کرلیا جاہیے۔ چاہیے۔" "ڈی جی کے خیالات نے تبایا ہے کہ اس کی بٹی سوزی ''' ساری کر کے خیالات کے تبایا ہے کہ اس کی بٹی سوزی کرنا جا ہے لیکن گزشتہ روزؤی فرہادنے مخصوص جینل کے جب آربیدونے میں تھنے بعد فون کیا تو ڈی جی نے کما ذریعے کیا تھا کہ ا مربکا میں قیدی بنا کراہے اذبیتی پہنچائی گئی و آج آدھی رات کے بعد تمہارے وست راست اینڈی بہتر ہے مایوس ہوجاؤ۔ اب تم سی ایل آئی میں میرا وان ابی سیلیوں کے ساتھ مکاؤ کی طرف جارہی تھی۔ جب ہیں۔اے بڈیوں کا ڈھانجا بنا رہا ہے اور وہ دماغی کمزوری کے روسرا فون نُمبرُد كِيهِ كُراس طَرف آؤگی تُو زنده واپس نہيں جاؤ ائکل کو جیل ہے فرار ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ تم میری اے افوا کیا گیا ہے۔ اے مکاؤیا ہانگ کانگ کے کی باعث خیال خواتی کے قابل نمیں رہا ہے۔ بٹی کو زندہ سلامت واپس کرو گے۔ اس کی آبرو پر کوئی حرف علاقے من جھیا کرر کھا گیا ہوگا۔" ڈی جی نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں بیار ہوں۔ قلعے میں رہ کر "اگر میں تمہارے دست راست اینڈی کو جیل ہے سونیا نے کما" آربیڈو نے چپلی بار ڈی جی کو ہفس میں ا نی توانانی بحال کررما ہوں۔ ان حالات میں اس کی مدد نہیں نکال کر تمهارے پاس پہنچا دوں تو کیا اس کے بعد بھی جھے تاریپڈونے کہا"تمہاری بنی سلامت رہے کی اور اس فون کیا تھا۔ میں نے ی آیل آئی ہے معلوم کیا'وہ فون ہانگ ' کرسکون گا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ ان دنوں ماسٹر آربیڈو وشمن سمجھو سے ؟" کی آبرد بھی۔ یہ بناؤ متم راضی کیے ہو گئے؟" کانگ کے ایک علاقے سے کیا گیا تھا۔ میں اس علاقے میں ہانگ کانگ میں ہی ہے۔ نون کے ذریعے اس سے رابطہ کر آ "تم بت برا وعوي كررى مو-بية باو ايندى كوكس ڈی جی نے میری مرضی کے مطابق کما "میری برسل ہے۔ ہیں گھنے گزرنے کے بعدوہ پھراسے فون کرے گا۔ کئی تھی ایکھینج سے پتا جلا' وہ فون ایک ایسے مکان میں تما' طرح جیل ہے نکالوگی؟" سیکریٹری جسنی حسین ہے اتنی ہی ذہین بھی ہے۔ میں اس کے میں ہیں گھنے گزرنے کے بعد ڈی جی کے ذریعے تاریدو جہاں یے اِنگ کیٹ آگر رہتے ہیں۔ اس مکان کے پوڑھے مشورے پر عمل کررہا ہوں۔اس نے کہا ہے کہ وہ میری بنی کو وہ بولی "وی جی بوڑھا اور عیاش ہے۔ اگر میں اپنی مالک نے بتایا 'مبح ایک صحت مندا در قد آور محض نے مکان کی آواز سن سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں جینچ سکتا تھا۔ اگروہ والیںلائے گی۔ تم بتاؤ میری سکریٹری کو کماں آنا جاہیے۔"۔ جواتی کے شیئے میں اے آ بار لوں تو پھروہ میرے اشاروں پر یوگا کا ماہر ہو تا تو ٹاکای ہوسکتی تھی۔ میں اس کے وست کا ایک تمرا کرائے پر حاصل کیا تھا۔ وہ دو تھنے تک دہاں رہا الع گا۔ تمهارے خاص آوی کو جیل سے مبرور فرار کرائے الاسے اس سے کی ضرورت سیس بڑے گی۔ سوزی اور وہاں کا فون استعال کرتا رہا مجروہاں سے چلا گیا۔ شاید راست کے ذریعے اس کے بارے میں بہت کچے معلوم کرسکتا وان خود ہی تمهار ہے اس پہنچ جائے گی۔" تھا۔ میں نے اسے نون کے ذریعے دست راست سے یا تیں رات کودالیں آئے گا۔" "ال- يه مان والى بات ب- تم اس فيش بن "سوری میں تم پر اندھا بھروسا نہیں کردں گا۔ جہاں تم کرنے پر ماکل کیا۔ اس نے فون پر جیارے کما "قیدی نمبردو میں نے کہا" آریڈو نے مرف فون استعال کرنے کے سوزی وان کو میری سیکریٹری کے حوالے کرد مے وہیں تمہارا موسات ہے اتی*ں کر*اؤ۔" لیے وہاں کا کمرا کرائے پر حاصل کیا ہوگا۔ اب وہ اس مکان وست راست ابنڈی تمہارے حوالے کیاجائے گا۔" 'تمهارا کام ہوجائے گا تو مجھ سے ملا قات کرو گے۔'' جب قیدی دو سوسات فون پر ہاتیں کرنے آیا تو میں اس میں واپس نمیں آئے گا۔ یہ جانتا ہے کہ اعملی جنس والے "تم ایک بهت برا کارنامه انجام دو کی-انعام ضرور دول وہ غرا کربولا ''تمہاری ہے اعتادی درست ہے۔ ہم بھی کی آداز سنتے ہی اس کے اندر چیچ کیا۔ ماسٹر آرپیڈو کے اس فون تمبر معلوم کرکے وہاں ضرور چنچیں گے۔ آئندہ وہ کمی گا۔جو خواہش کردگی اے بورا کروں گا۔" محاط رہیں گے سوزی وان اور اینڈی کا تادلہ سی پورٹ میں دوسری جکہ سے فون کرے گا۔" دستِ راست کا نام اینڈی مائیل تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا میں تمهارے ساتھ کام کرنا جاہوں گے۔" سونیا اس وقت ڈی جی کے آفس میں تھی۔ میں خیال موگا- دہاں ہماری ایک اسپیر بوٹ میں سوزی وان ہوگ-وہ کہ ماسٹر آرپیڈو اے جان ہے زیادہ چاہتا ہے۔اس کی رہائی "فیک ہے تہاری یہ خواہش پوری ہوگ۔ تم سی ایل بوٹ ہے اترے کی اور اینڈی اس میں سوار ہوگا۔وہ بوٹ کے لیے وہ بورے ہانگ کانگ میں آگ لگا وے گا۔ قانون خوائی کے ذریعے اس ہے باتیں کررہا تھا۔ اس نے قون کی آلیمیں میرے اس موبائل فون کا تمبرد کیے رہی ہو۔ اس تمبر کھلے سمندر میں جائے گی۔ کیا اس طرح تبادلہ منظور ہے؟" کے محافظوں کا جینا حرام کردے گا۔ کھنٹی من کر کما" جسٹا ہے منٹ! ذرا فون انینڈ کرلوں۔' پجب جی رابطہ کردگی'میں تم ہے یا تیں کروں گا۔" ڈی جی نے میری مرضی کے مطابق منظور کیا۔ یہ اس نے ریسیور اٹھا کر کان ہے نگایا پھر کہا" ہیلوڈی تی ا بنڈی مائکل کے خیالات نے بنایا کہ اس کا ہاں مسٹر معاملات طے ہو گئے کہ آدمی رات کے بعد اینڈی کو جیل یم ایر موبائل فون پہلے تمهارے یاس نبی*س تھ*ا؟" آریڈوایک ساہ فام نیکرو ہے۔ وہ اہم ضرورت کے وقت ہی "نسیں! ابھی میں نے ایک مخص ہے ایے چھینا ہے۔ ے نکال کر مبح ہونے ہے پہلے سوزی وان ہے اس کا تبادلہ اس سے ملاقات کر آ ہے ورنہ روبوش رہتا ہے۔ اپنا چرواور دوسری طرف ہے ایک بھاری بھرکم آوا زسالی "ہلو-كاحائے گا۔ انتم یہ میرے پاس رہے گا۔ کل اسے بھینک کر کوئی دو سرا طیہ بدلنے میں اے ممارت حاصل ہے۔ کس وقت کس تم ذی جی کی پرسٹل سیکریٹری ہو؟" فون کی ہے چین اول گا۔ او کے میں تمہارے وُن کا انتظار کول گا۔" اب میں اپنی جال چلنے کے لیے سوزی وان کے دماغ ملک میں جاکر کس جیس میں رہتا ہے' یہ کوئی سیں جانتا تھا۔ "جي ٻال- فرمائيءَ؟" معبت اسارث ہو۔ آفس ڈیوٹی کے علاوہ جاسوی جی عالمی شهرت یا فته جاسوس اور انٹریول دا لے جھی اس کی اصل اس نے رابطہ حتم کردیا۔ میں نے کہا "تم نے اس ہے کرتی ہو۔ میرا سراغ لگانے اس بوڑھے کے مکان ٹم گا مورت شکل ہے اسے پہان نمیں کتے تھے۔ کسی کو معلوم لا کی کرنے کے لیے حال پھینکا ہے۔وہ تمہیں آزمائے گا۔" تہیں تھا کہ اس کا اصل روپ کیا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے خوب حیال جلی تھی۔ راسپونین کو جھانسا "اوریں آزمائش پر پوری اتروں کی۔ تم ڈی جی کو مجبور وه مسكرا كريولي «خهير محر فيار كرانا هو يا تؤيوليس فورس اینڈی مائیل کی سوچ نے بتایا کہ وہ قد آور باڈی بلڈر دیا تھا کہ وہ قاہرہ میں دریائے نیل کے ساحل پر ہے اور اس كو وه ایندى مائيل كوجل = ربائي دلائے گا۔" کے ساتھ جاتی اور میں جاسوس نہیں ہوں۔ نتہاری مین ہے۔ میں سمجھ گیا' وہ پوگا کا ماہر ہوگا۔ مجھے اپنے اندر نہیں سے دوستی کرسکتی ہے۔ "اینڈی رہا ہوجائے گا کیلن آرپیڈو بھی تمہارے راسیونین بھی قاہرہ میں تھا لیکن یہ ظاہر کررہا تھا کہ ہوں۔ تم جرائم کی دنیا میں ایک ہیرو کی طرح مشہور ہو۔ میں آنے دے گا۔ جھے دو سرے ذرائع ہے اس کی شہ رگ تک المن نمين آئے گا۔ دہ تم ہے جموٹا وعدہ کردہا ہے۔" مہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تمهارے ساتھ بچھ وقت کزارا پیرس میں ہے اور اس ہے دوستی کرنے کی خاطردو سری صبح كتاسات يبلى كيشنز كتابيات پبلى كيشنز

میلیہ حتم نہ ہو تا۔ راسیونین نے ایک اور حسینہ کو دیکھا۔وہ ر نے کے بعد کما "تم پریشان کیوں ہوئی ہو؟ یہ تو احجا ہی ہے ناراض ہو گئے۔اس نے صاف کمہ دیا کہ وہ کوئی بازاری وی تك قامره برجيح مائے گا۔ ا یک سمیلی کے ساتھ تھی۔اس کے بدن کی خوب صور تی دیکھ م مرد کی محبت سیں جاہتیں۔ یہ مرد جھوٹے اور فرین اعلیٰ بی بی نے دوستی کی ہیہ شرط رکھی تھی کہ وہ ایک کراندا زہ ہو تا تھا کہ وہ کسی ہیکتھ کلب میں ورزش کرتی ہے ر تے ہیں۔ ان سے دور ہی رہنا جا ہیے۔" دو سرے کے روبرو نہیں آئیں سے۔ ایک شریس رہے ایسے وقت اعلیٰ تی تی نے راسیونین سے دماغی رابط وهرميري تنائي بجعے مارے والتي ہے۔ "مشي مونانے اور اپنے بدن کو خوب سے خوب تربنائے رکھتی ہے۔ الیمی کرتے ہی نبلیہ کی آوا زین کی تھر ببیلیہ کے اندر رہ کرای ہوئے بھی صرف خیال خواتی کے ذریعے رابطہ رکھیں گے۔ لؤکیاں یوگا کی ما ہر بھی ہوتی ہیں۔ راسیو نین نے سوچا'اگروہ اں عورت کی بات من کر کھا" مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟" بھی کوئی برا وقت آئے گا تو فورا ایک دو سرے کی مدد کے ہوئل کے دو سرے اہم افراد کو آلہ کاربناتی رہی تھی۔ یو گا جانتی ہے تو پھر میہ مس ان نون ہوسکتی ہے۔ اس کے اندر ایں عورت نے کما "میرے ساتھ آؤ۔ میں تمہارے راسيو ثين به نه جان سكاكه وه نبيله كواينا معمول بنا چك کیے پنچیں محے لیکن ایک دو مرے کا یا ٹھکانا نمیں یو چھیں مسلے کاحل بتاتی ہوں۔" ے۔وہ تومس ان نون جیسی تیز طرار نیلی پیتھی جانے والی آ عے اور نہ ہی وهوکے سے اتا یا معلوم کرے کمی کو نقصان اس نے نیکے اس کی سہیلی کے وماغ کویڑھا۔ سہیلی کی وہ اے اپنے ساتھ لے آئی۔اے آغوش میں لے کر ائی داشتہ بنانے کی دھن اسے تلاش کررہا تھا۔ دریائے نیل بار کرنے گئی۔ مٹی مونا نے آتھیں بند رکھتے ہوئے سوچ نے بتایا اس خوب صورت بدن والی کا نام تیسی ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ دو خیال خوانی کرنے والے دوستی کی کے ساحل پر کئی کلومیٹر تک آبادی تھی۔ ساحلی کائیج اور بے آج صبح ہی نیٹسی ہے دوستی ہوئی تھی للذا دہ اس کے بارے فخسوں کیا جیسے کوئی مرد اس کے قریب آگیا ہے۔ پچھ ہی دہر شار تفریح گاہیں تھیں۔ وہاں کسی اجبی چرے والی کو ایک ہی آڑ میں ایک دو سرے کو دھو کا دیتے ہیں۔ جے موقع ملتا ہے' میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ اتنا معلوم تھا کہ وہ کئی منٹ میں اس عورت کا جادو سرچڑھ کربو لنے لگا۔ مشی مونا سمرشار ون میں تلاش نہیں کیا جاسکتا تھا۔ وہ دو سرے کو ٹریپ کرکے اسے اپنا معمول اور محکوم بنالیتا تک سالس روک لیا کرتی ہے اور اس نے مارشل آرٹ میں ہوگئے۔ جادو اترا تو وہ نڈھال ہو چکی تھی۔اس عورت نے پھر بھی وہ جوان اور بوڑھی عورتوں کے دماغوں میں بھی بزی مہارت حاصل کر رکھی ہے۔ راسپوٹین کی بے چینی بڑھ گئی۔ اے یقین کی حد تک بوجھا "اب بولو- ميرے ہوتے ہوئے مميس كى جيون راسپوٹین اعتاد کے قابل نہیں تھا۔ اس نے دوستی کی جھاتک رہا تھا۔ ایک خیال یہ تھا کہ دو سروں کے اہم راز سالھی کی ضرورت ہے؟" معلوم کرنے والی' دور کی کوڑی لانے والی ان نون کوئی عمر بات شروع ہوتے ہی یہ طے کرلیا تھا کہ دریائے نیل کے مثی مونا شرما کراس ہے لیٹ منی پھراس عورت ہے شبہ ہوا کہ وہی مس ان نون ہے۔ کسی طرح اس کے دماغ کو ساحل یر مس آن نون (اعلیٰ بی بی) کو تلاش کرے گا پھر بروی رسیدہ عورت ہوگی لیکن اس کی شوخی اور تھنکتی ہوئی آواز کمزور بنا کراس کے چور خیالات پڑھ کراس کی اصلیت معلوم. محمری در تی ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد اے اپنے اندر کچھ عجیب چالا کی سے اے ومائی مروری میں مبتلا کرکے اے اپنی بتا لی تھی کہ وہ کوئی نوخیز جوان لڑکی ہے۔اسے ڈھونڈ نکالخے كىلى چاہيے-ی بے چینی محسوس ہونے گئی۔ اس عورت سے بھرپور پیار کے بعد ہی اس کی اصلیت معلوم ہوسکتی تھی۔ اس لیے وہ معموله اور داشته بنائے گا۔ وه میشی کی میزیر آگربولا "کیامیں یمال بیٹھ سکتا ہوں؟" اور محبت ملنے کے باوجود اسے اپنے اندر خلا سامحسوس ہونے ای لیے اس نے جموث کمہ ریا کہ وہ پیرس میں ہے۔ جوان اوربو زهمی مجھی عورتوں کو ٹٹول رہا تھا۔ وہ بولی"اگر کوئی ضروری بات کرئی ہو تو بیٹھ کتے ہو۔" لگا۔ کوئی کی محسوس ہونے گئی۔ آکہ اعلیٰ بی بی ساحلی علاقے میں آزادی ہے کہیں کھومتی حاری ونیا کی آبادی چھ ارب سے کچھ زیادہ ہے۔ان وہ ایک کرسی پر جمیعتے ہوئے بولا "میں ایک نجوی ہوں۔ راسپوتین اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے می سے ہرانسان کے اندر کھی کرمعلوم کیا جائے تواس کی پھرتی مل جائے کی بنگلے یا تفریح گاہ میں حکمت عملی کے یماں نماحلی علاقے میں لوگوں کے ہاتھ ویکھا ہوں۔ ان کی حسن وشاب سے متاثر ہوا تھا۔ یہ خیال آیا تھا کہ وہ مس ان این ایک کمانی ہوتی ہے۔ کسی کی کمانی یوننی عام سی ہوتی ذریعے اسے بہجانا جا سکتا تھا۔وہ جھوٹ اور فریب ہے ہی قابو زندگی کے حالات بتا تا ہوں۔ اس طرح میری کمائی ہوتی رہتی نون ہوسکتی ہے لیکن خیالات بڑھنے کے بعد اس جوان لڑ کی کا ہے۔ کسی کی بہت ہی ولچیپ ہوتی ہے۔ اگر ہر مخض کے مملکہ دلچیپ نگا۔ اس نے سوچا مشی مونا زبردست ہے۔ میں اعلیٰ بی بی اس کے مکارانہ عزائم کو سمجھ رہی تھی۔ یہ دماغ میں تھس کراس کی کہائی پر حمی جائے اور لکھی جائے تو منسی نے مسکرا کر کہا "عورتوں کو اپنے مستقبل کی بردی اں کے اندرکتی ساتھی کی شدید خواہش پیدا کروں گاتو یہ کیے جانتی تھی کہ وہ نیل کے ساحل پر ایک ہوئل میں ہے۔اس میری به واستان قیامت تک حتم سیس ہو گ ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں آجائے گے۔ فکر ہوتی ہے۔ بچھے بھی ہے۔ میں معلوم کرنا چاہوں کی کہ وقت وہ اعلیٰ لی لی کی حلاش میں نیل کے ساحل پر بھٹک رہا وہ سیج سے مس ان نون کو الماش کررہا تھا۔ کتنے ہی ميرے آنے والے دن کیے ہوں گے۔" اس دقت وه ایک ساحلی ریسٹورنٹ میں تھا۔ وہاں گئی وماغول کو پڑھتا ہوا شام تک ایک حسین دوشیرہ کے اندر تھا۔ اعلیٰ بی بی نے اس ہو تل کے کچن میں کام کرنے والے مورش تحتیں۔اس نے فیصلہ کیا پہلے ان کے دماغوں میں جاکر اس نے اپنی داہنی ہھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ بولا اہم افراد کو آلہ کاربنالیا تھا۔وہ کنچیا ڈنر کےوقت کھانے کے پہنچا۔ جو حسینہ اے پیند آجاتی تھی' وہ اس کے اندر پہنچاکر "واہنی شیں' بائیں ہھیلے۔ عورتوں کا بایاں باتھ دیکھا جا تا ی آن نون کو تلاش کرے گا بھردہاں سی کرائے کا کا بیج میں اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرلیتا تھا۔ اس حبینہ ممل لیے آیا تو وہ کچن میں کام کرنے والے کے ذریعے اس کے ک مونا کواینے ذریہ اثر لا کرا یک رنگین شام کزا رے گا۔ کمانے میں اعصالی ممزوری کی دوا ملا دی اس طرح وہ مجمی بلا کی تشش تھی۔ اس کا نام مونا تھا وہ اس اعتبارے اے جنی بھی عورتیں اور حسین لڑکیاں دکھائی دے اس نے بانیں ہسیلی بڑھائی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے راسپونین کو اینامعمول بتالیتی۔ ولچیپ تھی کہ وہ تنائی میں مرو کی قربت سے ڈر تی تھی۔ اس ربی ھیں۔وہ ان کے دماغوں میں یاری باری جانے لگا۔اپی اے تھام کر بولا ''اس ہاتھ کو چھو کرا ندا زہ ہو تا ہے کہ تم عام وہ دونوں دوست بن کرا یک دو سرے کے خلاف جالیں کے ذہن میں یہ بات نقش ہوگئی تھی کہ مرد اکلیے میں بڑے تھمونیات کے باعث اپنے ہو مل میں لیج کے لیے نہ جاسکا۔ اڑ کیوں کی طرح تازک شمیں ہو۔ ہاتھ کی یہ لکیرہتا تی ہے کہ کمبی یا رہے بری تکیفیں پہنچاتے ہیں۔ اس نے طے کرلیا گا چل رہے تھے۔وہ سیں جانتا تھا کہ اعلیٰ لی لی اس کے خلاف اللی لی لے این آلہ کاروں کے ذریعے معلوم کیا۔ وہ ہو کل عمرہے کیکن زند کی آسان نہیں ہے۔ بڑی دشوا ریوں کا سامنا بھی نسی ہے شاوی نہیں کرے گی اور نہ بی کسی کو دوست کیا کردہی ہے کیلن اعلیٰ بی بی نے اس کا یا ٹھکانا معلوم کرلیا یک دائیں نمیں آیا تھا۔ ویسے اطمینان تھا کہ رات کو کھانے تھا اور کچن میں کام کرنے والوں کے ذریعے اس کی تھوہڑی اور مونے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس وقت اس سے نمٹ وہ بوئی"ماضی میں بھی وشوا ربوں کا سامنا کیا ہے۔ آج یہ فیصلہ کرنے کے باوجود اس کے اندر قدرتی تقامی مِن سِينِي والي هي-کل حالات کچھ بهتر ہیں۔اب تم مستقبل سے ڈرا رہے ہو۔" مچلتے تھے وہ کشکش میں رہتی تھی کہ کمی ساتھی کے بغیر ہاڈ اس نے جس ہو ٹل میں قیام کیا تھا' وہاں نبیلہ نامی ایک ورائے نیل کے ساحل پر حمیوں کا سیلد لگا رہتا تھا۔ وہ بولا ''تم ڈرنے والی سیں ہو۔ بڑی دلیری اور ذہانت حسین لڑکی استقبالہ کاؤنٹر پر تھی۔ راسیو مین کا دل اس پر آگیا جیسی جوالی لیے گزارے کی۔ ان حسیناؤں کے وماغوں کو پڑھتے پڑھتے عمر گزر جاتی لیکن سے زندگی گزار رہی ہو۔ تہمارے اندر ایک غیر معمولی ایک خران عورت نے مشی موناکی بریثالی معلوم تھا۔ اس نے ایک رات کے لیے دوستی کرنی جای تو نبیلہ كتابيات يبلى كيشنز

ملاحیت ہے۔ اس ملاحیت کے ذریعے تم دو سرول کے بھید ہورہی ہو۔ میری جان! اپنی حیرانی دور کرد۔ یہ تیلی پیسمی ہے۔ رجے خالات برصنے کی فرمت سیں ہے۔ میں مرف میں حمیس دیکھ کردیوانہ ہوگیا ہوں۔" الماهول كه تم مير يحصيد آؤ-اكر آؤكى تومل ينسى وه بولا "بال-مغالظ موا تعا-" 'تعجب ہے۔ مجمع میں توالی کوئی ملاحیت تہیں ہے!" لی برنے اور تعاقب کرنے کے قابل نمیں چھوڑوں "اورتم خوش ہو کئے تھے کہ میرے قریب ہی گئے ہو\_» وہ اینے اندر ایک پرائی آواز س کربریثان موری تھی۔ سم کر بول رہی تھی جہتم کون ہو؟ میرے اندرے چلے وہتم اس ملاحیت کو دنیا والوں سے چھیاتی ہو۔ مجھ سے وائم سمجھ علی ہو۔ میں سی پلانک سے مسی کے ہاں نیں آیا تھا۔ یہ مجھے اچھی لگ ری تھی۔ میں اس سے دوتی بنی سم کر بیھیے ہٹ گل۔ وہ تیزی سے چانا ہوا جاؤ\_ پليز طيے جاؤ\_" مجمی چھیا رہی ہو۔ جبکہ تمہارے ہاتھ کی یہ لکیرصاف طور سے "من جانا ہوں م كى بعى مردى قربت سے تحبراتى لن کے باہر آگیا۔ ریسورنف کے باہر جیب کر فینسی کو کمہ رہی ہے کہ تم اپنی اس غیر معمولی صلاحیت سے بڑی بڑی ومن نے وعدہ کیا ہے ، مجمعی و حوے سے قریب نہیں آؤ کامیابیاں حاصل کرتی ہو۔ بھترے تم جھے نہ چھیاؤ۔" ہو۔ مہیں ڈرنا سیں جاہے۔ ویلھو، میں تمهارے اندر لولا۔ وہ این میزیر سیلی سے باتیں کرری سی- ب مے اور مجھے ٹریب سیں کرو تے۔" تھمں آیا ہوں اور حمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں۔" لیاں ہوا کہ آن نون اس کے اندر رہ کر اس کا تعاقب وہ بولی "ورا تھمو- بچھے سوچنے دو- آخر میرے اندر اليه تمهاري مرياني ب عجم ميرے حال ير چھوڑ دو-وهم أخده ويمول- من اني زبان يرقائم ربول كا-" اليي كون عى ملاحيت ہے؟" ہرری ہے۔وہ دہاں سے دور چلا آیا۔ وہ سرجھکا کرسوچنے لگی۔ تھیک اسی ونت اعلیٰ لی لی نے ائتم نے کما تھا' پیرس میں ہو' پھرٹیل کے ساحل پر کیے اں وقت خیال خوائی متلی پڑنے والی تھی۔ اعلیٰ بی بی "ميں چلا جاؤل ڳاليكن تم ميرے پاس آؤگ-" راسیو مین سے رابطہ کرنا جاہا۔ خیال خواتی کی رواز کرتی ہوئی ئے کے ذریعے اس کا تعاقب کرشکتی تھی۔ کسی کو آلہ کار "ابھی دو کھنے پہلے ایک فلائٹ سے آیا ہوں۔ مہیں اس کے اندر آئی تووہ مشکرا کر قیسی کو دیکھتے ہوئے بولا "ہیلو د میں سیں آؤں گے۔ تم میرا پیچیا چھوڑ دو۔" انے زخمی کرعتی تھی لیکن اس نے امی عظمی تہیں گ۔ مس ان نون! تهمارا اصل نام ميسى ہے۔" جب بھی مجھ پر شبہ ہو تو وضاحت طلب کیا کرو۔اس طرح میں " تھیک ہے۔ میں تمہارا بیجیا چھوڑ رہا ہوں۔ تم خود ہی ہانی تھی کہ راسیو میں اس پر شبہ کرے گا۔ یوں بھی قیسی اوحریسی نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ اوھراعلیٰ بی بینے صفائی پیش کرکے تمہاری غلط صمی دور کیا کروں گا۔ بانی دا مير بياس آؤگ-" الد كاربنانا ضروري مبيس تعا- راسيو مين جس مو مل ميل اس کے اندر خاموشی جھاگئے۔ وہ بولنے والا یول جپ اداں اعلیٰ بی بی نے اسے علیج میں لینے کے لیے مضبوط ہوئے بولی وہتم مجھے فیسی کیوں کمہ رہے ہو؟" و ہے ابھی کس لیے رابطہ کیا ہے؟" موكيا تما جيسے چلاكيا مو- راسيوين سوين لكا وه على بيتى "تم سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ قاہرہ کب پہنچ رہے ہو؟ تم نیسی نے حیرانی ہے یوچھا "تم مجھے مس ان نون کیوں راسیو مین نے ایک گھٹے بعد مینسی کے دماغ میں پہنچ کر چانے والا عاش کون ہوسکتا ہے؟اب سے پہلے اس نے ایس تو چیج بی طحئے ہو۔ یہ نیٹسی بہت خوب صورت ہے۔ انجوائے ً وہ اے گری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا وحتم اس ونت آوا زاورنب ولبجه تمين سناتھا۔ بيرا ندا زه ہورہاتھا كہ وہ ا مريكا انی سلی کی۔ وہ ہیلتھ کلب میں ورزش کررہی تھی۔ خوش کرو۔ میں پھر کسی دفت رابطہ کروں گی۔" میرے سامنے بھی بیتھی ہوا ور میرے دماغ میں بھی ہو۔" کے آٹھ نیلی جیتھی جاننے والوں میں ہے کوئی ہوگا۔ کربول معتم وہی ٹیلی جیتھی جاننے والے ہو۔ میں تمہیں خاموتی چھائی۔وہ جا چکی تھی۔ نیٹسی نے پوچھادیم بری وہ جو بھی تھا۔ راسیو مین کے لیے ایک بمترین موقع درے خاموش ہو۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں تمہیں اینا اندر وہ پھر حیرانی سے بولی دهیں تمہارے دماغ میں بھی ہوں؟ بداغ من محسوس كررى مول-" فراہم کررہا تھا۔ این عاشق مزاجی کے باعث راسیو بین ک لینی تم یہ کمنا چاہتے ہو کہ میں نیلی بمیقی جانتی ہو؟ تم کیسے نجوی راسیونین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خیالات محسوس نهیں کررہی ہوں۔" كرفت من أسكنا تفايه وكرمظمئن ہوكرخاموثى ہے جلا آيا اوراس بات ہے توبہ راسیو بین خطرہ محسوس کرنے لگا۔ اس کا بجریہ کمہ رہاتھا وہ بننے کی۔ اوھراعلی لی بی اس کے دماغ میں بنتے مشي مونا طلتے چلتے ايك وم سے تحلك في وه أ جاتك بي اکر آئندہ این نیلی بیتھی کی ملاحیت سمی پر ظاہر نہیں کہ مس ان نون نے جیسی کی ہاتیں سنی ہیں اب وہ جیسی کے سامنے آلیا۔ وہ کھرا کر پیجیے ہمنا جاہتی تھی لیکن انی وا ۔ ے الاکا درازداری سے خیال خوانی کر ما موا مس ان نون اندر رہ کراس کے ذریعے معلومات حاصل کرتی رہے گی کہ دہ موتے ہولی "واہ مسٹرراسیو مین ! تم سمجھ رہے ہو' وہ سامنے تيمي موني لزي من مول-" جنبش نهیں کریا رہی تھی۔ وہ وہاغ پر چھا کیا تھا۔ الما فالرائ زيب كرے گا۔ کمال رہتا ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کری سے اٹھتے ہوئے بولا مسوری مجھے ایک ضروری وہ الجھ ساگیا۔ بینسی ہے بولا "اگرتم مس ان نون نہیں وہ بولا " تمہیں میری قربت سے بھاگنا جات واخلال خوانی کرتے کرتے تھک کیا تھا۔ اب ذرا تفریح لا عابتا تھا۔ مشی مونا اس کی تفریح کا سامان بن علق تھی۔ كني بو- تصري بو-" كام سے جاتا ہے۔" ہو تو جھے اینے رہاغ میں آنے رو۔" ال کے اندر پہنچ کیا۔ وہ ریثان ہو کر بولی "مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں دور : .. وہ بھی انھتے ہوئے ہوئی"ا بیا بھی کیا ضروری کام ہے؟ ثم وہ حیراتی سے بولی دھمیا تم نیلی بیٹھی جانتے ہو؟ میں نے واسمندر کے کنارے کنارے محصندی ریت بر چل رہی نیکی پلیتھی جانبے ہو۔ میں شہیں بیند کرنے لکی ہوں۔ میں جی اس علم کے بارے میں پڑھا ہے اور بہت کھے سنا ہے۔ پلیز عابتی ہوں مرسیں ہورہی ہوں۔" له وال دور دور تک کتنی ہی عورتیں مرد علی اور وه بنتے ہوئے بولا "جمعی نہ جمعی مرد کی ضرورت براتی تمهارے ساتھ چلوں کی۔" میرے اندر آؤ۔ میں دیلھنا چاہتی ہوں کہ کوئی دماغ کے اندر الع مندر كالرول سے كھيل رہے تھے اور طرح طرح كى کیے آ آ ہے؟ کیے بولا ہے؟" ہے۔ آج میں تہارے کیے ضروری ہوگیا ہوں۔ ابھی تم اس کاشیہ بقین میں بدلنے لگا کہ مس ان نون میسی کے للكات يم معرف تصدوه تها تقي- راسيو يمن نياس وہ دو سرے بی کھے قیسی کے اندر پہنچ کیا۔ دہ بے چینی میرے اور قریب آؤگ۔" اندر رہ کر لگادٹ ظاہر کررہی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا مُنْ مُنْ کُورِ کُورِی کیا کہ وہ نشا نہیں ہے۔ کوئی اس کے وہ نہ جاہتے ہوئے بھی اس کے بالکل قریب ہو گئے۔ اس محسوس کرتے ہوئے بولی "میرائی جاہتا ہے" سالس روک رہائش گاہ تک پنچنا جاہتی ہے۔ وہ بولا محمس ان نون ا کا ذہن اندر ہے جیج کجنے کر کمہ رہا تھا "میں اس کی کرون میں مہیں فینسی کے ذریعے میرا بیچھا نہیں کرنا جاہیے۔ یہ سماعم لول ۔ عجیب ی بے چینی ہے۔۔" اسمومن محاط ہوگیا۔ بالکل خاموش رہا۔ میسی کے وہ اینے احساسات بیان کرری تھی۔ راسیونین نے یا نمیں ڈالوں گی۔ آس کے سینے سے لگ جاؤں گی۔ اس سے وعده خلالي موكى \_" الباكرم من البانون سے عمراؤ موا تھا۔ يمال مشي موتا كے میسی نے حرانی سے پوچھا "تم مجھے بار بار مسِ ا<sup>ن زن</sup> اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کرلیا کہ وہ مس ان نون لىپ جاۋل كى تمر نىيں۔ نىيں...." ألا الركم اجنى فيال خواني كرنے والے كا سراغ مل رہا کول کتے ہو؟ میں فینسی مول۔ میرے خیالات بڑھ کرمعلوم وہ انکار کرتے کرتے اس سے لیٹ گئے۔ دیوانہ وا راہے نہیں ہے۔ اعلیٰ تی تی نے کہا دہتم اس کے اندر ہو۔ بیہ ویکھ الدور مردا على التي الدر ميري آواز من كر حيران الدور ميري آواز من كر حيران چومنے لی۔وہ اے ربوج کرہا رکا جواب پارے دیے لگا۔ رہے ہو کہ وہ خیال خوانی نہیں کررہی ہے اور میں تمهارے كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

جیب میں ریوالور بھی تھا لیکن وہ کے مولی مارتا؟/ ، آٹھ ا مرکی ٹیلی پلیقی جاننے والوں میں نمبرٹو تھا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے کما "محک ہے چلی جاؤں مقابلہ کریا؟ اس وقت چھپنے والے کا پلزا بھاری تا پر 040 مونا اس کے پیچیے دوڑتی آرہی تھی۔ صاف مجھ ٹی اہا «کل رات حمیس کیا ہوا تھا؟" " بری صبح شلیا کی آنکھ کھلی تووہ بریں دریا تک بیڈیر کیٹی کہ وحمٰن اس کے اندر رہ کر پیچیا کر رہا ہے۔ من اس مع مدر رب رب الور تكال كريولا "جل جاز مها كت بها كت ريوالور تكال كريولا "جل جاز مها إلى المراحة اس نے انجان بن کریو چھا' دکیا ہوا تھا؟" ی کرف دیمتی ہوئی سوچتی رہی مچیلی رات اس کے " نب تيمارے بيد روم من نهيں تھا اور تم خوا مخواه لقین دلا ری تھیں کہ وہ موجود ہے۔ کیا تم ایب تاریل ہوجاتی زارت فارجہ کے سیریٹری نے اسے این کو تھی میں "میں آوٰل گی۔ مجھے گولی مارو گے تو اس بجوم می پر نا۔ دہ ہے وی شوٹر کے ساتھ کئی تھی۔ سیکریٹری نے جاؤ محب تهماری بھلائی ای میں ہے کہ رک جاؤر!" "ممى إوه موجود تقامين جران مول كه آب كو دكهاني وہ رک سیس سکتا تھا بھا گتے ہوئے سوچ رہا تھا او هم رہا تھا کہ وہ اس بہوری ہے وی شوٹر کی ناجائز فائركرتي بى تمام لوكول كى نظرول من آجائے كار قانون ''کل رات تم الی حرکتیں کرری تھیں جیے دیے کے ٹلیا کے انکار کو اقرار میں پدلنے کے لیے جائے میں مانطوں سے جھپ نہیں سکے گا۔ سکوں چھ دیا گواہیں گے۔ دہ بری طرح بھن گیا تھا۔ بھاگ سکا تھانہ رک گا ساتھ رنگ رکیاں منا رہی ہو۔" لل کمزوری کی دوا ملائی حمی تھی لیکن شکیانے چالا کی ہے۔ "رات کی بات جانے دیں۔ کیا آپ نہیں جانتیں کہ ئے خود سیکریٹری کو بلا کرا عصابی کمزو ری میں مبتلا کردیا تھا تھا اور نہ ہی پیچیا کرنے والی کو گولی مار سکتا تھا۔ یہ خطریخ میں الیمی ہی سرکاری ڈیوٹی کرنے والی ہوں۔ نہ کنوا ری رہوں ہے دی شوٹر کو اتنی شراب ملا دی تھی کہ وہ مدہوش ہو کر كه مشي مونا ك اندر چهپ كر آنے والا ' يا بر بھي كي م کی اور نہ ہی آئندہ یا بچ برسوں میں کسی سے شادی کروں گی۔ اوراہے چھونے کے قابل بھی شیں رہاتھا۔ اوروه کی وقت اے کولی ارسکتا ہے۔ مجھے پاکتائی سیاست دانوں کو خوش کرنے کے لیے ماہانہ ایک الله تو ده دو مردول برغالب آنمني تھي۔ انسين ناکاره اینے بچاؤ کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ ایک لاکا لا لا کھ روپے دیے جاتے ہیں۔ آپ کوئی دو سری بات کریں۔ اں سے چلی آئی تھی لیکن کھر آگر دہےسے مات کھا گئی قائل نمیں بنا جاہتا تھا۔ اس نے ایک جگہ رک کر وال اللا وہ ناکواری سے بولی "دوسری بات کیا کرون؟ تم کوئی اگروہ سیدھی طرح اس کے پاس آیا اور اس سے کیا۔ عور نیں اور بح چیخے اور بھا گئے گئے۔ مثی مواکل دو سری سرکاری ملازمت نہیں کر علی تھیں میں ان لا گھوں وشاب کی خیرات ما نکتا تو وہ اسے بھی ٹرخا دی۔ دور ہی سم کررگ کی بھر راسیو میں نے اے آگے ہوھنے رکبار رویے کی آمانی تھو تی ہوں۔" ےاسے لکجاتی رہتی لیکن وہ ایک خواب کی طرح آیا تھا کیا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی ہوئی بولی ''کھولی مارد عے ؟لوالام "میں لاکوں روپے کے لائج میں ایسا سیس کررہی بیرین کراس کی مغرور جوائی سے تھیل کر چلا گیا تھا۔ مِن تمهارا بيجيا نهيں چھو ژوں گي-" ہوں۔ آپ میری دیش جھتی کو اچھی طرح سجھتی ہیں۔ ه آنکه کلنے پر بیڈیر کیٹی سوچ رہی تھی' چپیکی رات اس وه ہاتھ اٹھا کرپولا ''رک حاؤ۔ میلے یہ بتاؤتم کون ہو؟'' سور کہائی اندرا گاندھی نے بروی مسلمانوں سے آدھا اَهُ جُو پُھُ ہُوا' وہ اُتخواب جیسی وا روات کیوں لگ ' دعیں مشی موتا ہوں۔ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟'' یا کتان چھین کیا تھا۔ باتی جو رہ کیا ہے' اسے بھی ہم رہنے "میں تم سے شیں اس سے بول رہا ہوں 'جو تمارے سیں دیں تھے۔" دہ کھلی آ تھیوں سے کبریا کو دیکھتی رہی اور اس کی ممی ''کیا آئی عزت کو تھلونا بنانے سے پاکستان دنیا کے نقشے کارٹیں کہ کبریا اس کے بید روم میں سیں نے مریعنی وہ "بي كمد ربا ب، بيل تم بتاؤكون مو- ايك فاراك ے مدوائے گا۔" ل می کو دکھائی سیس دے رہا تھا۔ صرف وہ و پھے سوی م کھیں گئے ہو۔ قانون کے محافظ آتے ہی ہوں مس "آپ نبیں سمجھیں گی سیای بازیاں مختلف ہیکنڈوں لا کیائے جانے کے بعد وہ تمام رات اس سے کھیا کہ ماچمر "او گاؤ! مِن تو بھول ہی گیا تھا۔" وہ پھر پک کر بھائے ل کباس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ نیندے بیدا رہو کر سے ھیلی جاتی ہیں اور جیتی جاتی ہیں۔ بنیاوی طور پر ریہ سمجھا جا آ ہے کہ جارے سامنے والے کتنے لائی ہوس پرست اور ' پئے بیڈیر تنما یا رہی تھی۔ وہ نہیں تھا۔ رات کو راسپومین نے سوچا۔ وہ اپنے خیال فوالی کرنے دائے خود غرض ہیں۔ اکثر سیاست دان عام انسانوں سے زیادہ خود ریاتے ہے آیا تھا اور ای پراسرار طریقے ہے ڈ ساتھیوں کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ اگر وہ آئیں کے وال غرض ہوتے ہیں۔ بیرونی ممالک میں ڈاکرز اور یونڈز جمع کرنے زمی کرنے کے بعد این پر تو می فمل نہیں کیاجا تھے گا۔ ان المخائياں لينے حمی۔ تمام رات اس چھليا کے مھل کے لیے اپنے ملک کو بچے دیتے ہیں۔ یہ لوگ خسن اور جوانی کے ساتھی تنوی عمل کا تو ڈکرنے لگیں گل منكانداز نرالا تفا- ده جيسے تھا اور نہيں بھی تھا۔وہ او حِر وہ ایک کانچ کے پیچیے جمیا ہوا اے دیکھ رہاتھا۔ فرالغ کے ایسے رسا ہوتے ہیں کہ حسین جسموں کی جنت میں پہنچ کر ہے چمور مجھنے کی کوشش کرنے گلی کہ بدن پر اس کے ایے ملک کے اہم راز اگل دیتے ہیں۔ پاکستان کا مسٹرخوا جہ ربوالور نکال کراس نے کولی جلا دی۔ بھامنے والے میراً دیوانہ ہے۔وہ الحکے ہفتے سامی دورے پریماں آنے والا ے ایک چیخ نگل۔وہ لڑ کھڑا کر رہت پر کر بڑا۔ ا<sup>س کے ہی</sup>۔ مرا پڑھنگ تتے کی میزد اس کی ممی نے کما "وزارت فارجہ کے کولی گئی تھی۔ راسپوٹین دو سرے ہی تھے ہیں اس ہے۔ میں اسے حسن کے وہ وہ جلوے د کھاؤں گی اور جوانی کی اگا فن آیا تھا۔ اس نے ممیارہ بجے میٹنگ کے لیے الیی شراب پلاؤں کی کیروہ اہم فوجی را زاگلتا چلا جائے گا۔'' وہ جائے کا آخری کھونٹ کی کروہاں سے اٹھ گئے۔ لباس

راسیو مین دورے اپنے شکار کی عماثی کا تماشا رکھ رہا تھا اور مشی مونا کے اندر رہ کراس کی شہرگ کے قریب پہنچا ہوا تھا۔مشی مونا اس کے ساتھ جذبات میں ڈولی ہوئی تھی۔ وہ راسیونین کی مرضی کے مطابق بولی "میں تممارے استے قريب آئني مول- بيه توبتاؤ 'تم كون مو؟" وه بولا '' بوچھ کر کیا کردگی۔ اتنا یا د رکھو کہ میں تمهاری زندگی کا پهلا مرد مول-" "ميں نام يوچھ رہي ہوں۔" "ا میس واٹی زیر کسی بھی نام سے پکارلو۔" ''چلو ہیں بتا دو۔ تم نے یہ نیلی بمیقی کماں سے سکھی؟'' "جہاں سے بھی سکھی' تمہارے اندر ڈوب مانے کے «كيانتهين ۋرنىين لگنا**-**" "میں کی ہے تہیں ڈر آ۔ جے چاہتا ہوں حاصل کرلیتا ہوں۔ جو نہ لے اسے چھین لیتا ہوں۔'' 'کوئی حمیس بھی تم ہے چھین سکتا ہے۔ کیا ا مرکی نملی پلیقی جانے والوں میں سے ہو۔" وہ ایک دم چونک کراس ہے الگ ہوگیا۔ اے گھور کر بولا "میں تمهارے خیالات بڑھ چکا موں۔ تم تیلی چھی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ اب تمہیں کیسے معلوم ہوا كه امريكا مين نيلي بيتقي جانخوالے ہيں؟" وہ دونوں بانہیں پھیلا کرہولی"میری عزت لو محےوالے! جونہ کے اسے چھین لیتے ہو۔ کمبرا کیوں گئے۔ آوُ چھین لو۔ " وہ اسے جھنجوڑ کربولا "میری بات کا جواب دو! ابھی تم کیا کمہ رہی تھیں؟" اندر چھیا ہوا ہے۔" "میں نمیں کمہ رہی تھی۔ میرے اندر کوئی کمہ رہا ہے۔ تم تو کسی سے تہیں ڈرتے ہو۔" وہ سم کر پھر پیچھے ہٹ میا۔ بے تقین سے بولا "کیا تمهارے اندر کوئی بول رہا ہے۔" "ڈرتے کیوں ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ تمہارے اندر وہ بیچھے ہنتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک طرف و سمندر ہے۔ بالی تمن اطراف سے دہمن آسکیا تھا۔ اس ك دماغ مين خطرے كى منى ج ربى تھى۔ دسمن ليس سے بھی آسکتا تھا۔ آس ماس اور ددیر تک عورتوں مردوں اور بچوں بوڑھوں کی تعدارا تی زیادہ تھی کہ ان کے درمیان ہے چھپ کر آنے والے کو دیکھا نہیں جاسکتا تھا۔ وہ باث کروہاں سے بھا سے لگا۔ اگرچہ بردل سیس تھا۔

كتابيات بيلى كيشنز

كتابيات پبلى كيشنز

بدلنے کے لیے اینے بید روم میں چلی کی۔ مزوریا نے بی معمرے باپ کا نام نہ لو۔ میہ بیٹا ہی کانی ہے محتاخی کی ہے۔ میری اسلف کی ہے۔ تمهارا براہ راست ع۔ تم مجھے دیکھوگی۔ تمہارے پیرے دار مجھے نہ دیکھ سے بحث سیں کی۔وہ باب بنی کے مزاج کو مجھتی تھی۔ باپ آس پاس فوج کا پیرا لکوالو۔ جس طرح چھپی راتے جم المعلم اور ندى كرفار كرعيس ك اجها من جاريا تعلق آری النملی جس سے ہے۔ میں نے تمہارے خلاف آرما تفا اور تمهاري مان كود كعائي سيب دے رما قلداي ب غیرت تھا۔ اس نے بری فراخ دل سے بنی کو الی وہاں ربورٹ پہنچائی ہے۔ وہ فون پر تم سے وضاحت طلب سرکاری ملازمت کرنے کی آزادی دی تھی۔ آج تمهارے بسرے دا روں کو د کھائی سیں دول گا۔" ں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔اس کے ذہن ہر ہیہ اسے یاد آیا۔ اس کی ممی پورے یقین سے کرن وہ اینے بید روم میں لباس تبدیل کرکے آئینے کے ا کواکہ وہ اب اس کے سامنے نمیں ہے۔ ٹلیائے ایجیک کر دیکھا توبید پر نظر آنے والا وج نظروں سے تعیں کہ وج نظر نہیں آرہا ہے۔ جبکہ وہ کمرے میں انہا مامنے لائٹ میک اپ کر رہی تھی کہ اے موبائل کا بزر ویے کے سوا کر بھی کیا کتے تھے۔ میں پھول کی طرح نازک اور این کی ماں کے سامنے سے گزر کر کیا تھا۔ یہ جرال سنائی دیا۔ جبکہ وہ موہا کل ایک طرف خاموش برا تھا۔ کبریا ہوں اور فولاد کی طرح تخت۔ میری مرضیٰ کے بغیر کوئی مرد جھے نے اس کے دماغ کو مٹھی میں لے کراہے سوچنے پر مجبور کیا بات تھی۔ شلیانے اس بات کو اہمیت نمیں دی تھی۔ اتھ بھی نمیں لگا سکتا۔" وہ تیزی ہے بیڈ کے پاس مجر کسی نامینا کی طرح ودنوں تھاکہ وہ بزر کی آواز سن رہی ہے۔ جرانی سے سوچ رہی تھی کہ اس کی مال کی تظری کورنے ہ رہاکریوںا ہے ڈھونڈنے لگی جیسے اندھیرا ہواوروہ نظر اس نے موما کل کا ایک بٹن دیاکراہے کان سے لگایا۔ بس چر جمي وه و ج كو كيول نه د ميم سكى؟ نے تمہاری دھجیاں اڑا دی ہیں۔" زہا ہو۔ وہ پہلے ہی بیدے اتر کر کمرے سے جا چکا تھا۔ دو سری طرف سے کبریانے یو چھا" ہائے کیسی ہو؟" وہ قون ير بولى "مردكى زبان ايك موتى بـ كاج ی نے آداز دی ''تم کماں ہو؟ واپس آؤ۔ مجھے یقین ہو کیا وہاں کریا کا نام وہے ورما تھا۔ شلیانے اے آوازے رہے ہو "آج رات آؤ کے ؟ اور کسی کو نظر سیں آؤ کے ؟ حرانی ہے سوچا" یہ تواسی کی آواز ہے۔" ے کہ تم جادد جانتے ہو۔ تم کل رات مجھ پر جادد کرکے میری وه بولا "يدكي بوسكات ؟ نظرتو آول كاسب فا ال الفي الله علية ري تص" پیجان لیا۔ خوثی سے چیک کربولی "وہے! تم کماں ہو؟ میں ديكيس مح ليكن مجه تمارك بيدرهم من داخل بوند سوری تھی اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔'' دہ بول رہی تھی۔ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔وہ جا چکا "میں مسافر ہوں۔ کسی ایک منزل کو ٹھکانا سیس بنا آ۔ نتیں روک عیں تھے۔" لگا۔ میں جاری ہوں۔ آج کی مرد سے بات نمیں کول ا۔ وہ تھک بار کر ہیٹھ گئی۔ ہریشان ہو کر سوچنے گئی۔ اکثر کمیں بھی دم بھرکے لیے رکتا ہوں پھر آگے بڑھ جا تا ہوں۔" د حمياتم جادو جانے ہويا پرے داروں پر تولي ا ے پیش آنے والی ہاتوں کا علم ہوجا یا تھا۔اے یہ آگھی ملی وہ مسکرا کربولی "میں ایسی منزل ہوں کہ میرے یاس آگر ل کہ اس کی زندگی میں ایک مخص آئے گا' جو غیرمعمولی دور نہیں جاسکو مے کیا چھلی رات تم نے نہیں ویکھا کہ میں «میں ایبا کچھ نہیں کوں گا۔ تم جھے روکنے اور کرفا ابھی تمہیں فون پر اپنے اعلیٰ ا ضران سے ہاتیں کرتا ہیں۔" الاحتول كاحامل موگا-وه سوچ ربي تھي كه وسيح غيرمعمول حن كاشامكار مول-تم باربار ميري طرف تمني علي آؤسم کرانے کے انظامات کو۔ میں آج رات تھیک بار بے لاقیتی رکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں آتے ہی پرا سرار بن بولو آج رات بھی آؤ مے نام " تمہارے کمرے کے اندر پہنچ جاؤں گا۔" یا ہے۔ مہمان بن کر آیا تھا۔ اب روبوش ہو گیا ہے۔ وہ ا "تم ایک شریف زادی ہوتی تو میں تم سے محبت بھی تلیانے اس کی ہاتیں بنتے بنتے سر تھماکر دیکھا کر الحوس یا رہی تھی کہ یہ کیسی غیر معمولی صلاحیت ہے کہ وہ کرتا اور عزت بھی کرتا پھر تمہاری زلفوں کی چھاؤں میں چو تک می وہ آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بیج چیف بول رہا ہوں۔ تم نے شلیا کے ظاف ربورث بیجی بی دکھائی ریتا ہے ' بھی غائب ہوجا آ ہے۔ اس کی عقل میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ فورا ہی پلٹ کراہے ویکھنا جاہتی تھی کیر مجاری تھی کہ وہ جادو کر ہے۔ ثلیا کے تیوربدل حمصہ وہ غصے سے بولی "کمیا بکواس اسے چند سکینڈ کے لیے غائب دماغ بناکر اس کمرے ۔ ا بن عزت بچانے اور عیاش مردوں کو بے و توف بنانے کی جو دولہاں تبدیل کرکے وزارت خارجہ کے دفتر جانے گئی۔ كرب مو؟ تم ميرى اسك كرن ى جرات لي كررب چلا گیا۔ جب وہ دماغی طور پر حاضر ہوئی تو اس کے ذہن اوہا" رُنْکَ ماصل کی ہے وی داؤ جہ تم یر اور اس محودی پر رب دل نمیں جاہ رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈروم میں رہ کر دہجے کی ہو؟ مرد کے بچے ہو تو سامنے آگرایی باتیں کو۔ میں تمہیں جھٹکالگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے سرچکرا کیا ہو۔ که چون دیلمنا جائتی تھی۔ اسے سمجھنا جائتی تھی۔ اسے وه إدهر أدهم محوم كرد كمين ملى وح نظر شي أم منہ تو رجواب دوں گی۔ کم از کم چھاہ کے لیے آئن سلاخوں ا سلك سي كي ہے۔" ک مجھ رہی تھی اور اس کی طرف ماکل بھی ہوتی جارہی کے پیچھے قید کرا دوں گی۔" تھا۔وہ تیزی ہے جلتی ہوئی کمرے سے یا ہر آئی۔وہاں گا ومیں جانتا ہوں۔ تہارے جسم کی دلالی کرنے والے وور تک کہیں تمیں تھا۔ موہا کل فون اس کے کان سے لاج وہ وفتر میں پہنچ کر وزارت فارجہ کے سیریٹری کے سرکاری افسران مجھے کولی مار عظم میں لیکن تممارے ولال تھا۔ اے آوا ز سائی وی ''ابھی میں حمہیں دکھالی ط المن المربول وه اس غصے ديكھا موا بولا "كل تم نے مجھے کیے پکڑیں معری میں تو ہوا ہوں۔ کسی کی متھی میں سیں ووسرے بی معے دکھائی نمیں دے رہا ہوں۔ کمرے شاہ آيا- موا موجا ما مول-" جاؤه من وبال موجود مول ." وی حرکت کی جو آپ میرے ساتھ کرنا جا ہے تھے۔ وہ نورا کرے میں آئی پھر کبریا کو دیکھ کر ٹھنگ گی۔ اپنیا "تم بزدلوں کی طرح چھپ کرڈیٹلیں مار رہے ہو۔" ب چائے پلا کر مجھے اعصانی محزوری میں متلا کرنا چاہے «میں چھینے والوں میں سے شیں ہوں۔ آج رات کو بھی یر آدھا ہیٹھا ہوا تھا۔ آدھالیٹا ہوا تھا۔ اس نے جرال پوچھا " یہ کیا ہے؟ تم نظر آگر کم ہو مجئے تھے بجر نظر تمهارے پاس آؤں گا۔ تمهارے حسن و شاب کی دھجیاں ل فور پر مزور ہوئے ہے کا کچھ نسیں برا۔ میں مرور ا ڈاؤں گا بھر صبح ہونے سے پہلے چلا جاؤں گا۔" المال تودہ بمودی ہے دی شور میرے بدن سے کھلنے لکتا۔ " چیلی رات بھی بی ہورہا تھا۔ تم بھے دکھ ر<sup>ہی</sup> ئ<sup>را</sup>نا پھاؤنس کریا تی۔ کیا آتی وضاحت کابی ہے؟" "تم کی فلی ہیرد کی طرح چینج کررہے ہو۔ تمهارا باپ لیکن تمهاری مال مجھے و کھے نہیں یا رہی تھی۔ آغ را "كواس مت كرو- ميں تمهارا اعلى افسر بول- تم نے بھی میرے بید روم میں قدم نمیں رکھ سکے گا۔"

تم ہماری اجازت کے بغیراے کسی دو سرے مقصد کے لیے استعال نمیں کرد گے۔ شلیا موجود ہو تو اس سے بات اس نے ٹلیا کو ٹاگواری ہے دیکھتے ہوئے اس کی طرف ریسور کو بردهایا۔ وہ ریسور لے کر کان سے لگا کربولی "میلویس

و کھسیانی ملی تھمیا نوھے آپ میرے خلاف ربورٹ

اسے اپنے اندر سر کوشی سنائی دی۔ کبریانے کما دمیں

اس نے ایک دم سے چونک کراینے سر کو تھام لیا۔

سکریٹری نے اسے سر پکڑتے دیکھ کریوچھا'دیمیا ہوا؟"

وہ بولی "مرد سر کا درد۔ پہال آتے ہی سرمیں ورد ہونے

فون کی تھنٹی بیخے گلی۔ سیریٹری نے کما "رک جاؤ۔

وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا "میلو سکریٹری فارن

دوسری طرف سے آواز آئی "میں آری انتملی جس کا

تھی وہ میں نے برحی ہے۔ اس ربورٹ کے مطابق اس نے

آزمائے تھے اس نے تمہاری اور اس بمودی معمان کی

اس نے کما"آپ یہ توسوچیں۔ ہے وی شوڑ مارے

" تلیاموت امورت کرانی سے ایک ہے۔اسے

لیے بہت اہم ہے۔ ماکتائی سیاست دانوں دیکر اور اہم

تخصیات کو ہارے کے ٹرپ کر مارہا ہے۔ شکیااے خوش

مرف پاکتان کے عیش پند غدا روں کے لیے رکھا گیا ہے۔

كري توكيا فرق برياج"

كتابيات يبلى كيشنز

ہوں شلیا۔ گذؤے سر!" وو سری طرف ہے کما کیا " پُو ٹُو ہیوا ہے گڈ ڈے۔ ہم مب یہ رپورٹ پڑھ کر خوش ہوئے کہ چھپلی رات تم نے دفاعی طریقے استعال کیے اور اسے مقابلے میں دو مردوں کو ا مینک یو سرالیکن به هارے سیریٹری صاحب غصه

"ان کی بروانہ کرو۔این اصولوں کے مطابق ڈیوٹی دی رہو۔وش ہو گذلک اینڈ گذبائے"

اس نے رابطہ حتم کردیا۔ کبریائے ٹلیاکویہ سیجھنے نہیں دیا کہ دو سری طرف سے فون بند کردیا حمیا ہے۔ وہ بول "مچر ایک بار شکریه سرا آب سے ایک درخواست ہے۔" كبريان كما "بول-بولوكيا جائتي مو؟"

"مجھے دو سکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہے۔ آج رات میرے کھرمیں ان کی ڈیوٹی رہے گ۔"

وو براہم آج رات نو بج دومسلح گاروز تمهارے ياس آجا مس كيـ"

اس نے کبریا کی مرضی کے مطابق ریسیور رکھ دیا۔ سیریٹری کو طنزمہ انداز میں مسکرا کر دیکھا بچر کہا "قسمت ہمارے ساتھ ہے۔ چلنے والے جلا کریں۔"

وہ پلٹ کر دروازے تک آئی پھربولی "آپ کے سلسلے میں یہ بھی کما جاسکیا ہے۔ حسرت ان عنبوں یہ ہے جو بن کھلے

ده چنج کربولا " بوشث أب ایند من لاست...!" کبریا اس کے دماغ میں تھس کیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بولا ''۔۔ اور خبردا را گٹ لاسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے كه تم چلى جاؤ- مركز تمين عيس تميس تمين جانے دوں كاخوو يمال ہے چلا جاؤں گا۔"

وہ تیزی سے چاتا ہوا دروا زہ کھول کر با ہر چلا گیا۔ شکیا اس کے بدلے ہوئے رویے یر حیران تھی۔ دو سرے ہی کھے وہ دروا زہ کھول کروایس اندر آیا پھرپولا "یا ہربت کری ہے۔ مجھے شرث آ رویٹا جاہیے۔"

اس نے شرف آ آروی پھر بنیان بھی آ تارویا۔ اس کے بعد بولا ''اب اور مرمی نہیں گئے گی لیکن کمرے نیچے موسم کرم رہے گا۔ یماں بھی فھنڈک ہوئی چاہیے۔"

وہ ائی پتلون اتارنے لگا۔ شلیائے تریشان ہو کر ہوچھا "بیہ آپ کیا کررہے ہیں؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟" وہ بولا ''میری جان! میں یہ جندی آثار کر تمہارے ساتھ

تفریح کے لیے جاؤں گا۔" وه ای جذی ا مارنے لگا۔ علیا فورا بی بلید کردروان محول كريا بر آئي- اس وسنع و عراض آفس مي كتن دا لؤکیاں عورتیں 'جوان اور بوڑھے مردا پی اپی میزر معہوز تھے۔ ایک عورت نے سیریٹری کو دیلھتے بی جی اری او المدے مرکوکیا ہوا ہے!"

سيريشري النيخ آفس كاوروازه كھول كرشليا ہے كررا تھا و میری جان! رک جاؤ۔ میرے ساتھ چلو۔ آج می لے نا سوٹ پہنا ہے۔ ہرانسان مال کے بیٹ سے میں سوٹ پر<sub>ا</sub>ر دنامي آم-

آفس کے تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہومئے تھے کی عورتیں اے بے لباس دیکھیے کرچنے اٹھی تھیں۔ ٹلیااس کترا کر تیزی ہے جارہی تھی اور وہ اس کے بیجیے چلا آرہا تھا۔ وہ غصے سے بولی "کیول میرے بیچھے آرہے ہو؟ سبالول تماشاد مکھ رہے ہیں۔ حمیس شرم سیں آری ہے؟"

وہ بولا "محبت میں شرم لیسی؟ میں ان سب کے سانے قتم کھا کر کہتا ہوں۔ حہیں بھیشہ لباس پہنائے رکھنے کے لیے میں تمام عمرنگار ہوں گا۔" میں تمام عمر نگا رہوں گا۔"

وو جاراعلی عمدے واروں سے آگے جانے ہوئے ہوئے کما ''آپ کی دماغی حالت تھیک سیں ہے۔ آپ پہر مِن چلیں۔اینالباس پہنیں۔"

وہ ان سے ہاتھ چھڑا کر آھے برھنا جاہتا تھا۔ شکیانے چچ کر کہا "اے رد کو۔ سیکیورنی گارڈز تماشا کیوں دیکھ <sup>ہے</sup>

کی گارڈزنے آگراہے پکڑلیا۔ دوسرے عمدے دامدل کے حم ہے اس کے آفس میں اے لیے جانے گا۔ ٹلیا تیزی ہے چلتی ہوئی اس عمارت ہے یا ہرا بنی کارکے پا<sup>س ال</sup>ا بھردروا زہ کھول کر اشیئر نگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اے <sup>اشارٹ</sup> كركي آتے بردهاتی ہوئی من روڈ پر آئی۔ وہ جرالی سے مونا رہی تھی"وہ سکریٹری اچا تک یا کل کیے ہوگیا؟ میں معربی رات اے اعصالی کزوری کی دوا کھلائی تھی۔ کیا ہاگا

وه زياده وري تك نه سوچ سكى ا جاتك ايك ريوالورلا عل اس کی کردن سے آگر لکی۔ پیچھے سے آواز آئی داوان رو کنا۔ کسی کو مدد کے لیے نہ یکا رنا۔ و رنہ محولی ماردوں گا۔ دہ پریشان ہو کریول"تم گون ہو؟ جھے کیا چاہتے ہو؟" "" "میں جمال کمہ رہا ہوں۔ گاڑی وہاں نے چو<sup>ہ گا</sup>" وکھاؤگی توجان ہے جاؤگ۔ مجھے اور کوئی سوال نہ کا

البدال کیوں نہ کروں؟ مجھے معلوم ہوتا جا ہیے' . ل لے جارے ہو۔"

رات راسة بان لكا- شليا برى طرح الجم كى تقى-رات سے مجیب الجھا دینے والے حالات پیش آرہے ے اسے سحرزدہ کرکے اس کی مغرور جوائی سے کھیلتا رہا ر ہن میں تنی تو سیریٹری نمایت بے شری ہے اس کے ر ایر شمن اے تن یوائٹ پر کہیں لے جارہا تھا۔

و جنولا كربولي ومين خوف زده سيس مول بجھے صاف ہے بناؤ۔ کماں لے جارہے ہو؟"

«جاں جارہی ہو۔وہاں پہنچ کرمعلوم ہوجائے گا۔" ثليا كى ساتھ والى سيث ير موبا كل فون ركھا ہوا تھا۔ ہانے ربوالور والے کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اے فون کا ران وا ۔ وہ شلیا سے بولا 'کوئی جمیس کال کردہا ہے۔ کیا یں بزرسائی سیس دے رہا ہے۔"

وربول"سال دے گاتو میں اٹینڈ کروں گی-" "تم بری ہو؟ مجھے سائی دے رہا ہے اور حمیس سائی یں دے رہا ہے۔ اٹھاؤ فون اور باتیں کرو لیکن خبروا را

رے بارے میں کچھ کھو کی تو کولی مار دوں گا۔" اس کے مجبور کرنے پر اس نے فون اٹھا کر اس کا بتن وہا ر کان سے لگایا۔اے وجے کی آوا ز سائی دی " اِنے!اس المے ہی چھا چھوٹ کیا؟"

اگرچہ دہ اسے و تثمن سمجھ رہی تھی لیکن اس وقت وہ بسے بڑا سارا لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ نے کما''اے كا طرح بنانا جاسيے كه مي معيبت ميں مول ليكن كيے

واعقب نما آئينے ميں اسے ديکھتے ہوئے بولى "تم ہمارى

دہ بولا "مجوری ہے۔ ہم ایک ہی کار میں ہیں۔ تمهاری کمانہ سننے کے لیے مجھے ذرا دور جاکر کانوں میں انگلیاں تنازیں کے بھر دیوالور کو تمہاری کردن سے ہٹانا ہوگا اور <sup>ای</sup> کمافت شیں کروں گا۔"

تلپانے مکرا کر سوچا "عجیب احق ہے۔ یہ نمیں سمجھ بېلەدىسجاس كى ياتىل سن رما بوگا-"

وہ بولی" نھیک تم اسی طرح ریوالور سے میرا نشانہ کیے بشراو میں اینے آدی ہے کچھ شیں بولوں گی۔" "الااوراس سے بیہ بھی نہ بولنا کہ تم ابھی کناٹ پیلس المرانسات گزر کر ریلوے آسٹیش کے پیٹھے تین سودد تمبر

كے بنگلے میں جاؤگ۔" "میں بر کز نمیں بولوں گی۔ مجھے پچھ بولنے کی ضرورت ى مىلى رى-"

محروه فون پر وجے سے بولی دوتم حاری باتیں تو نہیں س

كبريان كما ومن رما مول- كونى ريوالور والا موت بن كر تهارك ياس بيضا موا ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ ميں تہاری جان بیانے کے لیے کچھ شیں کرسکوں گا۔ کیا تم

چاہتی ہو کہ میں بولیس کو اطلاع دول؟" وہ جسنجلا کربولی "بیہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ حمیس فوراايباكرنا جاميے-"

«لیکن ہارتے دیس کی پولیس ہیشہ دیر سے چینچتی ہے۔ تم نے فلموں میں دیکھا ہوگا۔ ہیرو اپنی ہیرد ئن کی جان بچانے کے لیے تنبا ورجنوں وشمنوں سے لڑتا ہے کیا میں ہیرو بننے کے

"مجھے تمہاری ضرورت تہیں ہے۔ فلموں کی باتیں نہ كرو- عقل سے كام لو- بيلو- ميرى بات من رہے ہو؟ بيلو-

كبرا يب رباءيه ماثر ربتا رباكه وه جاچكا ب وه جانتا تھاکہ شلیا کے ساتھ ایبا کیوں ہورہا ہے۔ اس نے پہلی رات دو مردوں کو نیجا رکھایا تھا۔ انہیں دوا اور شراب کے ذریعے ناکارہ بنا دیا تھا۔ان میں ہے ایک نے اس کے خلاف اور والون تك شكايت بينجائي تهيدوه اسي طرح انقامي کارروائی کرسکتا تھا۔ در سرا ہے وی شوٹر تھا۔ وہ چند غنڈوں کو بھاری رقم دے کر شکیا کو اعوا کرا رہا تھا۔

وہ بچھکی رات شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر شکیا کو حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ شراب کے نشخے میں مرہوش ہو گیا تھا۔ ان لحات میں اس کی بوگا کی مهارت حتم ہو گئی تھی۔ کبریا نے اس کے اندر پہنچ کراس پر مختفرسا تنویمی عمل کیا تھا۔ آئندہ وہ کبریا کی سوچ کی لبوں کو جمحسوس نہیں کرسکتا

کبریائے اس کے چور خیالات پڑھے تھے۔ یہ معلوم کیا تھا کہ پاکتان میں یہودی عظیم تمس طرح اینے اہم مقاصد حاصل کررہی ہے۔ ان یہودیوں کے علاوہ چند مفاد پرست پاکتانی سیاست دان بھی تھے'جو اپنے ملک میں یہودی تنظیم کی جزیں مضبوط کررہے تھے۔

ہے وی شوٹر چپلی رات مدہوش رہنے کے بعد دو سری مع بیدار ہوا۔ کبریا نے اس کے اندر سے خیال پیدا کیا کہ

كتلبيات يبلى كيشنن

اس نے چونک کراینے ربوالور کو دیکھا۔ کبریا اس کے ام عادما مول- الجي واليس آجاؤل گا-" پاکستان میں جو بہووی نوا زسیاست داں ہیں'ان ہے فون پر ہے وی شوڑنے قریب آگراہے تھینج کرسینے سالا و ماغ پر چھاگیا۔ اسے وہ ریوالور خالی د کھائی دیا۔ اس نے غصے ثلیانے فورا ہی اس پستول کو اٹھالیا۔وہ با ہر چلا گیا۔وہ رابط کیا جائے۔ وہ کبریا کی مرضی کے مطابق ان سے رابطے ے دی فوڑ کا نشانہ لیتے ہوئے بول" کتے! اب میں تحقیم اپاہج ے ربوالور کھینج کراہے مارا۔ کبریا نے ربوالور کو بھے کیا پھر مركما" آؤبيدردم من چليس-" کرنے لگا اور کبریا ان سب کے وماغوں میں پنچا رہا۔ وہ دہ اس کی مریں ہاتھ ڈالے ساتھ لے کرایک کی اے دیکھ کربولا "تعجب ہے، ربوالور بھی بحرا ہوا ہے اور أمنده ان سب ہے انھی طرح تمنینے والا تھا۔ و حرانی اور بریثانی سے بولا "بد اچاک کیا ہوگیا؟ بد میں آیا۔اس کے فائٹروغیرہ بھی آھئے۔ ٹلیانے کیاس کر ربوالور والا اے راستہ بتا رہا تھا۔ وہ اس کی رہنمائی اس نے پیتول ہے ہوائی فائر کیا۔ شکیا جرانی ہے بولی یا ہرجانے کو کھواور دروا زہ اندرہے بند کردو۔" کے مطابق ڈرا ئیو کرتی ہوئی ایک دیران بنگلے کے احاطے میں را آدی تھا۔ میں نے اسے بچاس ہزار روپے دیے تھے۔ بیہ "ابھی تو یہ خالی تھا بھرلوڈ کیسے ہو کیا؟" دہ مشکراتے ہوئے بولا "تم نے جھے احق سجما بد آئی ٹیم ننگلے کے وروازے کے سامنے کارے اتر کئی۔اس ہے کول دھمنی کررہاہے؟" اس نے رپوالورے اس مخص کی ایک ٹاٹک میں گولی "تراسراكل سے ياكتان كيا۔ وہال محفوظ تعاريمال بند كمرے ميں تعاكر كے مجھ پر مارشل آرث كامظام وكدكي مخض کے کن پوائٹ پر چکتی ہوئی دروا زہ کھول کرا ندر آئی۔ برى موت تجم تعنى كرا أنى ب-" المركب يا في كر م من أكركما "درست كمتى مو- يدحرام ماری وہ چنتا ہوا فرش بر کرا اور وہاں سے کھنتا ہوا باہر مجھے توڑیھوڑ کرا ہے احملی جنس دالوں کو یساں بلاؤگی۔ کاز ا یک بڑے ہے ڈرا نگ روم میں ایک بڑے ہے صوفے پر چلا گیا۔ ہے وی شوٹر سم کر کبریا کو دیکھنے لگا۔ کبریا نے شکیا مجھے الو کا پھھا مجھتی ہو؟" ہے وی شوٹر بیٹھا ہوا تھا۔وہ بنتے ہوئے بولا " آؤ میری جان ً! وہ بریثان ہو کر بولی دیمیاتم ان مینوں کے سامنے میل ہے کیا "اب تو مجھے ہیرو مان لو۔ حمیس ایا ہج بنانے کے لیے ہت مرنے آیا ہے۔" وہ کہ یا کو دکھ کرناگوا ری ہے بوئی"تم یماں کیوں آئے کل رات تم نے بچھے مرموش کرکے فرش پر کرا رہا تھا۔ آج وو فاکٹر آ کے تھے۔ ایک ربوالور والا تھا۔ سب بی تسارے عزت کھلو کے؟" میں حمیں جاروں شانے حیت کرکے کل کا حیاب برا بر کروں وحمن تقے میں نے انہیں ناکارہ بنا ریا۔وہ اب واپس نہیں "ال- مجوري ہے۔ ميں ان كي موجود كي مي ني "تمنے فون ہر کہا تھا۔ مجھے فلمی ہیرو کی طرح یہاں تھا وہ بولی "میں سوچ بھی نسیں سکتی تھی کہ تم اسنے کمینے نکلو ' آئیں گے۔اب یہ بہودی رہ کیا ہے۔" شراؤں گا۔ تم بھی نہ شراؤ۔ یہ تینوں بھی بے شری ہے تاثا شلیانے یہودی ہے وی شوٹر کو دیکھا پھر کبرا سے کما مے کہ ایک تغالز کی کو کن بوائٹ پر جرا یہاں بلاؤ۔" آر مہس دشنوں سے بچانا جا سیے۔ دیلھ لو میں جان جھیلی "كل تم نے چينج كيا تفاكه مارشل آرث جانتي مو- ميں ''اس ذکیل کو بھی حتم کردو۔ یہ زمین کا بوجھ ہے۔'' ر یوالور والے نے شوٹرے کما ''آپ نے ہمیں بیان کبریائے کما "تمہیں کیوں نہ حتم کروں۔ ابھی تم نے مجھ "میں رِ شمنوں پر قابو یا چکی ہوں۔ تب تم آئے ہو۔ میہ تناظمہیں قابو میں نمیں کرسکوں گا۔اس کیے تمہیں تنا بلایا بچاس ہزار روپے دیے ہیں۔ ہم اس لڑی کو یمال کھرکہ کے یر کولی چلائی تھی۔ میں تو مقدرے نے کیاورنہ تم نے تو مجھے مار آئے میں لیکن مجھے بے شری پند سیں ہے۔ می ان ال تماری مردا علی ہے؟ " ى ڈالا تھا۔ لنذا حمہیں مرنا جا ہے۔" المیں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ ابھی تم نے بازی جیتی فائٹروں سے کہتا ہوں یہاں سے باہر جاؤ۔" ڈرا ننگ روم کے دروا زے سے دو قد آور خنڈے اندر اس نے ربوالور کو ہے وی شوٹر کی طرف اچھالا۔ شوٹر شور نے سخت کہے میں یوچھا "متم اسیں عم دیےوالے میں ہے۔ یہ یمودی تم بر غالب آسکتا ہے۔ کیونکہ تمہارے آئے۔ شوٹرنے کما" یہ دونوں بھی مارشل آرٹ جانتے ہیں۔ اتھ میں جو پستول ہے 'وہ خالی ہے۔" نے اے لیج کر کے دیکھا۔ اس کے جیمبر میں تمن کولیاں کون ہوتے ہو؟" یہ تمہاری بڑیاں پہلیاں تو ژگرمیرے سامنے بچھا دس محمہ تم «جس كي لا تفي اس كي بعينس\_" وه أينا ريوالورد كماني تھیں۔ ٹلیانے سم کر کما "وج! یہ تم کیا کررہے ہو؟ میں ثلیانے بے بقین ہے پنتول کو دیکھا پھر کبریا کا نشانہ ایا بچ بن کر ہے بسی ہے اپنی جوائی کا فزانہ مجھے پیش کرتی رہو نے مچھلی رأت حمہیں خوش کیا تھا'اس کے عوض مجھے بچالو۔ لے کر کما" ابھی معلوم ہوجائے گا۔ یہ خالی ہے یا بھرا ہوا؟" موتے بولا "ابھی لا تھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میرا سم بھ ایے پیول ہے اس پر کولی جلاؤ۔ورنہ پہ مجھے ارڈالے گا۔" وہ کبریا کی مرضی کے بغیر ٹر میر نہیں دیا عتی تھی۔اس "میں اینے دلیں کی ساست میں ایک اہم رول ادا اس نے دونوں کو باہر جانے کا علم دیا۔ انہوں نے انگار كرف والى مول عص الماج بناؤك تويمال سے زندہ اين ہے وی شور برحال میں شلیا کو حاصل کرنا جا ہتا تھا۔ کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ دہ ٹر مجر دیا چکی ہے۔ **کوئی ت**نیں ملک نمیں حاسکو سے۔" کیا۔وہ ہے وی شوٹر کے احکامات کے بابند تھے۔ اچا تک الا اسے گولی نمیں مارسکتا تھا۔ وہ کبریا کو اپنا رقیب سمجھتا تھا پھر ال ری ہے۔ اس نے غصے سے پیتول کھینج کر کبریا کو مارا۔ کانے اے کیج کرتے ہوئے کما"اب تمہارے یا س ہتھیار نے ربوالورے نشانہ لے کر دو کولیاں جلا میں-وہ دولول وہ بنتے ہوئے بولا "کوئی شیں جانتا کہ میں نے تمہیں ثلیا نے بھی اعتراف کیا تھا کہ مجھلی رات اس نے اس کے فائٹری مارکرا چھلتے ہوئے فرش یر کریزے دونوں کے ایک مل ہے۔ ابنا بھاؤ کیسے کرو گی؟ ایک وحمن واپس آرہا رقیب کوخوش کیا تھا۔ یہ دشمنی کواور بھڑ کانے دالی بات تھی۔ اغوا کرایا ہے۔ اس ویران بنگلے میں تمہاری لاش پائی جائے ایک پیر میں گونی کلی تھی۔ کبریا نے اس ربوالوروالے لا اس نے کبریا کا نشانہ لے کر کولی چلائی۔وہ کولی اس کے کی تو مجھ پر کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ میں کل صبح کی فلائٹ ہے قریب سے کزر کئے۔ وہ بولا "میں نے تمہیں ربوالور دیا اور مجھ وہ ربوالور والا پھر کمرے میں اللہ۔ ہے وی شوٹر سے زبان سے کما"اب فرش پر تھینتے ہوئے جاؤ۔" ياكتان دالس جانے والا ہوں۔" وہ خوف زوہ ہو گئے تھے ایک ایک پیرے نظرانے ر بی بات و ما اول اوگار ایم میرے قبل کامنصوبہ بنا میکے ولا "باس! مجھ سے بھول ہو گئ۔ میں نے اپنے ہی آدمیوں کو ى يركولى جلاربي مو؟" ہوئے اس کرے سے باہر چلے گئے جو دی شور نے ج لل اري- آب كو تنا چھوڑ را۔ اب سيس چھوڑوں گا۔ اس نے کیا "تم میرے رقیب ہو۔ میں اے حاصل کرنا ہے پوچھا" یہ تم کیا کررہے ہو؟اپنے ہی آومیوں کو نصانا من اب مم دیں ' بھے کیا کرنا جاہے ؟" "بال!ليكن أكرتم بات مان لوكي أور ميرا دل خوش كروكي جاہتا ہوں کیکن بار ہار کوششیں کرنے کے باوجودیہ نہیں مل بنتیارے ہو۔ یہ ربوالور مجھے دو۔" ہے وی شوٹرنے کبریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما تو میرے یہ فائٹر حمیس تقصان سیں بنجا میں کے۔ تم میری ر ہی ہے اور تم اس کے ساتھ رنگ رکیاں منارہے ہو؟'' وویہ کتے ہوئے وہ بڑ کے مرانے کی طرف کیا مجری ال جوان كو با ہر لے جاؤ۔ یہ شلیا كا مهمان بن كر آیا تھا۔ مثلیا نے کما "شوڑ! اے شوٹ کردو۔ یہ اجھی میری ووست بن کریمال ہے زندہ سلامت واپس جاؤگ۔' می تھے کی نیچے ہے ایک بسول نکالا۔ اس کے اتھ میں فر ب ایروین کراس کی مدد کرنے آیا ہے۔اے کولی ماردو۔" موت جابتا تھا۔ میں اے حرام موت مرتے ویکھنا جاہتی ا س نے پریشان ہو کر آس یاس دیکھا۔ دونوں فاکٹرتن کر کولی آگر لکی۔ وہ چیخ مار کر پیچیے ہٹ گیا۔ پینول اس بینی مرط نے کما " یہ کیے فائر کرے گا؟ اس کا ربوالور توخالی کھڑے ہوئے تھے اور چیجیے وہ ریوالور والا موجود تھا۔ دہ بے پڑا۔ ریوالور والے نے کما" شکیا! اس کا پھول اخیاب میں "میری جان ! تہیں خوش کرنے کے لیے میں ضرور بی سے بولی "میں دوستی کرول کی۔ نسی دو مرے کرے میں

كتابيات يبلى كيشنز

كتابيات يبلى كيشنز

225

ہے وی شور نے بے بی سے کما " یہ میرے دمانے اسے جسم میں پہنچاؤں گا۔" ا، رہندو دُل سے بھلائی کی توقع شیں کی جائتی۔ ان پر بھروسا عابتی تھی۔ کبرانے اے دور ہناتے ہوئے کما "شور جیے اندر ہے۔ یہ لیلی پیقی جانا ہے۔ یہ۔ یہ پاکتانی ہم اس نے دو سری بار نشانہ لیا۔ مولی جست پر جاکر تھی۔ ہوس پرست تنہیں دیکھ کر لکھائیں گے۔ میرے لیے تم بای راب سے برای حماقت ہے۔" کبریائے کما <sup>دو</sup> کدھے کے بچ<u>امیں</u> یماں ہوں اور تو چھت پر ن ہے۔ ثلیا نے دو مک کر بے بیٹنی سے کبریا کو دیکھا۔ یہ تن "بل الچيي طرح سمجه ربا مول عم مجھے زندہ نميں چمو ژو ہو چکی ہو۔ زندہ سلامت رہنا چاہتی ہو تو پاکستان و شمنی سے باز م کسی کوموت کے کھاٹ آثار نے سے پہلے اس کی آخری آجاؤ۔ آئندہ یاکتائی سیاست دانوں کوٹریپ کرنے کا خیال باتیں دھاکا خیز تقیں۔ ایک تو یہ کروہ لیلی پیقی جانا ہے۔ وہ شوٹر سے بولی محلیا ہوگیا ہے ممہیں؟ کیوں گولیاں فراہش یوری کی جاتی ہے۔ کیا میری ایک خواہش یوری کرد دل ہے نکال دو۔ورنہ اس سیکریٹری کی طرح سرعام نکی پھرتی ووسرا میہ کہ پاکستانی ہے۔ یعنی جس ملک کووہ منتے ہوئے وگھنا ضائع كررب موج" چائ ہے 'وہ وہاں کا باشندہ ہے۔ تیسراید کہ وہ مسلمان ہے۔ وه پریشان مو کربولا «مجھ میں نمیں آیا۔ میں سیج نشانہ "ایک نبیں و د خواہش پوری کردں گا۔ بولو کیا چاہے پھراس نے وجے شوٹرے کما "اس دقت دو بح ہیں۔ یہ بات غمیہ دلانے والی تھی ایک مسلمان رات بھراس کی لے رہا ہوں پھر بھی کولیاں إدھراد هرجار ہی ہیں۔ اب اس کل دو بچے تک زندہ رہوا درانی سلامتی کے لیے ابری چوٹی من ایک کولی رہ گئی ہے۔" وهجيال ازاتا رماتها\_ ''چوہیں کھنٹے کی زندگی۔ اس کے بعد مجھے مار ڈالو۔'' کا زور لگاتے رہواور دعا ماتکتے رہو کہ کل اس شمر کی گھڑیاں وه بولي "ريوالور مجھے دو۔اس آخري گولي كو ضائع سيس کیکن دہ غصہ کیے دکھاتی۔ یہ س کری ہوش او مجے تے كريانے چند سكند من اس كے خيالات يرھے بحركما دو نہ بجامیں۔ اس کے بعد تم دو سری سالس نمیں لے سکو كه وه نكى يحى جانا ب- وه ايخ توريد لن الى اي وتم جو بیں تھنٹوں میں اپنے بچاؤ کی تدابیریر عمل کرنا جاہتے اس نے شوٹرے ربوالور لے کر اچھی طرح کبریا کا اندر کے غصے کو کچل کر مسکرانے گل۔ دہ شوٹرہے کمید دافیا وہ جانے لگا۔ شکبانے راستہ روک کر یوجھا "کیاواقعی ہو۔ جاؤ تمہیں مہلت دی۔ تم بھی کیا یا د کرو گے۔" نشانه لياليكن ٹريكر دباتے وقت شوئر كى طرف كھوم كن۔ وہ سم ۱۶۶ با کتان میں تمهاری اور بھارت کی ساز شیں کامیاب تمهارا نام وج ورماسيں ہے؟" "تم نے وعدہ کیا ہے۔ میری دو خواہمیں پوری کرو كر چيخ ہوئے بولا "بيه كيا كررى ہو۔ وہ اد حرب بيد ميں ہوں نمیں ہوں گی۔ میں تنیوں ممالک کے افراد کو وہاں ہے بھاگئے "الحمد الله ميس مسلمان مول اور ميرا نام كبريا فرياد \_\_ ش\_اے مارواے \_\_" ير بحبور كروول كا-" "بے شک۔ تمہاری دو سری خواہش جانیا ہوں۔ ویسے اس نے ٹر میر دبا رہا۔ شوٹر کے حلق سے چیخ نکل۔ گولی ثليا مسكراتي موني قريب أكربولي "مفصه تموك دور ہے وی شور نے جرانی سے کما "فرہاد؟ کبریا فرہاد؟ کیا اس کی ٹانگ میں لکی تھی۔ وہ فرش پر کر بڑا۔ تبریانے کما میرے بھارت سے دوئی کو۔ ہم ایک دو سرے کے بروی وہ شلیا کو دیکھتے ہوئے بولا "اس حبینہ نے مجھے بہت تم ہے تم فرماد علی تیمور کے بیٹے ہو؟" "میں تمیں اتن آسانی سے مرنے سیں دوں گا۔ تم ترب ہیں۔ اگر ہم متحد ہوجا میں تو امریکا اور اسرا بیل دونوں ق درایا ہے۔ بت ترایا ہے۔ میں اس کے بدن کے ایک ایک وہ کوئی جواب دیے بغیروہاں سے چلا کیا۔ شکیا یہ نام تزب کراور ٹھسر ٹھسر کرمرو گے۔" المارے قدموں میں رہیں تھے" ھے کود کیے کر زستا رہتا ہوں۔ تم جاہو کے تو میں ابھی اس کی س کر سوچ میں پڑکئی تھی کھراس نے چونک کر تاس یاس پھروہ اس کے دماغ میں پہنچ کر بولا ''تم اس خوف ہے مریانے کما "تمہارے جیے انتمایند ہندویا کتان کوونا جوانی ہے کھیل سکوں گا۔" دیکھا۔ وہ نظر سیں آیا۔ وہ اسے آدا زس دی ہوئی نگلے کے یا کشان چھوڑ کر آئے ہو کہ وہاں کوئی ٹیلی ہیتھی جانے والا پیدا کے نقشے ہے مٹارینا جائے ہیں اور تم تواہے مٹانے کے لیے با ہر آئی "کبریا ! کبریا ! تم کماں ہو؟ پلیزوالی آؤ۔ میں "میرے چاہنے ہے کیا ہو باہے؟ تم اے راضی کو۔" ہوگیا ہے۔ تم اس سے دور رہ کر اس ملک میں تخریبی انی آبرد کو تھلونا بنانے والی ہو اگرتم اینے مقصد میں کامیاب " یہ سیدھی طرح راضی سیں ہوگ۔ تم کیلی چیقی کے مروری باتیں کرنا جاہتی ہوں۔" کارروائیاں کرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہارے پاس آگیا ہوں۔ موجاؤ کی اور خدا نہ کرے پاکتان نمیں رہے گاتو پھر کسے وه کهیں تظرنہیں آرہا تھا۔وہ ای کار کی اشیئر تک سیٹ زرلیے اسے میری آغوش میں پہنچا سکتے ہو۔" تمهارے سامنے ہوں۔ تم ربوالور رکھتے ہوئے بھی مجھے ہلاک اتحاد كردكى؟ تم توجشُ مناوَك \_ " "كتے كے بح إتم جھے ولال سمجھ رہے ہو۔ مل كى یر بیٹھ گئے۔اے اشارٹ کرکے ڈرائیو کرتی ہوئی احاطے ہے "مجھے غلط نہ معجھو۔ میں ہندو مسلم اتحاد جاہتی ہوں۔ مورت کو تمهارے یاس پنجاؤں گا۔" باہر آئی۔ ونڈ اسکرین کے یار دور تک دیکھنے گئی۔ شاید وہ وہ اپنی زحمی ٹانگ کو پکڑے فرش پر بیٹھا خوف زدہ نظر آخر بچیلی رات ہمارا اتحاد ہوا تھا۔ ہم ای طرح متحد رہالیں لهیں نظر آجائے اس نے دماغ میں بلکا سا زلزلہ پیدا کیا۔ دہ چینے ہوئے ے كبريا كود كي رہا تھا۔ وہ كمد رہا تھا "تم مطمئن تھے كہ ميں وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ٹیلی پیتھی کی آنکھ لرق پر بڑینے لگا۔ ویسے بڑا سخت جان تھا۔ ایک کولی اس کے تمهارے اندر تمیں پہنچ یاؤں گا میں کل رات ہی تمهارے "اورتم ایهای اتحار ..... دو سرول سے کو ک-ان المحمي في محمدد سرى كولي ايك ياؤل كى بندلى مين سوراخ دماغ میں پہنچ کر تمهاری خفیہ تنظیم کے اہم راز معلوم کرچکا کے بیڈیر جاکران ہے اہم را زاگلوا کرپورے پاکستان کو ٹابود کرتا جا ہوگ۔" ر کل ہونی کرر کی تھی لیکن وہ زحمی ہونے کے باوجود شکیا کی تھا۔ اب تم میرے لیے بالکل بکار ہو۔ تم نے پاکستان کے چند أرزد كررم تھا۔ اب ملى چيتى كے زلزلے سے دماع بھي بدنام زمانه مجرم تاریدوے تمام معاملات طے ہو کیے عمادت کزار مسلمانوں کو ان کے سرکاری اعلیٰ عمدوں ہے وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کا منہ تکنے آگی۔ عمل مجوائد كى طرح و كيف لكا تفا- وه كرى سالسيس لينت بوت بول تص تاریڈو نے اپنے دست راست اینڈی مائیل کو جیل یچے کرایا ہے اور یہودی نواز مسلمانوں کو ان اویجے عهدوں سمجھا رہی تھی کہ اس نیلی بلیقی جاننے والے سے کولی م<sup>از</sup> " محص معاف كدو- مين في بعول سے الى بات كه دى- م ے رہا کرائے کے لیے اعظمی جنس کے ڈی جی کی بنی سوزی یر پہنچایا ہے۔ تم یمودیوں کو امریکا کی پشت بنای حاصل ہے چھیا سیں رہے گا۔ ہے وی شوٹرنے کیا "میں مانتا ہوں کہ مجھ عظتے ہو' میں اس کے بدن کے لیے کس قدر للچا رہا وان کو اغوا کیا تھا۔ یہ دھمکی دی تھی کہ اینڈی کو رہانہ کیا کیا تو اورتم ہندوؤں کی پشت پناہی کررہے ہو۔ا مریکا 'ا سرائیل اور تمهارے پاکتان میں تخری کارروا ئیاں کر تا رہا ہوں تکین جو سوزی وان کو عزت لو نئے کے بعد قبل کردیا جائے گا۔ بھارت متم تیوں کا ایک مضبوط مثلث بتا ہوا ۔ ہے۔" کیا ہے 'اس کی تلائی کر سکتا ہوں مجھے ایک موقع دو۔ ہیں گنا ٹلپانے اس کی طرف تعوک کر کما "تمہارے جیے کتے ڈی جی سے میری انچھی خاصی دوستی تھی۔ میں اور سونیا وہ اس کے اندربول رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ ی سے تمہارے ملک میں تغمیری کارروائیاں شورع کو<sup>ل</sup> وقي وكي وكي كر للجاتي رئين محمد من مرف الي وج كي اس کی مدد کررہے تھے میں نے خیال خواتی کے ذریعے اس رہا تھا۔ شکیا نے یوچھا "بیہ تم دونوں ایک دو سرے کو یوں أَفُوشُ مِن كَلِيلَةِ رَبُول كِي-" ے رابط سیل کیا تھا۔ ہم یہ جانے تھے کہ نیلی پیٹی جانے جب جاب كيون وليه رب مو؟ باتكيا ع؟" "میں نے سانب کو دورھ بلانا نسیں سیکھا ہے۔ بیود اول وہ کبریا کے اور قریب آگراس کی کردن میں اسیں ڈالنا والے دستمن قلعے کے اندر ڈی فرماد تک پہننچنے کے لیے ڈی جی كتابيات پبلى كيشنز 226 كتابيات يبلى كيشنز

سوزی نے میری مرضی کے مطابق کما وقع یمال کر برکرد کے دماغ میں آتے جاتے ہوں کے اگر میں اس کے دماغ ہنں سوزی وان کے معاملات کاعلم ہوگا۔وہ لوگ بھی سوزی دان کوان کے حوالے کرس محب وہ چہج کے اندر آزادی ہے محومتی پرتی تم یں الع مرم كو يكاركنا جابسك" میں بھی بولٹا تو دشمنوں کو معلوم ہوجا آگہ میں بیار نہیں ہوں کے تو تاریڈو انجی دو ژاچلا آئے گا۔" "مجھے سوینے دو۔ میں انجی آتا ہوں۔" تے ہی ہورہا تھا۔ میں سوزی وان کے پاس آگر اس جدهرجاتی تھی۔ ادھر کوئی نیہ کوئی سلح ورندہ چلا آیا تھا۔ ایر اور خیال خوالی کررہا ہوں۔ دور ہی دورہے جھیڑ ما تھا۔ فحش کلای کر ما تھا اور بے بی ہے میں بھی سوچنے لگا۔ کیا وہ تنا ہوگا؟ امریکی نیلی پیشی ڈی فرماد نے امریکی حکام پر بیہ الزام لگایا تھا کہ انہوں النارعة لكاروه اندرے بهت خوش مى لى نے كتا تحاك باس في اي جموني عدمع كيا ب ورندو جاننے والے کئی ہیں۔ ان کے علاوہ کوبرا ' راسیو مین اور کرونا ا کما تھا کہ وہ لیلی چیعی جانتا ہے۔ اسے رہائی ولا سکتا نے اسے قیدی بٹاکر اس قدر اذبیتیں پہنچائی تھیں اور اس اس کے ساتھ بڑے رتگین لحات کر ارتے۔ سب ی بربر بھی ہیں۔وہ بھی مارلی کے قلعے کے اندر ڈی فرماد تک بینیخے کی طرح برین داش کیا تھا کہ وہ بڈیوں کا ڈھانچا بن کر خیال خواتی ز ان ہے کہ وہ رہائی کے بعد اس کی آغوش میں آگر مو کرا ہے للچائی موئی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ مار پیڈوے بحول چکا ہے۔ اب مارلی کے قلعے میں زیر علاج ہے۔ کوششیں کررہے ہوں کے اس مقصد کے لیے ڈی جی کے اں پر وہ راضی ہوگئی تھی۔ وہاں چھ درندے اے دماغ کو ضرور ٹولتے رہے ہوں مے اور اس طرح انہیں بھی استے مرعوب اور خوف زدہ تھے کہ اس کی غیر موجود کی میں سونیا ڈی جی کی پرسٹل سیکریٹری نی ہوئی تھی۔ ڈی جی نے بھی اس کے احکامات کی تعمیل کردہے تھے۔ میری مرضی کے مطابق آریڈوے یہ معالمہ طے کیا کہ آدھی سوزی وان اور تاریڈو کے بارے میں بہت کھے معلوم ہوچکا یفازنے والے تھے ان کے مقابلے میں اس نے رات کے بعد اس کے دست راست کو جیل ہے نکال کرسی کی بیتی جانے والے کو ترجح دی تھی۔ یہ اس کی میں سوزی وان کے اندر رہ کران کے بارے میں اچھی بورث میں پہنچایا جائے گا۔وہاں سوزی وان کو بھی لایا جائے کیا وہ لوگ اس معالمے میں دلچین تمیں لے رہے ہوں خاصی معلوات حاصل کردکا تھا۔ میں نے سونیا کو وہاں کی یں ونیا کے پاس آیا۔وہ اپن گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی کا پھرڈی جی اپنی بئی کو لیے جائے گا اور تارییڈو اینے دست سچویش بتائی۔ وہ بولی ''سوزی کو اس طرح وہاں سے لایا ہے کہ راست کو ایک اسیڈ ہوٹ میں وہاں ہے صلے سمندر کی طرف اے کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کی رہائی ہے پہلے ہار پیڈو کو باریڈو اییا جالاک اور زبردست مجرم تھا' جسے قانون الك ك مغربي علاقے كى طرف جارہى تھى۔اس نے لے جائے گا۔ اگر کسی نے اس کا پیچیا کیا تو اس کے متابح کے محافظ بھی کرفتار کرنا جائے تھے اور نیلی چیشی جانے الرون كو محسوس كرتے ہوئے يو جھا " باب بولو-" معلوم سیں ہونا چاہیے کہ ہم معاہدے کے خلاف کام بت برے اور نا قابل برداشت ہوں کے والے بھی اس پر قابو پاکرا ہے اہم مقاصد کے لیے استعال "نهارا اندازه درست تھا۔ ایک نیلی چیتی جانے والا ومیری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں ان در ندول میں سوزی وان کے اندر پہنچ کر ضروری معلومات کرنا جاہتے تھے میں بھی اس کی کھوپڑی کے اندر پہنچ کر ادان کے اندر جیج کیا ہے۔ اس نے تاریبدو کے چھسکے معلوم کرنا جابتا کہ وہ ہے کیا بلا؟ جو بھی کسی کی گرفت میں حاصل کردہا تھا۔ سب سے پہلے تو یمی معلوم ہوا کہ تاریڈو ر عالب آگر سوزی کو دہاں سے نکال لاؤں۔ اس چرچ سے ل کے اندر بھی جگہ بنالی ہے۔" ایک ساہ فام نیکرو ہے۔ جہاں سوزی وان کو قید کیا گیا ہے۔ الإل"اس كامطلب ع المار عرائة من ركاوتين تمن کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بہتی ہے۔ تم ابی وہاں وہ ایک بار آیا تھا۔ اس نے کہا تھا "تم حسین ہو اور میں سونیا اُس بستی میں پہنچ گئی جو چرچ سے تمن کلومیٹر کے کاڑی لے کروہاں جاؤ۔ میں ان درندوں پر حملہ کرتے ہی اللک-تم خیال خواتی کے ذریعے ان چھ مسلح درندوں کو حسن وشباب کا رسا ہوں۔ ابھی تمہارے باپ سے معاملات من الان والے تھے کیا ب ایما کر مکو مے؟" فاصلے پر تھی۔ اس چھونی سی بہتی میں رہائش کے لیے کوئی مہیں اطلاع دوں گا۔ تم گاڑی لے کرچرچ کے سامنے جل ہو مل نمیں تھا۔ ایک چھوٹی می سرائے اور شراب خانہ تھا۔ طے ہورہے ہیں۔ اگر وہ اینڈی کو رہا نہیں کرے گا تو میں " کی سوچ رہا ہوں۔ وہ دستمن انسیں تحفظ فرا ہم کرسکتا تمارے بدن کی ایک ایک بوئی سے کھیلوں گا پھر تماری اے دریتک وہاں نمیں رہنا تھا۔ چرچ میں ہنگامہ کی وقت الیے دہ ہوس پرست ہے۔ سوزی وان کو حاصل کرنے وہ میرے مشورے کے مطابق کیراج میں جاکر ای بوٹیاں چیل کوووں کو کھلا دوں گا۔" بھی شروع ہوسکتا تھا۔وہ انظار کرنے کے لیے ایک میز کے النادر ندول كوملاك كرسكتا ہے۔" گاڑی کو چیک کرنے لگی۔ میں خیال خوانی کے ذریعے پھرایک یہ کمہ کردہ چلا کیا تھا بجروابس نہیں آیا تھا۔ ہانگ کانگ ''آ گھرجلدی نہ کرد۔ سوزی کے اندر رہ کراس کے درندے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ سے اچھے خامے صحت مقد ے تقریباً جمد کلومیٹردوردیرانے میں ایک چرج تھا۔ آس یاس الا کرک بدا کود وہ اے جلدے جلد رہالی وہاں آنے والی عور میں یا مرد سب ہی مستی میں چور تھے۔ یو گا میں مہارت حاصل کر کتے تھے لیکن نشے کے عادی شكته مكانات تصد بهي لوك وبال آباد تصراب وبال جانور مُلَكِّ لِيهِ الْكِشْنِ مِنْ آئِحُ كُلِّهِ" رجے تھے شراب پیش کرنے والی ایک عورت نے آگر یو چھا تھے شراب اور جریں کے بغیر نہیں رہے تھے۔ اس کیے مجمی د کھائی نہیں دیتے تھے۔ سوزی دان کو اس چرچ میں قید الماموتى سے سوزى كے اندر الميا۔ وہ اجبى سے یرانی موج کی لہوں کو محسوس نہیں کریجتے تھے۔ لب مى "تم چامو تو ابھى مجھے رہائى دلا عقتے ہو پروريكول مبهرى" " ابھی تو اکیلی ہوں۔ بعد کا پتا نمیں۔۔" میں نے اس کے اندر چنجے ہی محسوس کیا کہ وہ چھ وہاں جدید اسلح سے لیس چھمسلح افراد تھے سب یریثان ہے بھراس کی سوچ نے بتایا کہ اس نے اپنے اندر برگا مشین کنیں اور ہنڈ کرنیڈ وغیرہ بھی تھے۔وہ سب اینے چرے کی جلدی بھی کیا ہے؟ مجھ پر بھروسا کرو۔ بیاسلم "سافٺ ڌر نک يا جو س يلا دو-" کی آواز نن تھی۔ کسی نے کہا تھا "رابرٹ! تم اُلو کے پیچھ اور ملے ہے جانور لگتے تھے ایے بدمعاش تھے کہ سوزی المارمري مرضى كے بغير تهيں اُتھ بھی نبيس لگا تكيس "يال مرف شراب لمتى ہے۔ يمال بيضے كے ليے وا ہو۔ اس حسین لڑی تمهارے سامنے ہے اور تم اے باتھ جی وان کے سامنے لباس تبدیل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاس سیں لگا رہے ہو۔" الابات كالمجمع اطمينان بالكين تم ماربيدو كوسي وہ دونوں ہا تھوں سے سرتھام کرسوچتا رہ گیاکہ وہ لیک کے بعدوہ بھی اس کے مزے او نیں گے۔ "تھیک ہے جہ ہو تھیں اور چھ گلاس لا کرر کھ دو اور بل ن الرال آئے گا تو تم اے میرے پاس آنے سے چہ میں کرسیاں اور کمی بیخوغیرہ تھیں۔ بیٹھنے 'کٹنے اور آواز تھی؟اس نے نیلی پلیقی کے متعلق بہت کچھ ساتھا عین اے یقین نہیں آرہا تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا اس مجم پر حمد آس یایں بیٹھے ہوئے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اس سونے کی ممولت تھی۔ وہ روپسر کو بیٹ بھر کر کھا چکے تھے۔ رامل جمع ای کا انظار ہے۔ وہ ایک بدنام زمانہ عورت نے تعب سے پوچھا وقم چھ بو تلیں ہوگی؟ یمال ماریڈو نے فون کے ذریعے ان سے کما تھا کہ رات کا کھانا اندرآسکاھے ا استراب کا چنا ہے۔ انٹریول والے بھی اسے چیا سیں زر ونیائے بت پہلے ی مجھے کما تھا"نہ جانے سنے لگ وہاں بھیج دیا جائے گا۔ آدھی رات کے بعد وہ سوزی وان کو خور سی کرنے آئی ہو؟" مُنْ الص ابنا غلام بنانا جابتا مول." "تمهارا کام آرڈر کے مطابق شراب پیش کرنا ہے۔تم پیھی جانے والے دشمن ڈی جی کے اندر آتے جانے ہو<sup>ل</sup> کے کری پورٹ جانمیں تھے پھرا بنڈی مائنکل کو حاصل کر کے كتابيات ببلي كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

«ایک ایک پوئل اٹھا کرلے جاؤ۔ " پھراس نے مزید چھ ہو تکوں کا آرڈر دیا۔ ایک قد آور مخض نے آگر کما "بار بار رقم نکال کردے رہی ہو۔ یہ پرس مجھے دے دو۔ میں تمهاری طرح فراخ دل نہیں ہوں۔ یہ تمام نوث این ذات پر خرج کردں گا۔"

ایناکام کو-"

وہ بولی "يمال جو سب سے زيادہ طاقت ور اور بھترين فالمرب اے تکست دو اور پیرتمام نوٹ لے جاؤ۔"

اس نے بلند آوازے ہو جما ''ہے کوئی مرد کا بچہ 'جو مجھ

وہاں سیدھے سادے پینے والے بھی تھے اور غندے بدمعاش بھی تھے ذرا ذرا می بات پر مرنے مارنے کے لیے کمڑے ہوجاتے تھے لیکن وہ باڈی بلڈر قد آور جوان تھا۔ اس کے للکارنے پر کوئی سامنے نہیں آرہا تھا۔وہ بڑے غرور ہے ملیٹ کر سونیا ہے بولا " یمال کسی نے مال کا دودھ سیں بیا ہے۔ میرتمام رغم جھے دے دو۔"

کاؤنٹر کے پاس سے للکارنے کی آواز آئی"رک جاؤ۔" للكارنے وألے كى آواز مورتوں جيبى تھى۔ سب نے اوھردیکھا۔ کاؤنٹر کے اوپر جارنٹ کا ایک محض دونوں ہاتھ تمریر رکھے کھڑا تھا۔ اگر اس کی مو کچیں نہ ہو تیں تو وہ یارہ برس کالژ کار کھائی ریتا۔اے دیکھ کرسے بننے لگے۔

باڈی بلڈرنے اس کی طرف برصتے ہوئے اسے گالیاں

دے کر کما "تومیرا زاق اوانے آیا ہے؟ چیکل کاللا را بروالی آکر غصے سے چیخے ہوئے بولا "وہ کتا بھاگ م أسده وه جمال محى ملے كال ميں اسے زندہ نميں ا بك انقى مارول گاتوز مين مي دهنس جائي گايه"

بونے نے اچاک گوم کرایک لات چال بال قريب تأكياتما وه سوج بهي ننيل سكّنا تماكر بونا أرش ا " بیزنا کے سامنے آگر بولا "وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا جانتا موگا- اس كى لات منير يريى- وه الا كمرا ا موالا اللے میں میدان جیت کیا ہوں۔" پیچھے گیا۔ وہ سنبھل سکنا تھا لیکن ایک کری ہے گزارُ:

بانے کما "میں نے حمیس اس بونے ہے اڑنے کے م كما تعا- جحم منصف منائع بغيرتم في لزائي شروع

سب لوگ جیرانی سے واہ واہ کرنے کیلے وہ جمعلا فی۔ لندا پھر کسی سے فائٹ کرو۔" موے الحیل کر کھڑا ہو گیا۔ بونا کاؤنٹرے فلائی کرنا ہوا آیا أبيال ميرا مقابله كرنےوالا كوئي نهيں۔لاؤ پيرس اور اسے فلا نگ کک ار یا ہوا دد سری طرف جاکر فرق برکر ووسرے ہی کیجے میں انچل کر کھڑا ہو گیا۔

ہری کی طرف جھیٹا۔ سونیا نے اسے ایک طرف ہٹا دو زبردست محوكرين كمانے كے بعد باؤى بلار كوالا نكا باتھ خال ميزير برا-وہ ائى جك سے الله كريولى ہوا کہ مدمقابل قد میں چھوٹا ہے تحروہ چھوٹا اسے کوڑیان ی پریں چھین لو کے توبیہ تمہارا ہے۔" گا۔ دوسری تحوکر ایس کھی کہ اس کی ناک ہے اولی ا بنے ہوئے بولا "کیول چیلنج کرری ہو؟ ایک ہاتھ سے

وهار بنے کلی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کانی تعالیم ان إلال كا- دوسرے الته سے يرس چھين لول كا-" اندر پہنچ گیا۔وہ میری سوچ کی لیوں کو محسویں نہ کرسکا۔ نم نے بونے کو بھی ایک مذاق سمجھا تھا۔ اس کا نتیجہ

میں نے اس باڈی بلڈر کے اندر پینچنے کے لیے بیاناً - آب میری کلائی پکڑ کے دیکھو۔ دن میں تارے دکھائی اندر رہ کرفائٹ کی تھی۔ بے چارہ بوتا مارشل آرٹ کا

جانیا تھا۔ اس سے اڑائی جاری رکھتا تھا تو اس کی بڑا ںنے اچاک اس کی کلائی کو پکڑنا چاہا۔ اس سے پہلے الاد مرا باتھ اس کے منہ پریزا۔ وہ جھکا ہوا تھا۔ پہلیاں ٹوٹ کر رہ جاتیں۔ کیونکہ میں اسے چھوڑ کراڈ کا ا بوگیا۔ ایک گھونسا پیٹ ہر ہزا۔وہ جھکنے لگا۔ ایک ہاتھ کے خیالات بڑھنے والا تھا۔ لہذا میں نے اے بھائے برجم کیا۔ وہ چھلا تکس نگا کردوڑ آ ہوا بیرونی دروا زے تک کالج الدوہ پھر پیدھا ہوگیا بھریمی ہونے لگا۔ بھی ایک ہاتھ ليث كربولا "مجمع معاف كرتام من صرف دولا عن المالا الما تقال بهي دوسرا باته بيد ياسيندير- وه مجمى جمكا برما ہو ما ہوا بیچے جارہا تھا۔ وہ اتنی پھرتی ہے حملے تھا۔ آگے تومیرا باب بھی تم ہے نہیں لڑ سکے گا۔"

الأكاكداسے جواليًا حملہ كرنے كاموقع نبيں مل رہا تھا۔ وہ دروا زہ کھول کر بھاگ گیا۔ میں نے سونیا سے کا الله على موكر كريزات تبوه ميزك ياس آئي-وہاں باڈی بلڈر مفکوک ہے۔ حمیس چھپ کرد کھے رہا تھا۔ تما اس کے دماغ کا دروا زہ کھولنے کے لیے اس بونے لا اس کا افرار اے جھلاتے ہوئے کما ''تم آن سیر پرس آرٹ کا کھلا ڑی بنا دیا تھا۔ اب میں اس کے خیالا<sup>ے ہو ال</sup>ظار کر رہا ہے۔

جارہا ہوں۔" من نے خیالات برجے۔ اس باؤی بلدر کا ام الله أبسته فرش سے اٹھ رہا تھا۔ اس کے

ئنا رہے تھے کہ وہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر بِيهِ يقين كرنے وال بات نبيں تھی۔ مارپيد كول اللہ الرک چرچ میں اس کے چدمسلح ماتحت میں۔ انہوں ر را سوزی دان کو قیدی بنا رکھا ہے۔ دہ دور ہی دور فص میں تھا۔ ایسے تیرے درجے کے شراب مع آدمیں کی محرانی کرنے کے لیے اس مرائے کے بھی نمیں آسکتا تھا۔ اگرچہ اس کے خیالات کیا تھے۔ اِس کی اصلیت ای طرح معلوم کی جاعتی می توی مل کے دریعے معمول بنایا جائے پھروہ جھ

اصلیت نہیں جھیا سکتا تھا۔ وه اس بونے کو پکڑنے اور مارنے کے کے مد

الله الوكول كراني جوفوات كمانيل برميز كرشوني ال بزارول دلول کی دھر کون الدين نواب کی خوبصورت کمانیول کے تین دکش مجموعے قیت-/100 روپے ڈاکٹرچ -/25روپے) 8 بهترین کهانیول کامجموعه

(تيت -/150روك زائخ چ-/25روك 🔟 خوبصورت کهانیول کامجموعه



المبيوزاز وكتابت المنتجش لمباعت المفهوط جلد تنول کتابول کے نے ایڈیش شائع ہو چکے ہیں

تتنول كتابيرا بكساته منكازير واكثرج معاف عاتي قمت مبلغ -/450يوپېذريعهٔنېآر درېيشگام ال کړيں

كتابيات يبلى كيشنز

كتابيات يبلى كيشنز

الرقرژ حملوں کے باعث یہ حواس اور عڈھالِ سا

الم نیالات ما رے تھے کہ وہ ماریڈو ہے۔ جبکہ

میم سیل کردہا تھا۔ میرے جہات کمہ رہے تھے

است ٹریپ ہوجانے والا میہ مخص تاریدو سیں

پھرایک لحہ بھی ضائع کے بغیر رابرٹ کو کولی ماروی۔ سوزی کوساتھ والے تمرے میں لے جارہا ہول اور کو ب سوزی ہے کوئی دلچیسی تہیں ہے۔ میں نے تمہاری فون کال پر کولیاں برساؤ مے تو پہلے یہ مرے گی اور یہ تمارے ہاں امانت ہے۔ تم اسے نئیں مارد کیے۔ " میں جانا تھا کہ اجبی اس کے مردہ دماغ سے نکل کر سیٰ ہے۔ میں تمہارے ہاں تاریڈو کا نظار کررہا ہوں۔" مين في الياكو مخاطب كيا" مير اياس آؤ-" سوزی کے اندر آئے گا۔ میں نے سوزی بربری مضبوط کرفت وہ ایک ہاتھ ہے سوزی کو کرفت میں لے کردر ہے ر تھی۔وہ غصے سے بولا "کتے کی بی اونے رابرے کو کولی کیوں وہ دوسرے ہی کھے آئی۔ میں نے کما "مہیں ایک ڈی ہاتھ سے فائرنگ کرما ہوا ایک مرے کی طرف وارا تاربیاو کے دماغ میں پہنچا رہا ہوں۔ تم اس کے دماغ قبضہ ایک پیرے دار موبائل فون کے ذریعے باریزوے کی سوزی نے کما "کتے کے بچے ! تو کوئی دو سرا ٹھکانا بنا۔ جمائے رکھو۔ اے نسی بھی ٹیلی پلیقی جاننے والے کا آلہ کار ها "باس إيد رابرك إلهاكك باكل موكيا- موزى آب نہ بنے دو۔ تم اس کے اندر رہ کروہاں کے حالات معلوم کرسکو اب يهال تيري دال تبيل كلے كي- تو آيارہ كا- ميں سائس ا مانت ہے۔ یہ خیات کرنے اے ایک کمرے میں لے ما رو کتی رہوں کی۔" میں نے اس کے اندر سالس روک اس کی سوچ کی میں نے اسے ومی تاریبڈو کے دماغ میں پہنچا ریا۔وہ بھی مَّارِيدُونِ غِصِے كما"اس كے كوگولياردو." لریں با ہر نکل گئیں۔ وہ ان تین پسرے وا روں میں ہے ایک ا بی گاڑی میں چرچ کے قریب پہنچ کیا تھا سونیا نے اے دیکھ "اس نے سوزی کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ہم اس کا کے اندر چلا گیا۔ اس کا نام جیری تھا۔ میں نے دو سمرے پسرے كركما "بائ تاريدو! چچ ك اندركيے جاؤ مح؟ وہاں علائم سے تو سوزی ماری جائے گی۔ اس نے مارے ہا وا رکے اندر کھس کر جیری کو گولی ماری پھردو سرے ساتھی کو ساتھیوں کو مار ڈالا ہے۔ ہم صرف تین رہ گئے ہیں۔" اس نے بے بسی ہے سونیا کو گھور کردیکھا۔وہ بولی " ککر مجمی جشم میں پہنچایا آخر میں وہی ایک رہ گیا۔اجبی نے چرانی "اے سی طرح قابو میں کرد- میں آرہا ہوں۔" ے اس کے دماغ میں ہوچھا" یہ کیا ہورہا ہے؟" نہ کو۔ سوزی ابھی خود ہی جرچ سے یا ہر آئے گی۔" فون کا رابطہ محتم ہو گیا۔ سونیا نے جس کی ٹائی کی تھی۔ وہ بولا "میں آخری وماغ رہ کیا موں۔ میرے بعد کس میں پھرسوزی کے پاس آیا۔وہ ایک کمرے میں رابرٹ میں اس کے وماغ میں پہنچا۔ وہ تھوڑی دیرے لیے باہزاً کے کن بوائٹ پر تھی۔ اجنبی نیلی پیٹھی جاننے والے ہے ہوا تھا۔اب ہوش و حواس میں اس شراب فانے ہاہا یہ کتے ہی اس نے خود کو گولی مار دی۔ اب وہ اجبی کمہ رہی تھی ''تم نے ان درندوں سے نجات ولانے کا وعدہ نکل رہا تھا۔ اس کے مویا کل ہے بزر کی آوا زابمری-الا کیا تھالیکن مجھے تاریزو تک پینچے کا مرہ بنا رہے ہو۔فار گاؤ وماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا ہوگا۔ چرچ کے اندر اور پاہر نے مویا کل فون کا ایک بنن ویا کراہے کان سے لگا برا سک! ایک مظلوم اور بیا رو مددگار لژگی پر ترس کھاؤ۔ جھے کوئی ایبا نمیں تھا' جے وہ آلہ کار بناکروہاں موجود رہتا۔ ان سے نجات دلاؤ۔" "مبلو! مِن ماربيدُو بول رہا ہوں۔" سوزی وان باربارسانس روک کراہے بھگا رہی تھی۔وہ وہاں ود سری طرف سے کما گیا "تم کمال ہو؟ فورا بن الم اس نے رابرٹ کے ذریعے ڈانٹ کر کما "کجواس مت ے بھاکتی ہوئی جرچ کے باہر آئی اور وہ سونیا اور تاریدو کو جاؤ۔ وہاں رابرٹ باغی ہوگیا ہے۔ اس نے اپ الا كون چپ رہو۔ شايد آريدو آگياہے۔" این این گاڑی کے پاس دیکھ کر تھنگ گئے۔ ساتھیوں کو مار ڈالا ہے۔ اگر دہ سوزی کو بھی مارڈالے گاؤ آگا سونیا نے کما ''گھراؤ سیں۔ خطرہ کل کیا ہے۔ یماں آریڈوا نی گاڑی ہے مگا فون اسپیکرنکال کریول رہاتھا یے بمترین دوست اینڈی کو جیل سے رہا سیس راعما "رابرث أبهى تهارے ساتھى نے مجھے ون پر بتایا ہے كہ کی کلی چیمی جاننے والے نے تمہیں اینا آلہ کاربنایا ہے۔ وہ میری مرضی کے مطابق سونیا کے پاس آگئ۔ ڈی "مَ ظَرِنه كو باس! مِن انجى دہاں ہینچ كر سوز كا كو تفا . . . . م اس سے کتا ہوں کہ وہ میرے دماغ میں آگر ہاتیں مَارِيدُو نِي ريوالور ن نشانه ليت ہوئے كما "ميں شراب فانے میں ہی سمجھ کیا تھا کہ تم التملی جس ڈیار ممنث ہے اس نے فون بند کروا۔ میرا اندازہ درست اللہ وہ رابرٹ کے وماغ ہے نکل کر نمیں جاسکتا تھا۔ اگر آئی ہو۔ تم سوزی وان کو تمیں لے جاسکو گ۔ اے میرے ا**صل آرپیڈ**و نمیں تھا۔ جو اصلی تھا' وہ کہیں <sup>دور دد پول</sup>ا جایا تو نه صرف رابرٹ اس کی گرفت سے نکل کرایے حوالے كروو-" اور ایک ڈی تاریڈو کے ذریعے سوزی دان <sup>اور ایچارے</sup> ر المحیوں کے پاس جلا جا تا بلکہ سوزی بھی اس کے ہاتھ سے سونیا نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا۔ سوزی وہاں بیٹھ راست ابندی ما تکل کے معاملات نمٹا رہا تھا۔ یکل جالی۔ اس نے رابرٹ کی زبان سے بلند آواز میں کما''تم کئی۔ سونیا نے اشیئر تک سیٹ سنجھالی۔ گاڑی کو اشارث میں نے سونیا کے پاس پہنچ کردیکھا۔وہ چیچے ہے میوں جمال بھی چھیے ہوئے ہوائے ماس ماریڈو سے کمو وہ کیا۔ ڈمی آریڈو دونوں ہاتھوں سے ربوالور تھام کرللکارتے فاصلے پر اپنی گاڑی میں بیٹی ہوئی تھی۔ میں سے بھا المت كاندر آئے من اس ب روبدوباتي كول كا-" موت كه ربا تقا "خردار! كارى نه جلانا ورنه كولى مار دول اندرونی حالات بتا کر کها "تموزی دیر انظار کو- تل" انگا وہ بھی یہ سوچ تعیں سکتا تھاکہ وابرٹ کے اندر کوئی ومرا خیال خوانی کرنے والا آسکا ہے۔ میں نے اجا تک وان کوچہ ہے یا ہرلاؤں گا۔" وہ بار بار مولی مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور یہ سوچ میں سوزی کے اندر پہنچ کیا۔ رابرٹ سوزی کو ناخل <sup>را</sup>برٹ کو مجبور کیا کہ وہ ای عمن سوزی کے پاس پھینگ کریریثان ہورہا تھا کہ فائر کیوں نہیں کررہا ہے۔ سونیا اس ایک کرے میں لے آیا تھا اور چی کر کمہ وا تھا ایک اسداس نے میں میری مرض سے مطابق ایسا کیا۔ میں کے سامنے سوزی وان کو اس سے چھین کرلے جارہی تھی۔ میمی کا جن ہوں۔ رابرے کے آندر کما اوا ہوں۔ موزی کے اندر پہنچ گیا۔ سوزی نے جبک کراس کن کواٹھایا وہ پوری طرح کوششیں کرنے کے باوجود ربوالور کا ٹرگیر دیا كتابيات يبلى كيشنز

ہے۔ اگر وہ اچھا فائٹرنہ ہو تا تو کسی کو چینج نہ کر تا۔ ایک عورت سے مقابلہ نہ کر آ۔اگر اچھافا کٹر ہو آ۔ تب بھی اینے وست راست اینڈی کو رہائی ولانے کے معاملے میں سجیدہ مہتا۔ ایس غیر شجیدگی سے کسی شراب خانے میں آگرد نگافساد سونیا نے اس کی الیمی پٹائی کی کہ وہ ہے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی ویر بعد وہ ہوش میں آنے والا تھا۔ میں اس پر تنو می ممل کرکے اس کی اصلیت معلوم کرسکتا تھا لیکن میرے پاس وقت سیں تھا۔ میں چند سکنڈ کے لیے سوزی وان کے پاس کمیا تويا جلا وبال كزبز شردع موجلي تهي-میں نے سونیا ہے کما ''سوزی کے اندر آنے والا اجنبی ومال دو مسلح پسرے دا روں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ تم تیار رمو- جيسے ہي بلاؤل مڪا ڙي لي كر جلي آنا۔" میں سوزی کے اندر آگرد مکھنے لگا۔ اس ٹیلی پلیقی جانئے

والے اجنبی نے ایک پیرے دار کے دماغ پر قبضہ جماکراہے مجبور کیا تھا کہ وہ سوزی کے پاس جاکراس کے بدن ہے کھیلٹا شروع کردے۔ وہ بہرے دار اس کی مرضی کے مطابق ہی کرنا جاہتا تھا لیکن دو سرے پسرے دارنے سوزی کے آگے ومال بن كركما "تهارا دماغ چل كيا ہے؟ يد اركى باس كى امانت ہے۔ تم اے ہاتھ بھی نمیں لگاؤ کے۔" ''میں آئی بھوک مٹاؤل گا۔ باس کے فرشتوں کو بھی

معلوم نہیں ہوگا۔ ہم تمام ساتھی ایک کے بعد ایک اس کے مزے لوئیں کے ہم ایک دو سرے کے راز وار رہی کے باس کو پیانجی شیں ملے گا۔" وو سرے پیرے دا رول نے کما "کجواس مت کرد۔ ہم

نے بھی تصور میں بھی ہاس ہے غدا ری تمیں گے۔ تم کرد کے تو ہم حمیس کولی ماروس کے۔" وہ اجبی نیلی ہیتھی جاننے والا جس پیرے دار کو بھڑ کا رہا تھا'اس کا نام را برٹ تھا۔اس نے دھملی دینے والے کو کولی مار دی پھر تیزی سے سوزی وان کے پیچھے آگر اے اینے سامنے ڈھال بنالیا۔

اس کے تمام ساتھی حیران تھے۔وہ بھی سوچ بھی نہیں کتے تھے کہ رابرٹ اپنے ساتھی کو کول مار دے گا۔ دو سرے ساتھی نے کہا" رابرٹ! تم یا گل ہو گئے ہو۔ کن بھینک دو۔ عارے یاس آؤ۔ ای پر اہم ہاؤ۔"

رابرٹ نے اس بولنے والے کو بھی گولی مار دی۔ اس کے یانچ ساتھیوں میں سے دو مارے مگئے۔ باتی تمن نے ارد حر ارُهر بھا کتے ہوئے جھپ کر ائی جان بچائی۔ وہ بولا "میں

كتابيات يبلى كيشنز

اللائے كما" إع اجنى إلياتم ميرى آواز اور ليجے نہیں یا رہا تھا۔ بات مرف اتنی ہی تھی کہ اس کے دماغ کے سونانے کما"ایک خیال خوانی کرنے والا تاریڈو تک ڈی تارییڈو تھم کی تقیل کررہا تھا۔ ریوالور نکال کرائی ٹر میریز الیا کی انگی رکھی ہوئی تھی۔ پننچ کے لیے سوزی کو مہرہ بنا رہا تھا۔ یہا نہیں وہ کون تھا لیکن مجھے پہوان رہے ہو؟" اس نے موبائل کے نمبری کید تاربیدوے رابطہ تینی سے لگا کروتم کی بھیک ماتک رہا تھا۔ اصل تاریدو سخت اس نے کما محتم مس ان نون ہو۔ آواز اور لیجہ بدل کر میرے دماغ میں ایک خیال خوائی کرنے دالی نے آگر مجھے گا کڈ ہوا۔ اس نے کما" ہاس! ڈی جی نے ہمیں دھوکا دیا ہے۔ اس کہے میں کمہ رہا تھا جھولی چلاؤ۔ میں نون کے ذریعے آوا زمزنا کیا تھا۔ مجھے چرچ تک پنجایا تھا اور اس اجنبی نیلی پیشی کی ایک جاسوسہ سوزی وان کو ہم سے چھین کرلے گئی ہے۔ "ميں ان بون ميں اليا موں ياد كرو مي نے جانے والے کو ناکام بٹا کر سوزی کو اس سے نجات دلائی میں اے مزائے موت سے بچاسکا تھا۔ اس کے باتھ الرع تمام مسلح الحت ارع طح بن " تہماری بیوی المبیجی کو اغوا کیا تھا پھراسے کوئی نقصان پنجائے دوسری طرف سے کرج کر ہو چھا گیا "کیا بکواس کررہے سے ربوالور کراسکتا تھا لیکن وہ بدترین مجرانہ زندگی کزار ہارہا ا چاکک سوزی نے پریثان ہو کر کما "ڈیڈ!وہ پھرمیرے بغيرتمهارے ياس واپس جيج ديا تھا۔" تھا۔ اس نے کتنے ہی دوستوں اور دشمنوں کو ہلاک کیا تھا۔ مو؟ تم ومال كيا كررب تقع؟" "اجما وتم نے اے اغوا کیا تھا۔ میں تم ہے انقام لینا وماغ میں بول رہا ہے۔" " مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی تمیں ملا۔ میرے یماں پہنچنے لڑکیوں کو اغوا کرکے ان کی عزت سے کھیلا رہا تھا۔وہ ہمدردی جابتا تھا۔ آج تم جھے نقصان پنجانے آئی ہو۔ تم نہ ہوتی تو میں سونیا کے پاس تھا۔ فورا ہی سوزی کے اندر پہنچ گیا۔ تک قصہ تمام ہوچکا تھا۔ ہارے تمام آدمی مارے جا میکے تھے مِن آريدُ تک چيج جا آ۔" كانتين بمزائع موت كالمسحق تعاب وہ اجبی اس کی زبان سے بولا معمیں ناکامی برواشت سیں اور وہ جاسوسہ ' سوزی وان کو وہاں سے لیے جارہی تھی۔ میں تفائیں ہے کولی چلنے کی آواز کو بجی۔ اس کے ساتھ ی كرياً- ذي جي ! مِن تمهاري بيني كو آله كاريناكر باريدو تك " آربیٰو کی میں اپنی بات کو۔ میں نے اسبحی کو سیج اسے کولی نہ مارسکا۔ کوئی نادیدہ قوت جھے روک رہی تھی۔ ضرور چنجول گا-" میری اور الیا کی سوچ کی لہریں اس کے مردہ دماغ ہے لکل سلامت تمہارے پاس پنجایا تھا۔اس کے بدلے تم سوزی کو سونیا نے ابھی ایک خیال خوانی کرنے والی کا ذکر کیا تھا۔ بعد ميں پتا چلا كوئي نيلي بيتني جانے والا جميں نقصان بہنجا رہا ئئین۔ میں دماغی طور پر اینے ساحلی کانیج میں حاضر ہوگیا۔ مستحمح سلامت رہنے دو۔" وہاں میں سونیا کے ساتھ دن رات گزار رہا تھا۔ الیا نے کما میں نے الیا کو پھر بلایا۔اس ہے کما''سونیا کے اندر رہواور "میں سوزی کے بدلے تارییدو کے خاص آدی کی رہائی " ٹلی چیقی؟" دوسری طرف سے اصلی مارییڈونے کما موجوده يحوين كو مجھو-" " سرا آج میں بہت خوش ہوں۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا۔ " مجرم کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ تم سوزی کا پیچھا چھوڑو سے یا نہیں؟" "او گاڈ! بچھے یہ اندیشہ تھا کہ ڈی جی کے اندر کئی تیلی پیھی دہ سونیا کے پاس چلی گئے۔ وہ اجنبی کمہ رہا تھا "وہاں مجھے ایک کام کرنے کو وا۔ می آج کا دن بیشہ یاد رکوں جانے والے آتے ہوں گے۔ وہ میرے معاملات کو بھنے کے میرے مقالجے میں ایک خیال خواتی کرنے والی تھی۔اس نے بعد مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کریں کے بقینا ڈی جی نے ان "مجھے سرنہ کو۔تم اینے بہترین عمل سے ہارے دل سوزی کے دماغ پر قبصہ جما کرمیرا راستہ روکا تھا۔ یہ تو سمجھ خیال خواتی کرنے والوں کی مدد حاصل کی ہے۔" مِن آنے والی بات ہے۔ وہ ہیشہ اس کے دماغ میں نہیں رہ جیت رہی ہو۔ سونیا نے تم ہے کما تھا کہ تم اے مما کمہ کر قلم کانشر آزمانے والے ، در دیے آشنا کرنے والے اور "باس! وہ ڈی جی نیلی چیتی کے ذریعے ہمیں نقصان عَتَى تَهِي-ابِ مِي اس ير قبضه جما كررموں گا-" مخاطب كروكي-لنذا مجصيايا كماكرو-" الماجي شعور كو مركان واله (محى الدين نواب كى بنجائے گا۔ بهتر ب اس سے دور رہا جائے۔ آب اینے میں نے الیا اور سونیا ہے کہا"ا مرکی نیلی ہیتی جانے وہ خوتی کے مارے روتی ہوئی مجھ سے اور سونیا ہے محبت کا شدیدے اظمار کرنے تھی۔ میں نے کما "تم نے وستِ راست اینڈی کو بھول جائیں۔اسے جیل سے رہانہیں والے مارلی کے قلعے تک چیخے میں معروف ہیں۔ راسیو مین د للشاه کار کهانیول کا مجموعه کواعلٰ بی بی الجھا رہی ہے۔ ایک کوبرا رہ گیا ہے۔ یہ کم بخت امریکا میں قیدی ہنے والے ڈی فرماد کو اغوا کرکے بڑی کامیاتی ''بکواس مت کو۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہے ا مرکی منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے۔ کبریا کو بہت انتہی ايمان كاسفر نیل پیشی جانے والے تمہارے اندر پہنچ کئے ہیں۔ تم اتنے اللا نے كما "آپ كا اندازه درست ب من كوبراكو طرح گائیڈ کرری ہو۔تم خود کو میری قبلی کاایک ممبر مجھو۔' بے بس ہوگئے ہو کہ سوزی دان کو لے جانے والوں پر گولیاں ر کی آداز اور سجے سے پیچان رہی موں۔ آپ احمینان وہ خوشی سے نمال ہوگئ۔ میں نے کما "اب جاؤ اور نہ چلا سکے اب تم میرے کام کے قابل میں رہے ہو۔ ر هیں۔ میں اس سے نمٹ لوں گی۔" ويھوكبرياكياكررماے؟" وہ چلی گئی۔ میں نے سونیا کے پاس آگرد یکھا۔ وہ ڈی تی مہیں مرحانا جاہے۔" سونیا نے سوزی کو دیکھتے ہوئے کہا "مسٹراجنبی!تم کون نیالیڈیش شائع ہو چکاہے وہ خوف سے کر کراتے ہوئے بولا "باس! میں ناکارہ ہو؟اور تمہیں ہم ہے کیا دشمنی ہے؟" کے بنگلے میں تھی۔ وہاں سوزی وان اپنے باپ کے بینے سے ميں ہوں۔ آپ كے بت كام آسكا موں۔ ميں زندہ رہنا وه بولا "میں تاریدو کو ٹریپ نه کرسکا۔ اب دو سری چال کلی ہوئی تھی۔ ڈی جی اے یا رکررہا تھااور سونیا کاشکریہ <sup>ادا</sup> Service Control عابتا ہوں۔ آپ بھے سزائے موت نہ دیں۔" مل رہا ہوں۔ ڈی بی کو مجبور کروں گاکہ وہ آرپیڈو کے دست کررہا تھا۔اس نے کہا''تم تنہا میری بنی کو ان بدمعاشوں کے راست کو رہا کروے۔ ورنہ میں سوزی کو وماغی اذبیتیں دیتا چنگل سے چھزا کرلائی ہو۔ حمیس کیے معلوم ہوا کہ اے "تم میرے کیے خطرناک بن طحئے ہو۔ نیلی بلیتی جانے قیت-/150روپے 👄 ڈاکٹرچ -/25روپے والے تمہارے ذریعے مجھ تک جینے کی کوششیں کریں ہے۔ یہوں گا۔ اگر اس کے دست راست کو رہا کیا جائے گا تو میں ایک چرچ میں قیدی بنا کررکھا گیا ہے؟" تمهارے اندر رہ کرمیرے دو سرے اہم مانخی کو اپنا آلہ کار ر ارپیزو کو دوست بنا کراس کے خاص آدمی کواس کے حوالے موزى دان نے كما "ؤيرى إوہاں كوئى نيلى پيتى جائے والاتھا۔ اس نے بڑے جادوئی انداز میں پیرا دینے والے 🕏 بنائيں تھے۔ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ میں علم دیتا مونیا نے کما ووہ خیال خوانی کرنے والی میرے اندر ہوں۔ اپنا موبائل آن رکھو۔ اپنا ربوالور نکالو اور خود کشی درندول كوبلاك كياتها-" موجود ہے، جس نے ابھی حاری مدد کی تھی۔ اب یہ تم سے دی جی نے سونیا سے بوجھا "کیا ٹلی پیقی جانے والے الیا اس کے اندر تھی۔ میں نے کہا"خاموثی ہے تماشا ہمارے معاملات ہے دلچیں کے رہے ہیں؟ يول ربي ہے۔" كتابيات يبلى كيشنز ديوتانة كتابيات يبلى كيشنز

ے ذریعے مجبور کرنا جاہو کے تو میں حمہیں ایسا نہیں کرنے " پیچهانه چھوڑوں توکیا کردگی؟" میں ان دونوں کی تھویزیوں میں تھس کر انہیں فیمنڈا وكوبرا! تهاري البحي مال بننے والي سيد كياتم باپ ں کی۔ توی ممل کے ذریعے اس کے دماغ کولاک کرنے " إِل مَركُونَي ميرے اندر ہے۔ مجھے ڈرنگ رہا ہے۔" كرسكتا تھاليكن خوا مخواہ خيال خوائي كرنا مناسب نہيں تھا۔ ہم نیں دول کی۔ میرے جاسوس المبیحی کی تمرانی کرتے کوبرائے کما''الیا ! میں نے سوزی وان کوچھوڑ دیا ہے۔ ینے کی خوشی حاصل نمیں کو تے ؟" 'کیا مجھے وہ خوشی حاصل کرنے ہے روکو گی؟'' ہاری دنیا میں قدم قدم پر کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو آ <sub>میں</sub> کے اور میں دن رات اس کے دماغ میں آتی رہوں گی۔ تم بھی میری ہوی کے دماغ سے چلی جاؤ۔" اں کے علاوہ ایک ایک چال چلوں کی کہ تمہارے ہوش اڑ رہتا ہے۔ اگر میں ہرا یک کے معاملات میں مداخلت کروں تو الیانے کنا "پہلے اپی ہوی کو بتاؤ کہ تم ایک معصوم لڑکی "اب میں تمہارے ہوش اڑاتی ہوں۔ جب ایجی مجھے بھی کھانے پینے اور سونے کابھی وقت نہیں ملے گا۔ کو دماغی مرایضه بنانا جائے تھے۔ اس لڑکی کو مہرہ بناکر ایک اغوا ہونے کے بعد واپس آئی تھی تو تم نے اس پر تنو کی عمل کرکے اس کے وماغ کولاک کیا تھا ماکہ کوئی تمہاری بیوی کے میں وہاں سے آگے جانے لگا۔ ایک جوان عورت پیجھے وه جهنجلا کربولا مواحیها بس کرو۔ زیادہ دھمکی نہ دو۔ میں برنام زمانه مجرم سے دو تی کرنا جا ہے تھے۔" "إل من الياكرنا جابتا تعابه اب سيس كرون كامين اندرنه پہنچ سکے لیکن میں پہنچ سکتی ہوں۔" آری تھی۔ اس کے ثانے سے ایک بیک لٹک رہا تھا۔ وہ اني بوي کي حفاظت کرنا جانتا ہوں۔" تیزی سے چلتی مونی میرے برابر آئی۔ بانتے ہوئے بولی اليا اسے وہاں باتوں میں الجھاتی رہی۔ اوھر میں نے اس لڑکی کو آزاد کردکا ہوں۔ حمیس بھی یماں سے عالم وحتم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے جھانسا دے رہی ہو۔" "میں الیجی کے اندر جارہی ہوں۔ اس کی سلامتی ''وہ۔۔وہ میرا پیچیا کررہے ہیں۔' ہزی کے دماغ کو لاک کردیا پھر سونیا ہے کما ''گئی گھنٹے ہے وہ بول "ابھی مجھے البخی کے خیالات بڑھ کر بہت کھے میں نے کما"اتے مخقر کیڑے بہنوگی تونہ جانے کتنے ہی چاہے ہو تو اس کے اندر آؤ۔اب ہاری ملا قات اسبحی کے نال خوانی کرتا رہا ہوں۔ اب ساحل پر جاکر تھلی فضا میں لوگ تہمارے بدن کی بوتی بوتی کا حساب کریں تھے۔" معلوم ہوا ہے۔ تم نے اس محبت کرنے والی بیوی سے وعدہ کیا دماغ مين جو کي-" بنل قدى كون گا- تم كب تك آرى موجى کوبرا الجھ کر رہ گیا۔ وہ ایجی کو دیوا گل کی حد تک جاہتا تھا کہ فرہاد سے دوئ کو کے اس کے خلاف محاذ آرائی وہ بولی '' کتنی ہی لڑکیاں ایسے لباس پہنتی ہیں لیکن میہ اس نے دو گھٹے بعد آنے کو کہا۔ میں رابطہ حتم کرکے میرے ہی ہیچھے کیول پڑ گئے ہیں۔" اتھ روم میں آیا پھر عسل کرنے لگا۔ ان دنوں جسمانی محنت سیں کو کے۔ یہ ہتاؤ 'تم ہانگ کا تک میں کیا کردہے ہو؟" تھا پھروہ اس کے بیجے کی ماں بننے دالی تھی۔ اس کی حفاظت لازی تھی لیکن اس کے پاس جانے کے لیے سوزی کو چھوڑ تا و کوں کے آئے اپنے بدن کی ایک آدھ بوتی ڈال دو۔ ومیں ہانگ کانگ میں نمیں کی دو سرے ملک میں نیں ہوری تھی۔ بیتھے بیتھے' کیٹے کیٹے خیال خواتی کیا کر آ وہ نمیں کا نیں گے۔" یز تا اور وہ اسے چھوڑ کر دو سری بار ناکام سیس ہونا جاہتا تھا۔ نا- الحجي خاصي ذہني محملن ہوجاتی مھی- اليي محملن سنحی نے کما ''جھوٹ نہ بولو۔ میں نے ابھی ہانگ کانگ اس نے کما"الیا! مجھے سوچنے کاوت دو۔" وه ناراض مو كربولي "تم ميرا نداق ا زا ربي مو-" ا ارنے کے لیے تھلی فضا میں چلنا پھرتا اور خیال خوانی ہے سونیا نے کما "الیا جا چکی ہے۔ کیا تم اپنی ہوی کی "م إزانے والى چيز بنوكى توسب بى مزے ا زائيں کے ڈی جی کو فون کیا تھا۔ تم اس کے کھر میں تھے۔" بہر کرنا لازی تھا۔ میں نے سوچا آئندہ دد چار کھنٹوں تک نال خواتی شی*س کرون گا۔* میری جان ایس خیال خواتی کے ذریعے وہاں پہنچا ہوا سلامتی شیں جاہو تے؟" " يملے من يقين كرنا جا بتا ہوں كه اليا ميرى التجي كے وہ تنا تھی۔ دو کوں ہے بیخے کے لیے میرے یاس آئی دیکھا جائے تو پوری عمرخیال خوانی کرتے کرتے کز ر رہی تھی یا کوئی مکار تھی مجھے بھانسے آئی تھی۔ ایسی لڑکیاں ساحل م المجي من تنا تعا- آمنه سے بيج موے تو باب بن كيا-وہ بولی "میں نے انٹرنیٹ کے کئی چیئٹرزے یہ خبریں تی میں کہ فرہاد علی تیمور ہانگ کانگ کے جنولی جزیرے میں ہے۔ سمندر پرتمام کرنی لوٹ لیتی ہیں یا اپنے ساتھ کسی ہو کل میں اب دہ یجے اینے بچوں کے باپ بن کھے تھے۔ سونیا ہے فون کی تھنٹی بچنے گل۔ ڈی جی نے ریسپورا ٹھا کر ہیلو کہا۔ لے جاگر بالکل کنگال بنا دیتی ہیں۔ میں اس کے اندر پہنچ کر ہونے والے بچے اعلیٰ بی بی اور کبریا جھی جوان ہو چلے تھے۔ تم اس لیے وہاں خیال خوانی کے ذریعے جاتے ہو۔" دو سری طرف کی باتیں سنیں پھر پوچھا "کیا تمہارا نام البیجی حقیقت معلوم کرسکنا تھا لیکن یہ فیصلہ کرچکا تھا کہ دو گھنٹے تک الكوطويل عرص كزرجكا تعابيس تقريبا ربع صدى سے خيال تم غلط سجے رہی ہو۔ میں تاریدو نای ایک مجر کو ہے؟ م بیرس سے بول رسی ہو؟" خیال خوانی نمیں کروں گا۔ میری دنیا کے لوگ نیلی پیتھی کے ٹریپ کرنے وہاں <sup>ع</sup>میا تھا۔ اب نہیں جاؤں گا۔" کوبرانے تڑے کر کما"ریپور سوزی کودو۔" بغیرزندگی گزار رہے ہیں۔ کیامی دو تھنے نہیں گزار سکوں گا؟ من مسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کائیج کے باہر آیا۔ وحمّ نے وعدہ کیا تھا کہ نیلی چیقی کے ذریعے کی کو سوزی نے ریسپور لے کر کان سے نگایا۔ کوبرا نے اس آوها تحنثا كزر كميا تعا- ذيزه تحننا ره كيا تحا- مي خيال مالل سمندر پر دور تک خامی چیل کیل تھی۔ جوان لڑ کیاں تقصان سیں پنجاؤ کے پ*ھر*اس لڑک کو دماغی مریضہ کیوں <sup>بنافا</sup> کی زبان سے یو جھا''ہلو!البحی اُتم بول رہی ہو؟'' خوانی کا اس قدرعادی ہو آیا تھا جیسے کچھ لوگ عیک کے عادی ار عور میں مخترے لباس میں نما رہی تھیں۔ سمندرے چاہتے تھے۔ تم میرے اعماد کو دھوکا دے رہے ہو۔ فراد کے دو سری طرف سے البی نے یو جھا سم کمال ہو؟ ہوتے ہیں۔ ان کی آ تھوں سے عیک اٹارلی جائے تو وہ پچھ مل ربی تھیں۔ جوانی ایس ہی ہوتی ہے۔ کسی چیو اور خلاف کھ کرتے کھررہ ہو۔" میرے اندر کوئی عورت بول رہی ہے۔ وہ مجھے قون پر تم ہے و کھے میں یاتے۔ مجھے بھی خیال خواتی کے بغیر آس یاس کے البان کے بغیر طوفائی اسوں سے کھیلتی ہے۔ بیج 'بوڑھے اور «میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ….» باتیں کرنے یہ مجبور کردی ہے۔ تم فورا آؤ۔" اجبی لوگ سمجھ میں میں آتے تھے۔ میں فررا بی نیلی جیتی <sup>جوان</sup> طرح طرح کی تفریحات میں معہوف تھے ظر اور وه بات كاك كريولي وجموني تم مت كهاؤ- اكر مير ''تم قلرنه کرد- میں آرہا ہوں۔ ابھی آرہا ہوں۔'' كى مينك لگا كرانهيں ديكھنے تجھنے لگنا تھا۔ ر التعلی اور دنیادی جمیلوں سے نجات حاصل کرنے کے ساتھ زندگی کزارنا جاہے ہو توجو میں گھنے کے اندر ممرح میں نے الیا ہے کہا "اے ایسجی کے پاس الجھائے ني الحال مبركرر باتحا- اليي كوئي قيامت تبيس المحني تحي محوال منت كهلتے وقت كزار رہے تھے۔ پاس آؤاور بیشه میرے ساتھ رہو۔ورنہ میں تسارے بنچ<sup>ا</sup> ر کھو۔ میں سوزی کے دماغ کولاک کررہا ہوں۔" کہ خیال خوانی کرنا ضروری ہو تا۔ میرے ساتھ چلنے والی لڑگ رمل آستہ آستہ چانا ہوا ان کے درمیان سے گزر رہا بنم سمیں دوں کی۔ اس یے کو ضائع کردوں گی۔" مُلِما لِکَ عَلِمَهِ رک کردیکھا۔ دو مخص آپس میں از رہے تھے۔ میں الیا کے پاس سے آگر سوزی کے اندر پہنچا۔ کوہرا كا يتيها كرنے والے دونوں بدمعاش دو رُتے ہوئے مير "كواس مت كو- تم اليي وكت نس كوكى يل <sup>لاگول</sup> بی ایتھے خاصے فائٹر <u>تھ</u> ایک دو سرے پر کامیاب جاچکا تھا۔ وہ میری مرضی کے مطابق اینے بیڈروم میں آلی پھر سامنے آگر ہارا راستہ ردک کر کھڑے ہو گئے۔ لڑکی اینے ر از کرارہے تھے۔جو ان کے درمیان بچ بچاؤ کے لیے آنا'وہ بستررليث من من اس رمخفرسا توي عمل كرنے لگا۔ کرنے شیں دوں گا۔" بچاؤ کے لیے میرے بیچے آگر جھ سے جیک گی۔ا ہے بدن کی الإن كما"تم الي يح ك خاطرا يني كونلي فيقى ائر کی مار کر بھگا دیے تھے اس کیے لوگ دور ہی دورے میں ار کر بھگا دیے تھے اس کیے لوگ دور ہی دورے ادهر کورانے اینی کیاس آگر یوجھا"تم خیریت ہے حرارت میرے اندر پنجانے گی۔ كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

میں نے ان دونوں سے کما "ممائی ! ذرا آرام سے۔ یہ كالتي بن-جاؤيمان--" وہ بولی "مید دونوں میری مسٹر کے طازم ہیں۔ میں طازم ہیں۔ میں طازم میں کا دروں کے ساتھ را میں شیس گزارتی۔ جے بند کرلی "اس لڑکی کو ہمارے حوالے کردو!" موں۔ اس کا پیچیا نہیں چھوڑتی۔ درِاصل میری سرویپ میںنے کما "لڑکی کو اس کے ماں پاپ حوالے کرتے ہیں ہزار چان سے عاشق ہو گئی ہے۔ وہ حمیس بلا رہی ہے لیا اور کسی ایک کے حوالے کرتے ہیں لیکن تم دو ہو۔اے کون میں تہیں اس کے پاس پنجانے سے پہلے اپن ایک رات ماصل کرےگا؟" "بہ ہمارا متلہ ہے۔ تم سامنے سے ہٹواور یمال سے ٠ ر نكين كرليما جائتي مول-" "تمهاري مسٹركون ہے؟" "مسٹرموت کا دو سرا نام ہے۔ اس کی اتن ہی تولیف جھرے والی بات نہ کرد۔ یہ تم دونوں سے راضی ہے کہ اس کے پاس جانے والا پھرائی ونیا میں لوٹ کر نس سیں ہے۔اس بے جاری کوچھوڑ دو۔" آ آ۔" ایک نے آگے بڑھ کرا ہے بازد کے مسلز دکھاتے ہوئے کما "ایک ہاتھ پڑے گا تو رہت میں وحسس جاؤ کے۔ کیا اس ویں۔ اس سے سلے کہ میں اے الگ کر ہا ' مجھے ان کردن کے باڈی گارڈ بنتا جاہو گے؟" میں سوئی چینے کا احسایں ہوا۔ پھم زدن میں جیسے میرے اندر میں نے کما ''تم پہلوان ہو پھر دو ہو۔ میں تمہارے آگ بحرتی۔ میری آ تھوں کے سامنے اندھرا جھاگیا۔ یں مقابلے میں اکیلا ہوں۔ یہ بھی اکیلی ہے۔ ہمیں جانے دو۔" چکرا کر دیت پر ایباگرا که پھراٹھ نہ سکا۔ اپی ذات ہے دو سرے نے کما " یہ اولڈین جارا وقت ضائع کررہا عافل مو ما جلاكيا-ہے۔ اے ایک ہاتھ رسید کو اور فینا کو یہاں ہے لے اس کے ساتھیوں کے خیالات بڑھ لیتا تو ان نوجوانوں کے پہلوان نما جوان نے ایک ہاتھ چلایا۔ میں نے وہ ہاتھ المحول بول بے بی سے زمیں بوس نہ ہو آ۔ پرلیا۔ اس نے دو سرا ہاتھ چلایا۔ میں نے دو سرے ہاتھ کو مجھی پکڑلیا۔ دو سرا جوان اس کی مدو کے لیے آرہاتھا۔ میں نے ر بهول-نه کردن توشامت آجائے۔اس بارایی شامت آنی الحچل کرایک لک ماری۔ وہ دور جاکر گرا۔ وہ پہلوان ایخ ھی جس کی توقع شیں کی جائے تھی۔ دونوں ہاتھ چھڑائے کی کوشش کررہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پراپے سرسے زوروار عمرماری۔اس کے حلق ہے ایک کراہ نکلی تاک ہے خون بہنے لگا۔ پہلے سونیا کو میری گمشد کی کاعلم ہوا۔اس نے اعلیٰ لی اِلٰ میں نے اس کے منہ پر ایک محمونیا مارا۔وہ بیجیے جاکر كبرا اور الياس كها۔ وہ تينوں خيال خواتي ك ذريع بھے ایے ساتھتی کے ماس ریت پر گریزا۔ وہ دونوں محکڑے جوان تلاش كرنے لگے۔انہيں ميرا دماغ نہيں مل رہا تھا۔ تھے۔ مجھ پر جوالی حملے کر سکتے تھے لیکن وہ ریت پر جیٹھے رہ انہوں نے سوچا۔ شاید میں بے ہوش موں یا کو الل محصّه ثینا سامنے تاکر میری گردن میں باشیں ڈال کربولی "میں ہوں۔ آج نہیں تو کل ضرور مجھ سے رابطہ ہوگا مین دورن نے ان سے پہلے ہی کما تھا۔ تم بوڑھے وکھائی دیتے ہو مر کزر گئے۔ کسی سے کسی طرح بھی میرا سراغ سیں کی ما پوڑھے نہیں ہو لیکن میہ دونوں تمہاری اصلیت معلوم کرنا تھا۔ سونیا نے بریشان ہو کر جناب تمریزی سے منت کی کہ چاہتے تھے۔اب ہمیں معلوم ہو کیا ہے۔" ميرے بارے ميں اسے کھ تايا جائے انہوں نے بعل پ<sup>و</sup>کیامعلوم ہو گیا ہے؟" ے کما" یہ قدرت کے بھید ہیں۔ میں زبان کھولنے ے قامر "يى كى تم جوان مو اور بور هے كے بيس ميں كموم مول- کاش ایس کھ کمہ سکتا۔ وہ عالم الغیب ہے۔ وی جانا رہے ہو۔ کم آن میں تمهارے ساتھ ہوئل میں رات

میں نے اس کی ہائمیں مردن ہے الگ کیں۔ اسے

پیچھے ہٹاتے ہوئے کما "رات گزارنے کے لیے یہ دو جوان

كتابيات يبلى كيشنز

په عب معامله تفاکه جھے اپنی خبرسیں تھی۔ الرجھے موت آجاتی تو میرے اپنے خیال خوالی کرنے الال كويقين بوجا ماكه مين مرجكا بول-لین وہ یعین کے ساتھ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ونیا

م کہیں سائس لے رہا ہوں۔ مگریہ سراغ نہیں مل رہا تھا کہ ان ہوں؟ دو دن اور دو را تیں گزر چی تھیں۔ یہ اندازہ کیا مامکیا تھا کہ مجھے ٹریپ کرنے والے ہانگ کا تگ سے با ہر کہیں مقدر کے تمامتے برے ولیب ہوتے ہیں۔ اب تک

من ميري تلاش مي تقي كمين كس ملك مين مول- امريكاكي نديس مون؟ از بحسّان ميس مون؟ يا مارلي كے قلع مين؟ اب میرے این بچھے تلاش کردہے تھے کہ میں کمال ہوں۔ یہ سمجھ میں تمیں آرہا تھا کہ جھے لیے تلاش کیا جائے؟ کی طرح کے سوالات پیدا ہورہے تھے؟ کیا امریکا اور اس کے دواری ممالک کے اگابرین نے مجھ پر غالب ۔۔۔ آگر مجھے

اگر وہ مجھ بر غالب آجاتے تو تخرے اعلان کرتے کہ انہوں نے اصل فرماد کو قیدی بنالیا ہے۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اب وہ قیدی بنا کر مجھے عدالت میں پٹش نہ کرنا عاہتے ہوں۔انہوں نے بڑی را زدا ری سے میرا برین واش کیا ہو۔ مری یا دواشت اور میری نیلی چیتی کا علم مجھ سے چھین کیا ہو ادر بچھے کہیں قیدی بنا کر رکھا ہو۔

کیا یہ خیال خواتی نہ کرنے کی سزا تھی؟ اگر میں فیااور

یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ خیال خوانی کروں تو محفوظ

میرے وجود کو تاہود کردیا گیا تھا۔ میں زندہ تھا حمر کس

وافعی سی کیا بھید ہے؟ میں کہاں ہوں؟

ِ اللِّا اعلى بي بي اور كبريا امر كي ثبلي جيسي جانبخ والے برگھری اور تمبرسیون کے اندر جاکران کے چور خیالات پڑھ چھے تھے۔ اگر ان کے اکابرین نے مجھے قیدی بنایا ہو <sup>آ</sup>اتو یہ راز ان سے چھیا نہ رہتا۔ ان کے ذریعے میرے اپنوں کو میرا

وہ تمام دستمن میری گمشدگی ہے بے خبر تھے۔اگروہ باخبر ہتے تواز کمتان میں اور مارلی کے قلعے میں اب تک جھے <sup>گا</sup>ت نہ کرتے رہے۔ دو دن اور دو را تیں گزرنے کے بعد بى دېال ان كى تلاش چارى تھى۔

و کیے جھے بنا دینا جا ہے کہ میں کماں ہوں اور کس حال على اول ليكن ميس كيا بناؤل؟ كوئي يقين سيس كرے كاكه ميس بخ بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ کسی یا گل کے ہارے ي كما جاسكا ہے كہ اس كا وماغ چل كميا ہے۔ وہ بے تلى ہم الرا ہے۔نہ خود کو پیچانا ہے'نہ دد سروں کو جانتا ہے۔

شايديس يا دل مو كميا تها ، خود كو نسيس بهجان رما تها يا پھر میں یادداشت کم ہو چکی تھی۔ میں اپن مجھلی ذندگی بھول چکا کمپیوٹرے مشورہ کریں۔)

تھا یا پھر تنویمی عمل کے ذریعے میرے ذہن سے میری چھلی زندگی مٹاوی گئی تھی۔

میں نے آ تکھیں کھول کردیکھا۔ پہلے تو حیران ہوا کہ بیہ لیبی جگہ ہے؟ میں ایک بیڈیر اس طرح اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا کہ منہ نہ توبستر کی طرف تھا۔ نہ زمین پر اوندھا تھا۔ میرے سامنے خلاتھا۔ ذہن پر زور دینے کے بعد شمجھ میں آیا۔ میزے اویر آئینے کی چھت تھی۔ میں ایک وسیع و عریض آئینے کی چھت میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس لیے الٹالیٹا ہوا وکھائی

میں نے کروٹ لے کراس بیڈ اور بیڈ روم کودیکھا۔وہ بہت ہی خوب صورلی سے آراستہ کی ہوئی خواب گاہ تھی۔ پھے فاصلے پر سامنے والی دیوار تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک بت بری نی وی اسکرین تھی۔ اس کے سامنے ایک کممل کمپیوٹر سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس سے مسلک نیلی نون ملک اور ٹائپ را بھروغیرہ دکھائی دے رہے تھے۔ گھرسے یا ہرگی ونیا سے رابط رکھنے اور تمام دنیاوی معلومات حاصل کرنے کا

تمام سامان اورتمام اليكثرد تك آلات وبال موجود تتصب میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پدا ہوا کہ یہ کون ی جگہ ہے؟ دہ براسا کمرا میرے لیے انجانا تھا۔ میں نے بہلی یار اس کمرے میں آنکھ کھولی ہے۔اس کے ساتھ ہی دو سرا سوال پیدا ہوا میں اس سے پہلے کہاں تھا؟ دو سرے سوال نے بچھے بے جین کردیا۔ میں بسرے اتر

کر کھڑا ہو گیا۔ جاروں طرف تھوم کر اس بیڈ روم کو دیلھتے ہوئے زہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا میں اب سے پہلے کمال

بیڈ کی بچھلی یوری دیوا رشیشے کی تھی۔ وہاں سرے یاؤں تک د کھائی دے رہا تھا۔ میں اینے چربے کو چھو کردیکھا۔ میرا چرو میرے لیے اجبی تھا۔ میں نے پہلے بھی یہ چرو نہیں دیکھا

أكر نهيس ديكها تها توميرا ببلا چره كيها تها؟ میں یا د کرنے لگا۔ مجھے اپنی صورت شکل یا و نہیں آرہی

تھی۔ میرا ذہن سمجھا رہا تھا کہ نہی میرا پیدا کتی چرہ ہے۔ بذك مربانے جاہوں كا كچھا ركھا ہوا تھا۔ اس كے ساتھ ایک ڈائری ریموٹ کنٹردلر اور موہا کل نون رکھا ہوا تھا۔ میں نے ڈائری اٹھاکرا سے کھولا۔ ایک صفحے پر لکھا ہوا تھا "فار انفارمش" كسلت كمپيوٹر-" (معلوات كے كي

كتابيات يبلى كيشنز

میلث اور ایک کیپول رکھا ہوا تھا۔ وہ محرا رہی تح میں تیزی ہے کمپیوٹر کے ہاس آیا۔ ٹی وی' نیلی فون' اس نے سونچ بورڈ کے ایک بنن کو دبایا۔ وہاں ایک ی ات بھی یا د سیس ہے۔" ایک بلکی ی مشراہ نے ساتھ اس کا پورا وجود مسرا ماہوا فیکس سب کو چیک کیا۔ ہر چیز آرڈر میں تھی۔ میں کمپیوٹر کو وہ الماری کھول کرو کھانے گئی۔ ہرڈیزائن کے ملبوسات سرخ بلب روشن ہو گیا۔ میں نے بوجھا" یہ کیا ہے؟' لك رباتها - بلاشهده بركشش عى - يكهند كمن كاوجوراني آریٹ کرنے لگا۔ اس کے مانیٹر پر کہلی تحریر ابھری "اے وہ بولی" کل کے اندر اور یا ہر ہر جگہ سرخ بلب روشن ہے الماری بھری ہوئی تھی۔ ان ہے بیج کرتی ہوئی ٹائیاں " ہینی ایڈ گذرے مسرسلمان قیصر!" طرف متوجه کرلیتی تھی۔ ہوجاتے ہیں۔ تمام خدام اور مسلح گارڈز الرث ہو محتے ہوں راہیں اور ورجنوں جو ڑے جوتے تھے۔ ٹاکلٹ میں شیونگ مں نے پوچھا دکیا میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے؟" کمپیوٹر نسی سلمان قیصر کو نئے دن کی مبارک باد وے رہا ر فیر کاسامان تھا۔ اس نے پوچھا "آپ عسل کرنے پہلے ساج کرانا چاہیں ہے؟" محربة كيل بم جليل" تھا۔ میں نے کی بورڈ کو آپریٹ کرتے ہوئے سوال کیا "میں "لیس سرا میں بچھلے تین ماہ سے آپ کی پرسل سیکرین میں اس کے ساتھ تمرے سے باہر آیا۔ محل بہت خوب معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں؟" میں نے بوچھا"مساج کون کے گا؟" صورت تھا۔ ہر کمرے کے سامنے اور راہدا ربول میں مسلح "ميري يا دداشت اتني كمزور كيوں ہے؟" مانيرر جوالي تحرير ابحرف كي "تمهارا نام سلمان قيصر گارڈز' دو جارکنیزس اور خدام دکھائی دے رہے تھے گارڈز "كرے كاشيں كرے كى- آپ كى فدمت كے ليے كى "اکثر آپ یر دورہ پڑ آ ہے۔ اس کے نتیج میں آپ کا کنیں ہیں۔ آپ کو جو پند آتی ہے'اے آپ بلا کر تمائی مجھے دیکھ کرسلیوٹ کررہے تھے۔ کنیزیں اور غدام سرجھکا کر دو سرقی سطر میں لکھا ہوا تھا "تم جزیرہ" "کلیانی" میں ہو۔ حافظہ تمزور ہوجا آ ہے۔ آپ جپلی زند کی بھول جاتے ہیں پھر دونوں ہاتھ جوڑ رہے تھے میں ٹینا کے ساتھ کل کے ہا ہر ی وت کزارتے ہیں۔" یمال کے مالک و مختار ہو۔ یہ جزیرہ ہندوستان کے جنوب مللل علاج كرتے رہے سے دو جار مينوں مين آپ كى آیا۔ وہاں بھی مسلح گارؤز خاصی تعداد میں تھے۔ میں نے کہا "مجھے یقین نمیں آیا کہ میں ایبا کر تا ہوں محرکیا کوں۔ مغرب میں ہے۔ جزیرہ کلیائی کی تفصیلات معلوم کرنے کے یادداشت دالی آتی ہے۔" مانظ کام نیس کردہا ہے۔ تم جو کمو کی'اے تعلیم کرتا یزے "تمہاری ما لکن نے المچھی خاصی فوج بنائی ہے۔" "اس كا مطلب ب، من وو جار ماه تك تمهارا اور کیے انفار میشن کوؤنمبرزیرو تھری ٹو کی ڈسک چ کرو۔ " میں رینگ کے پاس آگر دیکھنے لگا۔ وہ محل ایک او جی «میںا بنا خاندانی تجرہ معلوم کرنا جاہتا ہوں۔» كمييونر كامخاج رمول كا-" یماڑی پر تھا۔ دور بین کے ذریعے دہاں سے بورے جزیرے کو "يمال جتني خوب صورت كنيرس بن النيس مي يمال "تم والی میسور نیوسلطان کے ایک عزیر انعام قیصرے "آب يد دوالي ادر جوس پيس- آپ كى سب دور ساحل تک دیکما جاسکا تعا۔ میں نے ریانگ کے ساتھ ہلارہی ہوں۔ آپ جے پیند کریں گے 'وہ مساج کرے گی۔'' اہم گائیڈ کماری بوجا کلیاتی ہیں۔" پوتے ہو۔ تمہارے دالد کا نام ارباب قیصرتھا۔" دمی کو نہ بلاؤ۔ میرا زہن الجھا ہوا ہے۔ میں تنمائی لکلی ہوئی دور بین کو آنکھوں سے لگا کر دیکھا۔ محل کے باہر "يه كون بن؟" " مجھے یہ ہاتیں یا د کیوں شیں ہیں؟" جا روں طرف کھوم کر دیکھا جائے تو پند رہ کلومیٹر کے رہے میں "تمهارے ساتھ ایک المیہ ہے۔ تم بت ذہین ہو لیکن ' تعجب ہے۔ مجھے بھی نظرانداز کررہ ہیں۔ کیا مجھ "وہ إس جزيرے كى مالك بيں۔ انسوں نے آپ كو پھیلا ہوا جزیرہ این بوری شادالی اور خوب صورتی کے ساتھ تمهارا حافظ کزورے تہیں بوری تفصیل ہے پیپلی زندگی يمال كا مالك و مخار بنا ديا جـ آپ ان ے شادى كي و کھائی دیتا تھا۔ ایک جگہ ساحل پر چار اسپیڈ بوٹس اور کئی ے دل بحرکیا ہے؟" یاد دلانے کے لیے یہ کمپیوٹر رکھا گیا ہے۔ حمیں اس کے والے ہیں۔" "ادگاذ! ثم يه كهنا جابتي موكه مين تمهارے ساتھ بھي تحشیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ٹینا نے کہا "محل کے اساف کے ہیں۔ "میں نے جے دیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ای ذريح اينے ہرسوال كاجواب لمآرے گا\_" وتت گزار ماربا هون؟" لیے وہ اسیڈ بوش اور کشتیاں ہیں۔ انڈیا کے کمی شرمیں امیں بید روم سے باہر جاؤں گا۔ کیامیں اس مکان میں ہے بھلا شادی کیے کروں گا؟" حانے کے لیے ان کے ذریعے کو چین کی بندرگاہ تک جاتے "اب من کیا بولون؟ آپ کو مچھ یاد تنین ہے۔ ویسے "آب ان سے ون رات ملتے رہے ہیں۔ آب دونوں اجى يا د دلا سكتى مول-" ہں۔ آپ اور مالکن کے لیے دو ہملی کا پٹرز ہں۔" 'یہ کوئی چھوٹا سا مکان نہیں ہے۔ ایک او بچی بہاڑی پر ایک دو سرے کو دل و جان ہے جائے ہیں۔ شاید آپ اکسی کل کے پیچھے ایک ہیلی بیڈ تھا۔ وہاں ایک ہیلی کاپٹر وہ کافرانہ انداز میں میری سانسوں کے قریب آعمی۔ بت برا عل ہے۔ تمهارے ملحقہ مرے میں تمهاری برسل روبرو د مليه كربهجان سليس محس" موجود تھا۔ کماری بوجا کلیائی دو سرا ہیلی کاپٹر کیرالا لے گئی مٰ نے کما''سوری۔ ابھی نہیں' پھر بھی۔ بیوی الون۔' سیریٹری ٹینا کماری موجود ہے۔" "وہ میرے روبرو کب آئیں گی؟" دہ ذرا مایوس ہوئی پھر مسکراتے ہوئے چلی گئے۔ میں نے تھی۔ کل تک یماں آنے والی تھی۔ اس کمپیوٹر کے ذریعے میں بہت می معلومات حاصل "کیرالا سول کورٹ میں اس جزرے کے سلطے میں میں نے پوچھا "تمہاری مالکن کس سے مقدمہ اور ہی باٹھ ردم میں آگر شیو کیا پھر عسل کرنے لگا۔ اس دوران میں كرسكا تھا۔ في الوقت ميں نے اسے بند كرديا۔ ايك برى سى مقدمہ چل رہا ہے۔ آج عدالت میں ان کی پیشی ہے۔ اُل م اور بھنے کی کوششیں کر ما رہا کہ مجھ پر کس طرح کا میز کے پاس آگر ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہاں رکھے انٹر کام کسی دفت یہاں آسکتی ہیں۔ انہیں معلوم ہوگا کہ آپ ہویگ لارہ یر آ ہے اور میں مینوں تک مجھلی زندگی بھول کر کس "بھارت سرکار ہے۔ یہ جزیرہ جرہند میں ہے۔ اس کے ساتھ مانیر نسلک تھا۔ میں نے انٹر کام کا مین دبایا تو مانیر میں آھیج ہیں تو وہ نون یا ای میل کے ذریعے آپ ہے ہاتگ من زندگی گزارنے لگتا ہوں۔ اب میں پھرسب کچھ بھول ليے بھارت سرکار اے اپنے بھنے میں لینا جائتی ہے۔ جبکہ آن هو کیا۔ ایک حسین دوشیزه د کھائی دی۔ وہ مسکرا کر بولی کریں گ۔ آپ بھی ان ہے رابطہ کرنتے ہیں۔' پکا ہوں۔ یا نمیں کتنے ماہ بعد میری یا دواشت والی آئے کی برتش سرکار کے دورہے یہ جزیرہ ما لکن کے دارا اور پردارا کی " مارنگ سر! ہمگوان کا شکرہے آپ کو ہوش آگیا۔ ڈاکٹرنے "میں ابھی تمہاری ما کئن سے بات کروں گا۔" ارمی خود کو بورے بقین کے ساتھ پیجان سکوں گا۔ "ابھی نہ کریں۔ وہ اس وقت عدالتی معاملات <del>ک</del>ل آگید کی ہے۔ ہوش آتے ہی آپ کوایک مجمد ل کے ساتھ "اندْن گورنمنث اب كيون يهان اپنا قبصه جمانا جائتي مل لباس چیج كرنے كے بعد بيد روم سے با برا يك ملحقه جوس بینا جاہے۔ میں جوس اور دوالے کر آرہی ہوں۔" مصروف ہوں گی۔ آپ شام کو ان سے رابطہ کریں۔' المرا من آیا۔ وہ مرامیری برسل سیریٹری فینا کماری کے میں جو س چیا رہا اور اس سے باتیں کرنا رہا۔ اس نے روز "يو آرويل كم-"ميں نے انٹر كام كو آف كردا-کے تحصوص تھا۔ وہ بھی تقریبًا ایک بیڈروم تھا وہ دن رات " یہ ہندوستانی حکمرانوں کی برائی عادت ہے۔ آزادی وہ ایک منٹ کے اندر ہی دروا زہ کھول کر آئی۔اس کے يوجها"آپ عسل كرنا جابس همي؟" میسے قریب رہتی تھی۔ نیند کے دوران میں بھی کال کی حاصل کرنے کے بعد ان حکمرانوں نے یہاں کی کمی ریاست "ال- بحص معلوم ہونا جاہے کہ میرے ملوسات اور ہا تھوں میں ایک چھوٹی می ٹرے تھی۔ ٹرے پر جوس سے بھرا بليئة وه الله كرجل آتى تقى-يه باتيس اي نية الي-يي کو آزاد نهیں رہنے دیا۔ ریاست حیدر آباد' نیمال اور بھوٹان شيونگ وغيره كاسامان كهال ب- تعجب بي مجهد كوئي جعول ہوا جگ اور خالی گلاس تھا۔ ایک چھوٹی سی طشتری میں ایک مظلاتيم اس محل كو آندراور با ہرے ديكھنا چاہتا ہوں۔ وغیرہ پر قبضہ جمالیا۔ سری لٹکا پر زور سیں چل رہا ہے۔وہاں کا كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

ا ننے کی کوشش کرو کے ؟" وہ رونوں قاہرہ میں تھے۔ اعلیٰ کی بی جانتی مھی کہ ہوکہ میں تنا ساری دنیا سے او سکتا ہوں اور عالب مم امن و ا مان برباد کیا جا تا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بازو «بو خور کو بھول چکا ہو' وہ کسی کو آوازے کیا پیچانے راسیو بین کا قیام کس ہوئل میں ہے۔ اس نے ہوئل کے موں؟ کیا میں جادو کر ہوں؟" کاٹ دیا۔ اسے بنگلا دلیش بنانے کے بعد باتی یا کستان کو مٹا اہم افراد کو اینا آلہ کار بنالیا تھا۔ راسیونین نے ہوٹل کی ر بن تم ے لمنا جا ہتا ہوں۔ کب آرہی ہو؟" "جادو کر نئیں ہو لیکن ایک غیر معمولی ملاحیت کے کاؤنٹر کرل انیلا کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اے حاصل کرے گا۔وہ «مِنْ آج ہی شام کو تمهاری آغوش میں چینچ جاؤں گی۔ عال ہو۔ یہ صرف مجھے اور میری ما لئن کو معلوم ہے کہ تم "لیکن به توایک چھوٹا ساجزیرہ ہے۔" ہوئل میں پنج کے لیے نہیں آیا تھالیکن رات گزارنے کے ہیں شام تک فینا اور تمپیوٹرے اپنے بارے میں بہت کچھ نیکی چینتی جانتے ہو۔" "وہ یمال کے تمام چھونے برے جزیروں میں اپنی کیے آنے والا تھا۔ اعلیٰ بی بی انیلا کے ذریعے بھی راسپونین کو . نبلی بیتی؟" میں نے بے بقین سے پوچھا "میں نل وجیں آ آریکے ہیں۔ صرف هارا جزیرہ رہ کیا ہے۔ اگر ٹریب کرسکتی تھی۔ الال میرے اندر بری بے چینی اور اصطراب ہے۔ بھارتی حکمران ما لکن ہے مقدمہ بار جائیں محے تو پھریہاں وليتضى جانتا مون؟ ووسری طرف راسیونین اے ٹری کرنے کے لیے انے بارے میں بہت کچھ تہیں سب کچھ معلوم کرنا چاہتا وہ میرے قریب آگر جھے کا آئے۔وہ مجھے آپ کر ک فوجی کارردائی کریں گے۔" ورائے نیل کے ساحل پر بھٹلتا بھر دہاتھا۔ اعلی بی بی نے اسے میں نے کما تھیا وہ عدالتی فیطے کے خلاف یمال فوج ال نے کہ اس نے کا اس کم کھنے کی تھی۔ اس نے کما ہایا تھا کہ وہ ایک ساحلی بنگلے میں رہتی ہے۔ درمائے نیل کا "تهيس مايوس تعيس مونا جاسي - جلد بي تمهاري "دورہ بڑنے کے بعد تم بے ہوش ہوگئے تھے طویل بے ساعل تقریبًا دس کلومیٹر تک آباد تھا۔ اس ساحل پر ہزاروں راشت بحال ہوجائے گی۔ میں یمال کا کام حتم ہوتے ہی اد حکمرانوں کے لیے کون می بری بات ہے۔ وہ انساف ہوشی کے بعد ہوش میں آئے ہو۔ ابھی تمہارا دماغ پکھ کزدر کی تعداد میں رہائٹی نظلے' نمایت شان دار ہو مُلّز کیسٹ را على آؤل گي- جھے کس کرد-" ے۔ اچھا کھاتے ہے رہو کے تو آج رات تک یا کل تک کرنے والے بچ کو تبدیل کردیں گے۔ عدالت سے فوج کتی میں نے فون کو ہونٹوں سے لگا کرچوما۔ آوا زوہاں تک باؤس اور نائث كليزوغيره تصه · خیال خوانی کرنے لکو تھے۔" کی اجازت حاصل کرکیں تھے۔" راسیو بین کا خیال تھا کہ انہی ا طراف میں ہوگی۔ اگر دہ الله وہاں سے چومنے کی آوازیماں تک آئی پھر رابطہ حتم وہ اس طرح کی ہوئی تھی کہ اس کی دھڑ کئیں ہاربار اس کی باتوں ہے ہیہ معلوم ہوا کہ بھارت سرکار ہر حال ساحل پر آنے والی تمام عور توں کے خیالات باری باری پڑھتا میرے جم یر وستک دے رہی تھیں۔ مجھے اس کی طرف میں وہ جزیرہ کماری ہوجا کلیاتی ہے حاصل کرے کی۔ وو سرے با سن مجھے اپنے بارے میں کیسی کیسی معلوات رہے گا تو بھی نہ بھی مس ان نون (اعلیٰ بی بی) کے دماغ تک لفظول میں مجھ سے وہ جزیرہ مجھین نے ک۔ کیونکہ بوجا کے ا کل ہویا جاہیے تھا کیکن ٹیلی چیھی والی بات مجھے جران مجمى جہنے جائے گا۔ یہ معلوم ہوجائے گاکہ وہ کمال ہے؟ من امل ہونے والی تھیں۔ ویسے اپنے پارے میں نہی جان کر ساتھ میرا جو رشتہ ہونے والا تھا'اس کے پیش نظر میں وہاں کا کررہی تھی۔ میں نے یوچھا''میں خیال خوانی کیے کر آ ہوں۔ مجیں میں ہے؟ اور وہاں کیا کرتی پھر رہی ہے؟ بُران تَفَا كَهِ مِن نَبِلِي بِيهِي جانبًا ہوں اور یہ بات سمجھ میں کسی کے دماغ میں کیسے پہنچا ہوں؟" ہزاروں عورتوں کے اندرجانا اور ان کے خیالات مڑھٹا اری تھی کہ کماری ہوجا کلیائی میرے نیلی پیٹھی کے ہتھیار "میں لیے بتاؤں؟ تم کتنی بار میرے دماغ میں آیکے ہو۔ یوجا کے پردادا ممیش کلیانی کے نام پر اس جزیرے کا نام کوئی آسان کام نمیں تھا۔وہ ایک آدھ منٹ میں ہی اعلیٰ ٹی بی ے بھارتی توج کا راستہ رو کنے والی ہے۔ كيے آتے ہو'اس كا طريقہ كار تهيں معلوم ہوگا۔ تم بھوكے "کلیانی" رکھا کیا تھا۔ بھارتی نوجی نقطہ نظرے وہ جزیرہ بہت تک چیچ سکتا تھا یا پھرا یک آدھ ماہ بعد بھی اس کا سراع نہ اہم تھا۔ بورب سے آنے والے تمام مسافر بردار اور مال کے باوجود ہے اختیار خیال خواتی کرو سکے۔اب مالکن تمہاری میری واستان کے مختلف اووار میں میری قیلی کے وہائی توا ٹائی بحال ہونے کا انتظار کرس گی۔'' بردار بحری جماز وہاں ہے گزرتے تھے زمانہ جنگ میں اے خیال خوالی کے دوران میں مختلف لؤکیوں کی للف افراد آتے رہے۔ مجھلے دور میں پارس مورس اور اس کے موبا کل فون کا بزر سنائی دیا۔اس نے بتن دہاکر یا کتان کی بحری نوج کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور فوج کی دلچسپ مسٹری معلوم مور ہی تھی۔ وہ دلچیں کے باوجود اشمیں ینا ٹالی وغیرہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔اب وہ کان سے نگایا۔ ہیلو کما بھرا یک دم سے خوش ہو کربولی''میڈم! پیش قدی رو کئے کے لیے وہ جزیرہ بہت اہم تھا۔ نظرا ندا ذکر ہا جارہا تھا۔ ایسے ہی وقت وہ مشی مونا نامی ایک ہمیاں منا رہے تھے ان کی جگہ اعلیٰ بی بی اور کبریا آھئے میں نے کما "پھرتو بھارت سرکار اس جزیرے پر ضرور خوش خری ہے۔ صاحب ہوش میں آھیے ہیں سین وہا لڑی کے اندر پہنچا اور پر ائی سوچ کی لیردں کو من کرچو تک گیا۔ ملے۔ یہ دونوں بھی نمایاں کارکردگی و کھا رہے تھے۔ عملی قف حاصل کرے گی۔ جارا یہ محل بھی ایک مضوط قلعہ ٹریجڈی ہے۔ پہلے کی طرح پھرانی چھپلی زندگی کو بھول گئے کوئی نیلی ہیتھی جاننے والا مشی موتا پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ <sup>زیران م</sup>یں ابھی ان کی ابتدا تھی اور ان کی ابتدا <sub>ب</sub>تا رہی تھی ہیں۔ میں اسیں یا د ولا رہی ہوں۔ اس دفت ہم کل ہے باہر ہے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ فوج یہاں آگر رہے گ۔ اے بھالس کر ہوئل کے ایک کمرے میں لے جانا چاہتا تھا لہ پارس اور بورس کی طرح ہے دونوں بھی برے برے تمہاری مالکن خوا مخواہ مقدمہ لڑرہی ہے۔ مقدمہ جیتنے کے میلی پذکے قریب ہیں۔" میلن مشی مونا اس پر راضی شیس تھی۔ اس وقت وہ دونوں آس نے دو تری طرف کی ہاتیں س کر کما "آل رائٹ ان بعد بھی وہ بھارتی فوج سے سیس جیت سکے گ۔" سمندر کے ساحل پر لوگوں کے ہجوم میں تھے۔ راسیو نین بھی میری داستان میری قیملی کے بغیر کھل شیں ہو عتی۔ ٹینا کماری نے کما"جب تک آپ الکن کے ساتھ ہیں' ومال مجمد فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ک سے میں اپنے علاوہ اعلیٰ بی بی اور کبریا کے بھی وا تعات پڑے اس نے میری طرف فون برهاتے موئے کما طعیدا تب تک المیں آس ہے کہ آب بھارتی فوج کو یہاں آنے اس نیلی چیتی جانے والے کویہ کمان تھا کہ اس ساحل بات كرناجا متى من\_" ہر کوئی دو سمرا خیال خواتی کرنے والا شمیں آئے گا اور نہ ہی چیلے باب میں اعلیٰ بی بی اور راسیو نین کا ذکر سچھے یوں تھا میں نے جرانی ہے یو چھا "کیا میں بحری اور ہوائی فوج کو میں نے فون کو کان ہے لگا کر کہا ''ہیلو میں بول ما جو کے مشی مونا کے ذریعے اس کا پیچیا کرے گا۔ ایس ہی خوش کتمی وداکیک دد سرے سے دورود رہ کردوتی کرنا جائے تھے۔ جبکہ میں نمیں جانا کہ میں کون ہوں اور مجھے تم ہے کیا گنا یماں آنے ہے روک سکوں گا؟" مصائب میں متلا کردی ہے۔ ر<sup>ن ک</sup>ی کی دوستی کے لیے رضامند ہو گئی تھی کیکن یہ خوب "تی ہاں۔ آپ تنما ایک نوج سے بھی زیادہ طاقت ور راسیو مین نے دور ہے اس کا نشانہ لے کر گولی جلائی۔ کا کا کہ وہ دوئتی کی آڑ میں دھتنی کرے گا اور بڑی دوسری طرف سے محبت بھری آواز سائی دی اسمیک ہں۔ دنیا کی کوئی فوجی توت آپ کو شکست نمیں دے سکھ الله الله الله معموله اور کنیزیتائے گا۔ اس نے کولی اس کی ٹانک میں لگی تھی۔وہ چیخا ہوا انچل کرریت پر جان ! ميرے سلمان! فكر نه كرد تمهاري يا دراشت والي الهويمن کويه با ژويا تفا که ده اس پراعماد کرری ہے۔ کر پڑا۔ وہ دو سرے ہی کمجے میں اس کے اندر پہنچ کیا۔ یا جلا آجائے گی۔ ایبا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کیا میری آوانہ بھی متم حیران کردینے والی باتیں کر رہی ہو۔ کیا یہ کمنا جاہتی كتابيات يبلى كيشنز كتابيات يبلى كيشنز

كه وه ا مركى نلي پليھي جانے والا نمبر ٹوہ۔ وہ اعلیٰ بی بی کوٹریپ کرنے کے لیے طبع سے اس ساحل یر بھٹک رہا تھا۔ اس کا بھٹلنا رائیگاں نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک امر کی نملی ہمیتی جانے والے کوٹریپ کرکے ایک بہت بری کامیابی حاصل کی تھی۔ آج کا دن اس کے کیے خوش میسی کا دن تھا۔ اس کا دل کمہ رہا تھا کہ وہ اپنی خوش تھیسی ے اعلی بی بی کو بھی این کنیزہا لے گا۔ تمبر ٹو گولی کھانے کے بعد ریت پر بڑا ہوا تھا۔ اس کے کیے فورا ایسولینس منگوائی گئے۔اے سی قریبی اسپتال میں پنچایا جارہا تھا۔ مولی ملنے سے کھنے کے نیچے بڑی کریک ہو منی تھی۔ بری ہی تا قابل برداشت تکلیف ہور ہی تھی۔ وہ اتنی شدید تنکیف کو بھول کرایمہ پنس کے اندر چھت کو تک رہا تھا اور سہمے ہوئے اندا زمیں سوچ کے ذریعے پوچھ رہا تھا''' کون ہو؟ تم مشی مونا کے اندر حصیے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے زخمی کیا ہے اور اب میرے اندر چلے آئے ہو۔" راسیونین اس کے اندر خاموش تھا۔ وہ اس کے چور خیالات پڑھ کریہ معلوم کررہا تھا کہ وہ آٹھ امر کی نیلی پیتھی جانے والے انڈر گراؤنڈ سل سے نگلنے کے بعد کس طرح آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سب دنیا کے مختلف ملکوں مں بہنچے ہوئے تھے۔ان آنھوں میں بڑی گھری دوستی اور بڑا حمرا اعتاد تھا۔ اس کے باوجودوہ ایک دو سرے کو نہیں بتاتے تھے کہ کون کس ملک یا کس شرمیں ہے؟ وہ ایسی احتیاطی ترابیربر عمل کریے تھے۔ یہ اندیشہ رہتا تھا کہ اگر کوئی دھمن کسی آیک ساتھی پر عالب آئے گا تو پھراس کے چور خیالات کے ذریعے دو سرے ساتھیوں کے یتے ٹھکانے معلوم کرلے گا۔انہوں نے الی احتیاطی تداہیر کے باعث راسیونین کوانی طرف آنے سے روک ریا تھا۔ نمبرٹو کی مرہم ٹی ہونچی تھی۔ چونکہ تکلیف زیادہ تھی۔ اس کیے اسے نیند کا الحکشن وے کر سلا دیا گیا۔ راسپونین

نہیں جاہتا تھا کہ کمی وقت اس کے ساتھی اس سے رابطہ کرس اورا نہیں معلوم ہوجائے کہ کسی نے اسے زخمی کیا ہے پھروہ اے وشمن کے تنومی عمل ہے بیانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھیوں کو خبر ہونے سے پہلے ہی اس نے تمبرٹو کو اپنامعمول بٹالیا۔

اب ہے پہلے اس نے کردنا کو اپنی معمولہ اور کنیز بنا دیا کیکن وہ اس کے تنو می عمل کے گرفت سے نکل چکی تھی۔ اس بار اس نے سوچا' تمبرٹو کو ہاتھ سے نگلنے نہیں دے گا۔ اس کے ذریعے دو سرے امر کی ٹیلی چیتھی جانے والوں کو

ٹریب کرے گا۔ اس مقعد کے لیے اس نے ایک تدبیر رعمل کیا۔ نمرز كى آداز اور ليج مين اس كے ايك ساتھى مبر فور كو خيال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا "میرے دوست! میں معیریہ

میں ہوں۔ میرے ایک یاؤں میں کولی کی ہے۔" نمبرفور نے بریثان موکر بوجھا "کس نے کولی ماری ہے؟ کیاوہ کوئی ٹیلی چیتھی جائنے والا دھمن ہے؟"

"تهیں-ساحل سمندر پر دہشت کردوں نے فائرنگ کی محی- میری طرح دو چار زحی موئے ہیں- یہ اندیشہ نہ کو کہ کسی دستمن نے مجھے ٹریپ کیا ہے۔"

"تم زخمی ہو پھرخیال خوانی کیسے کررہے ہو؟" "جب كولى لكي"تب ذبن بهت كمزور موكميا تعاـ اب تکلیف کم ہے۔ اس کیے خیال خوانی کررہا ہوں۔ تم میرے لہجے سے تھکن محسوس کررہے ہو تھے بہتر ہے۔ میرے اندر

آؤاور میرے چور خیالات بڑھ کرمطمئن ہوجاؤ۔" وہ اس کے اندر آگراس کے جور خیالات بڑھنے لگ راسیوین کی مرضی کے مطابق اس کے جور خالات کہ رہے تھے کہ وہ مختاط رہ کر زندگی گزار رہا ہے۔ کسی ہے دد تی سیس کرآ اور نہ ہی کی بر بھروسا کر اے۔ آج اجا ک دہشت کردوں نے ساحل سمندر پر فائرنگ کی تو ہد کلیسبی ہے اے ایک گولی آگرنگ گئے۔"

اس کے چور خیالات مزینے کے دوران ایک ڈاکٹر آگر اس کامعائنہ کرنے لگا۔ رانیوٹین فورا ہی اس کے اندر پکتی كرنمبرنوے كينے لگا "مسٹرائم خوش نصيب ہو۔ زقم كمرا ميں ہے۔ تمہارے علاوہ تین اور زخمی ہوئے ہیں۔ان کی حالت بهت بی تشویش تاک ہے۔

راسیونین کوشش کرزما تھا کہ نمبر فور کوشبہ نہ ہونے یائے ڈاکٹر معائنہ کرکے جلا گیا۔ تھوڑی در بعد تمبرفور کے آیئے ساتھی ہے کہا ''تم وہاں تھا ہو۔ تمہیں ایک ساتھی کیا ضرورت ہے۔ من آج رات کی فلائٹ سے آسکا مول-م كما كمتے ہو؟"

وہ بولا "مصیبت میں دوست ہی کام آتے ہیں۔ مم اف کے توہم بہت عرصے بعد ایک ساتھ وقت گزاریں کے

"میرے دوست! میں تمهاری به خواہش ضرور پوری كريا ليكن تمهارے اندر شيطان بول را ب الي تمهارے اور ڈاکٹر کے ذریعے مجھے وھوکا دینے گ<sup>ا کو</sup> کیں۔معلوم ہو ماہے 'وہ تناہے۔اگر وہ ڈاکٹرے اندر ماتا توتسارے اندرنه رویا آلفاده تسارے اندر موجود م

جائے۔ان کے حوالے کردیا جائے۔ وہاں کے افسران مشکل میں بڑھئے تھے۔مصر'ا مریکا کے زیر اثر تھا۔اس کے مطالبے سے انکار شیں کرسکتا تھا اور ملی پلیتھی کے سب سے خطرناك بتصيار كودابس بهمي نهيس كرنا جابتا تهابه

حکومت مصرکے تمام اعلیٰ عهدے دار که رہے تھے کہ مارے ہاں ایک سیں دو ہضیار آھے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے بہت بڑی قوت بن کر بڑے ممالک کی صف میں آسکتے ہیں۔ ہمیں جراث ہے کام لے کر امر کی مطالبے کو مسترد كدينا جاہيے۔

کھ عمدے دار کہ رہے تھے کہ امریکا کو ناراض نہیں کرنا جاہے۔ ہمارے یاس دو سرا نیلی چیتھی جائے والا تعمیا ہے۔اس کے پہلے کو امریکا کے حوالے کردیا جائے۔

اسپتال میں آنے والے اضران اور عمدے داران ای بحث میں انجھے ہوئے تھے۔ تمبرسیون نے ایک ساہی کو آله کاربتا کرکها "ہم دوستانہ انداز میں مطالبہ کررہے ہیں۔ ہارے نکی جیتھی جائے والے کو دی آئی کی ٹریٹمنٹ دواور اہے کسی بھی پہلی فلائٹ ہے یہاں بھیج دو۔ آئندہ تمہارے نسی مجھی علین معالمے میں ہمارے نیلی چیتھی جاننے والے تمهارے کام آتے رہیں گے۔"

ایک مصری عمدے وارنے کما "وونول زخیول کا باقاعدہ علاج مورہا ہے اور ہم ابھی آپس میں تمارے مطالبات يرغور كررب بين-"

"فور کیا کرتا ہے۔ ہم جو کھ رہے ہیں 'وبی کرتا ہے۔ جارا مطالبہ ناجائز تمیں ہے۔ وہ جارا ہے اسے جارے یاس

اعلیٰ تی بی نے دو سرے سیاہی کو آلہ کار بنا کر کھا"تمبرٹو اب تمهارا میں رہا۔ انڈر کراؤنڈ سل سے فرار ہونے والول میں ایک تم بی ہو جو اینے ملک کے وفارار ہو۔ باتی سب نے وہ ملک چھوڑ رہا ہے اور اپنے اکابرین کے احکامات کے پابند نہیں ہیں۔ اگر یہ تمبرٹو تمہارا وفادار ہو یا تواہے تسارے حوالے کیا جا آ۔ تم اے یمال سے جرز لے جاکرا بنا وفادا رہناؤ کے بہترے اس پر اپنا حق نہ جماؤ۔''

تمبرسيون نے يوجهاً "تم كون مو؟ مس ان نون آواز ېدل کړيول رې مو؟"

"نه آوازېدل ري مول-نه چمپ ري مول-ده دونول ملی پیتی جانے والے قاہرہ میں میرے قیدی بن کر رہیں . محه تم اینے مطالبے کے ساتھ واپس جاؤ۔" "أب تك دوست بن كر ملتي ربي - آج مخالفت ير اتر

كتابيات يبلى كيشنز

اسے بھی اسپتال پنجایا گیا۔ دو سرا ٹیلی پیتھی جاننے والا

بولیس افسرنے راسیونین سے کما "سوری مسر! ہمنے

وہ جانے کے لیے ملٹ کیا۔ ای وقت اعلیٰ لی لی نے اس

وه گھبرا کربولا "ممس؟مسان نون!ایسے وقت حمیں

"ساتھ ی دینے آئی ہوں۔ صبح سے مجھے ساحلی علا قول

دہ اے باتوں میں البھا کر پھرا ضرکے اندر چینج گیا۔ ا ضر

میں تلاش کررہے ہو۔ تم کتنے کمینے ہوئی میں انھی طرح

نے این کن نکال۔ اعلی لی لی نے یہ حرکت دیکھتے ہی کولی جلا

دی۔ راسودین کے طل سے ایک ج تفی۔ کول اس کے

وہ ا فرے بولی "تم کدھے ہو۔ تم ہے کما تھا' یہاں

وہ راسیو مین کے وماغ پر حاوی ہوئی۔ وہ تنکیف ہے

آتے ہیا ہے زخمی نئیں کو گے تو یہ تہمارے دماغ میں گھس

جائے گا۔ اگر میں فائرنگ نہ کراتی تو تمہارے ہاتھوں ہے

كرائح ہوئے بولا "ميں ميں نيلي جيتھي جانيا ہوں۔ ميں

نے اس ا مرکی نیلی چیتھی جانے والے کو گولی ماری تھی۔ میں

نے اس کے دماغ کو لاک کردیا ہے لیکن اب میں اے اپنا

معمول نہیں بناسکوں گا۔ اگر ہم دونوں کو زخمی اور بیار بنا کر

نه رکھا حمیا تو ہم فولادی زئیریں توژ کر بھی فرار ہوجا نمیں۔

پڑھنے گی۔ اے یہ خاص بات معلوم ہوئی کہ راسپوتین پر

تنوی عمل دہریا نہیں رہتا۔ وس بارہ تھنٹوں کے اندر قدرتی

طور پر دماغی توانائی حاصل کرلیتا ہے۔ تنویمی عمل کا اثر اس

کے ذہن ہے مٹ جا تا ہے۔ لنذا اس پر تنوی عمل کرنا تضول

تھا۔ اس کے ساتھ میں سلوک مناسب ہو تا کہ اسے ہمشہ

ز کمی اور بیار رکھا جا تا۔ وہ بھی دماغی توانائی حاصل نہ کریا تا

کرفت میں آیا تھا۔ اس کے پولیس اور انتملی جنس کے تمام

اللّٰ افسران آھئے تھے امریکا کی طرف سے مطالبہ کیا جارہا

کھا کہ ان کے نیلی پلیتھی جاننے والے کو قیدی بناکر نہ رکھا

اورنہ ی بھی خیال خوائی کے قابل رہتا۔

ا فسرنے اسے ہھکڑی پہنا دی۔ وہ اس کے چور خیالات

تمارا یہ سیاہی مارا جا آ۔اب خود اس کی زبان ہے سنو۔"

جانتی ہوں۔ اب این کمینگی کا نتیجہ دیل**مو۔**"

شانے میں کی تھی۔وہ بسترر کر کر تڑنے لگا۔

ہے کو ڈسٹرب کیا۔ آپ انجوائے کریں۔ ہم جارہے ہیں۔'

یای کے دماغ پر قبضہ جمایا پھراس کی کن سے راسیونین کا

نثان کے کر کما 'نہم تو دوست ہیں۔دوست کو کیوں بھول کھے

میرا ساتھ دینا جاہے۔

ديوتات

كتابيات هبلى كيشان

"آل رائث ابھی ایک گائیڈ آپ سے رابط کرے گا۔" ثلیانے اپنی آنکھوں ہے فراد کے بیٹے کو دیکھا ہے۔اس کا آئندہ چوہیں تھنٹوں میں معلوم ہونے والا تھا۔ اس نے فون بند کیا۔ تموڑی دیر بعد قون کی ھنی بجی۔ "ميرے دونول شكار ميرے ليے چھوڑ دو۔ ميں يملے كي تام كبريا ہے۔ اسى نے وزارت فارجہ كے سيكريشرى كوسب شوٹر کو مہلت دینے کے بعد اسے میری گمشدگی کاعلم اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ ایک مخص کی آواز سائی طرح دوست بن كرر مول كي-" کے سامنے مادر زاد نگا کیا تھا اور اس نے مجھے یہاں گولی ماری ہوا۔ اب وہ جلد ہی ان سب معاملات سے نمٹ کر صرف "بيلو- مين نورسك كائيد مول- آب كي خدمت كي لي "تمبرنوهارا ہے۔ اے مارے ماس آنے دو۔" ہے۔ جھے کل دو پسرتک زندہ رہنے کا موقع دیا۔ اگر آپ نے میری طرف توجہ دینا جاہتا تھا۔ اس نے شلیا سے کما "میں حاضر ونا جابتا ہوں۔" "میں بحث نمیں کوں ک۔ جبرا کے جانا جاہو مے تو میری سیکیورٹی کے انتظامات نہ کیے تووہ کل دوسرکے بعد تھی ہونا چاہتا ہوں۔" وکیا تم یمال کے مشہور لوگوں کے نام اور پتے جائے نے تساری پاکتتان دستنی کے باوجود مہیں زندہ چھوڑا ہے۔ اے کول ماردوں کی۔" وتت بھی کولی ماردے گا۔" تہیں سبھلنے کا موقع دے رہا ہوں۔ کیونکہ تمہاری ماں ایک "آپ کونو چنا تای کو- ہم آپ کی رکھشا کے لیے ایما "المارے کے کوئی فرق شیں پڑے گا۔ یہ حارا نہ ہوا تو نیک عورت ہے اس نے مجھے ماں کا بیا رویا ہے۔اگر تم دعمنی "برى حد تك جانا مول- آب كن لوكول سے مانا تممارا بھی تیں رے گا۔ بمترے اے مارے پاس زندہ جروست بندوبست کروں گا کہ چڑیا کا بچہ بھی اڑکے آپ کے ہے پاز نمیں آؤگی تو بھری جوائی میں حرام موت مرو گ۔ یاس سیس آئے گا۔" ہے دی شوٹراور شلیا کو یہ معلوم ہوچکا تھا کہ کبریا میرا "میرے دونوں شکار زندہ رہیں محران میں سے ایک "کسی مشہور نجومی ہے یا کسی با کمال جادو گر ہے ..." ''وہ بے یر کے ا ڈکر آجا یا ہے۔ آپ سے کیوں بھول رہے بٹا ے۔ تب سے وہ دونوں سمے ہوئے تھے۔ ٹلیا پہلے ہے کو بھی مارنے سے پہلے یہ بتا دو علم اپنے کتنے اعلیٰ ا ضران کی "ا سے پیشہ ور لوگ قاہرہ میں بھرے بڑے ہیں۔ ان ہو کہ وہ ٹیلی چیھی جانتا ہے۔اسے میرےاندر آنے سے کوئی زیادہ کبریا کی دیوائی ہوگئی تھی۔ اس سے التجانیں کررہی تھی روک نہیں سکے گا۔" میں دو جار ہی با کمال ہیں اور وہ ہرایک سے ملا قات نہیں "كبريا! ميري چپلي غلطيول كو بمول جاؤ- تم جو كهو مح" وه " کمواس مت کرو۔ تم ہمارے اکابرین کو نقصان نہیں رہے۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ملنے سے انکار کر کھتے ده قائل ہو کربولا "ہمری بدھی میں ای بات نہیں آئی۔ كون كى۔ مجھے كيا معلوم تھاكہ تم استے بڑے باب كے بيثے بر سری نیلی چیتی بری گھتر ناک ہے۔ اس کو تو کوئی روک "میں ایسے بی کسی نجوی یا جادو کرے لمنا جاموں گی۔ تم ''اور تم میرے قیدیوں کو نقصان نمیں پہنچاؤ تھے۔ میں سکے گا۔ آپ زنت اسرائیل ملے جاؤ۔ ادھر آپ کے وہ بولا "مم میرے یایا کے بڑے بن سے متاثر تمیں ہو۔ مصری حکام ہے اپنا مطالبہ میں منوا ذکھے اور نہ ہی خفیہ طور بزے لوگ آپ کی رکھشا کر عیس مح۔" اپنا پتا ټاؤ۔ میں ایک گھنٹے میں تمہارے یا س آؤں گی۔" بلکہ انہیں خطرناک سمجھ کرخوف زدہ ہو۔ ہم سے دو تی کرکے ے بمبرنوکو یماں ہے لے جانے کی سازش کو تھے۔" "من انے ملک کے اکابرین سے بات کرنا جا ہتا ہوں۔ و آپ كول زحت كرتي بين- من حاضر موجاؤل كا-". ایناالوسیدها کرنا جائتی ہو۔" وہ بولا "میں اینے اکارین سے مشورہ کرنے کے بعد تم "میں مناسب شیں مجھتی۔ اینا یا نوٹ کراؤ۔" آپ ہاٹ لائن پر بات کرا نیں اور ایک بات انچھی طرح سمجھ " بجهے خود غرض نہ سمجھو۔ مجھے اے ساتھ رہنے کا ایک ے رابط کوں گا۔" اس نے پا تایا۔ اعلیٰ لی لی نے ریسیور رکھ دیا چروہاں لیں۔ پاکتان کے خلاف جو سازشیں ہم کررہے تھے' وہ اب موقع دو۔ میں حمہیں اتن تحبتیں دوں گی کہ تم دنیا کو بھول کر ے اٹھ کر بھے تلاش کرنے کی جدد کے من نکل پڑی۔ میں کرسیں کے کبریا میرے اور وزارت خارجہ کے وہ چلا کیا۔ وہ مقامی عمدے دا روں سے بولی وقتم میں مرف مجھ ہے ہی یا رکرتے رہو گے۔" ے کوئی امریل دباؤ میں تمیں آئے گا۔ تم یر دباؤڈا لنے والے OXO . سکریٹری کے اندر رہ کر ہاری تمام خفیہ پلانگ معلوم کرچکا "ابھی دنیا کو بھولنے کا ارادہ نمیں ہے۔ اس کیے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ دوٹوں تہمارے قیدی سب بی مجھے وصورڈ نکالنے کی جدوجمد میں معروف تمهاری دنیا ہے جارہا ہوں۔ اگر بھی تمہیں پاکستان کے ہیں۔ تم ان میں ہے ایک ہے فائدہ اٹھاؤ کے اور دو سرے کو تصه ميرا بينا كبريا بهي ريشان تعا- وه چاهنا تو موجوده وای تو بهوت برا بوا- او هر کامسرا دهردورے بر آنے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھوں گاتو تمہاری موت بن کر بیشہ زخمی اور بیار بنا کر رکھو گے۔ میرے ان احکامات کی والا ہے۔ کا نام ہے اس کا؟ ہاں کھاجا مسر الدین۔ وہ بموت مصرو فیات کو چھوڑ کر میری تلاش میں نکل بڑتا سیکن موجودہ آؤں گا۔ لنذا اینے لیے دعا مائٹتی رہو کہ یہ موت تمہاری ھیل کو عے تو فائدے میں رہو تھے۔ ورنہ تمہارے اس شمر مصروفیات یا کتان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تھیں۔ وہ ساسيرنس بتانے والا ہے۔" طرف نه آئے" میں بڑی تاہی تھلے گی۔ میں ان دونوں کے دماغوں میں آتی "كبريا ات سيس آنےوے كا- مارى پلانگ ناكام مو اسلام آبادے دیلی ای لیے آیا تھا۔ بمودی تنظیم کا سرراہ وہ اے مایوس کرکے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوگیا۔ جاتی رہوں گی۔ دشمنوں کی ساز شوں کو ناکام بناتی رہوں گ۔" ہے وی شوٹر پاکتان میں عیسائی بن کر رہ رہا تھا اور بھار لی اس نے خیال خواتی کے ذریعے اپنانیا آئی ڈی کارڈ کیا سپورٹ وه دماغی طور بر حاضر ہوگئ۔ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی جے وی شوٹر نے ہاٹ لائن پر اسرائیل کے ایک اعلیٰ حکومت کے لیے کام کررہا تھا۔ کچھ اہم نوجی راز تھے جسیں اور دیگر ضروری کاغذات تیار کرالیے تھے۔اس کاموجودہ نام پھر ٹورسٹ بیورو کے ایک میکزین کو کھول کرپڑھا۔ انفار میش عمدے دار ہے گفتگو کی ''میں انڈو پاک میں یہودی عظیم کا وہ بڑی زبردست جالیں چل کرحاصل کرنے والا تھا۔ البرث ياركر تھا۔ شكاكو يونيورشي كا اسٹوۋنٹ تھا۔ ہندو ستاتی ً کاؤنٹر کا تمبرد کھ کر فون کے ذریعے رابط کیا "بیلو میں آپ سربراہ ہوں۔ میرا نام جے دی شوٹر ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک مری سازش کا سلسلہ دبلی ہے اسلام آباد تک چل گچرے دلچیں تھی۔ اس لیے انڈین گلچرکی اسٹڈی کے لیے کے شرمیں بہلی بار آئی ہوں۔ کیا آپ کی بھرن گائیڈے حاری ایک زبردست سازش کامیاب ہونے وال تھی۔ رما تھا۔ اس میں ایک پاکتائی سیاست داں احتقانہ رول ادا ربل آیا ہوا تھا۔ وہاں کے مشہور ہوئل تاج محل کے ایک ميرا رابط كرائتي بن-" ا چانک فراوعلی تیور کے بیٹے کبریا کی مداخلت سے ہم ناکام مویٺ میں قیام پذیر تھا۔ کرنے والا تھا۔ کبریا اس سیاست داں کے ساتھ وشمنوں کو دوسری طرف سے ایک خاتون نے کما "جم اے شریس بھی سزائمیں دینے والا تھا۔ بچھلے باب میں یہ بیان ہو چکا ہے دہ اب سے پہلے وجے ورما کے روپ میں تھا۔ تبدیلی آپ كوخوش آمديد كتے بير- آپشايدليدى كائيد بندكريں حرآنی سے بوجھا کیا "فراد علی تیور کا بیٹا؟ کیا وہ عملی کہ ہے دی شوٹر کو سزا مل رہی تھی۔ کبریا نے اسے زمی مردری ہوئی تھی۔ تلیا اور ہے دی شوٹر بھارتی سرکار کے میدان میں ہے؟ کیا آپ کی معلومات درست ہں؟" کرے اس کی خواہش کے مطابق جو ہیں تھنے کی مہلت وگ ائم عمدے دا روں اور اعلیٰ افسروں کو بتا رہے تھے کہ اس "كائيد عورت موايا مرد جوان موايا بورهااات تجرب "میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ اسی نے تھی۔ ہے وی شوٹرنے اس سے التجاکی تھی کہ اسے زندہ تمرین فرباد علی تیمور کابیٹا پینچا ہوا ہے۔ کار ہونا چاہیے وہ شرکے جے جے سے واقف ہواور یماں فائرنگ کے ذریعے بچھے زخمی کیا ہے اور بچھے کل دوپسر تک کی رہے کا ایک موقع ریا جائے وہ خود کو تبریا سے ملنے وال ہے دی شوٹر اپنے زحم کی مرہم ٹی کراتے ہی بھارتی کی مشہور ہستیوں کو جانتا ہویا جانتی ہو۔" زندگی دی ہے۔ دوپسر کے بعدوہ بچھے مارڈا لے گا۔" سزائے موت ہے بچالے گا۔ اب دہ ایسا کرسکے گایا سیں 🖛 🗸 وزیر دا خلہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے کما "میں نے اور کتابیات پېلی کیشنز ۸ كتابيات يبلئ كيسئر

ا سرائیلی عمدے دار نے کما" فرباد کی ٹیلی بیتھی جائے شلیابول ربی موں جی\_" منرالدی کا مند خوشی سے کھل کیا" ہائے شلیاجی اتم والى اولاد ميدان مِين آئي ہے۔ بيہ تشويش ناک خبرہے۔" مو-بری عربے تمهاری ابھی حمیس بی یاد کررہا تھا۔" "تثويش ناك ہے۔ میں مرنے والا ہوں۔ جھے بچانے کی فکر کریں۔ میں یہودی منظیم کے لیے بہت اہم ہیں۔ "مگر تنہاری عمر کم ہو گئی ہے۔" "آپ مجھے سوینے سمجھنے کاموقع دیں۔دو سرے اکابرین "ایس؟ به کیا کمه ربی بو؟ اچھا۔ اچھا نداق کر رہی ہو۔ ے مشورہ کرنے دیں بھرمیں آپ ہے رابطہ کروں گا۔" "آپ کیامثورہ کریں گے؟ کیا یہ کہ مجھے مرنے کے لیے " یہ نداق شیں ہے۔ ایک ٹیلی پلیقی جاننے والا کمی چھوڑ دیا جائے یا ترس کھا کر بچالیا جائے۔ کیا میری نہی اہمیت وقت بھی تمارے وماغ میں آگر تمماری موت بن سکا ہے؟ میری برسوں کی خدمات کا کمی صلہ ہے؟" "آپ نلط نہ سمجھیں۔ میں اکابرین سے بیہ مشورہ کرنا "او- احما- تم اس کی بات کررہی ہو۔ بچھے خفیہ بیغام چاہتا ہوں کہ ایک نیلی چیتی جانے والے دسمن سے حس مل چکا ہے کہ فرماد علی تیمور کا بیٹا کبریا دبلی میں ہے۔ وہاں کڑیو كردبا ع مجھ موشاررے كے ليے كماكيا ہے۔" طرح آب كو بحايا جاسكتاب؟" "اس من اليي د شواري كيا ہے؟ آپ فورا ميذم اليا · "تو پھرانے بچاؤ کے لیے کیا کررہے ہو؟" سے رابط کریں۔ وہ میرے اندر آگر میرے دماغ کولاک کریں معمیں کوئی فون کال اثنینڈ شیں کررہا ہوں۔ یہ دہلی کی کی پھروہ و شمن نہیں آسکے گا۔" کال نہ ہوتی تو میں بھی اٹینڈ نہ کر آ۔ میں نے با ہروالوں ہے "میڈم سے رابط کرنا آسان تمیں ہے۔ انہوں نے تمین لمنا اور بولنا بند كرديا ہے۔ بياري كے بمانے كچھ ونوں تك ممالک کے نون تمبرز ویے ہیں۔ ان تمبروں پر ان کے آلہ کار اینے کمرے میں بند رہوں گا۔" ہں۔ وہ چوہیں تمنوں میں دو بار ان کے دماغوں جاکر پیغام "تم تو برے ہوشیار ہو جی ! میں تمہیں بہت یاد کرتی ستی ہیں پھرہم ہے رابطہ کرتی ہیں۔" "پليز آپ انجي ان تمبرول پر پيغام ديں۔ مجھے بھي وہ "صرف یاد کرنے سے کیا ہو آ ہے؟ میں تو تساری سانسوں کے قریب آنا چاہتا ہوں۔" تمبرز نوٹ کرائیں۔ آپ امر کی اکابرین کے ذریعے ان کے ملی پیتی جانے والوں سے مدد حاصل کر علتے ہیں۔ ان میں "تو پھر آؤ یا۔ میں اے بدن کی تھالی میں جوالی کی سے کوئی میرے دماغ کولاک کرسکتا ہے پھرا مریکیوں کے لیے سوغات چیش کروں گی۔" "ائے اکیا جذبات کو بھڑکانے والا تقرہ اوا کیا ہے۔ تی یہ ایک اہم اطلاع ہوگی کہ فرماد کا بیٹا دیلی میں ہے۔" "آپ اظمینان رکھیں میں ان سب سے رابطہ کررہا **چاہتا ہے۔ابھیا ڈکر تمہارے یاس جلا آؤں۔"** ہوں۔ میری کو عش ہوگی کہ چند تھنٹوں کے اندر آپ کے "حرکیے آؤ کے؟ میں تو وہاں ہوں جہاں تم ابنی خوتی وماغ كولاك كرديا جائية" ے نہیں آنا جاہو تھے۔" اس نے الیا ہے رابطے کے تمام نمبرز نوٹ کرائے پھر "تم بلا كرد يكهو- جهنم ميس بهي چلا آون گا-" "حتميل كيم معلوم بواكه من جهنم مين بول-" فون بند کردیا۔ شوٹر ان تمبروں ہر الیا کے آلہ کاروں کو پیغام "م بری زاتیه مو-" كبريا وكمچه رہاتھاكہ ہے وي شوٹر كل كے بعد بھي زندہ " یہ نداق سیں ہے۔ میں جسم سے فون کررہی ہوں۔ اس فون کا کنکتن تمہاری دنیا ہے میں ہے۔ کریڈل پر ہاتھ رہنے کے لیے لیسی کیوششیں کردہا ہے۔اس نے اس کے خیالات سے ہندوستان آنے والے سیاست وان کے نیلی مار کرد کھو۔ تہیں کوئی ٹون سنائی نمیں دے گی۔ میں دنیاوی فون نمبرمعلوم کیے پھراس ہے رابطہ کیا۔ جب اے یا جلاکہ منتن کے بغیر بول رہی ہوں۔" اس نے اپنے نون اور ریسور کو دیکھا پھر کان سے لگاکر وبل سے فون کال ہے تو اس نے فورا ہی وہ کال انٹیڈ کی وسيلو- ميں ہوں جي خواجہ .... فرمائے؟" سنا۔ پتا جلا دو سری طرف سے کوئی شیں بول رہا ہے۔ وہی وہ نون بند کرے اس کے اندر پہنچ گیا۔وہ ہلو ہلو کمہ رہا ہے آنے والی کال پتا نہیں کب ختم ہوئی تھی؟اس کی مجھ تھا۔ کبریا نے شلیا کی آواز اور کہجے میں کیا "ہیلوجی! میں میں سیں آیا کہ بیہ معاملہ کیا ہے؟

ں نے شلیا کی آواز میں یوچھا" اے جی بھین آیا جی؟ ماری دنیا سے سیس مجتمع سے بول رہی ہوں۔" ان ۔ نہیں۔ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ تم کون ہو؟ اس فون رے سے بول رہی ہو؟" سوت کا عثث کثاؤ۔ میرے یاس آؤ پھریقین آجائے اں نے ریسیور کو کریڈل پر پنج دیا۔ پریشان ہو کرا تھ کیا۔

نے پیراہے بٹھا دیا۔ وہ ریسیور اٹھا کر آری کے ایک انے سے رابطہ کرکے بولا "میں خواجہ منیرالدین بول رہا بنم كالكث كثانا جابتا مول كيا آب ايك المن دي "مشرخواجه! آپ جيسے ساست دانوں کو بهت يملے بى یں طے جانا جا ہے۔ یمال کے لوگ مجبور آ آپ لوگول راث كرتے بي آكر آپ كى يار فى اقدار يى ند مولى بالراراحشرمويات "پليز آپ غصه نه د کھا تيں۔ ميں جو غلطياں کرجا ہوں'

ل تلانی کرتے ہی خود اینے ہاتھ سے جسم کا مکٹ کٹاؤں گا يٰ شليا کي آغوش ميں چينج جاؤں گا۔" "آپ کس طرح تلانی کریں مے؟" "میں نے چند ایمان دار اور فرض شناس اعلیٰ عمدے ال کو کیلے عمدوں پر مرا دیا۔ ان کی جگہ بہودی نواز

مانوں کو بہنچا دیا ہے۔ میں ابھی ایک حکم نامہ جاری کررہا له جس کی رو سے محب وطن فرض شناس تمام عمدے کیے اعلیٰ مقام پر واپس آجائمیں کے اور یہودی نواز المصلمانول كولما زمت برخاست كرديا جائے گا-"

اکل ا فرنے یوجھا" آپ کے اپنے کریٹ ہونے کے عين كيارائے ہے؟"

''بڑی نیک رائے ہے۔ میں ایک اعتراف نامہ لکھ رہا ہ<sup>الہ</sup> آج تک بھارت اور ا سرا تیل کا ایجنٹ بن کر رہا۔ مُ ہفتے ہنددستان کے دورے پر جانا تھا۔ یہ برائے نام

م<sup>ان</sup> کی دفادا ری کے نام پر دورہ ہو تا کیلن وہاں جاکریا ک لا كم چندا بهم را زا كلنے والا ہوں تمراب ایباسیں ہوگا۔ لإمراممر بھے جمنور رہا ہے۔ اندا غداری سے پہلے الكاكروما مولي"

یہ کمہ کراس نے ریسیور رکھ دیا۔ کبریا نے اس کے الوزرا وهيل دي وه ايك دم سے بوكملا كر سوچے لكا نتریم میں ابھی فون پر کیا بکواس کررہا تھا؟ اوروہ بھی آری "الكراعلى افتركو تخاطب كرتے؟ او خدايا إكيا ميرا دماغ

چل گیا ہے؟ میں نے کوئی جرم ضیں کیا ہے۔ میں کوئی تلاقی ولاني شين كرول گا-" ا ہے فون کی تھٹی سائی دی۔ اس نے ریسیور کو اٹھا کر کان ہے لگایا۔ اسے شلیا کی آوا ز سانی دی "سلوجی! میں شلیا بول رہی ہوں جی جم بوے وہ ہو۔ کتنا انظار کرا رہے ہو۔ جلدی کرو۔جو لکھنا ہے' فور آلکھ دواور فکٹ لے کر جلے

وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا "کواس مت کو- میں انے خلاف مچھ نہیں لکھوں گا۔"

کبریا بوری طرح اس پر حادی ہو کیا۔ وہ قورا ہی نرمی ے بولا ''موری میری جان! تم بری در سے انظار کردہی ہو۔

میں ابھی آرہا ہوں۔" اس نے ریسیور رکھ کریرسٹل سیکریٹری کو بلایا۔اسے ہدایات دیں کہ دو طم نامے برنٹ کرے۔ ایک کے مطابق محب وطن وخن شناس عمدے واروں کو ان کے اعلیٰ عهدوں ر فورا واپس لایا جائے اور دو سرے علم نامے کے مطابق ان کی جگہ کام کرنے والے کریٹ لوگوں کو ملازمت

ہے بر طرف کیا جائے۔ سکریٹری احکامات کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ وہ کاغذ فلم لے کر تخریری طور پر اپنے تمام چھونے برے جرائم کا اعتراف کرنے لگا۔ آخر میں اس نے لکھا "ہمارے ملک میں بھی کسی کریٹ سیاست داں کو سزا نمیں دی گئے۔ بلکہ اسے تمام سزاؤں ہے بچ کرانی تمام دولت اور جا کداد سمیت ملک ہے یا ہرجانے کا موقع رہا گیا۔ میں بھی اس طرح اپنے ملک کا خزانہ خالی کرکے یماں سے جاسکتا ہوں۔ مخرور اور نادان باکتانی قوم بیشه کی طرح حیب جاب تماشا دیکھے گی۔ میرا بال

میں خود اینے ہاتھوں سے موت کی سزایاؤں۔ لنذا میں راضی خوشی خود کشی کررها بهوں۔" اس نے اعتراف نامہ تمل کرکے اپنے دستخط کیے۔ سیریٹری دو طرح کے علم نامے کمپیوٹر پر نٹر کے ذریعے برنث کرکے لیے آیا۔منیرالدین نے انہیں پڑھ کرد شخط کیے بھر حکم وا ''اس کی کئی کا پال برنٹ کرواور تمام متعلقہ شعبوں کے

عجی بانکا نمیں کرسکے کی لیکن میرا ضمیر مجھے مجبور کررہا ہے کہ

مررا ہوں تک آج ہی اسیں پہنچادو۔" سیریٹری وہ اہم کاغذات اٹھا کر لے گیا۔ خواجہ منیرالدین نے انٹر کام کے ذریعے اپی شریک حیات ہے کما "جارے تمام چھوتے برے بجوں ' بموؤں۔ اور دا مادوں کو بلائه ان کے ساتھ یہاں ڈرا ئنگ روم میں آؤ۔ پچھ ضروری

كتابيات يبلى كيشنز

یا تیں کرنا جاہتا ہوں۔"

ایک تھنٹے کے اندراس کے خاندان کے تمام اہم افراد ڈرا ئنگ روم میں جمع ہو گئے۔ وہ سب مجتس میں مبتلاتھ کہ بیک وقت سب کو کیوں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے وہاں آتے ہی رے پہلے اس کے سامنے سینٹر نیبل پر رکھے ایک ریوالور

اس کی شریک حیات نے پوچھا "فیریت تو ہے؟ آپ نے ہمیں کوں بلایا ہے؟"

اس نے اپنے بیٹوں 'بیٹیوں ' بہوؤں اور دامادوں کو ویکھا پھر بیوی ہے کما دو تہمارے دل میں خدا کا خوف ہے۔ تم بیشہ مجھے غلط کامول سے رو کتی رہی کیکن میں دولت اور اقتدار کالا کمی رہا اور جرائم کی دلدل میں دھنتا رہا۔ آج میں ا می تمام اولاد سے کمتا ہوں کہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلو۔ ایک مجرم باپ کو اینا آئیڈیل نہ بناؤ۔ میں نہیں جاہتا کہ میری طرح تمهارا انجام بھی پرا ہو۔"

ایک بیٹے نے کما "ڈیڈ! آج آپ کیبی ہاتیں کررہے بن؟ آب توجمیں سمجھاتے آئے بن کد دنیا میں سرا تھا کر جینے محے لیے زیادہ ہے زیادہ دولت حاصل کرنی جاہیے اور دولت بیشہ چور راستوں سے آتی ہے۔ ایسے وقت تعمیری آواز

وہ ایک حمری سانس لے کر بولا "دولت کی ہوس رکھنے والے والدین اپنی اولاو کو وینی تعلیمات کے خلاف ہوس یرتی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں بھی تم سب کو اینے رائے پر لے جارہا تھا۔ ابھی دیکھو کے کہ یہ راستہ موت کی

اس نے ایک برا سالفافہ اٹھا کراین شریک حیات کو ویے ہوئے کما "اس میں میرا اعتراف نامہ ہے۔ میں نے ائے تمام جرائم کا اعراف کیا ہے۔ اے آری کے کی بڑے افسر تک پہنجارینا۔"

اس کی بوی نے لفافہ لے کر بیثانی سے یوچھا "آپ ایاکول کررے ہی؟ آپ کے ارادے کیا ہی؟"

وه بولا "نيك بخت! زندگي مين بهلي بار نيك اراده كيا ب- دعا كو- ميرى طمح تمام كريث سياست وال نابود ہوجائیں۔ کیونکہ یہ قوم دوا کرنا سیں جانتی۔ یہ صرف دعا ما نگناہی جانتی ہے۔"

یہ کتے ہی اس نے ربوالور کو اٹھا کر کنپٹی سے لگایا۔ یوی نے چنخ ماری «نمیں۔"

اس کے قریب آنے ہے پہلے ہی گولی چل گئے۔ بینے

بٹیاں سب ہی دم بخود رہ مسئے۔ یہ اِن کی توقع کے خلافہ تھا۔ دہ آئم بڑھ کراہے نہ روک سکے۔ جب انس لیز کہ ان کا باپ واقعی خود کشی کرچکا ہے وہ سب دھاڑی ا كررونے لگے۔

كبريا دماغي طور براي جك حاضر بوكياروه اين ك آرام ده صوفى يربيفا جوا تفا- وبال سے الم ر قر كرنے كے ليے باتھ ردم ميں چلاكيا۔ يه اطمينان ہوكياتہ وطن عِزيز كے خلاف ہونے والى سايز شيں تاكام ہورى ہر اے پاکتان سے بے انتہا محبت تھی۔ اگرچہ وہ یمان نہیں ہوا تھا لیکن یہ اس کے باپ داوا اور پر داوا کی ہے۔ یمال کی مٹی ہے اپنے پر کھوں کی خوشبو ملتی تھی۔ای آ یماں کے علین معاملات میں سنجید کی سے دلچیں لے رہاتھا

وہ ایک بهترین لباس بہن کرسویٹ ہے باہر آیا کولا کے اندر پہنچا۔ ایک ادھیڑ عمر کا مخص دونوں جوان لڑ کیں. ساتھ پہلے سے لفٹ میں تھا۔ ایک جوان محض بھی آب ادھر عمر کے محص نے کما وافٹ میں کچھ خرال ۔ ، آگ برھتے ہوئے اے بالوں سے پکر کر کھنچا ہوا انظامیہ نے نوٹس لگایا ہے۔ اس میں جارا فرادے زا رہا تھا "سور کی بچی ! تونے بچھے طمانچہ مارا ہے۔ میں

وہ نوٹس ایک دیوارے لگا ہوا تھا۔ جوان بخس۔ لوگ جمع ہورہے تھے اے سوالیہ تظموں ہے وہلے كريا ہے كما "مسررا تم با ہر سلے جاؤ۔ يہلے ميرا جانا ضور تھے وہ دونوں لڑكياں بھي حيران تھيں۔ وہ لوكوں كو

کبریا نے کما''کوئی بات نمیں ہے۔ میں بعد میں آجاؤا یہ کتنے ہی اس نے اپنی پتلون ا آمار دی مجرا بی شرث آنگا کی بات نمیں ہے۔ میں بعد میں آجاؤا

بعون بنو- تهيس ياكل خافي بنيايا جائے كا-" راد کھلا کیا۔ جلدی سے جلون منتے ہوئے بولا "وهدوه عمر رسیدہ تفخص نے کہا ''تہذیب کے دائرے جمل <sup>رہا'</sup> ءِ ہے کہ وہ اس لڑکی نے مجھے طمانچہ مارا تھا۔ میں اس

بولو- تمهیں ایک لڑک سے بات کرنی نسیں آتی؟" وہ لفٹ روک کربولا "بوے میاں اس عمر میں دد جوالا چھوکریوں کو لے کر تھوم رہے ہو۔ ایک بچھے دے دا-اس نے بٹن دبایا۔ لفٹ اوپر جانے گئی۔ دو سری لڑکا

نے کما" تہیں شرم آنی جا میں۔ بدحارے انکل ہیں۔

نوجوان نے کما" تعجب ہے۔لفٹ واپس کیے آگ<sup>ا؟</sup>

یک لڑی نے کما"نی غلط ہے۔ تم آخر میں آئے ہو۔ اول سیازاری لڑی ہے۔ اے سب کے سامنے نگا

وہ باہر آگیا۔ لفٹ شیجے جانے کی۔ جوان نے لاگ-کما ''تم اس کی حمایت میں بول رہی تھیں۔ کیاوہ تمہارالا

لفت رك ين وروازه تحل كيا - يا هر كبريا كخزا بواغا.

وه با برگیا۔ کبریا اندر تکمیا۔ دروازه بند ہوگیا۔ فٹ ﷺ جانے کی ایک لڑی نے ناگواری ہے کما"بت جی 4

ا ہے لوگوں کو دولت دے رہتا ہے 'شرافت تمیں

الدلف مختلف فلورير رک رک کرينچے جارہی تھی۔

ار اؤنڈ فکور پر آئی تو دہ جھی دوڑ آیا بائیتا وہاں پہنچا۔ کبریا

"" میں بے خیالی میں لفٹ ہے باہر آیا تو تم اندر طلے

یں بھی کم نہیں ہوں۔ان حسیناؤں کے ساتھ نیجے آیا

كرا كونى جواب ديم بغيرلاؤنج كي طرف جانے لگا۔

زی نے اس کی مرضی کے مطابق اس جوان کو ایک

جروا۔ وہ غصے میں آگراس کے بالوں کو مٹھیٰ میں جکڑتا

مالیکن صرف متھی باندھ کررہ کیا۔اس کا دماغ سمجھا رہا

اس نے بالوں کو متھی میں جگزائیا ہے اور اس حسینہ کو

، کرکے کمہ رہا تھا "تم سب تماشاد کجھو۔ میں اسے نگا

الك ايك يوليس ا ضراور سيكورتي گاروز آگئے۔

انے اے پرلیا۔ افرنے غصے کما"یا کل کے بچا

یا نے اس کے دماغ کو آزاد خصوڑ ریا۔ وہ خور کو نگا

م<sup>ا</sup> اکے رہا تھا۔ بیب یہ جادو جانتی ہے۔ میں اے پکڑ

مك رہا تھا۔ اس كے كپڑے ا آر رہا تھا تحربہ اوھر جلى

لیمورل گارڈز اے و<del>حکے</del> دیے ہوئے لے جانے <del>لگ</del>

ہارہا تھا کہ یا محل نہیں ہے۔اے چھوڑ دیا جائے۔وہ

الرائ ایک نیس سی-اے دھکے دیے ہوئے

علم كريا كمانے كے ليے ذاكنگ بال ميں آليا۔ دہاں

الت ضرور انقام لے گا۔

كرمام تحصي نكاكرون كار"

بھے یہ حینہ پند ہے۔ تم اس دد سری کولے جاؤ۔"

رنگا رنگ ملبوسات میں حسین عور تیں بڑے بڑے رئیسوں کے ساتھ بیٹھی ہنس بول رہی تھیں۔ کبریا ایک میزر آگر بیٹھ گیا۔ اس نے کھانے کا آرور دیا گھرخیال خوانی کے ذریعے رہا خاموش تھا۔ وہ خیال خوائی کے ذریعے اس جوان الیا کے پاس پہنچ گیا" بہلو سسٹر اکیا ہورہاہے؟" ارہا تھا۔ وہ جوان دوڑ کرمیڑھیوں سے اتر تا ہوا نیجے

"بيلو كبرا إلى في نه يجه تو مويا عي ربتا ہے۔ في الحال المارے کیے پایا سے زیادہ کوئی اہم نمیں ہے۔ میں نے دوسری

. تمام مصروفیات محتم کردی ہیں۔" ومیں ای مطلع پر بات کرنے آیا ہوں۔ میری عقل کام نہیں کررہی ہے کہ <u>ایا</u> کو کہاں تلاش کریں اور کیے تلاش<sup>ک</sup> کریں۔ وہ مرف جسمانی طور پر ہی شیں و ماغی طور پر بھی اس م موسط میں۔ حاری خیال خوانی کی اروں کو نمین مل

وه بولی "ای طرح دو باتیں سمجھ میں آتی ہی یا تو تنویی مل کے ذریعے پایا کا برین داش کیا گیا ہے۔ ان کے لب ولیج کو منا را گیا ہے یا پھر سی جادوئی عمل کے میج میں وہ

ائے آپ کواورائے اب د کہے کو بھول گئے ہیں۔" ' موہنیں کی جادو گرے رابطہ کرنا جاہے۔"

میں خیال خوانی کے ذریعے ہر ملک اور ہر شرکے جادو گروں اور تنو می عمل کرنے والوں تک پہنچوں گیا و ران کے خیالات بڑھتی رہوں گی۔ اس طرح یہ معلوم ہو آ رہے گا کہ ان میں ہے کس نے حال ہی میں کس پر کس طرح کا تنویمی عمل کیا ہے۔ پایا جب عم ہوئے تو ہانگ کانگ میں تھے۔ میں ائی تلاش دہن ہے شروع کردں گی۔ پہلے پورے ایشیا میں الهیں ڈھونڈ تی رہوں گی۔"

"لول تلاش كرنے من كى دن كى عفت كليس مح كيكن کوئی اور صورت بھی نہیں ہے۔ میں بھی میں طریقہ اختیار

"تم آج کل انڈیا میں ہو۔ ہندوستان میں بڑے خطرناک جادو کر ہیں۔ ان سے پچ کر رہوا ورانہیں اپے مقصد کے لیے

"میں ابھی سے ایسے خطرناک جادد کروں کے نام اور تے معلوم کوں گا۔"

وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ بیرا میز ر کھانے ک وشیں رکھ رہا تھا۔ اُس نے یوجھا "تم اس شرمیں کتنے عرصے

یرے نے اوب سے جواب دیا "سر! میں بیس بیدا ہوا تھا اور شایدییں ساری زندگی گزار دوں گا۔ کیا آپ کو نمی كائيد كى ضرورت ٢٠٠٠

كتابيات يبلى كيشنن.

طرف بزھتے ہوئے بولا "ہے ہو کرد مماراج ک ابھی سمبریا نے محمو کے دماغ پر قبضہ جما کراپنے موہا کل فون کو تف ایا ۔ دوسری طرف سے رابطیہ ختم ہوگیا۔ وہ کمرو کی آواز میں ومیں کسی مشہور جادو کر سے ملنا جا ہتا ہوں۔ کیا تم کسی ی کا شبھ نام لے رہا تھا اور آپ آ گئے۔" اس کے اندر بولا "میلو ہم گرو کئیت سمائے سام بول رہے كبريان ويكا- ايك بسة قد كامونا ما آدي موتيل " يمال كا مير بادرجي جادوكروں كے بارے ميں بهت رتک برنگی مالائمیں پنے ہوئے تھا۔ اس کا کریا اور ومرتی ا جانتا ہے۔ میں ابھی اس سے پوچھ کر تاؤں گا۔" رنگ برنگی تھی۔ وہ رام پرسادے بولا "ہمرا کوئی بھی سیرا وہ چلا گیا۔ کبریا کھانا شروع کرتے ہوئے اس کے دماغ ول سے مرا نام لیتا ہے تو ہم اس کے پاس پھونے بار مرد کنیت سائے ساما ہم ہیں۔ تم کون ہواور ہمرے کھر میں پہنچ کیا۔ وہ بیرا اس ہوئل کے ہیڈ کک کے پاس جاکر کمہ رہا تھا"رام برساد! تہارے لیے ایک عزا مرعا ہے۔ دولت ين كاكررى يو؟" كبريا اس كے دماغ ميں پہنچ حميا۔ وہ بے چيني مي مندنوجوان ہے۔ سی بڑے جادو کرے ملنا جاہتا ہے۔" رام برساونے بوجھا "کمال ہے؟ میرے کو ہناؤ۔ محکزا كرف لكا- ايك باتق سے مرتقام كرسوف لكا "اى مر اندر کا ہورہا ہے؟ لگتا ہے کوئی چزاندر کمس آئی ہے۔ ہو گا تو میں تیرے کو یا بچ سو رو بے دوں گا۔" وہ اے کبریا کے بارے میں بتانے لگا۔ کبریا رام رساد مرے اور کوئی جادو کررہا ہے؟" کبریا اس کے اندر ہے نکل آیا۔وہ سکون محسوں کر کے خیالات بڑھ رہا تھا۔ وہ ربلی اور جنولی ہند کے کئی لگا- مطمئن ہو كربولا "كونو جناكى بات نيس بي آج بوكا جادو کروں کو جانیا تھا۔ ان ہے رابطہ رکھتا تھا اور وہ دولت اده بھی ہم ہیں۔ اوھر بھی ہم ہیں۔" مند گا ہوں کو بھالس کر ان کے یاس پہنچا یا تھا۔ وہ جادو کر جیادہ کی کی ہے۔ بھی بھی یہ سسری بھنگ کورویا میں مم ممیشن کے طور پر اے بڑا رول رویے بھی دیتے تھے اور اے چھوٹے موٹے جادوئی کرتب بھی سکھاتے تھے۔ اس کے خیالات نے بتایا وہ پہلوائی کر آ ہے۔ برا جی ا ما کے اس کی تعبر لیں محمد دیکھیں مے کون سسرا ہے؟اس وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے خور ہی اینے جارو سے کبریا کے ہے۔ پرائی سوچ کی لبروں کو محسوس کرکے سائس روک م میا ئل حل کرے گا۔ ناکام ہوگا تو پھر کئی فرو کے پاس اے ہے کیلن بھنگ کی کر کسرت کر ہا ہے اور رات کوج یں کاو لگانے کے بعد سو تا ہے۔ کبریا نے سوچ لیا 'وہ اس کے سو۔ كبريا نميں جابتا تھا كه اس كے ساتھ وقت ضائع کے بعد اس کے خیالات آرام سے برجے گا۔ کرے۔ اس نے اس کے خیالات پڑھ کراس کے تمام گرو رام برساد اے کمریا کے پاس لے آیا۔اسے ا معماراج! ای صاحب نے آپ سے ملاکات کا بخت کرر آ کھنالوں کے نام ہے اور نیلی نون تمبر معلوم کیے پھر کھانے میں مصوف ہوگیا۔ رام برساد نے آگر ہاتھ جو ڈ کر تمنے کما پھر يوچھا"آپ كى جادوكرے منا چاہتے ہى؟" وہ کبریا کے سامنے والی کری پر بیٹھتے ہوئے بولا "تم کوا "بان- ابھی ایک مخص یہاں آیا تھا اس نے بھے بت ہو ہوا؟ ہم تم کو ملا کات کا کوئی بخت تہیں دیے ہیں۔" كبريان كما "تم ف فون ير محص وقت وا ب- مما بڑے کرو کا نام اور پا بتایا ہے۔ میں خود ہی اس سے لمنے چلا جاؤں گا۔ تمہاری ضرورت سیں ہے۔" تمہیں آوا زے بیجان رہا ہوں۔ کیا تمہارا فون نمبرنوو<sup>ں کا ج</sup> "صاحب! ميرے كو ايك بار سيوا كرنے كا جالس دو-ون زرو تائن دن سیں ہے؟" میں آپ کو بہت بڑے گرو کے پاس لیے جاؤں گا۔" "ال مرے کمر کا کھون تمبر سی ہے۔" "تو چرم كرو كنيت سائے سالانس بو-ده الج الم كبراي نے كما "يمال ايك كرو كھنال بيں۔ ان كا نام میں بیٹھا ہے اس نے ابھی دس منٹ پہلے مجھ ہے بات کا كنيت سائے سالا ہے." "ارے صاحب! یہ تو میرے گرو ہیں۔ میں آپ کو ان اليكي بوسكت ع؟ بم دو محنا بلي كري فل كا کیاس لے جاؤں گا۔" تھ اور تم کت ہو۔ وی مند پہلے ہرے سک بات مج "تم مجھے کیا لے جاؤ محمہ میں ان سے ملا قات کاونت مقرر کردیا ہوں۔ میرا بیجیا جھو ڑو اور جاؤیماں ہے..." " مہیں بقین نہیں آرہا ہے توابھی گھر دون کرد" وہ مایویں ہو کر جانے لگا بھرا یک طرف دیکھ کر نھنگ گیا۔ اس نے کرو کو اپناموبا کل فون دیا۔ اس نے فون ج اس کا کرو گنیت سائے سام اینے دو چیلوں کے ساتھ اب کرے نبر فی کیے۔ دوسری طرف متن ع ربی می ۋا ئىنگ بال میں دا قل مور با تھا۔ وہ دونوں باتھ جو ژکراس کی

ہو۔ اندرے بت مرے ہو۔ کم عمری کے باوجود زمانہ شناس

میرانے کما "اکل کی باتیں س کرمیرے اندر مجس پدا ہو کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ انکل کو اپنا ہاتھ وكها مير-ا بناپيدائتي تام اور ماريخ پيدائش بنا مير-" شاردان کما "میری بھی یمی خواہش ہے۔ کیا آپ

وه محكرا كربولا "مين كسي كا دل نسين توژيّا - يا تحه ديكينا

ہے تو میرے سویٹ میں چلیں۔ وہیں جائے لی جائے گی۔ وہ مینوں خوش ہو محکے کبریا نے ویٹر کو بلا کرجائے سویٹ میں لانے کو کما۔ وہاں کھانے کا بل اوا کیا پھران کے ساتھ لف کی طرف جانے لگا۔ اس دوران میں وہ ان تیوں کے خيالات يزهنا را- يروفيسردينا ناته ايك نهايت شريف انسان تھا۔ انتائی شرافت کے باعث مصائب میں جا ہو آ رہنا تھا۔ ان دنوں کوئی اے بریشان کررہا تھا۔ وہ جو بھی تھا' اس

کے متعلق کبریا بعد میں معلوات حاصل کرسکتا تھا۔ یروفیسری طرح شاردا اور میرانجمی انتصے کردا رکی لڑکیاں تھیں۔ وہ دونوں کبریا کی خوب روئی اور مردانہ وجاہت سے مناثر تھیں۔ اینے انکل ہے علم نجوم اور قیافہ شنای سکھ ربی تھیں۔ وہ میوں برے برے شہوں کے برے برے ہوٹلوں اور کلبوں میں جاتے <u>تھ</u>ے وہاں امیر کبیر خواتین اور حفرات کے ہاتھ کی لکیرس دیکھ کر مجی باتیں بتاتے تھے اور میں کے طور پر بڑا روں رویے وصول کرتے تھے۔ یمی علم ان کی آمانی کا ذرایعہ تھا۔

وہ سویٹ میں آگر بروفیسر کے ساتھ ایک صوفے بربیٹھ حمیا۔ اس کے دوسری طرف میرا بیٹے گئے۔ شاردا ان کے سامنے سنٹر میل ر مجھتے ہوئے بولی "آپ کا ہاتھ ہم تمنوں ریکھیں ح اس لیے مجھے یہاں بیٹھنا ہوگا۔"

كبران يوجها"تهاري فيس كتني ٢٠٠٠ "پانچ بزارلیق موں۔ آپ سے سیس لوں کی۔ کیونکہ ہم نے آپ کا ہاتھ دیکھنے کی فرمائش کی ہے۔

"میں تو نیس دول گا۔ کیونکہ یہ تمہارا پی ہے۔ تمارے یا مج ہزار اور میرا کے یا کج ہزار اور بروهسرایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی قیس دس ہزار۔ میں كل بيس بزاراداكدن كا-"

انہوں نے حرانی سے اسے دیکھا۔ میرانے کما"آپ نداق کردے ہیں۔" كبرا وبال اله كرالمارى كياس كيا مجروبال

كتابياك يبايع يشنز -

ادھ کرونے کبریا کے فون کے ذریعے کما 'کا بکتے ہو۔

كيها نے كما "اى مرا گھر ج تمرے باب كا نميں

مرو بو کملا کر این چلوں کو دیکھتے ہوئے بولا "ہمری

أيك فيلي في كما "كروريو أجرور كوكى دسمن آب رجادد

"او دسمن ہمرے کھر میں کھس کے بیٹھا ہے۔ ہم ابھی

وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ کبریانے اس سے اپنا فون لے

لا۔ وہ قورا ہی لیث کر تیزی سے چلنا ہوا اینے چلوں کے

ماته جائے لگا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ اب جائے کا آرڈردینا

عابها تھا۔ ایسے وقت وہ دو لڑکیاں آگئیں 'جولفٹ میں اس

کے ماتھ تھیں۔ان کے ساتھ وہ عمررسیدہ مخض بھی تھاان

وہ بولا "یمال بھنے کی شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ جائے

وہ تیوں منتے ہوئے بیٹھ مھئے۔ کمریا نے جائے کا آرڈر

ریا۔ اس مخص نے کہا ''مجھے پروفیسر دیٹا ناتھ کہتے ہیں۔ سے

رونوں میرے بھائی کی بٹیاں ہیں۔ اس کا نام شاردا ہے اور

لِینورسی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ یماں انڈین هچرر ریسرج

كريان كما "ميرانام البرث ياركر ب من شكاكو

یروفیسرنے کما "میں ایک پاسٹ ہوں۔ ستاروں کی

عال اور ہاتھ کی لکیموں کو پڑھتا ہوں۔ قیافہ شناس ہوں۔ چیرہ

اور آئیس بڑھ کر سامنے والے کے کردار کو بڑی حد تک

مجھ لیتا ہوں۔ میں نے لفٹ میں تمہارا چرہ اور تمہاری

المعیں دیکھ کرشاروا اور میرا ہے کہا تھا۔ تم خاموش رہے

یں ہے ایک بولی "کیا ہم یماں بیٹھ سکتے ہیں؟"

کا سردناس کردیں گے۔"

کورنا میں پھر کوئی کڑیز ہوت ہے۔ ای کیے ... ہوسکت ہے۔

ے مرا نام کنیت سائے سالا ہے۔ ای نام تمرا نمیں

، ، . کتابیات پبلی کیشنز

بڑے نوٹوں کی گذیاں لا کران کے سامنے رکھ دیں "بیہ بورے خیالات بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پروفیسروینا ناتھ نے کہا اہتم نتيں ہو 'جو د کھائی ديتے ہو۔ اپنے اندر چھپے رہتے ہواور تم ان سی منہ جرت سے کمل محت یروفیسرنے کما "ہم اندر چسپ کر رہے ہر مجبور ہو۔ کیونکد تمہارے دوست کم اتنی بری رقم سی لیں کے صرف میں آپ کا ہاتھ ویلحوں یں اور دسمن زیا دہ ہیں۔" کبریا نے کما ''دوست واقعی کم ہیں۔ میں کسی کو دشمن گا۔ آپ میری قیس دس کے۔" « کیکن میں تیوں کو ہاتھ و کھاؤں گا اور تیوں کا حق ارا نسيس بنانا طابتاليكن وحمن ييدا موجاتے ہيں۔ في الحال ميں ان کروں گا۔ آپا نکار کریں گے توہاتھ نہیں دکھاؤں گا۔" ے دور چلا آیا ہوں۔ یمال مجھ سے جو ملے گا میں اے ووست بنانے کی کوشش کروں گا۔" ہوئل کا ملازم جائے اور اسیکس کی ٹرالی رکھ کر روفيسرنے کما "تم ايک غيرمعمولي نوجوان ہو۔ دو سرول چلا کیا۔ کبریا نے کما ''آپ لوگوں نے کھانا نمیں کھایا ہے۔ ا سيئس لين- جائے پئيں پھرميرا ہاتھ ديكھيں۔" سے مختلف ہو۔ میرا مجش اور بڑھ کیا ہے کہ تم اندرے کیا مران یوچھا "آپ کیے جانے ہیں کہ ہم نے کھانا ہو؟ شاید تم بتانا نہیں جا ہو گے۔ بچھے پوچھنا نہیں جا ہے۔" "میں بناؤں گا۔ آپ کو مایوس سیس کروں گا۔ ابھی آپ " آپ تینوں ڈائننگ ہال اور لاؤ بج میں تین مختلف ا فراو ے اینے بارے میں معلوم کرنا جاہتا ہوں۔ آپ کچھ اور کے ہاتھ دیکھ رہے تھے کھانے کاوقت کماں ملا؟ان کے بعد جود ہاں کاغذیر لکھی ہوتی تھی۔ اس طرح میرے نام کا زائچہ آپ میرے پاس آئے ہیں۔" وہ پھرہاتھ کی کلیموں کو دیکھتے ہوئے بولا "آج کل تم بت وہ کھانے منے لگے۔ شاردانے کما" آپ نے ہم پر نظر ریثان مو- کوئی بت برا تقصان اٹھا رہے مویا پر تماری ر تھی تھی۔ بھلا کیوں؟" کوئی بهت اہم چیز کم ہو گئی ہے۔" "اس پاگل جوان نے تم دونوں کے پیچے پڑ کرا یک طرح وہ قائل ہو کر بولا "آپ درست کمہ رہے ہیں۔ میں ہے دلچیں پیدا کردی تھی۔' ابنے بایا کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ وہ کمیں مم ہو مجھے "اور توکوئی بات تہیں ہے؟" الله المريقيس سننا جائتي موتو پھر سنو۔ تم دونوں بهت ایہ تو بڑی پریٹائی کی بات ہے۔ وہ کب اور کن حالات سندر ہو۔ کوئی بھی دل والا تم دونوں میں دلچیں لے ساتا ہے اوراس یاکل کی طرح تمہارے چیجے یاکل ہوسکتا ہے۔" "کاردبار کے سلطے میں ہانگ کانگ گئے تھے۔اس کے وہ اس بات یر ہننے لکیں۔ یروفیسرنے چائے کی پالی خالی بعد ان ہے رابطہ منقطع ہو گیا۔ میرا دل کہتا ہے 'وہ جہاں بھی كرت موك كما "اب كام مونا چاہيے- بليز اپنا باتھ ہیں' زندہ سلامت ہیں یا توانمیں کمیں قیدی بنا کر رکھا کیا ہے یا پھران کی یا دداشت کم ہو گئی ہے اس کیے واپس سیں اس نے اپنی دائمیں جھیلی آتھے برحائی۔ وہ تیوں اور قریب ہو گئے۔ جھک کراس کے ہاتھ کی لکیہوں کو دی<u>لینے لگ</u> "تم جھے ان کا نام اور تاریخ پیدائش لکھ کردو۔ میں پہلے زندگی کی کلیردیکھی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنی کہی حیات زائچه بناؤل گا۔ ایک آدھ کھنٹے میں بتاسکوں گا کہ وہ زندہ ہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ شاروا نے کما "آپ کی عمر کبی ہے۔ آپ یا سیں؟ یہ بھی معلوم ہوسکے گا کہ وہ مشرق یا مغرب میں ہیں یا برھانے کی آخری حد تک جنس کے لیکن بزے مصائب اور بری دشوا ریوں سے کزرتے رہیں گے۔" "مجھے یہ اچھی طرح یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ آپ کے ميران كما "آب برے حوصلہ مند بس- حالات سے ابھی کہا تھا' میں ایک غیر معمولی انسان ہوں۔ بے ٹک فائٹ کرنا جانتے ہیں۔ کیوں انکل! میں نھیک کمہ رہی ہوں؟ میرے اندرایک غیرمعمولی صلاحیت ہے۔ جب میں اس کا یہ تمام د شوا ریوں ہے مردانہ وار گزرتے رہیں گے؟" مظاہرہ کروں گا تو آپ حیران رہ حاکمن سکے۔ مجھے اپنی روفیسر مری سجیدی اور خاموتی ہے ہاتھ کی کلیموں کو ملاحیت ہے یایا کی زندگی کا ثبوت مل گمیا ہے لیکن میہ سمجھ ممکمہ و مليه ربا تھا۔ پچھ سيس بول ربا تھا۔ ده دونوں بولتي جارہي سیں آرہا ہے کہ وہ حمل ملک اور حمل علاقے میں ہیں۔ مرانے کما"یہ س کرمیرے اندر بے چینی پدا ہودہا تھیں۔ کبریا بھی خاموش تھا اور باری باری ان تینوں کے

كبريا يرديسرك خيالات يرصف كبعدى كمدرا تحاب ے کہ آپ ایک غیر معمولی انسان ہیں۔ پلیز آپ ملدی دراصل بروفيسرنے شاردا كويد حقيقت سيس بنائي تھى كە المن كون بين؟ كيابين- بم بحكوان تجه سے رہائسي جارہا اے ایک جان لیوا حادثہ پیش آئے گا۔ ایسے بی وقت زندگی انافتام كوينيح كاب رونیسرنے کما "میرا! مبرکد-پیلے اس کے پایا اہم رونسرنے اپی جیجی ہے سے نہیں کما تھا۔ سیائی چمیال ں۔ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے دو۔" تھی۔وہ اپنے انکل کی مہارت کے سامنے کبریا کو انا ڈی نجوی كبريا وبال البرك ياركرك نام سے تعاراس فياپكا مجے رہی تھی۔ وہ بولا وسیس تمهارے انکل کو غلط نہیں کموں ام إركروا كلد بنايا ليكن ميري ماريخ بيدائش درست بناأل-گا۔اس لیے خود کوا تاڑی تشکیم کر آبوں۔" روتیسرای وقت کاغذ علم لے کرزائچہ تیا رکرنے لگا۔ دونوں میرا شولتی ہوئی نظروں سے کبریا کو دیکھ رہی تھی۔ اس رکاں بھی اس زائے میں دلچیں لینے لکیں۔ نے شاردا کے ہاتھ کو پڑھا تھا اور اپنے انگل سے بحث کی كبرا ميرے بارے من وائے كے ليے ب آب تھا۔ صی۔ انہوں نے اے سمجھایا تھاکہ شاردا کو وقت سے مملے ببرہ پروفیسریار کروا کلڈ کے حدف کے اعداد لکھنے والا تھا۔ مدمدند پنجایا جائے حادثہ اور موت کی سجائی کو اس سے ب كبريائ اس ك وماغ ير قبضه جماكر فرادعلى تيمور ك رن کے اعداد لکھوانے لگا۔ میری ماریج پیدائش دہی تھی

کبریا میں سچائی کہہ چکا تھا اور پروفیسر کی بزرگی کی خاطمر اس سیائی ہے انکار کررہا تھا۔ میراسمجھ رہی تھی کہ وہ درست کمہ رہا ہے۔ وہ اس علم میں اس کی مهارت کو تسلیم کررہی تھیاوراس سے متاثر ہوری تھی۔ رہے ہیں لیکن کبریا نے اس کے ذہن کو بھٹکا دیا۔ اچانک اں کے ہاتھ کو تھام لیا۔وہ اپنے جور جذبوں کے باعث لرز

یرولیسرنے بری در بعد کما" بے شک تمهارے پایا کی عمر لمبی ہے۔ اس طوالت کے پیش نظرامید کی جاستی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اگر زندہ ہیں تو وہ یمال سے جنوب کی طرف

ہں۔ یہ زائجہ ای ست اشارہ کردہا ہے۔" كبرياكي دلجين برده كئ وه صوف يريملويدل كربولا "جم

ا عزیا کے شال میں یمال دبلی میں ہیں۔ کیا وہ ہندوستان کے جنولی علاقول میں یا سری لنکا میں ہول کے؟ یمال سے وور جنوب میں آسریکیا بھی ہے۔"

"بال-انبي ملا قول مِن انهين تلاش کيا جاسکا ہے-"

وكليا فاصله معلوم شيس كياجا سكتا؟" ومشكل ب- يه معلوم سيس موسك كاكه وه يمال س

كتنے فاصلے ير ہيں۔"

"اک طریقہ ہے کہ میں یمال سے جنوب کی طرف سفر كرة ربول آب ميرے ماتھ رہاں۔ فرض كري جم مدراس یا حیدر آباد و کن جیجے ہیں اور دہاں آپ کا علم کتا ہے کہ پایا اب بھی جنوب کی طرف ہن تو ہم آئے بڑھیں کے اور آگر آپ کاعلم کتاہے کہ ہم بت آ مے بڑھ چکے ہیں اور اب وہ شال کی طرف ہیں تو پھروہ شال کی سمت نسی قریبی علاقے میں ہوں سے۔ یعنی وہ سینٹرل پروونس میں مسارا ششر

مِن'ا ژیبه یا بنگال میں ہوں تھے۔" پردمسرنے آئد کی "ب شک اس طریقہ کار کے كثابيات يبلى كيشنز

میرا کہنا جاہتی تھی کہ انکل حروف کے اعداد غلط لکھ

گئی۔ مسکرانے کلی لیکن شاردا کو تھیں مینچی۔ یہ آرزد اس

کی تھی کہ البرٹ یارکراس کا ہاتھ پکڑے۔ کبریانے میراک

اللی کو سلاتے ہوئے کما "میں نے تم لوگول سے بہ بات

میرانے فورای اینا ہاتھ چھڑالیا۔ کبریانے یوچھا دیمیا

ده اینا باتھ سینے پر رکھ کربولی "میں اپنا باتھ کسی کو نہیں

شاردانے اپنا ہاتھ برھاتے ہوئے کما "بیہ توبس بوشی

لبریائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دہ خوش ہو گئے۔ میرا سے

لبریانے لکیوں کو توجہ سے دیکھتے ہوئے کما "تمهاری عمر

وہ بول "تم نے پہلی ہی بات غلط کمدری۔ جھے کوئی حادثہ

بیل "تم دستانے بہن کر رہا کو۔ کوئی تہمارے ہاتھوں کو نظر

ی ہے طربہ مختر ہو عتی ہے۔ تمہیں ایک حادث بیش آئے

ال-اس مادئے میں بج جاؤگی تو برھائے تک جیتی رہوگ۔"

میں تربیں آئے گا۔ چھونی چھونی مشکلات چیش آئیں گی۔ میں

ان سے گزرجاؤں گی۔ آپ انگل سے زیادہ ماہر سیس ہیں۔ بیہ

چھیانی تھی۔ میں بھی ہاتھ کی لکیرس پڑھ لیتا ہوں۔"

رکھالی۔اے انکل کو بھی شمیں دکھالی۔"

مطابق تمهارے یایا کے قریب پنجا جاسکتا ہے لیکن میں معمولی صلاحیت کے بارے میں سمیں بتایا ہے۔ آج آپ کویتا مها بوب- اميدكر ما بول شاردا اور ميرا بهي كي كوميرايدراز تمهارے ساتھ کماں کماں بھٹکتا رہوں گا۔ تنا سیں ہوں۔ میرے ساتھ دو نوجوان لڑکیاں ہیں۔" سين بتائين کي-" "آپية بتائي"آپ كى ماياند آملى كيا ج؟" ان دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ بیشہ اس کی را زدارین کر "ا ڈتی ہوئی روزی ہے۔ کی مینے بچاس ہزار رویے رہیں گی۔ اس نے کہا ''میری قوت ساعت غیر معمول ہے۔'' كماليتة بين لي مينه يائج بزار بهي نبيل ملت." ان تینوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بات مجھ "میں آپ کو ماہانہ بچاس ہزار دول گا۔ میرے ساتھ سفر میں آئمی تھی لیکن وہ وضاحت جاہتے تھے۔اس نے کہا" ٹیا د كرتے رہنے اور ہو ٹلوں میں قیام كرنے كے اخراجات میں کی صلاحیت کسی کو نصیب مہیں ہوئی ہوگ۔ اگر میں اپنے برداشت کوں گا بھر آپ جمال جا میں کے اینے پیٹے کے مطلوبہ ا فراد کی باتیں سنتا جاہوں اور وہ ہزاروں کلومیز کے مطابق امیرکیرلوکوں کو قسمت کا حال بتاتے رہیں کے وہ فاصلے پر ہو۔ تب بھی میں ان کی آواز اور کہیجے کو پیج کرلیتا آپ کی اضائی آمرنی ہوگی۔" یروفیسرنے دونوں اڑ کیوں کو دیکھا۔ میرا نے کہا "آپ پروفیسرنے حرانی ہے کہا "کیا ایا مکن ہے؟ تمهاري مرا مر ہارے فاکدے کی بات کردے ہیں۔ یوں بھی ہم بات نا قابل يقن ہے۔" 🔻 بڑے بڑے شرول نے بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبول میں وہ بولا "یہ نامکن تیں ہے۔ ریدیویا آؤیوسٹم کے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی یمی سللہ رہے گا۔" ذریعے دنیا کے ایک سرے کی آواز دو سرے سرے تک شاردا نے کما "میرا ول کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ بينجان جاتى ب- ايما بى كه قدرتى نظام ميرى قوت ماعت ساری دنیا کھومتی رہوں۔ آپ کے ساتھ خوشی بھی مل رہی کے ساتھ ہے۔ آپ ابھی آزماکرد کھے لیں۔" ہے اور آملی بھی بڑھ رہی ہے۔ میرانے کما "اگریس ممال سے دور کمیں جاکر کچے بولوں "میری دونول بیلیال خوش ہیں۔ میں آپ کے هاتھ ي تو آپ س ليس ترې» "ب شک تم اور شاردا لفٹ کے ذریعے نیچے ہوئل <u> کمریا</u> نے فون کے ذریعے ہو ٹل کے منبجرے رابطہ کیا بھر کے باہرجاؤ اور باتیں کرد۔ میں یمال پروفیسر کو بتا تارہوں گا۔ اے پروفیسردینا ناتھ کے کمرے کا نمبرہاتے ہوئے کہا ''ان کا بلكة موبائل فون كے ذريع حميس بھي بنايا رموں كاكه تم تمام بل میرے حماب میں ایڈ جسٹ کریں۔ کل ہم یماں وونول کے درمیان کس موضوع بریا تیں ہورہی ہیں۔" ے جارے ہیں۔" وه دونوں فورا اٹھ کئیں۔ وہ بنت زیادہ مجتس میں مثلا پرای نے شارواے کما" پہلے ہم مدراس جائمیں مے۔ ہو تن تھیں۔ اپنا موبائل فون لے کروہاں سے چلی تئیں۔وہ كل كسي فلائث مين جار سيئين ريزرد كرالو- يا سين جنوب پروفیسرے بولا "ہم خاموش رہی کے۔ میرا ذہن ان دونوں میں گنتی دور تک سفر کرنا ہوگا۔" یر مرکوز رہے گا۔اس طرح ان کی آوازیں میری ساعت تک روفيسرنے كما "تم نے وعدہ كيا ہے كه الى كسي غير مينجي ربل کي-" معمولی صلاحیت کے بارے میں بتاؤ تھے۔" یروفیسر خاموش بعیضا رہا۔ کبر<u>ما</u> میرا کے اندر چہنچ کیا۔وہ شاردانے کبریا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا" پلیز شاردا کے ساتھ لفٹ میں تھی۔ اس سے کمہ ربی تھی "ہم ہتا تیں میں بہت ہے چین ہوں۔" ا بھی گفٹ میں ہیں۔ کیا البرث ہماری یا تمیں من رہا ہو گا؟" وہ کچھ زیادہ ہی بے چین تھی۔ اس کے قریب رہ کر کسی شاردا نے کما" مجھے تو لیس نمیں آرہا ہے۔ ابھی معلوم نہ کی بمانے اے چھو رہی تھی۔ کبریا کو ان دونوں ہے دلچین نمیں تھی۔ اگرچہ میرا بہت خوب صورت تھی۔ شاردا کبریا نے پروفیسر کو ہایا کہ وہ دونوں لفٹ میں کیا ہاتھی کر کے مقابلے میں سجیدہ اور ذہین تھی۔ اس سے متاثر تھی رہی ہیں اور اب لفٹ ہے نکل کر ہوٹل کے یا ہر گارڈن میں کیلن ریزرو رہنے کی عادی تھی۔ کبریا کا مزاج عاشقانہ نمیں آئی ہیں۔ شاردا میرا ہے کمہ رہی ہے "تم صوفے پر البرت تھا۔وہ بھی لڑکیوں کے معاملے میں ریزرو رہنے کا عادی تھا۔ کے ساتھ چیک کر بیٹھ گئی تھیں۔ کیا مجھے وہ جگہ نہیں دے

میرا نے کہا ''نشول ہاتیں نہ کرد۔ میں نے قریب ہیجھنے ع ماد جود فاصله رکھا تھا۔ میں تمہاری طرح مجھوری سیں ں۔ تم کمی نہ کسی بہانے اس کا ہاتھ کیڑر ہی تھیں۔" "اس میں مجھورا بن کیا ہے۔ وہ جھے احجا لگنا ہے۔ ب سے اے دیکھا ہے۔ ول ای کے لیے وحری لگا

کبریا پروفیسر کو ان کی ہاتیں بتا آ جارہا تھا پھراس نے بہائل فون یر ان سے رابط کرے وہ فون یروفیسر کو دیا۔ رفیرنے اے کان ہے لگا کر کما "ہیلوشارداً! تم میرا ہے جھڑا کیوں کررہی ہو؟ کیا واقعی البرث کے لیے تمہارا دل رمزك رہا ہے؟"

تراہے: وہ جرانی سے بول "انکل! آپ کیے جانتے ہیں۔ میں ناہی ہات مراہے کی ہے۔"

یروفیسرلفظ به لفظ ان کی باتیں انہیں سانے لگا۔ میرانھی ٹاردا کے نون سے کان لگائے س رہی تھی۔ اس نے بیہ بھی ہا کہ وہ لفٹ میں کیا ہاتمیں کررہی تھیں۔ وہ حیران ہورہی تھیں۔ میرانے کما"ہم انجی آرہے ہیں۔"

انہوں نے فون بند کردیا۔ پروفیسرنے کما "البرث! بیہ تماري جرت الميز غيرمعمولي صلاحيت بيد بائي كاز إ آله اعت کان سے لگائے بغیر کوئی دور کی آداز تھیں من سکتا۔ تم ائن بزی دنیا میں ایک ہی جران کرنے والے محض ہو۔ کیا جین ہے ایسے ہو؟"

"سنيں- ابھي جھلے برس سے اچانک يہ تبديلي آئي ہے۔ میں بھی ابتدا میں دور کی آوا زمیں سن کرحیران ہو یا رہا مرمرے پایا نے مفورہ ریا کہ جھے انی اس غیرمعمول الاحبة أورد مرول مع جميانا جامع-"

"انہوں نے درست مشورہ دیا ہے۔ دیسے تم ابنی اس ربردست صلاحیت سے اپنے پایا کی آواز من سکتے ہو۔"

"میں کی بار کوششیں کرچکا ہوں۔ان کی آوا ز موصول میں ہورہی ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ کسی وسمن نے کولی ممل کے ذریعے ان کا برین داش کیا ہے۔ ان کے لب المج کوذہن ہے مٹا رہا ہے یا مجردہ کسی حادثے کے سبب اپنی يادداشت كھو يكے ہں۔"

شاردا اور میرادایس آگئیں۔شاردا آتے ہی کبریا کے لد مول من بینه من وه بولا "بید کیا کرری ہو؟ صوفے پر

دہ اس کے قدموں سے لیٹ کربولی "اب تو میں اسمی لامول می رمول کی۔ آپ مماکیان والے میں۔ بجھے اپنی

داس باليس-" "مجھے واسی بنانے کا شوق شیس ہے۔ پلیزیمال سے انھو۔ طریقے سے بیٹھو۔" اس نے میرا کو دیکھا۔وہ ایک طرف کھڑی خاموثی ہے

اے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی ایک صوفے پر جیمنی ہوئی بولى "آپ دا فعي با كمال بين- اليي غير معمولي صلاحيت لسي كو نفیب نمیں ہوئی ہوگی۔ کیا آپ اپنی اس ملاحیت ہے۔ حاری کھ مدد کرسٹیں مے ؟" "تم كيا جائتي ہو؟"

"انکل کا ایک دستمن ہے۔ وہ ہمیں بہت پریشان کر آ

يرد فيسرنے كما "بني إيه مات رہے دو- البرث اپنے پايا کے لیے بریشان ہے۔ا ہے اور نسی منتلے میں نہ انجھاؤ۔" كبريان كما "انسان بيك وقت كن مسائل سے ممنتا رہتا ہے۔ آب مجھ سے اپنے معاملات نہ چھیا تیں۔ یا سیں ہمیں کتنے عرصے تک ماتھ رہنا ہے۔ جب تک ماتھ رہے گا

ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے۔" شاردانے کما "میں کھے عرصے تک شیں "پیشہ ساتھ

رہوں کی۔ بلیز آپ وعدہ کریں۔" مران فاگواری به کما "شاردا ایم ایک ایم منظیر

مخفتگو کررہے ہیں اور تم اپنی ہی باتیں کیے جارہی ہو۔' وہ غصے سے بولی "تم کیوں جل رہی ہو؟ کیا اس کیے کہ

البرث تمهيس لفث تمين دے رہے ہیں۔" "اور کیا حمیس دے رہے ہیں؟ خوا مخواہ لف لینے کی

کوششیں کررہی ہو۔" شاردا نے کبریا ہے کہا"دیکھویہ میری اسل کررہی ہے۔ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری محبت کا جواب محبت سے دیا جائے؟"

وہ ایکھاتے ہوئے بولا "میں کیا کمہ سکتا ہوں۔ میں نے مجھی کی سے مجت نمیں کی ہے۔ میں نمیں جانا محب کا

جواب محبت في لي ريا جا آ عد" "میں تمہیں بار کرنا عصاروں گی۔"

"ليكن بدكيا متروري بي؟ من اين يايا كے معاطم ميں بریشان موں پھر بھے زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے۔ محبت قبالار لوگوں کا مشغلہ ہے۔"

میرا مترانے کی۔ ثاردانے اے غصے یہ یکھا بحر كريا ے كما "مبت كو مشغله نه سمجمو- بدول سے موتى ہے۔ یہ دل کامعالمہ ساری زندگی کے لیے ہو تا ہے۔"

كتابيات يبلى كيشنز

کبریا اس سیکریٹری کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت پانڈے کی آغوش میں محق۔ فون بند کرنے کے جو مرکزار پوچھ رہی تھی "نیہ وہی پروفسرے نا'جس کی ایک بیٹی تمہارے ہتے نہیں چڑھ رہی ہے؟" پانڈے نے پوچھا "کیا دینا ناتھ کا فون تھا؟ تم نے بات کیوں نہیں کرائی ؟"

"ابھی میں تمہیں خوش کردہی ہوں۔ ابھی تم پر مرف میراحق ہے۔ بائی دا وے میرا میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیوں اس کے چیچھے پڑگئے ہو؟"

سین سے بیٹ ہو ۔ ''یوں دیکھا جائے تو اس میں کوئی فاص بات نمیں ہے الی کتنی بی لڑکیاں میرے بٹر پر آتی رہتی ہیں لیکن وہ میرے کے ایک چیلنج بن کی ہے۔ ایک بار میں نے اے بہت بری آفروی تھی۔ اس نے وہ آفر تھرا دی۔ میں یہ نے فون بریات کی تو اس نے نفرت سے تموک رہا۔ میں یہ بے عزق تجمی نمیں بحولوں گا۔ کئے کی بچی ایک مسلمان سے عشق گرری تھی۔ میں نے اس کے عاشق کو قل کرا رہا۔ اسے فون پر بتایا کہ کس طرح اس کے یا رکو کئے کی موت مارا ہے۔"

وہ بولی اس مسلمان کو مار کر تتہیں کیا ملا؟ وہ تو پھر بھی تمہارے قابو میں نمیں آئی۔ تمہارے لیے کون می بڑیات ہے۔ اے اغوا کراؤاور اس کے کپڑے آبار کراس پر تعوک دو۔"

"بري مشكل ہے۔ الكثن سرير بيں۔ اليه وقت بدمعاشياں سيں چلتيں۔ بينا كے سامنے سادھوين كررہاني ا ہے۔"

۔ "تو پھرمٹی ڈالو اس پر۔ الکیشن کے بعد اس ہے نمٹ بنا۔"

"مجھ سے اس کی ایک بات برداشت نیس موری ہے۔" " " دون کی ایک بات برداشت نیس موری ا

"وہ سال ہاتھ کی کیس پڑھتی ہے۔ اس نے فون پر کما تھا کہ اس کے مقدر میں آیک مسلمان ہے۔ ایک کو گل کرنے سے کیا ہو آ ہے۔ کوئی دو سرا مسلمان آئے گا اور ضور آئے گا۔"

وہ سیکریٹری کو پرے دھکیلتے ہوئے پولا 'گیا پیہ خصہ دلانے والی بات نمیں ہے۔ سالی ہندو جاتی کو چھوڑ کر کسی مسلمان کا محود میں جائے گی۔ میں اس بار اسے ہی ٹھکانے لگا دول گا۔ نہ وہ رہے گی۔ نہ کوئی مسلمان اس کی زندگی میں آئے گا۔" ""تم جھے کیوں دھکا دے رہے ہو۔ کسی مسلمان پر بس

وہ بولا "كيى باتي كررى موردل توخون كو بب كرتے رہنے كا ايك آلد باس آلے سے محبت كيسے موسكتى باس

میرا کملک لا کرہنے گل- بردفیر مسران گا- کہرا نے معسومت سے بوچھا "کیا میں غلط کمہ رہا ہوں؟ آپ لوگ مسرا رہے ہیں- بس رہے ہیں-"

پروفیسر نے آما ''تم درست کمد رہے ہو۔ دل خون کو پپ کرکے اے سارے جم میں پہنچا تا ہے لیکن شاعوں نے دل کو محبت کا مسکن اور مرکز بناویا ہے۔''

کی ایس نے شاردا کے کہا" پٹی ایم نے البرٹ کے ہاتھ کی کلیریں نئیں پڑھیں۔ اس کا مزاج عاشقانہ نئیں ہے۔ یہ اِن لوگوں میں ہے 'جو مجت کرنے میں وقت ضائع نمیں

ان لولوں میں سے ہے 'جو محبت کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے بھتر ہے۔ اس سے محبت کی ہاتیں نہ کرد۔'' میرانے کما ''میں انکل کے ایک دشمن کی ہات کررہی تھی۔''

کیریا نے کہا ''میں ایک بار کمی طرح اس دشمن کی آواز سن لوں تو پھر بچشہ اس کی باتیں سنتا رہوں گا۔ یہ معلوم کر آ رنبوں گا کہ وہ پروفیسرکے بارے میں کمی سے کیا کہہ رہا ہے اور ان کے خلاف کیا کرنا جاہتا ہے؟''

''اس کی آواز کیسے 'ٹی جائتی ہے؟وہ شاید ممبئی میں ہوگا۔''

'کیا آپاس کافون نمبرجانتے ہیں ہ'' "مجھے اس کے کی فون نمبریاد ہیں۔ کیا فون پر اس کی

آوا: سنو مع ؟؟ کبریا اثبات میں سم ہلا کراس کے خیالات پر سے لگا۔وہ پہلے بھی معلوم کرچا تھا۔ اس کے وہشن کا نام نا کیش ور بانڈ ہے تھا۔ وہ مماراشز کی اس ساسی پارٹی کا لیڈر تھا،جس کے تمام کارکن مسلمانوں کے کزوشن تھے۔ انہوں نے چھ برس پہلے سورت شریس بندہ مسلم فسادات کرائے تھے اور میکنوں مسلمانوں کو قل کرایا تھا۔ ممبئی شریس بھی وہ

دولت مند مسلمانوں سے لا کھوں روپے بھتا وصول کرتے رہتے تھے۔ پروفیسر کا رابطہ بانڈے کی پرسنل سیکریٹری ہے ہوگیا۔ اس نے کما "میں پروفیسردینا ناتھ بول رہا ہوں۔ تا کیش ور

ملمانوں کے خلاف اقدامات کرتے رہتے تھے وہاں کے

پانڈے ساحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔" لیڈی سکریٹری نے کما "وہ ایک میڈنگ میں ہیں۔ کل ان سے بات ہوسکے گی۔"

كتابيات پبلى كيشنز

258

ديوتا

تہیں چل رہا ہے تو مجھے غصہ دکھا رہے ہو۔" میرا بزے دکھ ہے اور مجس ہے اسے دکھنے کی پاندے کہ رہاتھا "تماری بھلائی ای میں ہے۔ تم اس لوکی یانڈے نے ایک زور دار تزاخ کی آواز کے ساتھ طمانچہ رسید کیا "سور کی بی بی عص طعنہ دیتی ہے۔ تہمارے ے دور ہوجاؤ۔" وتم این بھلائی سوچو۔ اگر میرا کا بیچھا نسیں چھوڑو کے ق جیسی عورتوں کو ذرا منہ لگاؤ تو سرچ ھ جاتی ہیں۔ چل بھاگ مِن مهيں اوپر پنجادوں گا۔" اس فے ایک لات ماری وہ اینا لباس اٹھا کروہاں سے وہ غصے میں گالیاں دیتا جاہتا تھا۔ کبریانے اے زرام چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجمی وہ یہ سوچ کر تکملا رہا تھا لیا تواس نے اپن زبان دانوں سے چبا ڈالی پر تکلیف کی لہ میرا نے اس پر تھوک کر پھر کسی مسلمان کو اپنا یا ربنایا شدت سے مما نے لگا۔ کبرا نے بوجھا "بیلویاعدے! تم تے موگا۔ کبریائے اے فون کرنے پر ماکل کیا۔وہ ریسور اٹھاکر و الريالي بي الريالي بي الريالي بي الريالي بي الريالي بي الريالي بي الريالي ال نمبرؤا كل كرف لكا- اوهرفون كى تمنى بيخ كلى- كبريات وه پھر گالی دینا جاہتا تھا۔ زبان پھردا نوں تلے آئی۔ اس ريسيور كان سے لگاكر كما" بيلو..." یار رئیسور اس کے ہاتھ ہے چھوٹ کیا۔وہ دونوں ہاتھ منہ ر رکھ کر تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے لگا۔ کموا نے وہ بولا " بروفیسردینا ناتھ کمال ہے۔ اے فون دو۔" "يمكي بيتاؤ- تم كون؟" ربيور يروفيسر كوديت موت كما "يا سيس وه ا جانك س تکلیف میں متلا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے چیخے اور کراہے «میں اس کا باپ ہوں۔ تم سے کیا مطلب ہے۔اسے کی آوازیس سی ہیں۔" يروفيسرريسيور كان عالكا كرسنن لكا بحربولا "إلى كرائ "تم جھوٹ بولتے ہو۔ باپ نہیں ہوسکتے۔ان کے پتا جی کاریمانت ہوچکا ہے۔" لي آوازي آري بن-" "تم كدهے مو- يل مندوير مشدول كاليذر عاميشور كبريا ميرا كے اندر تعميا۔ وہ اس كى مرضى كے مطابق الكل سے ريسور لے كريولى "من اس كينے سے بات كول کبریا نے بروفیسری طرف دیکھتے ہوئے نون پر کہا"ا جھاتو م نا کیشور یاعدے ہو۔ میں یروفسر کا سیریٹری ہوں۔ ابھی وہ ریسیور کو کان سے لگا کر سننے گلی۔ اس ونت تک یاتاے کی تکیف م مولی تھی۔ اس نے عصے میں رہیور کو صاحب میننگ میں ہیں۔ کل کئی وقت کال کرو۔" محکواس مت کو۔ کیا وہ اتا دولتند ہوگیا ہے کہ اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا "میں آج ہی تمہیں نرک میں سكريش ركف لكا بمدمرات ميرى بات كراؤ-" بهنجادول گا- حمهیں مبح تک زندہ نعیں رہنے دول گا۔". میرا جی ابھی مجھ سے برا مُویث باتیں کردی ہیں۔ یہ زبان تکیف کے باعث از کمڑا رہی تھی۔اس نے بی ياتين سبح تك فتم مول ك- ثم انظار فراؤ-" بات بول اداكى "آ مين نرك مندول كا\_ ميج نده سين دول "تم سے کیا پرائویٹ یا تیں کردی ہے۔ ی بناؤ۔ تم مران بوچا" كة إكون بموكر باع عماف ماف "هي ايك مسلمان مون- ميرا نام فرماد ہے۔" كول سي بوليا؟" «میں تمہیں کولی مار دوں گا۔» وہ بولا تو پھر الفاظ ایک دو سرے میں گذی ہونے للے "اتی دورے کیے مارو عے؟ کیا تمہارے ربوالور کی آخروہ تھر تھر کر ستبھل ستبھل کر ہولنے لگا وحم بھر مولی مبئی ہے دہلی تک سفر کرتی ہے؟" ایک ملمان کے چکرمی ہو۔" میرا شاردا ادر پردفیسرد کچی ہے مکراتے ہوئے اس اس کے بعد وہ کبریا کی مرمنی کے مطابق بولا مہم آپ کی اس من رے تھے۔ یانڈے کمہ رہاتھا"میری دل (یارٹی) مسلمان کو چھوڑ دو۔ میں اپنی بنی کی شادی اس سے کراوں کے لوگ دبلی میں بے شار ہیں۔ وہ حمہیں زندہ نمیں چھوڑس گا۔ اس کا نام فرماد ہے۔ فرماد نام کے لوگ سیجے عاشق ہو کے اليني تم يه كمنا جائے ہوكہ ميں ميرا ہے دور چلا جاؤں گا کبرائے اے وقعیل دی۔ وہ چو تک کربولا "منیں۔ یہ توتم بجھے ہلاک تمیں کراؤ کے۔ زندہ رہے دو گے؟'' میں کیا کمہ رہا ہوں میں اے کو لی۔" كتابيات پبلى كيشنز

كبريان اس كرفت مي ليا-وه بولا وجمولي تميس مارول ۔ اینا داماد بیاؤں گا۔ چلو کوئی بات شیں 'تم بھی اس سے ں کراو۔ مسلمان چار شاویاں کرتے ہیں کیلن تم میری بینی ر سوكن ند محما- اس بين يناكر فراد ك ساته سولي 

میرانے جینپ کر کبریا کو دیکھا پھر کھا" تا نہیں' یہ کیا الاس كرم الحيد أيها لكما حيد إكل موجكا ب عن ... (اه ایناوت ضائع کرری بول-"

اس نے ریسیور کریٹل پر رکھ دیا۔ شاردانے بوچھا "وہ

وہ جھکتے ہوئے بول "میرے اور البرث کے بارے میں لي سيد هي باغي كرر إقعا-"

"بال مركياكمه رياتها؟" "کوئی ضروری تو نمیں ہے کہ میں صاف صاف بولوں۔ لياتم سمى بحي مو؟ سمجه نهيں سکتيں؟"

میرا شرم سے سمخ ہورہی تھی۔ کبریا سے نظریں چرا ری تھی اور وہ شرارت ہے مسکرا رہا تھا۔وہ سیں جانتی تھی کہ مقدر میں ایک مسلمان ہے تو پھرا یک مسلمان ہی رگ مال کے قریب پہنچا ہوا ہے۔

اعلیٰ بی بی بھی بچھے تلاش کررہی تھی۔اس نے ٹورسٹ بررد کے ایک گائیڈ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اس سے ان پر ہاتیں کی تھیں پھراس کے دماغ میں چیج کی تھی۔اس کام سے فرمان مصری تھا۔ چیس برس کا صحت مند جوان تھا ں کا یہ عزم تھا کہ بڑے بڑے کارنا ہے انجام دے گا۔اس تفید کے لیے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کررہا تھا۔ مارشل آرٹ کا نردست فامٹر تھا۔ انسانوں کو ان کی آنکھوں سے چیروں سے ادر ان کے لب ولہج ہے کس طرح پہچانا جا تا ہے؟ قیافہ

ننای کابیہ ہنروہ سکھ رہاتھا۔ ای شرمی ایک ستر ساله بوژهی خاتون تقی-اس کانام بنت عمارہ تھا۔ چنخ فرمان مصری اس سے تیافہ شناس اور علم رال کے رہا تھا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ بنت ممارہ کول یرا سرارعلم جانتی ہے۔ غیب کی ہاتیں بتادیتی ہے۔

كه وه اس كۆرىيى جمھ تك پنج سكے كي۔ یہ معلوم کرکے اعلیٰ بی بی کو امید بندھی تھی کہ وہ بوڑھی فاتون میرے بارے میں گئے ما سکے گ۔ میری نشان دی کرسکے گی۔ اس نے فرمان معری کو ایک انڈین ریسٹورنٹ مُن الما قات کے لیے بلایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ مقررہ وتت سے پہلے اس ریپٹورنٹ میں پہنچ کیا تھا۔ بنت عمارہ نے اس

ہے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک نمایت حسین اور ہا کمال دو شیزہ آنے وال ہے۔وہ اسے عروج کی طرف لے جائے گ۔ فرمان معرى اسے مال كتا تھا۔ اس نے كما "ا اے ام فرمان إميرا بجس بره كيا ب- كيا من است تلاش كون؟

بنت ماره نے كما "تم جين عالين امريكاكس بمي ط جاؤ اقطمت وی رہے گی۔ خوش قسمتی کو آنا مو تو وہ خود تهمارے ماس آتی ہے۔"

مجرا یک دن بو زهمی خاتون نے کما "ده آری ہے۔" اس نے دو سرے دن کما"وہ آچکی ہے۔" پر تیرے دن کما"وہ حمہیں یکا رنے والی ہے۔" اسی دن ٹورسٹ ہورو والول نے اسے ایک قون تمبر دے کر کما "اس تمبرر ایک لڑی سے رابطہ کرو۔ یہ بورپ

ے آئی ہے۔اے ایک گائیڈ کی ضرورت ہے۔" اس نے رابط کیا۔ ون پر اعلیٰ بی بی کی آواز سی تودل نے تیزی سے دھڑ کتے ہوئے کما "کی ہے۔ یی ہے وہ جس کا مجھے انظار ہے۔"

وو تیافہ شناس تھا۔ اس کے لب وہیج کی نرمی نے ہتایا کہ اس زی کے چھیے محق عجیں ہوئی ہے اور کہجے کی کرمی کے پیچھے محتذک ہے۔ بڑے یا رہے بولتی ہے تکرولتی ہے تو

ددرھ کارورھ اور یالی کا یالی کردی ہے۔ ایک ریسٹورنٹ میں ملا قات کا وقت مقرر ہوا تھا۔وہ وقت نے پہلے می وہاں ایک میزر آگر بیٹے کیا تھا۔ اس سے منے کے بعد وہ بنت ممارہ ہے اس کا ذکر کرنے والا تھا۔

اعلیٰ بی بی ایک شان دار کار ڈرائیو کرتی ہوئی یارکٹک ا ریا میں آئی۔ وہاں کار میں بیٹھ کر تیلی چیمی کی آ تھے سے دیکھا۔ وہ ایک میزیر بیٹھا إدھرارھرمتلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی تھالڑ کی کو پھاننا چاہتا تھا۔ اس نے فون پر آواز س کراندازه لگایا تھا کہ وہ بہت کم من ہوگ۔

وہ کار کو لاک کرکے ریٹورنٹ کے باہر مجھی ہوئی میزوں کی طرف جانے لگی۔ اس نے بڑی مدیک اس کے اور بنت ممارہ کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں۔ آئندہ اس بوڑھی خاتون سے لمنا جاہتی تھی۔اس کا دل کمہ رہا تھا

وہ فرمان مصری کی میز کے پاس محکوا ہی ہے انجان بن کر ادهرادهرد بھینے کی۔ فرمان اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔اس کے قریب الربولا "الكيدزى كيا آپ كى كائيد كو الاش كردى

اس نے بری معصومیت سے ہاں کے انداز میں سمر بلایا۔ وہ بولا «میں وہی گائیڈ ہوں۔ میرا نام ﷺ فرمان مصری وہ مسكرا كر مصافحه كرتے ہوئے بولى "ميرا نام آصف ہے۔ تم سے مل کر خوتی ہور ہی ہے۔" وہ میز کے اطراف بیٹھ گئے۔اعلیٰ بی اے دیکھ کرمتا ثر هونی∟وه ایک صحت مند قد آور اور خوب رو جوان تھا۔ اس کی شخصیت میں مردا تکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کمہ رہا تھا"یمال دنیا کے تمام ممالک کے لوگ آتے ہیں۔ ایک گائیڈ کی حیثیت سے میری کو شخش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زياده زبانين سيكهتا رهون. في الوتت مين عربي 'انكريزي' فرانسیسی جرمن کردسی چینی اور ہندی زبانیں سمجیتا جھی ہوں اور پولتا بھی ہوں۔" وه بولی "هیس بھی دنیا کی معروف زبانیں سیھتی رہتی موں۔ تم مجھ سے سی بھی زبان میں تفتگو کر سکتے ہو۔" "تم صحت مندا در قد آور ہولیلن چرے اور کہجے ہے گم تی ظاہر ہورہی ہے۔ لڑکیوں سے ان کی عمر حمیں بوچھنا عامے پھر بھی میں بوجھنا جا ہتا ہوں۔" ''میں اسکلے دو ماہ بعد پورے سولہ برس کی ہوجاؤں گی۔'' "میںاندا زہ کررہا تھا کہ اٹھارہ یا ہیں برس کی ہوگ۔" "میں جمناسک کے کمالات سیکھتی رہی ہوں۔اس کیے جسمانی طور پر بحربور د کھائی دہتی ہوں۔ کوئی بیس نہیں کرے گا "میں یقین کررہا ہوں محر حیران ہوں کہ اتنی می عمر میں تم نے کئی زبانیں کھے لی ہیں اور تنا بورب سے یمال آئی "مجوري لے آئی ہے۔ میرے پایا کمیں مم موطئے ہیں۔ میں اسمیں تلاش کردہی ہول۔ میرا خیال ہے' میں کسی ماہر نجوی یا غیب کا علم رکھنے والے نسی عامل کی غدمات حاصل كردن توشايد ميرك ياياكا سراغ مل جائے گا-" "بال-اکٹرائے عال کی موے بری حد تک مراغ مل جا آ ہے۔ یہاں ایک تعمر خاتون ہں۔ ان کا نام بنت عمارہ ہے۔ میں انہیں ماں کا درجہ رہتا ہوں۔ وہ مجھے بیٹا مانتی ہیں۔ میں ان سے قیافہ شناسی اور علم رمل سکھتنا رہتا ہوں۔ کسی کی

کے متعلق اور چھے بتاؤ؟" "وه بهتِ با كمال خاتون بين- مين بنا نهين سكنا "ووكتي ہے کار اشارٹ ہو کر آگے بڑھ گئے۔ وہ بنت عمارہ کے مرى بي- اكثر غيب كى باتين بتاديق بين اور وه باتي يخ ا رہیج کراس کے مزید خیالات پڑھنے گی۔ تابت او لي بس-" " پھرتو میں سب سے پہلے ان کے پاس جانا جاہوں گ لااک تھخیم نسخہ ہے جو ہزا روں سال پرانا ہے۔ اس کے پر میں جب تک یمال موں تم دن رات میرے گائیڈین کر رارا کے برواوا نے قدیم مصری زبان کا ترجمہ موجودہ مقامی میرے ساتھ رہو ہے۔ میں تمہارے علوم سے بھی فائدہ نان میں کیا تھا۔وہ اب اس کے کام آرہا تھا۔ "متم اپنا پر اہلم ہناؤ۔ ہوسکتا ہے میں یمال بیٹھے ی بیٹے ہت بیجیدہ تھا۔ اعلیٰ بی بی کو ایسے علوم سے دلچیبی شیں تھی۔ تمهاری مشکل آسان کردوں۔ یہ تو تم نے بتایا ہے کہ ایٹے یا الی بیجد گیوں کو سمجھنا نہیں جاہتی تھی۔ اس کے اس کے کے لیے ریشان ہو۔ اگر صرف می بریشانی ہے تو میں کمیں مالات زندگی معلوم کرتی رہی۔ اطمینان ہے علم رمل کے ذریعے۔" "میں نے کما نا مماری علم سے بھی فائدہ اٹھاؤں گی مکان ہے باہر آگراعلیٰ بی بی کا استقبال کیا۔ اس کی بیشائی کو ملن ملے مادام بنت عمارہ سے لمنا جاہتی موں۔ آج ہی ملنا یوم کرکما "اندر آؤ۔اے اینا ہی گھر مجھو۔خوش آمدید۔" عامتی ہو۔ بلکہ ابھی\_" اس نے اپناموبا ئل نون نکالا۔اس کے تمبر پنج کیے پھر سلح ملازم اور خادماتیں و کھائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک رے سے ڈرا نگ روم میں آئی۔ وہاں کی سجاوٹ وعصے رابطه ہونے پر بولا ''مبلوماما! میں فرمان بول رہا ہوں۔' اعلیٰ بی بی اس کے دماغ میں چیچ گئے۔ دو سری طرف ہے لی۔ دیوا روں پر عجیب و غریب تصویریں کندہ کی گئی تھیں۔ بت عمارہ نے کما "ہاں بیٹے ابولو۔ کیے ہو؟ کام کیا جل رہا ہرام کے علاوہ ابوالہول کی بھی ایک تصویر تھی۔ کئی تصاویر یں کھ لوگ برا سرار عمل میں معروف و کھائی دے رہے "فرسك كلاس ما المي آب س الجمي لمنا حابتا مول-میرے ساتھ ایک الرکی ہے۔ وہ ایک اہم ضرورت کے حت آب ملاعات ب-" ماتھ ایک بری سی میزیر ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں' جو وہ بولی "اس کا مطلب ہے" وہ لؤکی تمهاری زندگی ش جادوئی عمل کے دوران میں کام آئی ہیں۔ بنت عمارہ نے کما فرمان نے نظریں اٹھا کر اعلیٰ بی بی کو بدی حسرت سے ویکھا پھر کہا"خدا کرے آپ کی زبان مبارک ہو۔" وہ بنت ممارہ کے وہاغ میں پہنچ گئی۔ بنت ممارہ نے ایک محمری سانس نے کر کہا "میں نے پیش حوئی کی تھی۔ میراجی یمی خیال ہے کہ تمہاری دھھیری کرنے دالی آئی ہے۔' "کیاابھی اس کے ساتھ آجاؤں؟" "آجاؤ۔ هاری تمهاری زندگی میں انقلابی تبدیلی<sup>اں</sup> آنے والی ہیں۔" "خینک بوماما! ہم اہمی آرہے ہیں۔" کول گی۔ تم صحیح جواب دو گی تو میں تمہارے فادر کا سراغ لگنے کی کوشش کردں گی۔" اس نے نون بند کرکے اعلیٰ بی بی ہے کما" آؤ چلیں۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکل کر ہولی "تم میری کار ڈرائج ارد- میں خاموش رہ کر اینے طالات یر غور کرنا جاہی

ذریعے اس بڑے ہے اسکرین کو آن کررہی ہوں۔" اس نے اسکرین کی طرف رخ کرکے اے آن کیا پھر کہا ''میرے سوالات اور تمہارے جوابات اسکرین جرح کر کی صورت میں ابھرتے رہیں گے۔ میں جاہوں کی کہ تم مجھ سے کچھے نہ چھیا دُ اور معجع جوا بات دیتی رہو۔'' وہ مقامی زبان میں کھ راصنے کی چریول "اے حسین منزادی! تیرا نام کیاہے؟" اس کا بیہ سوال تحریر کی صورت میں اسکرین پر ابھرتے لگا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا" میرانام آصفہ بعد انی ہے۔ اسکرین پر تحریر ابھری "میرا نام ہے۔" نام کی جگه خالی تھی۔ وہاں آصفہ بدانی لکھا ہوا نہیں تھا۔ بنت عمارہ نے کما ''تمہارا کوئی مجمی غلط جواب اسکرین پر

اغلی بی بی سوج بھی شیں علی تھی کہ اس کا جھوٹ میڑا جائے گا۔ وہ چند سکنڈ کے لیے سوچ میں بڑتی پھربولی "ممری م کچھ مجوریاں ہیں۔ میں اینا اصل نام نہیں بتا سکوں گ۔'' بنت ممارہ نے پلٹ کراہے ویکھا پھر مسکرا کر کہا "کوئی بات ميں۔ تم اپنے والد تک پنچنا جاہتی ہو۔ ان کا سحیح نام

نہیں آئے گا۔ وہ جگہ خالی رہے گی۔ تعجیح جواب دے کرخالی

اعلیٰ بی بی حیب رہی۔ بنت عمارہ نے کما''ان کے نام اور مَارِخَ بِيدِا نُشْ كِي بغيرِ ذا نَجِهِ مَنِينِ بِينَ گا- تَم بَعِي امْنِينِ تلاش نهیں کرسکوگی۔"

"آپ درست التي بين- مجھے سوچے كاموقع دين- مين کل کوئی معقول جواب دے سکوں گی۔'

"جیسی تمهاری مرضی-تم اینے حالات اور مجبوریوں کو ہم سے زیادہ مجھتی ہو۔ دیسے مجھے مال کی جگہ سمجھو۔ اگر وشمنوں کے خوف سے این اصلیت چھیا رہی ہو تو جھے ان دشمنوں کے نام ہتاؤ۔ میں آنہیں تمہارے مقالمے میں کمزور بنا

وہ بولی "میں نے امھی طرح سمجھ کیا ہے کہ آپ صدق ول سے میرے کام آئیں کی پھر بھی چاہوں کی کہ مجھے کل تک

سونے کاموقع دیں۔" "بمتر ب- الحجى طرح سوج لو- كل جل ويت بحى چاہو' یمال چلی آؤ۔ میرے گھر کا دروا زہ تمہارے کیے بیشہ

کھلا رہے گا۔ کیا اینے دشمنوں کے بارے میں کچھ بتانا جاہو

"ایک نمیں کی دستمن ہیں اور وہ نیلی پمیتی جانتے

كتابيات پبلى كيشنز

بهت مجهر بتا سكتا مول-"

تحریر بڑھ کر مندسوں کے ذریعے یا آش کے بتوں کے ذریعے

ممہیں منہ مانگا معاوضہ دوں کی۔ اس معمر خاتون بنت عمارہ

دديس چامول كى كداي علم ك ذريع مير كام آؤ-

که میں اتنی کم عمر ہوں۔"

وہ اشیئر تک سیٹ ربیٹھ کیا۔وہ اس کی ساتھ والی سیث

اس کے خالات نے بتایا کہ اس کے پاس برا سرا رعلوم

اس کسنج میں بہت مجمد تھا۔ وہ مقامی زبان میں تھا اور

وہ ایک رانے طرز کے مکان میں رہتی تھی۔ اس نے

وہ اس وسیع و عریض مکان کے اندر آئی۔ وہاں جگہ جگہ

ایک دیوار پر ایک برا سائی دی اسکرین تھا۔ اس کے

ہیں یہ ماحول بیند نہیں آئے گا۔ میری زندگی تو بییں گزر

اعلیٰ بی بی نے کما" یہ ماحول میرے مزاج کے خلاف ہے

وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ فرمان مصری نے کہا " اما!

اپ کی معمان کا نام آصفہ ہے۔ ان کے فادر کسیں مم ہو طکتے

الں۔ یہ انہیں تلاش کرنے کے لیے آپ کی مدد جاہتی ہیں۔''

بنت عمارہ نے اس ہے کہا "میں تم سے چند سوالات

دہ بڑی ہے میز کے ماس کئے۔ وہاں ایک انسانی کھویڑی

ر کی ہوئی تھی۔ اس نے اے د کھاتے ہوئے کہا" دیکھو ہس

مورزی کے اندر ایک ریموٹ کنٹرول ہے۔ میں اس کے

لین میرے کیے بالکل نیا اور ولچپ ہے۔ میں یمال بیٹھ کر

فرمان نے يريشان موكر كما "او كاذ! مجر تووه تهمارے وماغ میں کھی آتے ہوں سے؟" تمیں۔ بچھے ہوگا میں ممارت حاصل ہے۔ میں سالس روك كراتبين بمفادين مول-" بنت مماره نے کہا "آج شام اثلیٰ جنس کا ایک افسر یماں تاکر مجھے کہ رہاتھا کہ ایک ٹیلی بلیتھی جاننے والے کو محرفنار کیا گیا ہے۔ تین تھنے بعد معلوم ہوا ایک اور ٹیلی پیقی جانے والے کوقیدی بنایا کیا ہے۔ وہ جاہتے ہیں کہ میں اینے یرا سرار علم کے ذریعے اشیں اس طرح قابو میں کوں کہ وہ یولیس اور انظلی جس والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ اعلیٰ ٹی ٹی نے ان سے انجان بن کر کما "بیہ وہی ہوں عے ، جو جھے پریثان کررہے تھے بولیس والے اسی جسمانی طور پر قیدی بنائختے ہیں لیکن دماغوں کو زنجیر سیں بہنا شکیں معب وہ خیال خوالی کے ذریعے آہنی سلاخوں سے باہر ادمیں کسی کو بھی دماغی کمروریوں میں مثلا کرسکتی ہوں۔ میں نے ایک امر کی تلی ہیسی جانبے والے کو دوا کے ذریعے كنرور بنايا ب ووسرك نيلي بميتى جانے والے كا نام راسیوین ہے۔ اس کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں۔ اس کا واغ فیرمعمولی توانائی کا حامل ہے۔ میرے علم نے بتایا ہے کہ میں اس پر تنوی عمل کرکے اسے غلام بناؤں کی تو چند تھنٹوں کے بعد شو کی عمل کا اثر حتم ہوجائے گا۔وہ پھر آزاد ہوجائے "آب ایے خطرناک مخص کو کیے قابو میں کریں گی؟ وہ آپ کے دماغ میں بھی آسکتا ہے۔ کیا آپ خطرہ محسوس سیس "وہ کولی کے زخم کے باعث خیال خواتی کے قابل سیں تھا۔ تھوڑی در پہلے جب میں قران سے قون پر ہاتیں کررہی تھی۔ تب میں نے پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کیا تھا۔ میں منجمه کئ وہی شیطان ہے۔" تموزی در پہلے فرمان سے فون پر ہاتیں کرتے وقت اعلیٰ نی لی اس کے اندر منی تھی اور اس کے خیالات پڑھتی رہی ھی۔ اس نے پوچھا آئکیا آپ نے اس کی سوچ کی لہوں کو بھگایا تھا۔"

میں نے اپ وہاغ کے ایک خاص جھے کو متفل کرر کھا ہے۔ وہ میرے اندر رہ کر جھے نقصان نمیں پہنچا سکے گا۔" اعلیٰ بی بی نے پوچھا "کمیاوہ آپ کو نیند کی حالت مں ابی معموله سيل بناسك كاجه " سين ميرے خلاف كوئى بھى عمل موتوميرا ذين يوكنا

ہوجا یا ہے۔ میں نے پراسرار عمل کے ذریعے ابن اس محوری کو ایک مضبوط قلعه بنایا ب- اعصابی مروری کی دوا مویا زہر میرے کھانے پینے کی کسی چیزیس ہو تو تھے خربوجا آ

"آپواقعی با کمال ہیں۔" ''میرا یہ بوڑھا جسم جھی کسی کے حملوں سے متاثر نہیں

ہو آ ہے۔ کی بھی ہتھیارے تموڑی در کے لیے زخی ہوآ مول بحروه زحم چند سكنديس بحرجاتي بس-" وہ درست کمہ رہی تھی کہ کوئی اس کے جور خیالات

سیں بڑھ سکتا۔ اعلیٰ بی بی بری دہر تک اس کے خیالات بڑھتی ر ہی تھی بھر بھی یہ ماتیں معلوم نہیں ہوئی تھیں جو بنت عمارہ اباسے ہتا رہی تھی۔ اعلیٰ بی ٹی کی پیہ خوش فنمی ختم ہوگئی کہ وہ یرانی سوچ کی لہوں کو محسوس سیس کرتی ہے۔وہ معمر خاتون بت چالاک تھی۔ کسی مجمی خیال خوانی کرنے والے کو د حوکے میں رکھتی تھی۔وہ بھی د حو کا کھا گئی تھی۔

اس نے سوچا تھا کہ دو سرے دن اینا اور میرا اصلی نام اور آار کی این تیں بتائے کی۔وہ اینے یوا سرار عمل ہے جھوٹ کرنستی تھی۔ اعلیٰ بی بی اس کی نیند کے دوران میں اے ائی معمولہ بنا کرمیرے اصلی نام سے زائجہ بنوانے وال تھی۔ اس طرح معلوم کرسکتی تھی کہ میں سمی علاقے اور س

لیکن اب اے معلوم ہوجا تھاکہ بنت ممارہ کا دماغ اور جم تولادی ہے۔ اسے کیلی چیمی اور بینانزم کے ذریعے مزور سیں بنایا جاسکے گا۔ بچھے تلاش کرنے کے لیے اے اینا اور ميرا املي نام ټانا ہوگا۔ ورنہ وہ بھی مجھ تک میں ہیج سلے ک-بنت ممارہ ہے ل کراس کے برا سرار علوم کے بارے میں جان کرید امید کی جاسکتی تھی کہ وہ میرا سراغ لگانے میں

کامیاب ہوسلتی ہے۔ معمر خاتون نے کہا معیں نے قبلی پیتھی جانے والے بد قیدیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہارے شہریں ایک تیسری خیال خوالی کرنے والی بھی ہے۔اس نے یمان کی پولیس اور انتملی جس وہ بولی و میں نے ضروری شمیں سمجھا۔وہ میرے خیالات والوں ہے کہا ہے کہ وہ امر کی دیاؤ میں 'اگران کے نیلی جیمی يره را موكاللين ميرے چور خيالات سيس يرجع مول كـ جاننے والے کو واپس نہ کریں۔ وہ امر کی اکابرین ہے نمٹ

لے گی اور یہ تاکید کی ہے کہ راسیونین کو بیشہ زخمی اور بیار بنا کر رکھا جائے ورنہ وہ کسی وقت بھی ان کی قیدسے فرا ر ہوجائے گا۔ وہ حکومت معرکو حوصلہ دے رہی ہے۔ اس شر میں روبوش ہے۔ قیدی نیلی چیتھی جائے والوں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ مس ان نون کملائی ہے۔"

اعلیٰ بی بی نے یوچھا دھمیا آپ اس تیسری کا سراغ نہیں لگاسکتیں؟انے اپنے قابو میں نہیں کرسکتیں۔" وه بولی "بب تک کوئی دشمنی نه کرے " تب تک میں

اسے کوئی نقصان نمیں پہنچا آب۔ وہ در قیدی مجھے اور میرے ملک کے اہم افراد کو نقصان پہنچا تکتے ہیں اس کیے میں ان کی نالف ہوں۔ وہ تیسری میرے ملک کی خاطر سریاو را مراکا سے گرانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ میں اس کی عزت کرتی رہوں

"" بجس کی عزت کرتی ہیں۔ اس سے لمنا نہیں چاہیں

"اگروه لمنا جا ہے تو میں اسے ملے لگالوں گ۔" اعلیٰ بی بی این جک سے اٹھ کر آست آستہ جلتی ہوئی اس کے پاس آئی مجراس کے سامنے کھٹے ٹیک کربول "میں آئي جھے كلے لكاليں-"

فرمان نے جو تک کراہے دیکھا۔ بنت ممارہ بنس کراٹھ کھڑی ہوئی بھرا ہے اٹھا کر گلے ہے لگایا اور کہا"میری جان! میں جانتی ہوں 'تم فرماد علی تیمور کی بینی اعلیٰ بی بی ہو۔"

اس نے جرانی سے پوچھا" آپ کیے جانتی ہیں؟" وہ بول "تم نے میرے خیالات برطے تھے ممس معلوم ہوا تھا کہ میرے یاس برا سرار علوم سے تعلق رکھنے والے بزاروں سال پرانے سنے ہیں لیکن میرے چور خیالات

نے یہ نمیں بتایا کہ دہ پر اسرار علوم کیا ہیں؟'' ''کیا ہیں؟کیا اب بتا نمی گی؟'' ويمني علوم بهت بيجيده بين- تم مجھ نهيں ياؤگ- اتنا سمجھ لو کہ ان علوم کے ذریعے میرا دماغ ٹولادی ہے۔ کوئی بھی خیال

خوانی کرنے والا مجھے دماغی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے دماغ کو کمزور بنانے یا مجھے مار ڈالنے کی سازش کی جائے کی تو مجھے پہلے سے خبر ہوجائے گ۔"

وہ اعلیٰ بی بی کو اپنے ساتھ صونے پر بٹھاتے ہوئے بولی "ا یسے ی برا سرار علوم کے ذریعے اپنے جسم کو بلٹ بروف بنالیا ہے۔ جمجھے کولی ماری جائے یا کئی اور ہتھیارے حملے کیے جانم تو مجھے طبعی موت سے پہلے موت سیں آئے گا-كتناى مرازم في وه چند سكندي بحرجا ما يه-"

" یہ آب بنا چک ہیں لیکن آپ میرے اور پایا کے بارے م کیے جاتی ہیں؟" "ای قدیم ننخ میں ٹلی پیتی کامبی علم ہے۔ میں پر علم بھی حاصل کر چکی ہوں اور اپنی خیال خوانی کی تھنیک پر ایسا مل کیا ہے 'جس کے نتیج میں یوگا کے ماہرین بھی میری سوچ کی لہوں کو محسوس نہیں کریاتے ہیں۔"

اس نے اعلیٰ بی بی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کما " حميس بھي يو كا ميں ممارت حاصل ہے كيكن تم ميري سوچ كى لردن کو محسوس نہ کر سلیں۔ میں نے تمہارے خیالات یڑھ کر تمهاري اصليت معلوم كي ہے۔"

اعلیٰ بی بی ایوس ہوئی۔ یہ سن کر فکست خوردہ سی ہو گئ کہ وہ معمر خاتون اس کے اندر رہ کراس کے خیالات پڑھتی رہی اور وہ بے خبررہی۔ کوئی جوری سے اندر تھی آئے اور سارے رازمعلوم کرلے تو دہ رازح انے والا دھمن لگتا ہے کیکن معمر خاتون اتنی محبت اور ممتا ہے پیش آرہی تھی کہ اہے دشمن نہیں کہا جاسکتا تھا۔اس کی محبت ا در متامیں کوئی بناوٹ اور دکھاوا تمیں تھا۔ اس کے بادجود کوئی اپنا سگا بھی حارے راز تک بنے توشکایت ہوتی ہے۔

وہ بول "آپ بچھے مال کا با ردے رہی ہیں بھر بھی جھے ہیہ ا جھا سیں لگا۔ آپ میری لاعلمی میں میرے خیالات بڑھتی

بنت عمارہ نے کہا " مجھے ماں کمہ رہی ہو تو تیقین کرو میں نے صرف تمہارا اور تمہارے پایا کا نام معلوم کیا ہے۔ اس کے بعد تمہارے چور خیالات نمیں بڑھے اور یہ ایک مال کا وعدہ ہے۔ آئندہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے دماغ میں

اعلیٰ پی بی "متینک یو ماما" کمتی ہوئی اس سے لیٹ حمی۔ فرمان نے کہا ''تم نیلی جیتی کے شہنشاہ فرہادعلی تیمور کی صاحب زادی ہو اور ہارے درمیان بیٹی ہوئی ہو۔ اس دقت تهماری اصلیت معلوم کرکے اور اپنے قریب د کچھ کرجو خوتی حاصل ہورہی ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں

اعلیٰ لی لی نے اے مسکرا کر دیکھا مجربنت عمارہ ہے کہا "آب کو میرے بایا کا نام اور آن کے بدائش معلوم ہو چی ہے۔ پلیز آپ جلد سے جلد معلوم کریں 'وہ کمال ہیں؟'' "میں زائے باکر معلوم کول کی۔ علم رف ہے بھی کام لوں کی۔ اس میں ایک آدھ کھنٹا صرف ہوگا۔ یمال بیٹے کربور

ہونے سے بمتر ہے وان كے ساتھ آؤنگ كے ليے جاؤ۔

كتابيات يبلى كيشنز

بھنًا دیا۔ وہ دما فی طور پر حاضر ہو کرسوچنے لکی دہم بخت باتھ ے نکلا جارہا ہے۔ اس شرے نکل جائے گا تو پھر بھی اپھے نہیں آئے گا۔"

یولیس اور انتملی جنس والے بورے شہری ناکہ بندی کررے تھے اور ساموں کو ماکید کررے تھے کہ جمال کسی ایک لنگزا تحض د کھائی دے اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے نمل بيضى كابتصارا ستعال كرے تواہے دورا گولى ماردى جائے وہ خیال خواتی کے ذریعے من رہا تھا اور احکامات دیے والے ا ضران کے دماغوں میں زلز لے پیدا کررہا تھا۔ کتنے ہی آفسران کو اینے اپنے ربوالور سے خود کتی کرنے پر مجبور کرچکا تھا۔ اس کی الیم ظالمانہ کارروا نیوں سے تمام بڑے افسروں اورعمدے دا روں پر دہشت طاری ہور ہی تھی۔

پھراس نے مقامی ٹی وی چینل کے ایک انحارج کو ٹریپ کیا۔ وہ انجارج کیمرے کے سامنے آگراس ملک کے تمام ٹی وی اسکرین پر و کھائی دینے لگا۔ اس ملک کے اکابرین کو مخاطب کرکے کئے لگا "میں راسیوٹین ہوں۔ اس انجارج کے دماغ میں کھس کراس کی زبان سے بول رہا ہوں۔ یہاں کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ ا ضران سے مخاطب ہوں۔وہ سب وکھ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ مرفقار کرنے کے لیے تلاش کررہے ہیں۔ ان سب کو خود کشی کرنے یر مجور کرتے ہوئے موت کے کھاٹ ا تار رہا ہوں۔"

اعلیٰ بی بی نے اس انجارج کے اندر چنج کر کما " راسیو مین!شیطان نه بنو\_ بے گناه ا ضران کونه مارو\_" " تو پھرائنیں سمجھاؤ کہ وہ شہری ناکہ بندی نہ کریں۔ کسی انگڑے کونہ کر فتار کریں اور نہ ہی گولی ماریں۔"

وحم جتني بھي يابنديا لاگاؤ " پکڑے جاؤ محرب ميں تمہيں بھائنے سیس دوں گی۔"

"تم سے تو میں اچھی طرح نمٹ اوں گا۔ ابھی ان لوگوں ے تمث رہا ہوں۔"

پھردہ کیمرے کے سامنے بولنے لگا "میں حکم دیتا ہوں کہ تمام سیا ہی اور جاسوس اینے کھروں میں بیٹھ جانمں۔ کوئی ہاہر نہ نظیر یمال کے عوام ہے کتا ہوں۔ وہ کوئی ہتھیار لے کر نہ نظیں۔ جس کے پاس ہتھیار ہوگا۔ میں اے ای کے ہتھیارے خود کتی کرنے پر مجبور کردوں گا۔"

جب ہے وہ دو نیلی پیٹی حانے دالے گر فار ہوئے تھے' تب سے بورے شمراور بورے ملک میں یہ بحث عام تھی کہ نیلی بیتھی کتنا خطرناک علم ہے اور وہ دو قیدی کسی وقت بھی حکومت کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں۔ اب وہ ایک ل

وی چینل ہے اس ملک کی انظامیہ کو چینج کررہا تھا۔ کتنے ہی ا فسران کو موت کے کھاٹ آ پار چکا تھا اور ابھی گئی اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ ا ضران کو مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا تھا اور بدسب دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی دھمکیوں پر عمل بھی کررہا

بورے شریں دہشت طاری ہوگئی تھی۔ عور تیں اور يح كوكى جار ديوارى سے باہر سي نكل رب تھے۔ ضرورت کے تحت با ہر نکلنے والوں کی تعداد کم ہوگئ تھی۔ اخبار کے ممیمے شائع ہورہے تھے۔ پریس والے حکومت سے مطالبه كررب تھ كه وه عوام كو ايك پاكل نيلي چيمى جانے والے سے فور أنجات ولائے

وہ انچارج جو راسپونین کا آلہ کا رینا ہوا تھا۔ اسکرین پر نظر آرہا تھا۔ حکومت کا ایک نمائندہ اس کے پاس آگر بولا "ہم تمارے مطالبات تعلیم کرتے ہیں۔ شرکی ناکہ بندی حتم کی جاری ہے۔ مبح ہونے تک پولیس ادر جاسوس اپنے گھروں سے نمیں نکلیں گے۔ تم منح تک مارے ملک ہے

اعلیٰ بی بی نے اس تمائدے کے ذریعے کما "میں راسپومین کی دسمن ان نون بول رہی ہوں۔ یمال کی حکومت اور عوام سے کہتی ہوں وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ میں چند تھنٹوں میں اے زندہ کرفتار کوں کی یا پھردہ کسیں مردہ پایا جائے

راسیونین نے کہا "ان نون! مجھے مار ڈالنے کی دھملی نہ ور۔ایک دن سے ہی مرتے ہیں۔ میں بھی مروں کا حین یمال مرنے سے پہلے یماں کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ ا ضران کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم جواب دو کیا تم انہیں مرتے ہوئے دیکھنا جا ہوں کی؟"

وہ بولی " ہر کز نہیں۔ میں ان کی سلامتی کی خاطر تمہارے رائے کی رکاوٹ سیں بنوں کی کیلن تم اس ملک ے فورا یطے جاؤ۔"

وہ دما فی طور پر اس کار میں حاضر ہو گئی جے فرمان مصری ڈرائیو کررہا تھا۔ اس وقت گاڑی نٹ یاتھ کے کنارے رکی ہوئی تھی۔اے بڑے نارے دیکھ رہا تھا۔وہ بولی ''سوری' میں چند منٹ کے لیے خیال خواتی کرنا جاہتی تھی کیلن وہاں معالمہ برحمیا ہے۔ راسیو مین جیل سے فرار ہو کراس ملک کے اکابرین کے لیے موت بن گیا ہے۔"

فرمان نے کہا ''یہ تو بہت برا ہوا۔ ہمیں اس خطرناک مذرور کو علاش کرنا جاہیے۔ وہ ائر بورٹ یا سی بورث کی

لخ نب ضرور جائے گا۔" '' س کا راستہ رو کا جائے گا تووہ یہاں کے کئی ا کابرین کو مار ڈالے گا۔ بہتر ہے وہ ملک سے یا ہر جائے پھر میں اسے ٹریہ کوں گا۔ ہاری ماما (بنت عمارہ) اس کے اندر پہنچ کر معلق کرلیں کی کہ دہ اس ملک سے نکل کر کہاں جا رہا ہے۔" "المانے كما تلائم إيك ورده كھنے بعد ان سے رابط كريحتى ہو۔اب تودو كھنٹے كزر چھے ہں۔انہوں نے تمهارے یا ۔ برارے میں کھ معلوم کیا ہوگا۔"

"میں ابھی ان کے پاس جا رہی ہوں۔" یہ خیال خوائی کے ذریعے بنت عمارہ کے پاس آئی۔اس نے کرا '' آؤ بنی! میں تمہارا انتظار کررہی تھی۔ فرمان کے خالا ۔ ، نے بتایا کہ تم خیال خوائی میں مصوف ہو پھرتم نے اے بیا کہ راسیوتین رماغی توا نائی حاصل کرتے ہی جیل ہے فرار ہوار ہارے ملک کے حکام اور عوام کے لیے دہشت بن

"میں نے سوچا تھا کہ آپ کو اس کے فرار ہونے کی اطلاع دوں کی۔ آپ کسی روک ٹوک کے بغیراس کے دماغ میں چنچ کراہے بھرمیرا غلام بناویں گ۔"

" بي كوئى برا مسلم تمين ہے ہم تموري وير بعد راسیونین سے نمٹ لیس محمد میں نے تمہارے پایا کا زائجہ تار کیا ہے۔ حوف کے اعداد اور ٹاش کے بتوں ہے بھی معلومات حاصل کررہی ہوں۔ میں ایسے علوم کے ذریعے بھی ناکام سیں ہوتی لیلن اس بارایک رکاوٹ ہے۔" «كىپى ركاوٺ ماما؟»

وجہاں تسارے پایا ہیں وہاں بھی کوئی یرا سرار علوم جائے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ کمال ہے؟ یہ معلوم کرنے کی کوشش کررہی ہوں۔ اس میں کچھ وقت گئے گا۔"

"او گاڈ! کس برا سرا رعلوم جاننے والے نے بابا کو سحر زدہ کر رکھا ہے۔ ای لیے وہ اپنی آداز اور لب و لیجے کے ساتھ کم ہو گئے ہیں۔ آپ کب تک معلوم کر سکیں گی؟" "میں کمہ تنیں عتی- ایک دن بھی لگ سکتا ہے۔ ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ یرا سرار علوم جانے والا بہت زبردست ہے۔ بچھے بردی محنت کرنی ہوگی۔" "ما الميري ب جيني بڑھ کئي ہے۔"

ومیں تیماری بے چینی اور تمہارے جذبات کو سمجھ رہی ہوں۔ ڈرا محل سے کام لو۔ میں تمہارے پایا تک تمہیں ضرور پنجادک ک- اجمی میرے اندر رہو۔ میں مہیں راسيو من کے پاس .... پہنچار ہی ہوں۔"

كتابيات يبلى كيشنز

تمیں اسنے بڑے شرمیں کماں کم ہوگیا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے جب اس کے اندر پنچنا جاہا۔ اس نے سائس روک کراہے كتابيات يبلى كيشنز

تفريح كرو- ايك كھنے بعد خيال خوانى كے ذريعے رابط كروكى

نیادہ سے زیادہ دقت گزارنا جاہتا تھا۔اس سے بہت ی ہاتیں

كرنا جابتا تھا۔ وہ دونوں بنت عمارہ سے رخصت ہو كر مكان

کے باہر کار کے پاس آئے۔ فرمان نے بوجیما دھمیا میں ڈرائیو

وه مسکرا کربولی "اگر زحت نه ہو تو ڈرائیو کرد۔ میں

وہ کار کی آگلی سیٹوں پر بیٹھ طحئے فرمان کار کو اشارٹ

"عن صرف چند منت تك خيال خواني كرون كي- اس

وہ راسپونین کے اندر پنچنا جاہتی تھی لیکن اس نے

اعلیٰ بی بی جیلر کے آندر مینجی۔وہ جیل ہے کئی کلومیٹردور

سانس روک ل-اہے آنے نمیں دا۔اس کا مطلب یہ تھا کہ

وه چند تختنوں میں دما فی توانائی حاصل کرچکا تھا۔ کولی کاجو زخم

مؤك ير زحمي برا تھا۔ اس كے خيالات نے بتايا كه راسيويين

آہی سلاخوں ہے نکل کراس کے آفس میں آیا تھا پھراس

کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کا ربوالور اس سے لیا تھا۔

دو سرے اقران اور سابی اے روک نہ سکے۔ اس نے

وتھملی دی تھی کہ کوئی اس کے رائے کی رکاوٹ ہے گا تووہ

ا فسر کی سلامتی کی خاطر مسلح سامیوں نے اسے سیں رو کا۔وہ

گاڑی ڈرائیو کر تا ہوا کی کلومیٹردور جاکر رک کمیا۔ جیلر کو

گا ژی کے با ہروھکا وے کرپولا ''حاوُ د تع ہوجا دُ۔''

ہونے دوں گا۔ابھی اس شہر کی ناکہ بندی کراؤں گا۔"

وہ اے جیل کی گاڑی میں پر غمال بناکر لے حمیا۔ اپنے

جیر وہاں سے بھاگتا ہوا بولا "میں تمہیں فرار تمیں

راسیوین نے اس کی ایک ٹانگ پر کولی ماری پھر

اس نے آگے جاکر جیل کی گاڑی چھوڑ دی تھی بھریتا

دو سری ٹانگ کو زخمی کیاا در کها ''آئی دیرائے میں پڑے رہو۔ مجھے کوئی نئیں روک سکے گا۔''

كرك آم يرهات موت بولا "أكرتم خيال خوالى كرتى

رہو کی تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے باوجود تنما تنماسا رہوں

فرمان کے من کی مراد پوری ہو گئے۔ وہ اس کے ساتھ

تومیں چھ بتا سکوں گی۔"

تموڙي دير تک خيال خواني کردن گي-"

کے بعد تم تنہائی محسوس سیں کرو گے۔"

لگا تھا۔ اس کی تکلیف کم ہوگئی ہوگی۔

جیر کو کولی مار دے گا۔

ہوئی قریب آنے کی۔اس نے منت ہوئے کما "یہ میری نیل ملاحیت تھی کہ زخمی ہونے اور کمزوریوں میں مبتلا ہونے کے پھرتواہے اندیثوں میں بتلا رکھنا چاہیے۔ آج اس کی راسیو مین کے بارے میں میں رائے قائم کی جارہی تھی چیقی کا کمال ہے۔ جے جابتا موں اسے اپنی آغوش میں باد جود چند کمنٹوں میں اس کی دماغی توا نائی بحال ہوجاتی تھی پھر نیند حرام کی جائے" کہ وہ جلد از جلد اس شہراد راس ملک سے دور چلا جائے گا بلاليتا موں ليكن توويس رك جا۔ توميري بهن ہے۔ وہ پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کرلیتا تھا اور خیال خواتی کے بالد نے میزیر اس کے لیے کھانا لا کر رکھا۔ وہ بولا کمکن وہ شمر کے مضافات میں تھا۔ ایک بڑے سے بنگلے میں وہ رک ئی۔ خوش ہوئی۔ یہ بریثان ہوکیا کہ اچاک قابل بهي موجأ بأتفاء «میرے سامنے بیٹھوا در میرے سامنے رہا کو۔ تمہارے دور کھس کروہاں جوان ہوہ عورت کو اپنے قابو میں کرچکا تھا۔ اے بمن کیوں کمدرہاہے؟ وہ خیال خواتی کرتا ہوا جیل سے قرار ہوا تھا اور وہاں کے رشتے دار ہیں۔ کچھ شناسا بھی ہیں۔ انہیں نون کروا پر کھو اس بيوه عورت كا نام باله آفماً ب تعاب پھردہ سنبھل کربولا "تمیں تومیری بمن تمیں ہے۔ تیری ك حكرانوں كو اين وباؤ مي لاچكا تھا۔ يد سب بحد داغى الداس سے سمی ہوئی تھی۔وہ تی وی پر دیکھ میسی تھی تم اہمی کچھ دنوں کے لیے اسکندریہ یا کسی دو سرے شہرجاری جوالی مجھے خوشی کرنے کے لیے ہے۔ وہاں کیوں کھڑی ہے۔ تواناتی کے بحال ہونے کے باعث ہوا تھا اور اس دما عی تواناتی مو۔ اندا سال کوئی نہ آئے اور نہ بی نون کرے۔ یہ بھا کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ کئی ا فسران کو قتل کرچکا ہے اور چل بھاک یماں ہے۔ میں تیری صورت سیں دیلھنا جاہتا۔" ہے وہ پرانی سوچ کی لہوں کو محسوس کرسکتا تھا۔ مقفل رہےگا۔" آئدہ بھی وہ اس نیکلے میں چھپ کر تخریبی کارروا ئیاں کرنے وہ کرے سے باہر بھاک ٹی۔اس نے دروازے کو اندر مجروه دماغ بے قابو كيوں مورما تما؟ يه سمجھ ميں سيس وہ یہ کہتے ہوئے لقمہ اٹھا کرمنہ کی طرف لے جانا جاہتا ہے لاک کیا مجراد هرا د هرد کي كربولا "ارے به كهاں جل كئ؟ اس نے جیل سے فرار ہو کرفیملہ کیا تھا کہ ایسے ای آرہا تھا کہ وہ بے تکی حرکتیں کیوں کررہا ہے؟ ذہنی رو بمک تھا کیکن وہ ٹاک ہے جاکر لگ گیا۔ ہالہ بے افتیار ہنس بڑی۔ کوئی اے مجھ ہے چھین رہا ہے۔" ری تھی تمریوں بہک رہی تھی؟ اس کی کوئی دجہ تو ہوئی میں کہیں چھپ کر رہنا جاہیے۔وہ با ہر نظے گا تو کنگزا کر چلنے اس نے جیبنپ کردیکھا پھراس لقمے کو منہ میں رکھ کرجیائے وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر بولا "اے تو یا ہر کیوں چل لگا۔ اس کا خیال تھا کہ بے خیالی میں ایسا ہو کیا ہے لیکن اس کے باعث بھیان لیا جائے گا۔ مس ان نون کے علاوہ ا مرکی بس ایک بی وجه سمجه می آربی تھی۔ جو بات معقول نیلی جمیقی جاننے والے پتا نمیں کتنے لوگوں کو آلہ کار ہنا کرائر نے دو سرا نقمہ انھایا تو وہ بھی ناک ہے جاکرنگ کیا۔ ہالہ پھر "تم نے بھے کرے ہواک جانے کو کما تھا۔" ہوتی ہے وہی سمجھ میں آتی ہے۔ معقول اندیشہ ایک ہی تھا بورث می بورث اور ہائی دے ير الماش كردہے مول كـوه "اب سیں کموں گا۔ اندر آجا۔" کہ کوئی اس کے اندر کمس آیا ہے۔ وی اس سے بے تلی اسے بالد ير غصه آنا جاہے تعاليكن وہ تتولش من جما تواہے دکھتے ہی پہلے گولی مار کر زخمی کریں کے پھراس کے دو دروازے کے پاس آئی۔ اے کھولنے کی کوشش حرکتیں کرا رہا ہے۔ ایبا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ دہ اچا تک ہی اندر آگراس کے راسیو بین ہونے کی تقدیق کریں مے اس موكيا- سوچن لكا "ميرا ذبن قابوتين كون سي مع؟ ايها دو كرف كلى اس في يوجها "وروازه كول سيس كمول ريى یا کل بن کی طرف ما ئل ہورہا ہواورا پے پاکل بن کو سمجھ بھی کے بعد اے ابنا غلام بنائیں مجے یا ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ باركول بواجه اس نے تیسری بار بہت توجہ سے نقمہ اٹھایا پھر ٹھیک رہا ہو۔ فلت خوردہ انداز میں داش روم سے با ہر نکل کربیا۔ "تمنے اندرے بند کرد کھا ہے۔" اعلیٰ بی بی ست عمارہ کے اندر تھی۔ اس کے اے مند میں لے حمیالین اے چیانے کے بعد پلیٹ میں اگل روم میں آیا۔ وہاں بسرے مرے پر بیٹھ کرسوچ کے ذریعے اس نے چونک کردروازے کودیکھا۔وہ مقفل تھا۔اس راسیونین' اغلیٰ کی بی کی موجود کی کو سمجھ تمیں یا رہاتھا اور یہ ریا۔ ہالہ نے منہ بنا کر کما " توبہ ہے۔ یہ کیا کررہے ہو؟" کی سوچ نے کما" یہ کیا ہورہا ہے۔ میں نے اے بمن کردوا۔ بولا "گون ہو تم ؟" اس نے جرائی سے سوجا "جس پلیٹ میں کھا رہا ہوں ؟ ہنت ممارہ کی خیال خوانی کی غیرمعمولی محکنیک تھی کہ اس کی كمرے سے بھا وا۔اب دروازہ بندكركے اے اندر آنے كو وہ انظار کرنے لگا۔ جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس نے پھر اس میں کیوں اگل دیا۔ کھانالذیذ ہے۔ اٹلنے کی وجہ بھی نہیں سوچ کی لہوں کو کوئی بھی نیلی چیتھی جانے والا یا کوئی بھی ہوگا کا كه ربا مول-كياش ياكل موربا مول-" يوجها وكون موتم؟" ما ہر محسوس شیں کریا تا تھا۔ اپنے اندر اس کی موجود کی ہے اس نے آمے برھ کردروازے کی اوپری جنی لگائی پھر پروی خاموشی محمرا ساٹا' وی اندیشے کوئی موجود ہے وہ پریثان ہو کر سوچنے لگا کہ اپنے مزاج کے ظاف ایما لاک کھول کربولا ''اب تم آسکتی ہو۔'' "نسيس كوئى نسيس بهدي برائي سوچ كى لرول كو محسوس راسیوین بھی بے خبرتھا۔ وہ اس بوہ ہالہ آفاب ہے کیوں کررہا ہے؟ یوں سوچتے سوچتے اس نے اگلا ہوا لقمہ اٹھا الدية وروازه كولنے كى كوشش كى مجربول متم ف کرلیتا ہوں۔ میرے اندر کوئی ہو آقیم اے محسوس کرلیتا۔ لرمنه من ركه ليا۔ اے نظنے لكا۔ بالد كو كرابيت محسوس كهدر التما "مجھى بحوك كلى ہے۔ فورا كھانا لاؤ۔ كوئى جالاك اندرے بذکرر کھاہے۔" آئدہ میں دیکھوں گا کہ مجھ سے کوئی بے علی حرکت ہوگی یا مونی اے ابکائی آنے گئی۔ وہ فورا اٹھ کرواش روم میں جل نه د کھانا۔ تم یہ دیکھ چکی ہو کہ میں تہمارے دماغ میں تھسارہتا اس نے اور چننی کی ہوئی دیکھی۔اباے بھین ہوگیا ہوں۔ تم میری مرضی کے خلاف کھے تمیں کرسکو گی۔" کہ وہ کی کے زیر اثر آلیا ہے۔ وہ ایک وم سے ڈھیلا بڑگیا۔ وہ اٹھ کر ملنے لگا۔ بالہ دروا زے بر کھڑی اے دیکھ ربی جب راسیونین کواس ممانت کااحساس ہوا تووہ خود مجل وہ کھانا کرم کرنے پکن میں آئی۔ وہ اس کی چیجیے پیچیے ای موع ر جمال کی طرح بیند حمیا- برے می فلست تھی۔ وہ بولا "اوھر آؤ۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میرے سینے آیا۔ چونکہ وہاں کی بولیس اور حکم انوں سے نمٹ رہا تھا۔ تے کرنے لگا۔ تیزی ہے چانا ہوا واش روم میں آیا۔ ہالہ کو خوردہ انداز میں سوچ کے ذریعے بولا "کون ہوتم؟ فارگاڈ سیک ے للو۔ جھے یا ر کرد۔ میرا دل بسلاؤ۔" اس کیے بالہ پر تنویمی عمل کرکے اپنی معمولہ بنانے کا موقع ایک طرف دھکا دے کرواش بیس پر جھک گیا۔ جھکتے ہی اس خاموش نه رمور تم مجه بر حاوي موسيك مورجب جامو ك-وہ بولی "بلیز مجھ سے الی باقیں نہ کد- می نے بوہ کا سر نظے ہے عمراحمیا۔ ایسی زور کی عکر تھی تھی کہ سرچگرا نمیں مل رہا تھا۔ جبکہ یہ ضروری تھا۔ وہاں کچھ عرصے تک ا بنامعمول بنالو مع محرصيني كى كيا ضرورت ٢٠٠٠ بليز چه بولو-ہونے کے بعد مجمی کسی مرد کو اپنے قریب سیں آنے دیا۔ تم کیا۔وہیں واش میس پر جھک کرسوچے لگا۔ یہ کیا ہورہا ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے بالہ کوائی معمولہ اور کنیزینا کرر کھنا بہت تم میں بولو کے تب بھی میں سمجھتا رہوں گاکہ کسی کے ذیر اثر جب تک چاہو'میرے کھریں رہولیکن بھے بری نیت ہے نہ مرچرا آ رے و موجے اور غور کرنے سے بھی اصل بنت عمارہ نے اعلیٰ بی بے بوجھا "تم اس تم بخت کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ نہ مجھنے کے باوجود سمجھ رہا تھا وہ جواب کا انظار کرنے لگا۔ کرب میں جتلا ہونے لگا۔ "اے زیادہ پارسانہ بن۔ دیکھ ابھی کیسے میرے پاس آگر لیکن تھین تمیں آرہا تھا کہ کوئی دیب جاب اس کے اندر ساتھ کیساسلوک کرنا جاہتی ہو؟" اس کے اندر کوئی تعین بول رہا تھا۔ ممری طویل ظاموتی -322 موجود ہے اور دہ اسے محسوس سیس کررہا ہے۔ "اے جان سے سیس مارنا چاہتی۔ اس کی زندگی کو تھی۔ اے غصہ آنے لگا۔ وہ جھنجلا کربولا "تم بچھے دھو کا نمیں وہ اس کے اندر پہنچ کیا۔ وہ مجبور ہو کر آہستہ آہستہ چلتی وه بست زبروست يوگا كا ما برتها بحراس من بيه غيرمعمولي موت عيد ترينان عامامي مول-" كتابيات يبلى كيشنز دىوتاق كتأبيات يبلى كيشنز

وے سکتے۔ میں مجھی لیقین نہیں کول گاکہ تم موجود سیں ہو۔ كراتى رى-كيادا فعي يه مير، دماغيس آتى ہے؟" مِلِي كاپير نيج ا تركيا\_ گردش كريا موا پنگھا آسته آسته اس نے سوچ کے ذریعے کاطب کیا" ہالہ اکیاتم میرے تم مو- تم مو- كتي إلىن إتم مو- ميرا اندر روكر فاموش نه تھنے لگا۔ اس کا سلائیڈنگ دروازہ کھلا تووہ دور سے دکھائی اندر ہو؟ كياتم نيلي پيقى جانتى ہو؟جب تم نے بية اداكر وج رمو- بولو- بولوو رنه گندی گندی گالمیاں ووں گا۔ " ری۔ وہ مسکراتی ہوئی ہیلی کاپٹرے باہر آئی۔ میں اس کی وہ جنون میں آگر چیخے لگا پھرا یک دم سے حیب ہو کیا۔ بند ڈاکٹر ہو توادر کچھ نہ چھیا د۔ بولو ہالہ!بولو۔" طرف برصن لگا۔ وہ دونوں باسیں پھیلائے تقریادو رتے وروازے کے باہر بالد کے تعقبے سائی دے رہے تھے وہ اے کوئی جواب سیں ملا۔ اب اے غصہ سیں آرہا ہوئے جھے آگرلیٹ گئے۔ صوفے ہے اٹھ کربولا "اے کتیا ایوں ہنس رہی ہے؟" تھا۔ وہ بڑے مبرو محل سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں م کلے لکنے ہے اس کی وحرکوں نے بتایا 'وہ بمربور ہے۔ وہ بولی "حیب کتے کے بچے! بچھنے کی کو شش کر میں نے سوینے لگا۔ سوینے کے دوران میں بدیات کھٹک رہی تھی کہ اک منتلے امپورٹڈ رفیوم میں بھی ہوئی تھی۔ سانسوں میں مس طرح تھے اس مرے میں قید کردیا ہے۔ اب تو یماں دہ دماغ میں کیوں سیس آرہی ہے؟ اگر سیس آرہی ہے توانی میک رہی تھی۔ ساؤی اتنی خوب صورتی سے پہنی تھی کہ ے نکل نہیں اے گا۔" مرضی کے مطابق کیے نجا رہی ہے؟ کیا وہ نیلی پیشی کے یدن کی زرخیزی کمیں ڈوپ رہی تھی' کمیں ابھررہی تھی۔ وہ دوڑ تا ہوا وروازے کے پاس آیا۔اے لاک کرتے ذریعے میں مسی اسرار علم کے ذریعے ایساکر رہی ہے؟ کلے لگنے کے باعث اس کا منہ دو سری طرف تھا۔ میں نے کما کے بعد چنی نیجے گرائی پھراہے کھولا تووہ نہیں کھلا۔اس نے بنت عمارہ نے اعلیٰ لی لی ہے کما "اس کم بخت کو الجیجة "سوري يوجا! تنهيس بازدوك مي سميك كرجي يا دسين أربا لاک کو دیکھا تو عظمی معلوم ہوئی۔ لاک کرنے کے بعد چھنی رہے دو۔ میں پھر فرمت ہے آؤں کی اور اے علی کا نجاتی ے کہ ہم پیلے بھی اتی محبت سے ملتے رہے ہیں۔" مثانے سے دردا زہ نہیں کھل سکتا تھا۔ وه يوني "كوئي بات تمين-اينے ذہن پر زور نه ژالو- رفتہ ں ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کما "راے گزرتی جارہی ہے۔ آپ آرام اس بار اس نے چخنی چڑھا کرلاک کو کھولا پھردروا زے رفتہ سب یاد آجائے گا۔ میں بارے اور این اداؤں سے كو كھولنا جابا۔ وہ بدستور بند رہا۔ بالد نے قتقد لكاكركما "تو کریں۔" اس نے دماغی طور پر حاضر ہو کر فرمان سے کما "هيں ماما تمهيس يا دولا تي رجوا ي -" اییا قیدی ہے'جو خود ہی ہا ہر نگلنے کا راستہ بند کر رہا ہے۔ کتے! " بچھے تو تمہارا چرہ بھی یاد نمیں ہے۔ اپنی صورت تو . " كے ساتھ معروف مى مربور ہوتے رہے۔" تواس تمرے ہے یا ہر نہیں آسکے گا۔ میں دردا زے کو باہر وہ بڑے بارے بولا "میرے لیے کمی بہت ہے کہ تم سے بھی بند کررہی موں۔ اے ٹیلی بمیتی کے ذریعے کھول وہ میرے سنے سے الگ ہوگئ۔ اپنا چرہ میری نگاہوں ميرے قريب ہو۔" کے سامنے لے آئی۔ بری بری سِاہ تیمس کول کی طرح اس نے چنی گرا کرلاک کو کھول کر دروا زے کو کھولنا وہ اس کے پیار کے انداز کو نظرانداز کر ہی تھی۔اس کھل کر مسکرا رہی تھیں"لود کیھو۔ میسی لگتی ہوں؟" نے کہا "بس ایک معروفیت اور ہے۔ میں پندرہ میں منٹ جاہا تواہے باہرے بند کیا جاچکا تھا۔ وہ جسنجلا کر خیال خوانی "خوب صورت ہو۔ آئھیں کنول ہیں تو ہونٹ گلاب۔ من واليس آكرتم سے باتيں كون كى۔ ہم كھ كھا ميں كے بھے کے ذریعے ہالہ کے اندر پہنچا تو اس نے سائس روک لی۔ وہ چرہ آفاب ہے۔ رات کومتاب ہو آ ہوگا۔ تم اتا حسن کے بھوک لگ رہی ہے۔" بارباراس کے اندرجائے لگا۔وہ باربار سالس روک کراہے کر اس جزیرے میں تھا رہتی ہو۔ کوئی تمہیں اٹھا کر نہیں وہ ہالہ کے دماغ میں پہنچ گئے۔ اے راسیو مین ہے بھگانے لگی پھر ہنتے ہوئے بولی" یہ تمہاری یہ تھیبی ہے۔تم بچائے رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس نے اسے تھیک تھیک کر بناہ لینے میرے پاس آئے میرے خیالات راھ کر بھی یہ سلا دیا۔ ایک مختصرے تو یی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو معلوم نه کریکے که میں وچ ڈاکٹر ہوں۔ برا سرار علوم جانتی جسم و جان کے محافظ ہو۔ کس کی مجال ہے کہ میری طرف آٹھ لاک کردیا آک راسیونین آس کے اندرنہ پینج سکے۔ ہوں۔ میں حمیں بولیس اور انتملی جنس والوں کے حوالے ا ٹھا کر بھی دیکھے۔ شاید تم دنیا کے پہلے محافظ ہوجو کس ہتھیار تمیں کروں گی- تمہیں اپنا غلام بنا کر تمہاری نیلی چیتی ہے O#O کے بغیر میری حفاظت کرتے ہو۔" فائدہ اٹھائی رہوں کی۔" من سراتھائے آسان کی طرف دیکھ رہاتھا۔ ایک ہیلی وہ غصے سے دروازے کولاتیں مارنے لگا۔وہ ہنتے ہوئے کاپٹر رواز کرتا ہوا کل کے جاروں طرف کروش کررہا تھا۔ نینامیرے ساتھ بیلی بدے دور کھڑی ہوئی تھی۔ میں موبائل بولی "تم سر ظراتے رہو'تب بھی دروازہ نسیں کھلے گا۔ میں جار ہی ہوں پھر کسی دفت آگر تم پر ہوئی عمل کروں گے۔" فون کان سے نگائے کماری بوجا کلیاتی سے باتیں کررہا تھا۔وہ بیلی کاپٹر میں تھی اور اب محل کے بیلی پیڈیر اتر رہی تھی۔ باہر خاموثی جھاگئ۔ اس کی عمل نے سمجھایا ' جینے ہوں اور ناکام رہا ہوں۔ مجھے بھین شیں آیا کہ مجھے نیلی بیشی چلانے سے کچھ حاصل سیں ہوگا۔ ٹھنڈے دماغ سے اپنے مرے یاں آنے کے لیے بے چین ہورہی تھی۔ حالات ير غور كرنا موگا- يمال سے نكل بھا عن كى تدبير كرتى میں اس سے زیادہ بے چین تھا۔ وہ میری محبوبہ تھی۔ اس سے میری شادی ہونے والی تھی اور میں اے بھولا ہوا «لکین تدبیر کیے کروں؟ ہالہ دچ ڈاکٹر ہے۔ یہ ایخ تھا۔ بچھے اس کی صورت شکل بھی یاد نہیں تھی۔ میں دیلینا یرا سرار علوم سے بچھے الوبناتی رہی۔ مجھ سے بے تلی حرکتیں چاہتا تھا' وہ لیسی ہے؟ کیا میرے مزاج اور معیار کے مطابق كتابيات پبلى كيشنز

لگاتے ہی بار کرتے ہو۔ حمیس یا دولا رہی ہوں۔" وہ ہونوں کو اور قریب لے آئی۔ میں نے ایکواتے ہوئے آس ماس دیکھا۔ ایک طرف ٹینا کھڑی ہوئی تھی۔ دو سری طرف دوسلے مخص یول مستعدد کھائی دے رہے تھے

جیے کسی حکم کے مختطر ہوں۔ وہ ہم سے دور تھے۔ ہماری باتیں نہیں من سکتے تھے۔وہ بولی" پا رکیوں نہیں کرتے؟" میں ججک رہا تھا۔ میں نے کما "اندر چلو۔ سب و کھے

رے ہیں۔" "وکھنے دو۔ سب ہماری داسیاں اور غلام ہیں۔ جب تم " محمد اور اللہ ماری میں مجھے سب کے سامنے پار کرتے ہوتو مجھے اچھا لگتا ہے اور میں

مغرد رموجاتي مول-" «مجھے یہ احجانیں لگنا۔اندر چلو۔" وسی میری بات شیس مانو سے ؟" وكلياتم زبردسي بات منواتي مو؟ آگرچه مجھے کچھ ياد نسيس

ہے کین میری انا' میرا مزاج اور میری مردا تی کہتی ہے' عورت ہے اپنی بات موالی چاہیں۔ چلو۔" میں نے اس کے بازو کو تحق سے پکڑا۔وہ ایک ہائے کے ساتھ ہولی"تمہارا بھی انداز بجھے ہارڈا 0 ہے۔"

میں نے آم برصتے ہوئے تھینجا۔ وہ تھینی ہونی میرے ساتھ چلنے گی۔ میں نے بوج "بد دوسٹے تحص کون ہیں؟ المرے بی کی ارب بی ؟" اس نے پلٹ کرایک کی طرف اشارہ کیا" یہ جاد ہو ہے۔

جب من تم سے دور جزرے سے باہر جاتی موں توب میرا محافظ بن كرساته ربتا بـ لومزى كى طرح طالاك عين كل طرح پھرتیلا اور ہاتھی کی طرح طانت ورہے۔" میں نے کما"لینی بیرانسان شیں جانور ہے۔"

وہ غنے سے غرا کر میری طرف بڑھا۔ بوجانے ڈانٹ کر كما"حاديو!رك جاؤ-"

وہ رک گیا۔ غصے سے بولا " یہ میری انسنٹ کروہا

"به تمهار به مالک بین بیجهی جاز-" رہ پیجے ہٹ کیا۔ بوجانے مجھے کما" ائذ نہ کو۔ میں اے بت عرص بعد جزیرے میں لائی موں۔ یہ میلی بار

مہیں دکھے رہا ہے۔ آجے چل کرتم ہے مانوین ، وجائے گا۔" وہ دوسرے مسلح شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئی " يه برديو ب- ميرانيا باؤى كارد- مين لى فخ اور اجبى محض پر بھروسا سیس کرتی۔ جادیو نے اس کی ضانت دی ہے

كتابيات يبلى كيشنز

اس نے چرے کو اور قریب کیا پھر کما "تم مجھے گلے

ديوتا 🚯

"میں تنا نہیں رہتی۔ تم بیشہ ساتھ رہتے ہو۔ میرے

و کیا نینا نے تمیں سی بالا کہ تم نیکی بیقی جائے

" إل بنايا تھا۔ ميں كني بار خيال خواني كى كوششيں كرچكا

«لیتین آجائے گا۔ تم جلد ہی خود بخود خیال خوانی کرنے میں "

" بتصارك بغير حفاظت كريّا بهون؟ وه كيے؟"

اور میں جاربو پر اندھا! عمّاد کرتی ہوں۔"

میں نے کما"تم ابھی مجھے اپنا محافظ کمہ رہی تھیں۔" "بيد دونول ميري جان کے محافظ میں اور تم محم و جان کے محافظ ہو۔ یہ یمال بھی بھی آتے ہیں۔ تم میرے ساتھ ون رات رہتے ہو۔"

ات رہتے ہو۔" ایں نے دونوں سے کما" جاؤ آ رام کو۔ ضرورت ہوگی

وہ چلے محضہ ثینا ہارے ساتھ بیڈروم کے دروازے تک آئی۔ اس نے حارے کیے دروازہ کھولا۔ ہم اندر آئے۔اس نے دروا زے کو یا ہرہے بند کردیا۔ بوجانے میری كردن ميں بائنيں ڈال كر كما ''يماں كوئي ديكھنے والا نئيں

میں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا "میں دل سے بیار سیں کرسکوں گا۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ایک تو میں ا ینا ماضی بھول کیا ہوں۔ دو سرا یہ کہ تم بھارت سرکارے مقدمه از ربی مول نینا کمه ربی تھی که بھارتی فضائید یمال خطے کر سکتی ہے۔ سمندری راستوں سے ان کی کوریلا فوج

"ہاں بہت کچھ ہوسکتا ہے۔ میں جتنا سمجھ رہی ہوں' اس سے زیادہ ہم پر مصبحتیں آسکتی ہیں لیکن میں نے مرناسکھا ہے' ڈرنا نہیں سکھا۔ میں تمہارے ذریعے وشمنوں کو منہ توڑ

" تهیں میری نملی بیتی ر بہت بحروسا ہے۔جب کہ میں سیں جانتا ' یہ کیا ہوتی ہے۔ جو سخص اینے آپ کو بھولا ہوا ہے ، تم اس کے بحروے یر ایک بری فرقی طاقت سے مکرانا جاہتی ہو۔ کیا یہ نادانی سیں ہے؟"

" تی الحال اے میری نادائی کمہ لو۔ جب تمہاری خیال خواتی کی صلاحیت لوث آئے گ۔ تب تم مان لو کے کہ ہم کتنے طانت ورہیں۔ تم دشمنوں کے دماغوں میں تھی کران کے منعوبے معلوم کرو سے۔ ان کے حملوں کو ناکام بناؤ کے۔ سے بری بات یہ کہ یماں جزیرے اور میرے عل میں مجھے ہوئے جاسوسوں کو پکڑ سکو **مح**۔"

ب شک کرے بعیدی زیادہ تطرناک ہوتے ہیں۔ سین کے سانپ کی طرح جھیے رہتے ہیں۔ تظر نمیں آتے۔ بند مرے میں بوجا کلیانی جھے آئے حالات بتا رہی تھی اور تمرے کے باہر کل کے اندر سازشیں ہوری تھیں۔ میں ان سازشوں ہے بے خبرتھا لیکن بعد میں جو کچھ معلوم ہوا'

اے ابھی بیان کردہا ہوں۔

بھارتی فوج کے اعلیٰ اضران کلیاتی جزیرے کے خلات کارروائیاں شروع کر چکے تھے ان کے کئی جاسوی اور حموریلا فائٹرز کماری پوجا کلیاتی کے سیکیورتی گارڈز کے جمیس میں وہاں موجود رہنے تھے بھارتی فوج کے کمانڈر کا حکم سنتے ی بوجا کلیانی کو کرفتار کرکے اس جزیرے پر قبضہ جما کر ہدی را زداری ہے یوجا کی لاش کو سمندر میں بھینک دیتے۔ دنیا والوں کو خبرنہ ہوتی کہ بوجا کہاں گئی اوروہاں بھارتی توج کیے آئن۔ میں سمج جا تاکہ بوجا کلیانی جزیرے کو بھارت سرکار کے حوالے کرے یورپ یا امریکا چلی کئی ہے۔

محیوں کے ساتھ تھن بھی پس جا تا ہے۔ پوجا کے ساتھ میری بھی شامت آنے والی تھی۔ دہ سمجھ رہی تھی کہ بھارت • مرکار مقدمہ ہارنے کے بعد ایکشن میں آئے گی جبکہ فوج کا سكرث مشن شروع موچكا تقا- بوجاكي عاقبت نا اندليتي جھے موت کے جزیرے میں لے آئی تھی۔

رات ہو چکی تھی۔ بوجا کے خاص باڈی گارڈز چادیو اور مرداد ایک کرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان شراب کی بوش اور دو بھرے ہوئے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں الجھے باڈی بلڈر تھے۔ ان میں جادبو واقعی ہاتھی کی طرح طانت در تھا۔ اکیلا کئی دشمنوں کو مار کرا یا تھا۔ شراب ہنے کے بعد غصے میں اور زیا دہ خوفناک ہوجا یا تھا۔ بھی کسی نیلی چیتی جاننے والے سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ بھی سانس رو کئے کا مسلکہ پیش نہیں آیا تھا ادر اب بھی کسی نیلی پیھی

وانے والے سے خطرہ سیس تھا۔ اس لیے وہ شراب سے ننل کررہے <u>تھے۔</u> جادیو دراصل بھارتی کمانیڈوز کا ایک افسرتھا۔ اس نے آری کے ایک منصوبے کے تحت کماری وجا کلیاتی کا اعتماد حاصل کیا تھا۔ جھیلے جار ماہ میں خود کو اس کا وفادا ر ٹابت کیا تھا۔ دو سری طرف سے گئی بھارتی کوریلا فائٹرز سیکورٹی گارڈزین کر محل کے اندر اور باہر پہنچ کئے تھے۔ جادیو آج ہردیو کو بھی باڈی گارڈ بنا کروہاں لے آیا تھا۔ان سب کا تعلق فوج ہے تھا اوروہ موبائل نون کے ذریعے ایک دو سرے ہے دابط رکھتے تھے۔

انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک عمر رسیدہ مخض کو بے ہوتی کی حالت میں آیک بیلی کاپٹر کے ذریعے لایا گیا ہے اور اے کماری بوجا کلیاتی کے بید روم میں پنچایا کیا ہے۔ قار مین سمجھ رہے ہول کے سے اطلاع میرے بارے میں می کل میں عام ملازمین ہے لے کرسیکہ رنی گارڈز اور ان

ے ا فسران تک کویہ بات سمجھائی تنی تھی کہ میرا نام سلمان تیمہ ہے۔ میں کماری بوجا کلیانی کا متعیتر ہوں۔ ہماری شاوی علد ہونے والی ہے۔ جو نکہ میں بیار ہوں اس کیے پچھ عرصے کلیانی بزرے میں رہنے آیا ہوں۔

اتنے بڑے تحل میں صرف ٹینا کو میری اصلیت معلوم تھی۔ بھارتی گوریلا فائٹرز کو شبہ تھا کہ میں سلمان قیصر سیں ہوں اور نہ ہی بوجا کا متعیتر ہوں۔ میری انسلیت کچھ اور ہے۔ بوجا سى خاص مقصد كے ليے بجھے دہاں لائى ب

میں کون ہوں؟ یہ میں شیں جانتا تھا۔ یہاں کیوں لایا کمیا ہوں؟ یہ حان کیا تھا۔ بھارتی کوریلیے اور جاسوس یہ جاننا عاجے تھے ای لیے جادیو اور ہردیو دہاں آئے ہوئے تھے۔ چاد یو کوییه معکوم تھا کہ کماری بوجا کلیانی کی دست راست اور ہم راز صرف ایک فیزا ہے۔ وہی میرے بارے میں اے بہت

مرديونے گاس فال كرتے موئ كما "جاديو! تم كتے مو" فینا بہت محمری ہے۔ پیٹ کی بات زبان پر نہیں لا تی ہے پھر *یہ* کوں امید رکھتے ہوکہ وہ سلمان قیصرے یارے میں تم سے بچ

بولےگی۔" "منیں بولے کی تو بچ اگلوانا ہوگا۔ ابھی ہم ایک گلاس اور پئیں مے پھراس کے کمرے میں جائیں گے۔ دروا زہ اندر ے بذکر کے اے شیٹے میں آ تاریں گے۔"

"ابھی اس کے پاس جاتا ہے تو اور نہ بو۔ تم سے میں ورندے بن جاتے ہو۔"

"دو گلاس سے نشہ نمیں ہوگا۔ فکر نہ کو۔ دو سرا گلاس

وہ بوش کھول کرائے اور اس کے لیے دد گلاس بنائے لگا۔ فون کی تھنٹی سائی دی۔ جادیونے ریسیور اٹھا کر کہا "میلو-مِن جاربو بول رہا ہوں۔"

دوسری طرف ہے ایک گوریلے کی آوا ز سائی دی "سر! نینا مچھی ریانگ کی طرف شکنے آئی ہے۔ کیا اسے تنائی میں ويوج لياجائي؟"

ومبت ہوشیاری سے وبوجنا ہوگا۔ بوجا کے سیکورنی گارڈز کو ادھر نہیں آنا چاہیے۔ پہلے انچھی طرح پلانگ کو

مراے قابوس کو-ہم آرے ہیں-" وہ ریسیور رکھ کربولا" ہردیو آیہ اچھا ہے کہ محل کے باہر تار کی میں اسے کھیرا جارہا ہے۔ آؤ چکتے ہیں۔' وہ دونوں بھرے ہوئے گلاس اٹھا کر غثاغث ینے لگے بھر گلاس خالی کرکے انہیں میزبر رکھ کروہاں ہے روا نہ ہو گئے۔

مارشل آرك ابتداسے بلیک بیلٹ تک کی مشقیں۔

ان لوگوں کے لئے جو تنہا یا کئی ایک ساتھی کے ساتھ کراٹے سکھنا عاجے بن۔

اردومیں بیلی بارکراٹے سکھانے ی ایک عمل اورآسان کتاب



AND STREET OF ST Under January Ja



كتابيات يبلى كيشنز

وہ ناگواری ہے بولی"کی یا رکی آغوش میں ہوگی۔ کی ثینا نے جس ربوالور سے کوئی جلائی تھی۔ اس میں محل کے باہر مقعب روش رہتے تھے لیکن ان کی روشنی الليس غدار تميس مول يح كمه ري مول سلمان قيمر سائیلنسرلکا ہوا نمیں تھا۔ رات کے سنانے میں فائرتک کی ایک عام سا انسان ہے۔ بے انتما دولت مند ہے۔ میں اس دور ریانگ تک نہیں جاتی تھی۔ ادھر تاری رہتی تھی۔ م نے ہوجھا یمال ربوالوریا کوئی دو سرا ہتھیا رہے؟" آوا ز دور تک کو تجی گئی تھی۔ دہ آوا زمیں نے بھی تن پھر پوجا ہے زیادہ کھے سیں جانتی۔" مضبوط ریننگ کے دو سری طرف ممری پستی تھی۔ اس طرف "میں نے اپنے بیر روم میں بھی ہتھیار سیں رکھا۔ بھی ہے یو جما "کیا ہارے گارڈز رات کو فائر تک کرتے ہیں؟" جادیونے اپ آدموں سے کما "تم لوگوں کے ہاس لڑھکنے والا سنبھل نہیں سکتا تھا۔ دوسو قٹ گھری کھائی میں گر ضرورت ہی سیں پڑی۔" اس نے انکار میں سرملایا "شیں۔ یا نہیں کسی نے ساسینسر لکے ہوئے ریوالور ہیں۔ یہ ذرا بھی چیخنا جائے تو فون کی منٹی بیخے کی۔ بوجائے ریسور اٹھا کر کان سے كون فاركيا ب- من الجمي معلوم كرتى مول-" نیمنا کو حمی دشمن کا ڈر نسیں تھا۔ وہ میں سمجھ کر اوھر قورا کوئی مار دو۔ اس کے کیڑے اٹار کرپاری پاری اس کے لگایا "میلو کون ہے؟" یا ہر بوجا کلیاتی کے وفادا روں نے بھی وہ آواز کی تھی پھر بدن کی دھیاں اڑاؤ۔ جب یہ سچ بولے تواہے کیڑے بینا تاریکی میں آئی کہ وہاں اینے ہی سیکورتی گارڈز ہیں۔ انہوں دوسری طرف سے آواز آئی "میڈم! من آپ کا خادم ارهر دو رئے ملئے تھے جادیو کے کوریلا فائٹرزنے ان پر نے اسے باتوں میں نگالیا۔ ایک نے کما "مدرم! ہم نے جادیو ہوں۔ یہ آپ کے کئی گاروز باغی جو کر ہم یر کولیاں برسا کولیاں برسامیں۔ ان میں سے پچھ مارے کئے۔ پچھ ادھر وہ پلٹ کر بھاگنا جاہتی تھی۔ دو گوریلا فائٹرزنے اسے سلمان قیصرصاحب کو پہلی باریمال دیکھا ہے۔ ہمیں لیسن ارهرچمپ کرجوالی فائز کرنے لگے۔ مرالیا۔ اس نے چیخا جاہا تو اس کے منہ میں ربوالور کی ال سیں آرہا ہے کہ یہ میڈم کلیائی کے متلیترہں۔" پوما انز کام کے ذریعے ٹینا کو بلانا جاہتی تھی۔ممللل وہ بولی "جاور سکیا ہورہا ہے؟ ابھی سکیوری افرتم محسادی۔ اس کالباس آبارنے کھے۔ وہ روکنے کی تولباس ثینانے یو جھا''تمہیں لیمین کیوں نہیں آرہاہے؟" دونوں کوغدار کدرہا تھا۔اس نے بنایا ہے کہ تم ان یر کولیاں فائرنگ کی آوازس من کر تھبرا گئے۔ مجھے دیکھنے گئی۔ میں نے کو بھاڑنے گئے بھرا سے زمین پر بنج دیا۔ "اس کے کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ سوچنے ہے بھی پرا لگتا يرسار بي بو!" فورای اٹھ کردروازے کواندرے بند کردیا۔دوسری طرف ے کہ ایک مسلمان ہماری کسی ہندو عورت کا تی نے گا۔" میں بے خبرتھا۔ بند کمرے میں پوجا ہے اپنے بارے میں "میں آپ کا وفادار موں۔ غداری کیوں کول گا۔ مجى ايك دروا زه تھا۔اے بھی بند كرديا۔ سوالات کررہا تھا۔ دہ جھے دہی جواب دے رہی تھی۔ جو مجھے ودکیوں برا لگتا ہے؟ محتنی ہی مسلمان عور تیں ہندوؤں سيكورتي ا فسرجموث بول رہا ہے۔ وہ آپ كو تقصان بينچانے فون کی تھنٹی بیخے تلی۔ بوجانے ریسپور اٹھا کر کان سے کمپیوٹر اور ثینا سے معلوم ہو چکا تھا۔ میں اور پوجا سوچ بھی ے اور ہندد عورتیں مسلمانوں ہے شادماں کرتی ہیں۔'' كي لي عل ك اندر آنا جابتا ہے۔ ہم اس كا رات روك سیں گئے کہ باہراس بے جاری کے ساتھ درندگی کی انتہا کی "ہارے مہارا تشریس کوئی ہندو عورت کسی مسلمان کا دو سری طرف سے سیکورٹی افسرنے کما "میڈم! آپ تام بھی لیے تو ہم اے اور اس کے مسلمان عاشق کو گولی ہار وري بات وه كه رباتها كه تم كل بين داخل مونا عاج کے دونوں باڈی گارڈز جادیو اور ہردیوغدا رہیں۔ انہوں نے وہ بری سخت جان تھی۔ بوجا کی وفادار تھی۔ میری ہو۔وہ اور اس کے گارڈز تمہارا راء روک رہے ہیں۔ مارے چارگاروز کوہاک کیا ہے۔وہ کل کے اندر آتا چاہے "الی عورتین دو سرے ملکوں میں جاکر مسلمانوں سے اصلیت نہیں بتارہی تھی۔ ایک ایک گوریلے کا ظلم برواشت "وه چالباز "جمونا اور مكار بـ جب تك مي آكر آواز ہیں۔ ہم ان کا راستہ روک رہے ہیں۔ آپ ہوشیار رہیں۔' شادیاں کرتی ہیں۔ وہاں تم ان کا کیا بگاڑ کیتے ہو؟" کررہی تھی۔ ایسے ہی ونت ایک گور لمے نے ظلم کرنے کے نه دول- آپ د روازه هرگزنه کھولیں-" وہ جرائی سے بولی "یہ تم کیا کمہ رہے ہو؟ جادیو میرا "ہم آپ ہے بحث نہیں کریں گے۔ اتنا بتا دیں' آخر لیے اپنا لباس ا مارا تو اس کا ربوالور کر کرنینا کے ہاتھ کے "فیک ہے۔ صرف تمهاری آوازس کردروازہ کھولول وفادار محافظ ہے۔ وہ غداری تمیں کرے گا۔ ہیاو۔ ہیاو۔ اس سلمان تيمريس كيا خولى ع؟ ميرا مطلب ي ميدم یاس آیا۔اس نے فورا ریوالور اٹھا کرا ہے گولی ہار دی پھر کلیانی کوئی خاص خوبی دیکھ کرہی اسمیں اینا بنا رہی ہوں گی۔" اس نے دوسرے کا نشانہ لیا لیکن ٹریمر دبانے سے پہلے ہی اس نے ریسپور رکھ دیا۔ میں نے کما "تم اس کی آدازیر سکہ رتی ا فسرنے مخضری اطلاع دی تھی۔ خطرے سے جادیوا در ہردیو وہاں آگئے ہردیونے کما" یہ اہم سوال ایک تولی آگر اس کے سرمیں پوست ہوگئے۔ وہ آکلیف دروازہ نمیں کھولو کی۔ ایبا اندھا اعماد تمہارے ساتھ مجھے ا کا مرکے فون بند کردیا تھا۔ کیونکہ وہاں کا دُنٹر فائرنگ ہورہی ے۔ ہم بھی م ے میں بوچھ رہے ہیں۔ سلمان قیصر کی برداشت نه کرسکی-فورا بی دم نکل کیآ۔ مى كى دوب كا-" تھی۔ وہ اپنے فرا تُفن کی ادائیگی میں مصروف ہو کیا تھا۔ میں انہوں نے اے اور اپنے کوریلا ساتھی کیلا شوں کو اٹھا "میں جادیو کو تم سے زیادہ جائتی ہوں۔ ایک باراس نے نے کما "آج میں نے کہلی بار جادیو کو دیکھا تھا۔ میری چھٹی وہ بولی "تم ایبائے تکا سوال کیوں کررہے ہو؟ سیدھی كر كرى كھائى ميں پھينك وا۔ بروبونے كما "فينا كے باتھ ميں ایک وسمن سے میری عزت بچانی تھی۔ تم اینے بارے میں حس نے خطرے کا احساس دلایا تکریس نے توجہ نہیں دی۔ تم ی بات ہے۔ ہاری میڈم کا دل سلمان صاحب پر آکیا جو ريوالور آيا تھا۔ اس ميں سائيلنسر نہيں لگا تھا۔ اس كى کچھ نمیں جانتے اس وفادا رکو کیسے پہچانو تھے؟'' لیے استی ہو کہ دہوفادا رہے؟" آوا زودر تک کئی ہو کی۔" ہے۔ جادیو نے ہاتھ بردھا کراس کے جڑوں کو دبوج لیا۔ نینا کو "مين بحث سيس كول كا- آخرى بار كه دو- محمد ير دمیں نے اے کئی ہار آزمایا ہے۔ مجھے اس پر اعماد جادیونے کما "موبائل کے ذریعے تمام کوریلا ساتھیوں یوں لگا جیسے اس کے جڑے فولادی شلنے میں آگئے ہیں اور بھروساکرو کی یا جاد بوہر۔" کو الرث کردد۔ ہم یوجا کے کمرے میں جاکرا کے حمن یوانٹ "جاديوير بحروساكرك بى من ناس بادى كاردى باي اب ٹوشنے والے ہیں۔ وہ بولا ''جب میں لی لیتا ہوں تو درندہ دیمیا حمیں اپنے سیکورٹی افسریر بھوسانسیں ہے؟ کیاوہ یر رکھیں گئے بھرسلمان قیصرے اس کی اصلیت اگلوائیں ہے۔ تم میرے عل میں ہو۔ میں جو کھول گی تم وہی کو ین جا یا ہوں۔ تمہارے جیسی عورتوں کا پچو مرنکال دیتا ہوں۔ مجھوٹ بول رہا ہے؟" کے۔وہ بچے سیں بولے گا تواہے کولی مار دس گے۔ دیے بھی سے بتاؤ۔ یہ سلمان قیمرکون ہے؟" میں انٹر کام کے ذریعے ٹینا ہے رابطہ کرنے لگا۔ یوجا نے اس جزیرے میں اس کا دجود غیر ضروری ہے۔ کم آن۔!" وہ بول نمیں یا رہی تھی۔اس نے جڑے چھوڑ دیے۔وہ "سوری میں تمہارے ساتھ حرام موت مرنے کی کہا ''مجھے سیکیورانی افسرر بھی بھروسا ہے۔ سمجھ میں سیں آگا' وہ محل کی طرف جانے لگے میں اب تک اس حقیقت تکایف ہے کراہنے گئی۔ وہ بولا "تمہاری سلامتی اسی میں حماقت نهیں کروں گا۔" وہ آپس میں کیوں ازرے ہیں؟" ہے بے خرتھا کہ موت میری طرف چلی آرہی ہے۔ میں باہر نکل کر ثینا کے ملحقہ کمرے میں آیا۔ وہ شیں ہے کہ اینے دیس کی دفاوا ر رہو۔ تمہاری میڈم کلیاتی بھارت میں نے کما وفینا ہے رابطہ نہیں ہورہا ہے۔ پتا نہیں وہ اور میں نیلی چیتی کے ہتھیارے بھی محردم تھا۔ سرکارے مقدمہ لڑ کر تھلی غدا ری کررہی ہے۔ تم نہ کد۔ تھی۔ بیجا دروازے پر آگر مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے کما كتابيات پبلى كيشنز

"اندرجاؤاوراپنے دعمن کا نظار کرو۔ زندگی ری تو پحر کمیں گے۔"

میں بیٹا کے کمرے ہے بھی نکل آیا۔ ایک کوریڈورے گزرنے لگا۔ باہرے فحر فحر کرفائرنگ کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ کل کے اندروریانی تھی۔ کنیزیں اور مسلم گارڈزد کھائی میں دے رہے تھے۔ ایک کمرے میں ایک کنیز دکھائی دی۔ وہ بری طرح سمی ہوئی تھی۔ بچھے دیکھتے ہی مہتے کے انداز میں دونوں ہاتھ جو ڑکے سرکو جھکالیا۔ میں نے بوچھا

"يمال كونى مسلم كارۋىچ؟" اس نے انكار میں سرملایا۔ میں نے پوچھا "يمال كوئى ہتصار ہے؟"

اس نے پھر انکار میں سرمایا۔ میں وہاں نہتا تھا۔ کی بھی وقت کوئی دشن آتے ہی جھے کوئی مار سکتا تھا۔ میں نے پوچھا "کل کا مین سونچ بورڈ کمال ہے؟ پچھ تو میرے کام آئے۔"

وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی "ادھرہے۔" میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے ہوئے کہا <sup>وہ</sup> کم آن۔ ججھے وہاں تک پنیاؤ۔"

دوں ملک ہود۔ وہ میرے ساتھ چلے گل۔ اب فائنگ کی آوازیں قریب آتی جاری تھی۔ ایک کورڈورے گزرتے دت دو ڑتے ہوئے قد موں کی آوازیں سائی دیں۔ ایک سیکورٹی گارڈ دوڑ آ ہوا آرہا تھا۔ میں نے اسے وفادار سمجھ کر کما "مجھے ایک گن دد۔"

اس نے آئی گن سید ھی کی۔ میرا نشانہ لیادیں آئےنز کی کمریش ہاتھ ڈال کرا سے اٹھالیا اورا کی۔ دروا زے کی طرف چھلا تک لگا کے دیوار کی آڈیس آلیا۔ اس نے گولی چلائی لیکن ہم چھ گئے۔ کنیز نے سم کر پوچھا" یہ جارے گارڈز ہیں۔ ہم پر گولی کیوں چلا رہے ہیں۔"

"بيہ تو خدا تي جانتا ہے كہ يمال كون محافظ ہے اور كون "بيہ تو خدا تي جانتا ہے كہ يمال كون محافظ ہے اور كون

مرے کی ایک دیوارپر ددنیای تواریں ایک ڈھال کے ساتھ نظر آئیں۔ ڈیکوریش کے طور پر ایسے ہتھیار دیواروں پر سجائے جاتے ہیں۔ میں نے ایک نلوار نیام سے باہر کھینج للہ وہ سمی ہوئی دروازے کے پیچنے کھڑی تھی۔ باہر دروازے کے ترب گارڈ کی آواز سائی دی "تم نیتے ہو۔ چھیے باباک نمیں سکو گے۔ سامنے آجاؤ۔"

میں کوئی جواب دے کر اے سیخنے کا موقع نمیں دیتا چاہتا تھا کہ کمرے میں کہاں ہوں۔ اس نے بول کر حماقت

ک۔ میں نے دروا زے کی طرف چھلا تک لگائی۔ فرش پر گر کر مجسلتا ہوا' یا ہر کلا ا درا س کے پیروں پر تلوار چلائی۔ وہ سوچ مجمی نمیں سکتا تھا کہ میں فرش پر مجسلتا ہوا آؤں گا۔ تلوار نے اس کی ایک ٹانگ ٹنے کی طرف سے کاٹ دی۔ وہ چج کرنے نچ گرا۔ کن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ میں اسے اٹھا کر کونا میں کہا

کنیز نے دروازے کے پیچے سے نکل کر جرانی سے
دیکھا۔ میں نے اس گارڈ کو گولی مار کر اس کے ہوکشر سے
ریوالور نکال کر اپنے لباس میں رکھ لیا پھر کنیز کے ساتھ دوڑ
نے لگا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سٹائی دے رہی
تقسیں۔ میں نے ایک جگہ چھپ کر اس سے کما ''تم آئے
والوں سے باتیں کروگی۔ یہ معلوم کمو کہ وہ وفاوار میں یا
غدار؟ کیا تم ڈرری ہو؟''

وہ میرے بازد کو تھام کر بولی "آپ بہت ہمادر ہیں۔
میرے آتا ہیں۔ میں آپ کے لیے جان دے سکتی ہوں۔"
وہ مجھ سے دور ہو کر کورڈور میں الی جگہ کھڑی ہوگئ جید وہاں اکملی ہو اور محبرا رہی ہو۔ اس وقت میرے ذہن میں یہات آئی کہ یا دواشت کم ہونے کے باعث میں اجنبی لوگوں میں ایک انجانی جگہ پر ہوں۔ پوجا کلیانی جو کھہ رہی ہے اس کو درست سمجھ رہا ہوں۔ اگر میں اس کنیز کو عزت دول اور اس پر محروسا کموں تو یہ میرے اور پوجا کے بارے میں جانی ہوگی تب مجی اس

انجائی جگہ میرے کام آسمتی ہے۔ پوجا کا رتجان جادیو کی طرف تھا۔ وہ جھ سے زیادہ اس پر بھر ساگر رہی تھی۔ جھے بھی حکستِ عملی سے کام لیزا تھا۔ اس ما لکن کے مقابلے میں ایک کنیز کو اہمت دینی تھی اور جب اسے اہمیت ربتا تو پھروہ کنیز نہ رہتی۔ میں اسے برابر کا درجہ ربتا تو پوجا انگاروں پر لوٹے گئی۔ ابھی آسمے چل کر بہت کچھے ہونے والا تھا۔

دو مسلح گارڈز دو ڑتے ہوئے اس کورٹیور میں آئے۔ اس کنیز کو دکھ کر رک گئے۔ ایک نے پوچھا "ابھی اِوھر فائرنگ ہوری تنی ہے کون کس پر فائر کررہا تھا۔"

وہ بول "ميرى بچھ سمجھ ميں نمين آرہا ہے۔ تمام گار ڈز ايک جيسى ورويال پننے ہوئے ہيں اور ايک دو سرے پر گولياں بھى چلارہے ہیں۔"

دوسرے نے کہا "جہم انڈین آرمی کے جوان ہیں۔ اس محل اور جزیرے کو اپنے کٹنول میں لے رہے ہیں۔ ہمیں ہناؤ۔ یمال کتے مسلح گارڈز جھیے ہوئے ہیں۔"

بہ معلوم ہوتے ہی کہ دود حشن ہیں ' گھر میں نے انہیں دو سری بات نہیں کئے دی۔ یکبارگی سائٹ آگر تزائز مسلسل فارٹنگ کی۔ انہیں ملے فرش ہیں گا۔ دہ گولیوں سے چھلتی ہوگئے۔ فرش پر آنے کے بعد پھرند اٹھ سکے میں نے کئیزے کہا دمیں نے مسلسل فارٹنگ کی ہے۔ یہ آوازیں سن کردو سرے بھی آئیں گے۔ فورا مین سونج کی طرف چلو۔"

وہ میرے ساتھ دوڑتی ہوئی محل کے مختلف حصول ہے گزر کر ایک کمرے میں آئی۔ اس کمرے میں محل کے کی حصول کے میں آئی۔ اس کمرے میں محل کے کی حصول کے میں آئی۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندرادر باہر سمری آرکی چہاگئی۔ اس نے ساتھ ہی محل کے اندرادر باہر بازد کو تھام لیا۔ میں نے جمک کر سمرک میں کما "دوشنی کے بندران کی آدمی قوت دہ گئی۔ انہیں آرکی میں کا رہے جانے کا اندریشہ ہوگا۔ وہ ادھرروشنی کرنے ضور آئیں کے بہال جانے میں کا چلو۔"

سے من بود ہوں ہا تھوں سے شولتے ہوئے کرے سے باہر ایک مورد سے باہر آئے۔ وہ میرا ہاتھ کرنے دیا روں کو چھو کر داستے کا اندازہ کرتی ہوئی ایک کمرے میں آئی۔ میں نے کما «ہمیں سونچ کوزر کے قریب رہنا چا ہیے۔ میں بیماں آنے والوں کو روک سکوں گا۔ اگر دشمن ہوئے تو اسیں جنم میں پہنچاؤں موسی ہوئے ہوں جس

ده بولی ۱۳ س مرے کی کمی الماری میں ایک پنسل ٹاسی ہے۔ آپ کواس کی ضرورت ہوگ۔"

اس بارکی میں میرا داغ ایک درا روش ہوا۔ مجھے ہیں الکا کہ میں بارکی میں میرا داغ ایک درا روش ہوا۔ مجھے ہیں لاکا کہ میں بارکی میں وشنوں سے آکھ چولی کھیلتے ہوئے الانے میں کے کہا ہو' میرے کانوں کے پاس سرگوشی کرد۔ وشنوں کو ہاری سانسوں کی آواز بھی سال فید دے۔ ہم فارج رکھیں گے لیکن جب تک میں نہ کموں' تم اے استعمال نہیں کردگی۔ ہاری طرف سے دوشنی ہوگی تو دشمن فورا ہی ہم پر گولیاں برسائیں طرف سے دوشنی ہوگی تو دشمن فورا ہی ہم پر گولیاں برسائیں

وہ دیوار کا سمارا لیتی ہوئی الماری کی طرف چلی گئے۔ بیں دروازے ہے لگا گزا رہا۔ اپنے وقت بگی می روشنی ہوئی۔ در کوریڈ در میں ہردیو ایک مسلح کارڈ کے ساتھ دکھائی دیا۔ وہ سگریٹ لائٹر کی روشنی میں آرہا تھا۔ مسلح گارڈ اسے بتا رہا تھا کہ بین سونج یورڈ کہاں ہے۔ میں نے کن سید ھی کی۔ مسلح گارڈ آسے تھا۔ میری پہلی

کولی اے گل۔ ہردیو پلٹ کرلائٹر بھا کر بھاگ رہا تھا۔ میں
نے دو سرا فائز کیا۔ اس کے حل ہے کراہ ڈکلی۔ اس کے لؤ
کھڑا کر گرنے کی آواز سائی دی پھرچند میکنڈ کے بعد میں نے
اندازہ کیا' وہ اٹھ کر بھاگ رہا تھا۔ میں آواز کی ست فائز کر آ

چلاگیا۔ اس کی ایک پیج سائی دی پر خاموثی چھائی۔

دو ٹاریج کے کروالیں آئی۔ مجھ سے لگ گئے۔ مسلسل

فائزنگ کے باعث اس کا دل دھڑک رہا تھا اور میرے ہینے کو

مجی دھڑکا رہا تھا۔ میں نے بے افتیار اسے بازود ک میں مجینج

لیا۔ اس کل میں آنے کے بور ٹینا میرے قریب آنا چاہتی

مئی۔ میں نے اسے ٹال دیا تھا۔ میرے بدن کو مساج کرنے

کے لیے کئی خاواد ک کو چیش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انکار

کردیا تھا پر بیل بیڈ پر پوجا میری سانسوں کے قریب آئی تھی۔

میں اس سے بھی کڑا گیا۔ شاید اس لیے کہ میرے مقدر میں

وہ کنیز کھی ہوئی تھی۔

می آس سے ٹارچ لے کردردازے پر آیا۔ آیک ہاتھ سے گن سنجال، فرش پر لیٹ کردد سرے ہاتھ سے ٹارچ روش کی۔ دور کورڈور میں دو مسلم افراد ہردیو کو افحا کرلے جارہ تھے میں نے گولی چلادی۔ آیک کو گولی گی تو دو سرا ہوتے ہی تھبرا گئے تھے بھران میں سے ایک کو گولی گی تو دو سرا اپنی سلامتی کے لیے ہردیو کو بھینک کر بھائے لگا لیکن وہ میرے ریوالور کی گول سے تیزنہ بھاگ سکا۔ وہ بھی آچل کر فرش پر گرا اور تڑپ لگا۔ ہردیو تھٹ کھٹ کر ایک دردازے کی طرف جارہا تھا۔ گولیاں اس کے بیروں میں گئی تھیں۔ وہ گھڑا ہونے اور مطلے کے قابل نہیں رہا تھا۔

یں۔ وہ طرا ہوئے اور پیلے کے قائل میں دہا ھا۔ وہ ناکارہ ہو چا تھا۔ دشن کو ناکارہ سمجھ کرچھوڑ دو تو وہ توانائی حاصل کرتے ہی لیٹ کر حملہ کرتا ہے۔ میں اے ختم کردینا چاہتا تھا۔ ایسے وقت جادیو کی آواز سنائی دی" ہرویو کو نہ ما رنا۔ اے مارد کے تو میں تہماری یوٹی بوٹی کاٹ کر چیل کوئ کو کھلا دوںگا۔"

میں ایسی جگہ قما کہ وہ بھی پر گولی نمیں چلا سکتا تھا۔ میں نے اس کی آواز سنتے ہی تارچ بجھا دی اور بجھاتے بجھاتے ہوئے اس کی اواز سنتے ہی تارچ بجھا ہے۔ ایک چچ نگل۔ اس کے بعد کوئی آواز نمیں آگ۔ جادیو اس سے پوچھ رہا تھا وہ کیا پھر حبیس مول گئی ہے؟ کیا تم فرش پر ریکتے ہوئے میرے پاس ضمیس مول گئی ہے؟ کیا تم فرش پر ریکتے ہوئے میرے پاس ضمیس آگئے ہی۔

ہر دیو کی طرف ہے کوئی جواب نہ ملا۔ جادیو نے غصے ہوئے کا "کتے ایس تمہیں زعرہ نمیں چھوڈوں گا۔ میں جانتا ہول تم سلمان قیصر ہو۔ میں نے پوجا کو قیدی بنا

کتابیات پیلی کیشنز

دىوتانك

چلاگیا ہے لیکن محل کے اندر کمیں ہوگا۔ تم اس اندمیرے كرركها با ات زنده سلامت ويكمنا جاج موتوين سويح آن كرد- بتصيار بمينك كرسامن آجاؤ- إس خوش فهي مين میں کماں بعثک رہی ہو؟" اب محصے ایک کمھے میں ٹاسٹ ردشن کرتے ہی ...اس نەر بوكە يمال سے زندہ سلامت حاسكو حمي" کی من کی پوزیش دیکھتے ہی فائز کرنا تھا اگر اس کی کن کنیز کی میںنے کنیز کو کھینچ کرائی آغوش میں لیا پھراس کے کان بیں میں سرگو ثی کی <sup>دو</sup> کیا اس تمرے میں دو سرا وروا زہ ہے؟" کٹیٹی یا سینے پر ہوتی تو میں مشکل میں پڑجا یا اس مشکل کو آسان کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس کے حمن والے وه ميري اور اي سانسول کي الحيل مين بولي "ود سرا دروازه ب- آپ ميرے ساتھ آئيں۔" باتقدير كولي مارتاب ہ اتنا آسان نئیں تعام کولی کنیز کو بھی لگ علی تھی۔ بید اتنا آسان نئیں تعام کولی کنیز کو بھی لگ علی تھی۔ "میں سمال سے نکل کر بوجا کے بیڈ روم تک جانا جاہتا مجھے اس کی کراہ سائی دی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی ومس لے چلوں کی۔" ومیری کردن تو چھو ژو۔ سائس رک رہی ہے۔ جھے کچھ ہو گئے ہم پھر دیوار کے سارے تار کی میں چلنے لگے پھر دد مرے دروا زے تک چیچ کر اس کمرے ہے نکل آئے اس نے اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کے میں نے اس کیے میں وہاں بھی کمری بار کی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ایسی بار کی ٹارچ کی روشنی اس پر چینٹی پھر نمیک اس کی پیشانی پر کولی مار میں گتنے دستمن ہوں محے اور کماں کماں چھیے ہوں محے؟ دی۔اس کے ہاتھ سے کن چھوٹ کی۔ کنرایک دم سے آگر یں نے ایک جگہ چھپ کرذرا ٹاریج کی روشنی کی۔دور مجھے کیٹ گئی۔ وہ پیچے دیوارے اگراکر فرش برکرا پم تک کوئی نظر تمیں آرہا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی۔ دیوا ریر بیشہ کے لیے محمدُ ارتمیا۔ میں نے ٹارچ بجیادی تھی۔ میری ہاتھ رکھ کر تیزی سے آگے جانے لگا۔ آگے کنیز تھی وہ جھے فائرتک کے نتیج میں کہیں ہے جوالی فائر ہوسکیا تھا۔وہ اپنی لےجاری می یا تمیں میری کردن میں ڈال کربری طرح کیٹی ہوئی حی۔ اپنی به اطمینان تفاکه دشمنول کالیڈر جادیو من سونچ بور ڈز کی سائسیں میری سانسوں میں پہنچا رہی تھی۔ بار کی میں اس کا طرف ہے۔ یمال میرے سیجھے نہیں آئے گا۔ کاش میری نیلی۔ وجود تحرزده كرربا تفا- من تموزي دير تك تحرزده مو ما رما چر پلیخی کی ملاحیتیں بحال ہوجا تیں تو میں جادیو کے اندر پہنچ کر ای کے ساتھ آگے بڑھ کیا۔ اس کے تمام تفیہ منصوبے معلوم کرلیتا اور اس کے اندر رہ کر ہم فینا کے اس کرے میں پہنچ گئے جو پوجا کے بیڈروم یہ بھی دیکھا رہنا کہ وہ کل کے کس جھے میں کیا کرنا بحررہا ے ملک تھا۔ میں نے کنرے کان میں سرکوشی کی "م یمال چھپی رہو۔جب تک آوازنہ دوں۔سامنے نہ آنا۔" میں نیلی بیتھی کے ہتھیارے خالی تھا۔ اپی ذہانت اور وہ مجھ سے الگ ہوکر تاری میں کمیں چھپ کئے۔ ای انُ دْحَكَى تِحِيمِي ملاحِيتُوں ہے جَنَّك لُرْ رَا تَفَا 'جنہيں مِن بمول وقت بوجا کے بیٹے روم کا دروا زہ کھلا۔ اس کی آوا زسنائی دی۔ چکا تھا۔ میرے ذہن میں خود بخود سے باتیں آرہی تھیں کہ کس وہ کمہ ری تھی "جادیو! یہ کیا کررہے ہو؟ مجھے کمال کے موقع پر بچھے کیا کرتا ہے اور میں دی کر یا جارہا تھا۔ میرے آتے چلنے والی کنیزا جاتک ہی کسی سے ظراحمی۔ "اس کتے کے پاس لے جارہا ہوں۔ یمال کے مین سونگا وه اے دیوج کرغراتے ہوئے بولا ''کون ہوتم؟'' بورڈزمر اس نے قبنہ جما رکھا ہے۔ حمہیں کن یوائٹ پر وہاں کی ممری تاریلی بندہ پرورتھی۔وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ر کموں گا تو وہ اند جرے کا یہ کھیل بند کرے گا۔ یمال روسی تھا۔ کنیزنے اس کی کرفت میں کراہتے ہوئے کہا "میں یہاں كرنے ير مجبور بوطائے كا\_" ک دای ہوں۔ بچھے نہ مارو۔ بچھے چھوڑ دو۔" وہ یوجا کو تھینیتا ہوا ٹینا کے کرے میں آگیا۔ اندھیرے وہ بولا ''چھوڑ دوں گا۔ پہلے یہ بناؤ'تم نے سلمان قیصر کو میں ہم ایک دو سرے کو رکھائی نہیں دے رہے تھے۔ باتوں اور آوا زوں سے بیا چل رہا تھا کہ کیا ہورہا ہے۔ وہ بولی "تمیں۔ وہ ہماری میڈم کے بیڈ روم میں ہوں " وہ کہ رہی تھی "آرام سے چلو۔ اس طرح کیوں سی رہے ہو؟ میں نے تم پر اندھا أعماد کیا اور تم بچھے بید صلادے "وہ وہاں نہیں ہے۔ بہت مكآر ہے۔ وہاں سے كيس دبوتاتا: كتابيات ببلى كيشنز

وہ دونوں میرے قریب سے گزر کر کمرے سے باہر مخی۔ میں اپنی تحکیکہ جارہے تھے میں دبے قدموں ان کے پیچھے جانے لگا۔ جادیو کئر مارٹی چائی۔ میں نمه رہا تھا ''جھر پر اندھا اعماد کرکے تم نے موت کو آواز دی دونوں انگلیاں آگے ہے۔ میں تمہارا نمیں' اپنے دیس کا اور اپنی آری کا وفادار اس کی دونوں آٹھول ہوں۔''

ہوں۔ وہ آگے بوضتے بوضتے رک گیا۔ میں بھی رک گیا۔وہ پوجا ہے بولا ''حیب رہو۔ یمال کوئی ہے۔''

ہے ہولا چپ روو میں وہ ہے۔ ممری خاموشی جھائی۔ وہ میری آہٹ سننے کی کوشش کررہا تھا۔ میں جمال تھا وہاں ایک اسٹینڈ پر برا ساوزنی گلدان رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے شول کر اٹھایا اور ایک طرف

چیک دیا۔ ممرے سائے میں جے بم بلاسٹ ہوا ہو۔ ایک ذور وار دھاکے کی آواز پیدا ہوئی۔ پوجا کے حلق سے چیخ نکل۔ جادیو نے اُدھر فائز کیا۔ جہال سے دھاکے کی آواز ابھری تھی اور میں نے اُدھر کولی طائی جدھرسے فائز کا شعلہ حیکا تھا۔

یں نے دھر توں چھائی جد سرحے قام وہ سعند کچھ تھا۔ اس کے حلق سے ایک کراہ نگل۔ میں سمجھ گیا۔ اسے گول گل ہے۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ وہ دکھائی دیا۔ گولی گئے کے بعد ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا تھا۔ وہ فرش پر گر کر ریوالور کو تلاش کردا تھا۔

ریوروں میں مدیوں ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ ریوالوراہے دکھائی دیا۔ اس نے ادھر ہاتھ بردھایا۔ میں نے دوسری کولی چلائی۔ پہلے ہی اس کے ایک ہاتھ سے لیو بہہ رہا تھا۔ دو سرے فائزے دوسرا ہاتھ جی زخمی ہوگیا۔ یک بارگی وہ المچھل کر کھڑا ہوگیا۔ غصے سے فراکر گریجتے ہوئے۔ میری طرف چھلا تک لگائی۔

الرا سرائے ہوئے میں طرف چھا عدالہ اللہ اللہ اللہ ہوئے میں اللہ ہوئے میں اللہ ہوئے ہیں اللہ ہوئے ہیں اللہ ہوئے ہ جھ پر آیا۔ ہم دونوں فرش پر گر پڑے میرے ہاتھوں سے ٹارچ اور ریوالور نکل گئے۔ ہم ایک دو سرے سے متم محتما ہو کر فرش پر دور تک ملے گئے۔

فرش پر پڑی ہوئی ٹارج اوھرے اوھرہوری تھی۔ اس کی روشن بھی اوھرے اوھر پھل رہی تھی۔ ہم بھی روشن میں ہوتے تھے بھی بار کی میں۔ وہ بے شک وشبہ ہاتھی کی طرح طاقت ور تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی تھے۔ دونوں ہاتھوں سے لبوسے جارہا تھا۔ اس کے باوجود وہ بھھ سے لڑرہا تھا۔ اپنے سرے نگریں مار رہا تھا۔ ایک بار اس نے میرے سربر نگرماری تو میں ایک دم سے چکرا گیا۔ آئھوں کے سامنے ٹیقر جازبھن ایک دم سے چکرا گیا۔ آئھوں کے

دہ جات جب ہے۔ دہ جاتا تھا۔ دو سری بار تکرمار لے گاتو میں چکرا کر لڑنے کے قابل نمیں رہوں گا۔ اسے اپنے لڑنے کی تحتیک معلوم کہ بیٹو تیا ہے ،

تھی۔ میں اپن تحتیک جانتا تھا۔ اس نے جیسے ہی دوسری بار کر مارنی چاہی۔ میں نے انگریزی حرف وی کی صورت میں دونوں انگلیاں آگے بڑھا دیں۔ دہ انگلیاں دوسلا خول کی طمرح اس کی دونوں آنگھوں میں پوست ہو کئیں۔

اس نے مختی سے دونوں آتھوں کو بند کرر کھا تھا۔ ان آتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے بھی کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا۔ ایسے ہی وقت پورے محل میں روشنی ہوگئے۔

روشی ہوتے ہی میں نے دیکھا۔ اس کا ریوالوروالا ہاتھ
کانپ رہا تھا۔ انگلی ٹریگر پر تھی۔ لرزنے کے باعث ٹریگر وب
سکتا تھا۔ کولی چل عتی تھی ہی چاہ مرعتی تھی۔ میں نے یک
بارگی اس کے ہاتھ پر چھلا تگ لگائی۔ اس ہاتھ والا ریوالور پوجا
کے مربر سے ہٹ گیا۔ جادیو کے چرے کی طرف کیا۔ ایسے
وقت ٹریگر دب گیا۔ جادیو کے چرے کی حیقتوے اٹریکے۔
یوجا اٹھ کر چھٹ گئے۔ کراہتی ہوئی کھڑی ہوگئ۔ دوڑتے
ہوئے تدموں کی آوازس سائی دے رہی تھیں۔ میں نے کس

اٹھاکراس کا رخ دروازے کی طرف کیا۔ قدموں کی آوازیں رک گئیں۔ دروازے کے پیچھے سے سیکیورٹی افسرنے پوچھا "میڈم! آپ خیرت ہے ہیں۔" '' اس '' '' '' '' '' '' ''

یدی: بپ بری سے ہیں۔ وہ بدر گارژز کے ساتھ اس ہال میں آگیا۔ بوجائے نصے وہ چند گارژز کے ساتھ اس ہال میں آگیا۔ بوجائے نصے

وہ چند کاروز کے ساتھ اس ہاں تی الیا۔ پوجائے تھے ہے پوچیا "تم کماں مرگئے تھے؟ اگر یہ سلمان صاحب نہ ہوتے تو کم بخت یہ دشمن مجھے اروالتا۔"

وہ بولا "میڈم! ہم اس کے ساتھیوں کو یماں آنے ہے روک رہے تھے ہم نے اس کے بارہ کو ریلا فائٹرز کو موت کے گھاٹ آ بارا ہے اور یا نہیں گئے تھے؟ وہ اندھیرے میں

وہ بولی " باہر مار کی ہے وہ مرنے کے لیے جھل میں نسیں

كتابيات يبلى كيشئز

جائیں مر یمی محل میں کمیں جھیے ہوں محر انسیں تلاش وه ميرے قريب آكروونول باتھ جو رُكر بولى مميرا نام والمينان ركمين- مارے كاروز روشني موتى عمن ہے۔ آپ بت بوے سورما ہیں۔ آپ نے یہ کامیانی ای عقل اور طاقت سے حاصل کی ہے۔" محل کے اندراور ہا ہرانہیں تلاش کررہے ہیں۔" ہوجا نے جادیو کی لاش کو دیکھا پھراس کی طرف تعویجے " تمرن! مں اس جزیرے سے جانے والا ہوں۔ میرے ساتھ چلوگی؟" ہوئے گیا " یہ خود کو آری کا ایک ا ضرکمہ رہا تھا۔ میں مج ہوتے ہی وزیرِ داخلہ ہے شکایت کروں گی کہ آری کا افسر ہوجانے میرے قریب آتے ہوئے ہوجھا "یہ کیا کھ رہے ہو؟ تم یمال سے نہیں جاؤ کے پھراسے کیوں ساتھ لے اینے کمانڈوز کے ساتھ مجھے ہلاک کرنے آیا تھا۔ ثبوت کے طور بران سب کی لاشیں یہاں موجود ہیں۔ میں اپنے وکیل جانے کی بات کررہے ہو؟" "جب میرے جاروں طرف دخمن ی دخمن تے اور ہے بھی مثورہ کروں گی۔ عدالت میں میراکیس اور مضبوط من مصائب من محرا موا تعارتويي ميرك كام أني تحق-" "-82 legs "اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے تواسے انعام دو اور یمال میں نے کہا وہتم وزیر وا فلہ سے رابطہ نہیں کروں گی۔ ے مثاؤ۔" آری والے النائم پر کیس کریں محسبیہ الزام لگائیں کے کہ "بہ ہانے کی نس کلیج سے لگانے کی چزہے میں آرى كى ايك مشق ميم جزري كا معائد كرف في تمي تساری ذاتی فوج نے ان سب کو مار ڈالا ہے۔ بھارتی فوج کو سب کے سامنے اسے انعام دے رہا ہوں۔" مں نے تمرن کا بازد پکڑ کرائی طرف کھینجا بحراہے اپنے جزرے برحملہ کرنے کا بہانہ بل جائے گا۔" بازدوں من بحركراے وہ فار بوجانے في كركمادسلوان! بوجائے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کما تم میری انسک کررہے ہو۔ اسے جھوڑ دو' اس پر تھوک م نے میری بات نہیں مانی تھی۔ جادیو پر اندھاا عماد کیا تھا۔ میں بھی اعمّاد کرنا تو تمہارے ساتھ بے موت مارا جا یا۔اب بھی میرے مشورے برعمل نہیں کردگی تو کل انڈین آری مں نے کیا "تم ابن حماقت سے مجھے جادیو کے جال میں پھنانے والی تھیں۔ میں تہیں چھوڑ سکتا ہوں مرتمن کو فضائی اور بحری راستوں سے یہاں چنچ جائے گ۔" نىيں چھوڑ سكتا۔" يوجائے كما "تماري باتول من وزن ب جربي من "میں اے کولی ماردوں کی۔ اے کول کے آگے ڈال اینولیل ہے مشورہ کردں گ۔ دہ مجھے صحیح مشورہ دے گا۔" دول کی۔وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر کھا جا کیں گے۔" "تمهارا وكيل جاديو كاكيس عدالت من لے جانے كا "میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اسے کسی نے مشورہ دے گا۔ میری بات کو سمجھو۔ آرمی والوں کو یہ نہیں ہاتھ بھی لگایا تو میں اس محل کی اینٹ سے اینٹ بھا دول معلوم ہونا جاہے کہ ان کے ا ضراور کمانڈوزیماں مارے گئے ہیں۔ وہ عدالت میں جج کا حادلہ کرائیں گے اور یہاں وہ مجھے دیکھنے کر کچھ سوچنے گل۔ یا نسیس کیا سوچ رافا فوجی تملہ کریں گے۔ کوئی قانون انہیں نہیں روک یائے تھی۔ میں اس کے خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ ا**ج**ا ک «سلمان!ثم نہیں جانے"وہ د کیل بہت ذہین اور تجربے شكت خورده سے انداز ميں بولى "ميرے بيد روم ميں چلو-م تنائي مي باتي كرنا جامتي مول-" كارب وه قانون سے لميلنا جانيا ہے۔" "میں ثمرن کو ایک کیجے کے لیے بھی تنیا نہیں چھوڑوں "میں تم سے بحث نمیں کول گا۔ تم نے پہلی بار میری كا-يه بهي بيدُ روم بن جائے گ-" بات نمیں مانی۔ میں تمهارا کمرا چھوڑ کرچلا کیا۔ دوسری بار اس نے محور کر ثمرن کو دیکھا پھر جھے ہے کما ''جادیو نے نمیں مانو کی توبیہ جزیرہ چھوڑ کرچلا جاؤں گا۔" فینا کو مار ڈالا ہے۔ اے فینا کے کرے میں تھوڑی دیر کے وہ کنیز فینا کے کمرے سے باہر آئی۔ بوجانے بوچھا "تم لیے تنا چھوڑ کئے ہو۔ وہاں اس کے پاس کوئی نہیں آئے وبال كياكررى تعين؟" میں نے اسے وہاں چھیایا تھا۔ جاری آج کی کامیانی میں تمرن کو ایک بازو میں سمیٹ کرفینا کے تمرے کی میں اس نے اہم رول ادا کیا ہے۔ آؤ میرے پاس تسارا نام دىوتاھ

طرف جائے لگا۔ پوجانے سیمیورٹی افسرے کہا ''کتنے دشن مارے گئے ہیں اور ہمارے کتنے وفادار کام آچکے ہیں۔ کتنے دشن فرار ہو بچکے ہیں۔ کتنے یماں چھپے ہوئے ہیں۔ جھبے آدھے گھٹے کے اندر حماب دو۔''

اس نے کما''میڈم!انلاشوں کا کیا کیا جائے گا؟'' ''میں تموڑی دیر بعد بتاؤل گی۔''

دہ اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے ٹیٹا کے کمرے میں آئی۔ وہاں میرے ساتھ ٹمزن کو دیکھا گھر اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کراندر گئے۔ میں نے اس کمرے کے دروازے کو اندرے بند کرتے ہوئے کہا "جب تک میں نہ آؤں۔ یہ دروازہ نہ کھولنا۔ یہاں آرام کرو۔"

میں پوجا کے بیٹر روم میں آیا۔وہ بولی دو جمیں مان مرتبے کا خیال نئیں ہے؟ تم نے سب کے سامنے ایک واس کو مند لگایا۔ اپنی بلندی سے کرتے ہوئے جمہیں ذرا بھی شرم نئیں آری ہے؟"

ویمنی گرتے ہوئے کو سنبھالٹا اوراے اپنی بلندی پر لے آنے سے فخر حاصل ہوتا ہے۔ تبہارے سوچنے کا انداز غلط ہے۔ میں نیچے نئیں گرا۔ اسے اپنے برابر لے آیا ہوں۔ تبہیں کیااعتراض ہے؟"

"ہماری شادی ہونے والی ہے اور تم اسے منہ لگا رہے ہو۔ سب کے سامنے میری اسلٹ کر چکے ہو پھر پوچھتے ہو کہ میں اعتراض کیوں کر دہی ہوں؟ تمہاری ان حرکتوں سے صاف ظاہر ہے کہ تم اس داسی کو جھے سے افضل اور برتر بنا رہے ہو۔"

" " وری پوجا ایم نہیں جانا۔ ہماری شادی کب طے ہوئی ہے؟ میں تمیسے شادی کے لیے راضی ہوگیا تھا؟ تم ہو کہ رہ ہو کہ رہ کی ہو کہ اس پر بھین کرتا ہو رہا ہے۔ تم نے جادیو کے معالم علی جمیعے کم تربنا کریدا چھی طرح سمجھا دیا ہے کہ جمیعے میں بھوسا نہیں کرتا چاہیے۔ آئندہ میں دو سرے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں کون ہوں؟ اور میرے والدین یا دو سرے راح کماں ہیں؟"

وہ بولی ''انتی بری دنیا میں میرا آور تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تمہارے والدین مرتبے ہیں۔ جو چند رشتے دارتنے ووپاکستان چلے گئے۔ میرے رشتہ واروں سے ملنا چاہو گ تو وہ میری برائیاں کریں گے اور تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتا سکیں شمے''

دوکوئی بات نمیں۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ جب میری یا دداشت والیس آئے گی۔ میں بعولی ہوئی تمام باتیں

ایک ایک کرکے یاد کروں گا اور بیہ سمجھوں گا کہ میری زندگی میں تماری کتنی اہمیت ہے؟"

"سلمان آ تمين محمد بر بحروسا كرنا چاسيد من رح جاديو كو ابيت دے كر تهمارا دل دكھايا ہے۔ ميں وعده كرتى جول آئندہ تهمارى ہربات مانوں كى۔ تم درست سے ہو۔ اعذين آرى كويد معلوم نيس ہونا چاسيے كہ ہم نے ان كے

انڈین اری کو بید معلوم ملیں ہوتا چاہیے کہ ہم نے ان کے افسروں اور کمانڈوز کوہلاک کیا ہے۔ میں ان تمام لاٹوں کو محربے سمندر میں پھٹوا دوں گی۔ یہ کام ابھی راتوں رات ہوگا۔ کی کو خبر نہیں ہوگی۔ " ہوگا۔ کی کو خبر نہیں ہوگی۔"

" بیه تهماری دانش مندی ہوگ۔ مبنی کوئی غلط قدم افعا کر انڈین آری کویبال حملہ کرنے کی دعوت ند دو۔"

ا اس میں تمهاری ہریات مانوں کی۔ تم بھی میری ایک بات مان لو۔ تمرن کو مند نہ لگاؤ۔ اس پر دل آگیا ہے تو اس سے ایک رات کھیل لو پھراس کی چھٹی کردو۔"

"سوری۔ میں نے اسے محرانے کے لیے گلے نمیں لگایا ہے۔ میرا اس کل میں رہنا ضوری نہیں ہے۔ میں اس

عیا ہے گیرالا چلا جاؤں گا۔" کے کر کیرالا چلا جاؤں گا۔" " پلیز! بیال سے جانے کی بات مجمی نہ کرنا۔ مرف تم

" بیٹیز! بمال سے جانے کی بات بھی نہ کرتا۔ مرف م ہی انڈین آری کو میرے اس جزیرے سے دور رکھ سکتے ہو۔"

" ہاں۔ ٹیٹا نے بتایا تھا کہ میں ٹیلی چیتی کے بتصارے
انڈین آری کو ناکام بنا تا رہوں گا کیکن کمال ہے ٹیلی چیتی کا
ہتصار؟ ابھی میں نے ٹیلی چیتی کے بغیران کے آٹھ فا کمزز کو
ہتا کیا۔ جادیو اور ہر دیو جیسے انڈین آری کے دو ہا تعیول کو
موت کے گھاٹ آ بارا ہے۔ انڈین آری کے اس خفیہ مثن
کو ناکام بنایا ہے۔"

و کا تا ہایا ہے۔ وہ بولی''ثم با کمال ہو۔ کسی ہتصیار کے بغیر بھی دشمنوں پر عالب تنجاتے ہو۔ جلد ہی تمہماری کیلی پیتمی کی صلاحتیں سال میں ایک مسلم محمد تر ایسا کھی ہیں۔ ایس سر

بحال ہوجائیں کی پھر تم نا قابل فکست بن جاؤگ" "مجھے اندازہ ہورہا ہے کہ تم اپنی اور اپنے جزیرے کا سلامتی کے لیے مجھے شادی کی زیجیوں میں جگڑنا چاہتی ہو۔ اگر ایبا ہے تو کوئی سوال کیے بغیر میرے اس سوال کا جواب

اگر ایبا ہے تو کوئی سوال کیے بغیر میرے اس سوال ہو جو دو۔ یہ جزیرہ تمہارے لیے کتاا ہم ہے؟"

" یہ جزیرہ اگریزوں کے دور حکومت سے ماری کلیت ہے۔ یہ میرے دارا پر دارا کی ابانت ہے۔ میں اسے ہم قبت پر انڈین آری سے بچانا جاہتی ہوں۔ اس لیے میں اپنی جان دے کر بھی تمہیں اپنا بناکر رکھوں گی۔ تمہیں ساتھ تعمیل

چھوڑنے دوں گ۔" میں نے کما "میری چند معمولی شرائط مان کرتم اپی تمام

مروری شرائط منواسکتی ہو۔ میں اس وقت تک تممارے لیے اور جزیرے کی سلامتی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ جب تک ایڈین آری فلست تسلیم نہیں کرلے گی۔" دیس میں کی جاہتی ہوں۔ بولو۔ تمماری شرائط کیا

ہے؟؟ وسیری بل شرط یہ ہے کہ تم جھ سے شادی نیس کو کی دوسری شرط یہ ہے کہ تم میرے ذاتی معاملات میں

راخلت نیس کوگی اور نترن میراؤاتی معالمه ہے۔" وہ ایک محمری سائس کے کربولی "میں کمہ چکل ہوں۔ اس جزیرے کو اپنی ملکیت بنائے رکھنے کے لیے تمہاری ہر شرط مان لوں گی۔ تم سے شادی نہیں کوں گی لیکن تم دن

رات میری نظروں کے سامنے رہو گے۔" " بچھے منظور ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میری ایک اور شرط ہیے کہ یمال کے تمام مسلح کا روز میرے ذریے

کان رہیں گئے۔ آگر کوئی نا فرمانی کرے گا تو میں اے کولی مار دوں گا۔ تم اعتراض کردگی تو تمام شرائط بھول کریماں سے جلا جادن گا۔"

"یماں تم جو چاہو گے دی ہوگا۔ بس یماں سے جانے کیات نہ کرتا۔"

میں نے اپنی جگہ ہے آٹھ کر کہا "ہمارے معاملات طے
ہوسے ہیں۔ اب خمیس مطمئن رہنا چاہیے۔ میں خمیس
ہورڈ کر خمیں جادی گا۔ تمہاری خاطر آیک بزی فوجی قوت
ہورڈ کر خمیں جادی گا۔ محل کی انظامیہ ہے کمہ دو کہ میرے
ادر ٹمزن کے لیے ایک کمرا مخصوص کردیں۔ آئندہ ٹمزن کو
دائ نہ سمجھیں۔ اسے میرے برابر عزت دی جائے اور اس
کے تمام ادکا اس کی تعمیل کی جائے۔"

اس نے انٹر کام کے ذریعے اپنے محل کے منتظمین سے رابط کیا اور میری مرضی کے مطابق انسیں ادکامات دیئے

می مطمئن ہو کر ٹمن کے پاس آگیا۔ پوجائے اپنے بیڈ لام کے دروازے کو اندرے بند کیا پھراس نے موبائل فون کے نمبر نئے کیے۔ اے کان سے لگا کر انتظار کرنے گئی۔ لام ک

توجائے کما'' داری ہاں! تم نے کما تھا کہ وہ مجھے محبت کسے گا۔ شادی کرے گا اور مجھ جزیرے سے جانے کی بات کس کسے گا لیکن وہ تو محل کی ایک داسی کا دیوانہ ہوگیا ہے۔''

و مینی ایس نے کما تھا۔ بیا راور شادی کے معالمے میں ایک بہت بزی رکاوٹ پیدا ہوگی لیکن تمارا کام نہیں رکے گا۔ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیت سے دشینوں کو تم سے دور رہنے پر مجبور کردے گا۔"

رہے پر مجبور کردے گا۔'' "اس کی خیال خوانی کی صلاحت کماں مرگئ ہے؟ آخر وہ کب ٹیلی میتنی کا ہتھیا راستعال کرنے کے قابل ہوگا؟'' ''' اصل سرین ذالہ خالہ شدر کے رکھا''

''دورا مبر کرو۔ وہ خیال خوانی ضرور کرےگا۔'' ''داہمی انڈین آری نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ایسے خطرے کے وقت بھی اس کی خیال خوانی کی صلاحت والیں نئیں آئی۔ جمعے لگتا ہے' تم نے اس کی یا دداشت کے ساتھ اس کی ٹیلی بیشی کو بھی مٹاویا ہے۔ تم بوڑھی ہوگئی ہو۔ الٹے سیدھے منتر بڑھنے گلی ہو۔''

میں دوئری آبگواس مت کر میں بو رُھی نہیں ہو۔ ابھی اور سو سال تک جوان رہوں گی۔ فرماد پر میرا دل آگیا تھا۔ تو میری پوتی ہے۔ اس لیے تیری خاطراسے چھوڑ دیا۔ اب وہ تجھے چھوڑ کر کمسی داس کی طرف جھک رہا ہے تو میں اسے اپنی طرف جھکالوں گی۔"

'جب وہ خیال خوائی کرنے گئے گا تو کیا تہارے خیالات پڑھ کریہ معلوم نہیں کرے گا کہ تم ایک سودس برس کی ہو۔ منتر پڑھتی رہتی ہواور سولہ برس کی چھوکری بن کرانیا برهایا چھیا تی رہتی ہو۔"

"بنب وہ خیال خوانی کرے گا تب بھی اے ہاری اصلیت معلوم نمیں ہوگی۔ میں نے اپنے اور تمارے دماغوں کی بندش کی ہے۔ وہ مارے چور خیالات بھی نمیں در سکم گا "

"دادی مان! مجھے فرماد پر بھروسا نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی ضدی ہے'ابنی من مائی کرتا ہے۔ کسی دن اچا تک ہمارا ساتھ چھوڑدے گا تو کیا ہوگا؟"

"تم نگر نہ کرو۔ اب میں وہاں آؤں گی اور اپنے حسن' اپنی جوانی'اپنی اواؤں اور اپنے منتروں سے اسے دیوا نہ ہنا کر رگھوں گی۔ وہ میرے منتروں کی جکڑ بندی سے نکل نہیں پائے میں "

ہوجا نے اطمینان کی ایک گری سائس لی پھر اپنے موباکل کو آف کرویا۔

## $O^{*}O$

کبریائے پروفیسرویتا ناتھ کے ذریعے میرے بارے پ**ری** اس مدیک معلوم کیا تھا کہ بیں زندہ سلامت ہوں اور جنوب کی ست کی علاقے بیں ہوں۔

كتابيات يبلى كيشنن

يكمريا نے پروفیسردیتا ناتھ اور اس کی دو جینیجوں کو یہ آفر دی تھی کہ وہ تیوں جھے وصور نکانے تک مرا کے ساتھ رہیں محسوہ اسمیں ایک ماہ میں پھاس بڑار رویے ہی دے گا اور ان کے رہے سے اور کھانے بینے کے اخراجات بھی

اکریہ معلوم کرے گا کہ میں اور آھے کے جنوبی علاقے میں مول و چروہ سب آتے جنوب کی طرف سفر کریں کے بروقیسرنے ممرا کے سامنے اینا ایک مسئلہ بیان کیا۔ مهارا شرمیں ایک سیای لیڈر تا کیشور پانڈے تھا۔ وہ میرا کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میرا ایک مسلمان کے عشق میں کر فار ہوئی تھی۔ نا کیشور مانڈے مسلمانوں کا جانی دسمن تھا۔ وہ نہیں جابتا تھا کہ کوئی بندو لڑکی کسی مسلمان کی آغوش میں

جائے۔اس نے اس مسلمان کو قتل کرا دیا تھا۔ كبران يروقيس كماكدوه ناكيشوريا عزيه عن لے گا۔ اس نے یہ تمیں ہایا کہ وہ ٹیلی پیتمی جانا ہے۔ البتہ یه کها که وه غیرمعمولی ساعت کا حامل ہے۔ ہزاروں میل دور کوئی مطلوبہ مخض ہاتیں کررہا ہو تو وہ اس کی آوا زین لیتا ب یروفیسرنے نون کے ذریعے اے تا کیشور یاندے کی آواز سٰائی۔ وہ آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ کیا تھا پھر اس نے یانڈے کا ایبا تماثیا بنایا تھا کہ وہ غصے سے یا گل ہو گیا تھا۔اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ کبریا کو زندہ سیں چھوڑے گا۔ اں کے چینج کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تبریانے خود کو مسلمان کها تھا اور یہ جلایا تھا کہ وہ میرا ہے عشق کر تا ہے۔ میرایه س کر جمینب ری تھی۔ ایک تو دل پہلے ہی اس کی طرف ما کل تھا۔ اس پروہ تھلم کھلا فون پر پائڈے ہے کہ جکا تفاکہ اس نے میرا کے ایک مسلمان عائق کو قتل کرایا ہے۔ دو سرے مسلمان عاشق کاوہ مچھے شیں بگا ڈیسکے گا۔

فخرشتہ اتساط میں یہ سب کچھ تنصیل سے بیان کیا جاچکا ہے۔ پروفیسردینا ناتھ اور اس کی دونوں بھیجیاں میرا اور شاردا آدمی رات تک کریا کے کرے میں بیٹے باتیں کرتے رہے۔ اس کی غیرمعمولی قوتِ ساعت پر حیران ہوتے رہے۔ شاردا تو کبریا کی ایسی دیوانی ہورہی تھی کہ سب کی موجود کی میں اس کا ہاتھ کیڑری تھی۔ ایک ہی موفے پر اس ہے لگ كر بينى موئى تھى۔ اس كے برعكس ميرا بهت سجيدہ تھى۔ كريا سے كترا رى تھى۔اس كيارے ميں پر سوچناسيں چاہتی تھی نیلن ہے اختیار سوچتی چلی جاتی تھی۔

مریا باقوں کے دوران میں مجمی مجمی اس کے خیالات رحتا تعلد اس نے انس اپنا کام البرٹ پار کرتایا تعلم مور موج ری تحی سروف سرائل نے اسے علم سے بہتایا ہے کہ ایک سلمان میری زندگی میں آئے گا۔ اگرچہ پاعات نے ایک مسلمان کوہلاک کرا رہا ہے۔اس کے باو بود میری تقدیر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ دو سرے دن ہو تل چھوڑ کر نتیں بدل- مجھے ایک مسلمان سے ی محبت ہوگی پرنہ جائے كون يه دل البرث باركر كى طرف ماكل مور ا ب- يه و ویل سے مدراس جامس محدوبال پہنچ کرروفیسرانے علم سے

كريان إس كى سوج من كما وحيسائى بواج میری محبت میں کر فمار ہو کرمسلمان ہوجائے گا۔"

وہ قائل ہو کر سوچنے کی "بیہ جھے جابتا ہے۔ ابھی فون ریانڈے سے باتیں کردہا تھا۔خود کومسلمان کمہ رہا تھا اپنانام فرہاد ہتا کریا تڈے کو بھڑکا رہا تھا کہ میں اس مسلمان فرہادے محبت کردہی ہوں اور بیہ بھی میری خاطریا نڈے سے اگرانے کے لیے تیار ہے۔ ہے بیکوان ایما یہ سیں جانا کہ کتی پری طاقت کوللکار رہاہے؟"

اس نے چور تظرول سے کبریا کو دیکھا۔وہ اس کی سوچ م بولا "بيرياري انتا بيد ميري فاطرر مراقد إربارل کے لیڈر کو چینے کرچکا ہے۔ می جور تظمول سے کیول و لم رہی مول؟ مجھے کسی کا ڈر تو نمیں ہے۔"

کبریا نے اسے اپنی طرف ویکھنے پر ماکل کیا۔ جبوہ دیکھنے کی تو اس نے بھی نظری الائیں۔اس نے ایک دم سے شرماکر نظریں جھکالیں۔ پروفیسرے بولی"انکل! چلیں۔مشر

پار کرکو آرام کرنے دیں۔" شاردانے کما "تمس جاناہے تو جاؤ۔ میں توپار کرے بالتن كون كي-"

یروفیسرنے اٹھتے ہوئے کہا "نہیں شاردا! دو سرول کے آرام کاخیال رکھنا چاہیے۔ آؤہم اپنے کمرے میں چلیں۔" میرا این جگہ ہے آٹھ مئی۔ شاردا کو بھی المنا پڑا۔ دہ جاتے جاتے سوچنے کلی "جب میرا اور الکل سوجانیں کے۔ تب میں چپ جاب پار کر کے یاس آؤں گی۔ اے بھے کیا ہوگیا ہے۔ یہ توجھے یا گل بنا رہا ہے۔"

وہ متوں چلے محت كرمانے وروازے كواندرے بند ارلیا۔ ایک ایزی چیزر اگر آرام سے بیند کرنا میتور بانڈے کے اندر پہنچ کیا۔ اس وقت وہ سونے کے لیے بستن لیٹ رہا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ اس نے دہا میں ا بن سای بارتی کے ایک لیڈر سے رابطہ کیا تھا۔وہ لیڈر ہو ا مسر تھا۔ اس نے ہوم مسٹر کو ایک نون نمبر تاکر کما تھا "مل

نے ی اہل آئی میں یہ تمبرراها ہے۔ جھے ایک وحمن نے دیلی ے ون کیا تھا۔ آپ معلوم کریں کہ ون کمال سے کیا گیا ے ؟ وہاں میرا دسمن موجود ہے۔ وہ مسلمان ہے اور اس نے میری بنی کو اغوا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ آج کل میری بیٹی رہیں دبلی میں ہے۔

ال من منر نے کما "آپ کی بٹی میری بٹی ہے۔ میں ابھی معلوم کریا ہوں اور آئی جی بولیس کو وہاں جھایا مارنے کو کہتا ہوں۔ آپ تا میں دسمن سے کیماسلوک کیا جائے؟"

"اس کا کام تمام کردیا جائے۔وہ زندہ رہے گا تومیری بنی کوسیں جموڑے گا۔" "اے کولی مارنے کا معقول جواز پیش کرنا ہوگا۔ اس پر

الزام لگایا جاسکتا ہے کہ دہ پاکستان سے آنے والا تشمیری مجاہد ہے۔ بلی میں ترین کارروائیاں کرنے آیا ہے۔" "آب جو بمتر بھے ہیں وہ کریں۔ یس مج ہونے سے

پہلے اس کی موت جا ہتا ہوں۔" "میں احکامات صادر کرنے کے بعد سونے کے لیے

جاؤں گا۔ میرا سیریٹری اس کی موت کی خبر آپ کو سائے

تا کیشور ہانڈے نے مطمئن ہو کر رئیبور رکھ دیا کھرخود مونے کے لیے بیر ہر آلیا۔ کمریا نے اس کے داغ پر تبعنہ جمایا۔ اس نے اٹھ کر پھر فون کے ذریعے ہوم مسٹرے رابطہ کیا۔اس بار سیریٹری نے کہا"صاحب سونے کے لیے جانگے ہیں۔ آپ مبح رابطہ کریں۔"

پانڈے نے ریبیور رکھ دیا۔ کبریا اس سیریٹری کے اندر الليج كرخيالات يزهد لكا معلوم مواكه موم مسرف آئى في بریس کو مارے سیجے لگادیا ہے۔ اس سیمیٹری نے کریا کی مرضی کے مطابق آئی جی سے رابطہ کرے یوجھا "کیا آپ اس نون کے ذریعے اس تشمیری مجاہد تک پینچ چکے ہیں۔'

اس نے جواب دیا "جمیں انجمی معلوم ہوا ہے کہ وہ ہوئل آج کل کا ایک نون نمبرہے ہوئل کے الجیجیجے آپیٹرنے بتایا ہے کہ ایک سوئٹ سے ممبئی کے کمی تا کیش دریانڈے کو فون گیا گیا تھا۔"

كرما آئى جى كے اندر پہنچ كيا۔ اس آئى جى نے ڈي آئى تی کو حکم دیا تھا کہ اس ہو ٹل کے سوئٹ میں جومسلمان ہے۔ اس پر الزام عائد کیاجائے کہ وہ یا کتان سے آنے والا تشمیری کابرے۔ الزام ثابت کرنے کے لیے کچھ ہتھیار ادر ہنڈ لرینیڈا در ٹائم بم وغیرہ لے جاکراس کے سوئٹ میں رکھے جامیں۔اس مسلمان کو فرار ہونے کا موقع دیا جائے اور جب

ديوتانه

وہ بھا کئے گلے تواہے کولی ماردی جائے۔ كبريا آتى جى ك ذريع دى آئى جى كاندر سينج كيا-ڈی آئی جی ایک پولیس کار میں بیٹھا ہوٹل کی طرف جارہا تھا۔ اس کے پیچیے پولیس دین میں ایک انسپٹڑ اور چھ مسلح سابی بیٹھے ہوئے تھے انسکٹر وائرلیس کے ذریعے ڈی آئی جی سے مدایات حاصل کررہا تھا۔ کبریا انسکٹر کے اندر آگیا پھراس کے ذریعے ایک سابی کی کھویڑی میں پہنچ کیا۔ اس سابی نے كرياك زرار أتى ىاللے كى بيك يس الك بند مرینیڈ نکالا پھراس کی جانی کو دانتوں میں دیا کر زور ہے

اے فورا گاڑی ہے باہر تھیتگو!" اں سابی نے کما "کمواس مت کرد۔ میں اس گرینیڈ کو آزما ربا ہوں۔"

تھینیا۔ دو مرے سابی نے حج کر کما " یہ تم نے کیا کیا ہے؟

دوسرے سابی دینے گئے "کاڑی روکو- گاڑی روکو-

اس سے سلے کہ وہ رکی ایک زور وار دھاکا ہوا۔ گاڑی کی فٹ اچھلی اور تکوے تکرے موکر زمی بوس ہو تی۔ انکیزا در ساہوں کے بھی چینجڑے اڑ مجے۔ ڈی آئی می کی کار آمے جاکر رک گئی۔ اس نے اپنے ساتھ بینے ہوئے ایک افسرے یو چھا" یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس نے کیا ہے؟" اس گاڑی کا آیک بھی فرد زندہ نہیں بچا۔ کوئی نہیں ماسكا تماكد انا زيروست دهاكاكيے موكيا؟ كيے وہ جھ سابى ایے انسکٹر کے ساتھ مارے محصہ بے چارے تشمیری مجاہد کو

ڈی آئی جی نے آئی جی اور ہوم مسٹر تک یہ خبر پیمائی کہ وہ تشمیری مجاہد وہاں منظم جماعت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اندر کی خرر کھتا ہے۔ اس کے آدمیوں نے ہارے ایک انسکٹراور ساہوں کوہلاک کردیا ہے۔

موني مارنے جارے تھے۔

یہ وہشت طاری ہوگئ کہ آج محل ہوٹل کے سویث میں وہ مسلمان تھا نہیں نہیں ہے۔ اس کے آئے پیچھے سکے تخريب كارېس ، جو ميتم زدن مين يوليس والول كومجى موت کے گھاٹ آ آر دیتے ہیں۔ لنذا انجھی خاصی بولیس فورس کے ساتھ اسے گرفآر کرنے کے لیے اس ہوئل میں جاتا

چاہیے۔ مہریا اپنا سزی بیگ افعاکر ہوٹل سے باہر آگیا۔اے میں ایک سندی کے افعال میں میں ایک افعال میں میں ایک افعال میں میں ایک افعال میں میں ایک ایک میں میں میں میں م عارضی طور بر ایک محفوظ بناه گاه کی ضرورت تھی۔ دہ ایک جور رائے سے شکیا کی کو سمی میں المیا- کو سمی کے باہر سم سیررنی گاروز تصاندر ثلیاادراس کی مان منزورا تھی۔ كتابيات يبلى كيشنز

اس نے دونوں کو نیلی ہیتی کے ذریعے ممری نیند سلا ریا۔ مراا یا عدا کولے جارہا ہوں۔ کی کو پاکتان سے آنے والا تشمیری مجامد کرجمونا الزام دو مے تو بد زندہ نمیں مط وہ مجرنا کیشور یانڈے کے یاس آیا۔ وہ حمری نیند میں تھا۔ اس نے نیند کی حالت میں ریسیور اٹھا کر دیل میں اپنی مرلانے یہ تحریر لکھ کر کاغذ کے پیڈاور قلم کو ڈیش بورڈ بوی اور بنی سے رابطہ کیا۔ وہ دونوں ایک نائث کلب میں میں۔ وہاں سے ائر یورٹ کی طرف جاری تھیں۔ کبریائے کے اور رکھا پھر کاروہیں چھوڑ کر نیکسی میں بیٹھ کر شلیا کے ان کی آوازیں س کر فون بند کرا دیا اس کی بنی کے اندر پہنچ بنگ ين آئي- كبرائ شليااس كان اورسلي كاروز كوسلا کیا۔ اس کا نام سرلا یانڈے تھا۔ وہ کارڈرا نیو کرتے ہوئے رط تھا۔ کسی نے سرلا کو وہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ ایک بیٹر کمہ رہی تھی جمی امررات کلب جانا ضروری تو سیں ہے۔ دم میں کموا کے سامنے آئی۔ اس نے اس کے داغ کر آپ ہے کھیلتی ہیں اور ہزاروں رویے ہارتی رہتی ہیں۔" ڈھیل دی۔ وہ چونک کر اے دکھ کر بولی "تم کون ہو؟ میں دمل بیشه سی بارتی- دادی مال بن کر نفیحت نه کمال آئی ہوں؟ میں۔ میں یماں کیسے آئی؟" وہ تھوم تھوم کرچاروں طرف جرائے سے دیچے رہی تھی۔ "آپ کو اچھی بات کروں کھی ہے؟" كبريان كما وتم يهال محفوظ مو- آرام سے بيفو-" و محمياتم جفكزا شروع كروى؟" ودیس سیں بیٹھوں گ۔"وہ پلٹ کروروا زے کی طرف "اس میں جھڑے کی کیا بات ہے؟ ساری دنیا کی ہائیں کئی پھروالیں آگر بیٹھ گئے۔ پریشان مو کرسوچنے کی "میں جانا اینے بچوں کو غلط کاموں سے رد کتی ہیں۔ میں ایس بی ہوں کہ عامتی تھی بھرواپس آکر کیوں بیٹھ گئے۔" ماں کو دولت لٹانے ہے منع کرتی رہتی ہوں۔ میں ایک ہی بنی كبريان كما "تمهارا باب حكرإن بإرني كاايك ابم ليذر نمیں ہوں۔ آپ کا ایک جوانِ بیٹا بھی ہے۔ ڈیڈی کی دولت ہے۔ ایک توبیہ کہ وہ مسلمانوں کا جاتی دستمن ہے۔ دو سمرا ہیہ کہ اور جائداد جارے کیے بچاکرر کھنا چاہیے۔" وہ طاقت کے غرور میں فرعون بن حمیا ہے۔جب تک میں اس "می تمارے باب کی میں اینے باب کی دولت پر غبارے کی مواسیس نکالول گا۔ تب تک تم میری قید میں دمو عیش کردی موں۔ یمال جو شوکر مل ہے۔ اسے میں جیز میں لائی تھی۔جس کو تھی میں ہم رہے ہیں 'وہ پانچ کروڑ روپے کی "أكر مير ديدى طالم بن وان سے انقام او- ايك ہے۔ تمهارے نااے میرے نام کرتے ہیں۔" کمزو رازی کو مهره بنانا مردا عی سی<u>ں ہے۔</u>" وه بول ربی تھی اور سرلا بیزار مور بی تھی۔اس کی سوچ «تمهارا باپ کمزور لژ کیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا یا رہتا نے پتایا اس کا ایک برا بھائی ہے۔جس کا نام را ہول یانڈے ہے۔ اسے بیہ سبق سلھانا ضروری ہے کہ اس کی جوان میں کو ب-وه ابحی ممنی سے دبلی آرہا ہے۔ اس کے وہ از پورٹ بھی کوئی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ جبکہ میں حمیس ہاتھ سیں جاری تھیں۔ سرلانے کما"آپ نے بہت لی لی ہے۔ آپ لگاؤں گا۔ تم بہت التحصے ذہن کی لڑکی ہو۔ اپنی ممی اور ڈیڈی کی کارش جیمی رہیں گے۔ میں را ہول کو ریسپو کرنے جاؤں گے۔" لمراہی ہے پریشان رہتی ہو۔ انہیں راہ راست برلانا جاہتی "میں نشخ میں تمیں ہوں۔ میرا بیٹا آرہا ہے اور میں ہو۔ تم نہ تو کسی کی برائی کرتی ہوں اور نہ ہی کسی کا برا چاہتی اسے ربیع نہ کول۔ یہ نمیں ہو سکا۔ تم جمے بت زمادہ ہو- اس لیے یمال عزت آبد سے رمو کی۔ جاؤ بیڈ پر لیٹ رو کنے ٹو کئے کی ہو۔" "را ہول نے آپ کو منے سے منع کیا تھا۔ وہ آپ کو وه اس کی موجود گی میں بستر پر لیننا نہیں جاہتی تھی لیکن اليي حالت بيس ديلهے گا تو ناراض ہوگا۔ اگر آپ ویزیٹرزلالی یے افتیار وہاں کئی پھراس نے جاروں شانے حت لیٹ کر ميں جائمي كي تو ميں سيں جاؤں كي۔" آ تھیں بند کرلیں۔ کبریا نے اسے نملی پیتی کے ذریعے سلا اس نے ائر بورٹ کے یار کٹک امریا میں کار روی۔اس رما مچرسوچا کہ دشمنوں سے شننے کے بعد اس پر شو کی مل کی ماں کارے با ہر نکل کریولی "تم جاؤیا نہ جاؤ۔ میں توجاری وہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے خیالات پڑھنے لگا۔ چھ دم وہ چلی تی۔ تمبریا نے سرلا کے دماغ پر قبعنہ جمایا۔اس پہلے ایک اسپکٹر تنی مسلح سامیوں کے ساتھ بم دھا کے سے مارا نے ڈیش بورڈ میں سے کاغذ کا پیڈ اور علم نکال کر لکھا "میں تھا۔ وہ دھاکا کیسے ہوا تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ كتابيات پېلى كيشنز دىتان

ر بس ڈیپار شنٹ کے اٹنے لوگوں کا مارا جانا معمولی بات نئیں تنی۔ ہوم منشر کو بھی نیندے جگا دیا تھا۔ کیونکہ اس کے عم ہے ایک مسلمان کو ہلاک کرنے کی بلانگ پر عمل کیا جار ہاتھا۔ مدر منشہ زکما ''حتمر لاگوں کے ماس عقل نام کی چز

کم ہے ایک مسلمان او ہلاک کرنے کی پلا تھ پر س یا جارہاتھا۔

ہوم مشر نے کہا وہتم لوگوں کے پاس عمل نام کی چز نہیں ہے۔ اس مسلمان پر تملہ کرنے اے گر فقار کرنے یا جول مار نے ہے کہ بال مسلمان کی متعلق معلوات عاصل کی اس معلوات عاصل کی اس معلوات عاصل کی اس معلوات عاصل کی اس معلوات کے بعد بیا معلق آری ہے کہ دو تنا نہیں ہے۔ خطرناک اسلام کے ساتھ بوری طرح متلا ہیں۔ پہلے بوری طرح محاط ہیں۔ پہلے وی کی نے کہا "اب ہم پوری طرح محاط ہیں۔ پہلے

دی آئی جی نے کہا "اب ہم بوری طرح مختاط ہیں۔ پیلے
ہم اپنے جاسوس اس ہوٹل میں جیج رہے ہوں۔ ہوٹل کو
چاردں طرف سے گیرا جارہا ہے۔ ہمارے جاسوس انحوائری
کریں گے پھر کمی خون خراب کے بغیر خاموثی سے کرفآر
کریں گے۔ وہ فرار ہونا چاہے گا تو اسے گولی مار دی جائے
گی۔"
گی۔"
میٹیور مانڈے نے ممبئی سے ہوم منشر کو کبریا کے
نامیشور مانڈے نے ممبئی سے ہوم منشر کو کبریا کے

نا کیشور پانڈے نے مہنی ہے ہوم مسٹر کو کبریا کے خلاف ایکٹن کینے کے لیے کہا تھا۔ اس نے پروفیسر دینا ناتھ' میرا اور شاردا کے ہارے میں اسے نہیں بتایا تھا۔ اس لیے فی الحال انہیں کوئی پریثان نہیں کر رہا تھا۔ کبریا نے فون کے ذریعے پروفیسرہ کہا ''آپ میری

باتیں توجہ ہے سنیں اور فورا عمل کریں۔ میں وہ ہو تل چھوٹر کر روپوش ہوگیا ہوں۔ پانڈے یمال میری موت کا سامان کررہا ہے۔ ابھی اس نے آپ تینوں کے خلاف کمی سے پچھے نہیں کما ہے۔ آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میرا اور شاردا کر لیا دفہ بی فرانہ کا رھائیں۔ میرا اور شاردا

کو لے کر تورا ہو تل سے فکل جا تیں۔ ٹرین یا جماز کے ذریعے جنوب کی طرف سمی بھی شہر میں چلے جا تیں۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔"

وہ نون بند کرکے میرا کے اندر پنج گیا۔ شاردا پوچھ رہی تمی "کیا پار کر کا نون تھا؟ وہ کیا کہ رہا تھا؟" پروفیسرنے کیا "پاعڑے پہلے جارا دشمن تھا۔ اب پار کر

کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ پارٹر سے ہو مُل چھو ڈ کر جا چکا ہے۔ ہمیں بھی فور آیماں سے جانا ہوگا۔" میرا کے دل نے دھڑک دھڑک کر پوچھا ''دوہ جا چکا ہے؟

کماں گیا ہے؟کیا اب کبمی نمیں آئےگا؟" شاردانے پوچھا ''وہ کمال گیا ہے؟ کیا ہم سے پھر کبھی نمیں طے گا؟ کیا مرد اسے ہوتے ہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں چھوڈ کر بھاک گیا۔"

میرانے ناگواری ہے کہا "کیا مصبت کے وقت وہ تہیں گودیس اٹھاکرلے جا ہا۔" پروفیسرنے کہا" وہ ہماری وجہ سے مصبت میں بھنس گیا

شاردا نے کما "میراک وجہ سے اس پر مصبت آئی ہے۔ پایٹ سمجھ رہا ہے کہ البرث مسلمان ہے اور میرا پر عاش ہے۔ جبکہ دہ مجھے لائن مار رہا ہے۔"

و مسبسالان پک کررے تھے اور ان پا اپی رائے بیش کرتے جارہے تھے۔ شاردائے کہا "پار کر دراس جانے کے کے کدر افقاد کیا ہمیں کمی فلائٹ میں جگد کے گ۔" "ممبئی جانے والی ٹرین کے گ۔ ہمیں ہرحال میں ابھی

یہ سمر پھوڑویٹا ہے۔ میرا خاموش تھی۔ کبریا کی جدائی دل دکھا رہی تھی۔وہ دل کو سمجھا رہی تھی ''یہ اچھا ہی ہوا۔دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف ماکل ہورہا تھا۔ اس کی دوری سے سنبھل جاؤں گی۔ بھگوان کرے' وہ کمبھی واپس نہ آئے۔''

جاؤں کی۔ بھلوان کرنے وہ بھی واپس نہ ائے۔'' وہ تینوں ہوٹمل کے کاؤنٹریر آئے وہاں کا بل ادا کرنا چاہا۔ کاؤنٹر گزل نے کما''مسٹرپار کر آپ کے تمام واجبات ادا معصلی میں مصرف

رہاں ایک جاسوس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پروفیسرے
پوچھا "پارکرنے آپ کا بل اداکیا۔ اس کا مطلب ہے' اس
ہے ممرا تعلق ہے۔''
ہے ممرا تعلق ہے۔''

ہے مرد ن سے پردفیرنے کما ''میں پامٹ ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ کی کبیرس پڑھی تھیں۔ اس کے عوض اس نے ہو ٹل کا نل اراکیا ہے۔''

۔ دو سرے جاسوس نے پوچھا وکیا اس کے ہاتھ کی کیسوں

بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات بزرگان دین کے مین الرائی مصنف: ضیاه تسنیم بلکرامی کتابیات پلی کیشنز پوسٹ بکس 23 کرلوجی نمبر ا

17871

اس نے شلیا اور اس کی ال منزور مار بھی مختر ما مل كيا- جس ك مطابق شلباكي ال مرلاكو أبي بمالى كي بٹی سمجھ کراہے اپنے بٹکلے میں میںپاکررکھنے والی مخل شکیا مے ذہن میں بھی بیربات نقش ہوئی کہ سرلا کا نام منور ماہے۔ وہ کزن ہے۔ وہ اپنی کزن کو بنگلے سے باہر جانے وے کی اور نہ ی اسے کسی کا سامنا کرنے دے گی۔

اس نے وہاں کے معاملات سے نمٹ کر اپنا سزی بیک ا ثمایا بحروبان سے ریلوے اسٹین کی طرف جاتے ہوئے پانڈے کے اندر پہنچ کیا۔ اس وقت تک اُس کی ہوی اور اس کے بیٹے را ہول نے فون پر اسے اطلاع دے دی تھی کہ مرلا کوئمی نے اغوا کیا ہے۔ انسیں کارکے ایور سرلا کی تور کی تھی۔ تحریر بدلی ہوئی تھی کوئی یہ نہیں کمیہ سکتا تھا کہ اسے

را ہول نے فون بر کما "ڈیڈ اس اغواکرنے والے نے لکھا ہے کہ کسی کو پاکتان سے آنے والا تشمیری مجابد کمہ کر جھوٹا الزام دو مے توہماری سرلا زندہ واپس نئیں ملے گی۔" ناتمیشور یانڈے نے غصے سے کما "ای مسلمان نے میری بٹی کو اغوا کیا ہے۔ دہ ہوٹل تاج محل کے ایک سویٹ میں ہے۔ میں ابھی معلوم کر ما ہوں کہ اے اب تک کر فار کیوں ہیں کیا گیا۔۔

اس نے ہوم مسترے رابطہ کیا۔وہ بولا "مسٹریایٹے! آپ نے کس مسلمان سے دشنی کی ہے۔ وہ یمال منظم مردہ کے ساتھ ہے۔ اس نے ہارے ایک انسکٹر اور چھ ساہوں کوان کی گاڑی سیت بم سے اڑا رہا ہے۔ وہ ہوٹل چھوڑ کر كس جلاكيا ب-اب يورے شري الماش كيا جارہا ہے پانڈے نے کما "اس نے میری بٹی کو آغوا کرنے وہمکی دی ہے کہ اے پاکستان سے آیا ہوا تھمری مسلمان کماجاتے گا تودہ میری بیٹی کو زندہ سلامت نہیں چھوڑے گا۔ پتا نہیں وہ میری بنی کے ساتھ کیا سلوک کررہا ہوگا۔"

و ایس فرنه کریں۔ میں ابھی پورے شہری ناکا بندی کرا رہا ہوں۔ آپ کی بٹی ہاری بٹی ہے۔ ہم مجھ ہونے سے پہلے اسے دالیں لے آئم گے۔" نے یہ سیس بتایا کہ وہ البرث یا رکر سیس ہے۔ ایک بسویا

" التوكى لكيرين كمي كانام اور ذرب نهين بتا تين-" "پر کیا بتاتی ہیں؟ تم نے کیا معلوم کیا ہے؟"

" میں کہ اس کی عمر بہت کمی ہے۔ وہ بڑے مصائب کا سامناكر \_ كاوردشمنون رغالب آيار م كا\_"

"وہ سالا ہو ٹل چھوڑ گر بھاگ گیا ہے۔ورنہ اس کی لمبی عمرد هری کی د هری ره جاتی مگر جائے گا کمان؟ اسی شرقیں کتے کی موت مرے گا۔"

ہوٹل کے منجرنے بروفیسر کی حمایت میں کما "بیہ پیشہور نجوی ہیں۔ یماں ہوٹل میں آنے دالے اپنے ہاتھ کی کیریں د کھاتے ہیں اور ان کی قابلیت کا اعترا*ف کرتے ہوئے* ان کی مطلوبہ فیں دس ہزار روپے خوشی ہے دیتے ہیں۔ البرٹ پارکرے ان کاکوئی ذاتی تعلق نہیں ہے۔" جاسوس نے کما "فحیک ہے۔ تم جاؤلیکن بیر بتاؤ کمال

ممبئي جارہے ہيں وہال كى فائيو اشار ہوڻل ميں

وہ ہوٹل سے نکل کرریلوے اسٹیشن آئے۔ اس وقت مع کے جاریج رہے تھے۔ دد محفظ بعد چھ بجے ممبئی میل وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔ انہیں آسانی سے سیس سیس س عتی تھیں۔ کبریا نے بکٹ کارک کے دماغ پر بعنم جمایا۔ وہ لوگ ٹرین کے روانہ ہونے تک چند سیٹیں بچا کرر کھتے تھے۔ ان میں سے تمن سیس ان تیوں کو مل کئیں۔

كرانے اس كلرك كے ذہن من بدبات تعش كى كه ای ٹرین کے ایک اٹر کنڈیشنڈ کیبن کو ریزرو رکھا جائے۔ ابھی آیک مخص آگر اس کیبن کا کرایہ ادا کرے گا۔ اس معالمے سے فارغ ہوکراس نے سرلا پر تنوی عمل کیا۔ اس نے اس کا حافظ کردر کرکے اس کے دماغ کو حکم دیا کہ وہ عارضی طور پر اپن مچھلی زندگی بھول جائے گی۔ شکیا کو اپنی کزن ادراس کی ماں کو آئی سمجھ کر ان کے ساتھ رہے گی۔ اپنی اصلیت معلوم کرنے کی فکر نئیں کرے گی۔

اس دلچیپ ترین داستان کے بقیہ دا قعات 🐠 دیں ھے مين ملاحظ فرمانين جوكه 15 أكتوبر 2003 ء كوشائع هوگا